# منتخبات نظام الفتاوي

حضرت مفتی محمد نظام الدین اعظمی (جلد سوم)

ایفا یبلیکیشنز،نئی دهلی

## جمله جملوق بعق فاتر معفوظ

نام كتاب: نتخبات نظام الفتاوى (جلدسوم)

صفحات : ۵۹۵

قيت : ۴۵۰/روپيځ

طبع اول: مارچ ۲۰۱۳ء

ناشر

ایفا پبلیکیشنز،نئی دهلی

۱۲۱ - ایف پیسمنٹ، جوگابائی ، پوسٹ باکس نمبر: ۸۰ ۹۷ جامعهٔ نگر ، نگ دیلی – ۱۱۰۰۲۵

ائ تيل:ifapublication@gmail.com نون: 26981327 - 011

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1        | to the second se |          |
| į.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı        |
| ě.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ        |
| ě        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ž.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ŧ        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | į        |
| ă.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ŧ.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | !        |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ŧ.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |
| •        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | þ        |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Į        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7        |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | þ        |
| å<br>A   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |
| ŧ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ        |
| ě        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ž        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ?        |
| ŧ        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ļ        |
| ě        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        |
| ŧ.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        |
| •        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ţ        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ě.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        |
| <u> </u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ļ        |
| ě        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ţ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| •        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| *        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Ť        | $ar{ar{f}}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        |
| ?        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ī        |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| •        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |
| •        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |
| •        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| •        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ?        |
| į        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ÷        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>!</b> |
| ż        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i        |
| ž.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        |
| ģ.       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | þ        |
| !        | j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Ţ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ī        |
| 2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 7        | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| 1        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 4        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6        |



# اجمالى فهرست

| ۳۷    | لتاب البيرع         | 1  |
|-------|---------------------|----|
| عد    | لم ب الربوا         | ۲  |
| r • ۵ | ل ب الرشوة          | L. |
| r+4   | لإب الربحن          | ٣  |
| MIÐ   | باب الهية           | ۵  |
| ML,1  | لِب لا جادة         | Ч  |
| r82   | كتاب الذبائح        | ۷  |
| ۳۸۷   | إ ب لا ضحية         | Λ  |
| pr-4  | كتاب الحظر والإباحة | ą  |
| ۳۸۷   | بإب لأكل والمشرب    | 14 |
| ۵۰۳   | كتاب الوصية         | П  |
| ۵۱۵   | كتاب الفرائض        | ۳۱ |

### فکھرست

| ۲۷           | كتاب المبوع                                                           |            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ۲۷           | بغیر <i>تج برخ</i> رید کیهو تی زندن مجدومه رسه مل دینا                | 1          |
| ۲۷           | کوٹے سے بیچے ہوئے مال کوفر وخت کرنا                                   | ۲          |
| ŗΛ           | اسمنگانگ کاشری تکلم                                                   | ٣          |
| ۲۸           | غیر مسلموں نے جوکیڑ سے اتی اور برہمن کو دیئے ان کی خرید فیر وحت       | ٣          |
| ۳٩           | كنوذ ين سے ركان قربيا                                                 | ۵          |
| ۳٩           | چورک کا مال خریدیا کیسا ہے؟                                           | Y          |
| m*           | پرمٹ سے زامکر دائن لیانا                                              | ۷          |
| m*           | المحكيداد كے ذریعہ سے شربایک ہے خربایا                                | Λ          |
| ۳۱           | چوژیوں کی تنجا رہے جائز ہے آئیں؟                                      | 4          |
| <b>m</b> ' r | سامان هم اورزیا ده قیمت برفر و محت کرنا                               | 1•         |
| ٣٣           | باپ کی افر و خت کردہ زئین کو بیٹے کے لئے دوسرے کے ہاتھوں افر وخت کرنا | II         |
| r r          | بيوبا دي کا مال رئينيانے برنفع ليوما کيسا ہے؟                         | ۱۳         |
| ۳۳           | ا کرڈ ردیے والے ہے ﷺ کی رقم لیما                                      | IL.        |
| ۳۵           | يكا نه كالعيين <u>كيانغيري سلم</u> كاسعامله                           | ۳۱۱        |
| ۳٦           | شرکت میں بیچے ہوئے مال کوایک شریک کے لئے خرمد نے کی شرطانگا نا        | ΙΔ         |
| ۳٦           | قرض کے عوض اِ زاد کے عام ز ٹے ہے کم ٹیل گندم لیما                     | 14         |
| ٣4           | فصل آنے ہے پہلے لاح کا بھاؤ ملے کمنا                                  | I <u>Z</u> |
| ٣4           | حق تصنیف کوخاص کریا بوراس کی می وشرا کا تھم                           | IΛ         |
| r''A         | ادهاد کی صورت میں گر ان فر وحت کرنا                                   | 14         |
| r~a          | ایک متعیز مدت کے لئے یا خ تھیک ہر ویتا                                | ۴ ۴        |
|              |                                                                       |            |

| J** •      | دومر ہے کی زنگن کافر و خت کمنا                                        | ויין       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ۱۳۱        | متعیز مدت میں سامان کی قیمت نددیے برزیا وہ قیمت لیما                  | 77         |
| ۳۳         | شيئرزخريد يا كيسابٍ؟                                                  | rr*        |
| ٣٣         | غير مغوضه مجھليوں کي کئ                                               | ۳۳         |
| ٣٣         | مرغیوں کوتول کرفر وحت کرنا                                            | ۵۲         |
| ٣٣         | فا رم کے کھا دکو وکھے ملا ئے ہفیرفر و حست کمیا                        | ۲۶         |
| ۵۳         | اخبارورسائل کی خرید ار <u>ی کے لئے پیک</u> گی قیت بورے سال کی اداکریا | ۲۷         |
| ۵۳         | و کیالی (رمیلوے ) کے ذریع <b>ے کئے و</b> شراء                         | ٨٦         |
| ሸዝ         | الكار أو كاس تكث خريديا كيسا ہے؟                                      | <b>/</b> • |
| ۲۷         | ہیروئن و افیو <b>ن کی گئے وشر</b> اء                                  | r″ •       |
| ۲۷         | تحمينيول كيضول كحاثر مذارى كأتحم                                      | ۳۱         |
| <u>۳</u> ۹ | مسمینی کاشیئر خرمیها اور ساجھے دار ہونا کیساہے؟                       | ۳۳         |
| ۵۳         | مرداری کھا <b>ل ٹرید و</b> ٹر وفت کرنے کا تھم                         | п'п'       |
| ۵۵         | تحمینیوں کے شیئر زوبویڈ کی کئے وشر ایکا تھم                           | ۳۳         |
| Þ۵         | بينك كے ذريعة تجارت                                                   | ۳۵         |
| 44         | گئائ پائڈ بینا                                                        | ۲٦         |
| ЯI         | تجارت کفِر وغ کی ایک اسکیم کاتھم                                      | ۳۷         |
| ٦٢         | خامد ان کامشتر ک کا روبا ر ورتقسیم متر و کات                          | ۳۸         |
| 41"        | تمبر تج میں مکان خرید نے کی ایک صورت کا حکم                           | r*4        |
| 44         | و اپسی کی شرط کے ساتھ دوکان کی 👸                                      | ſ" •       |
| ΥZ         | هجا رتی حصص کی خریداری بوراس برمنافع کاتھم                            | ۱۳۱        |
| Λŕ         | در فت پرآ م کی 👺 کی مختلف صورتیں                                      | ۳۳         |
| ۷.         | قربا کی <i>کے پیزے</i> کی کافتر ہا کی ہے تیل                          | ٣٣         |
| ۱۷         | تا لاب یا حوض کی مجیعلی کی خرمه و وخت                                 | ۳۳         |
| ۲۲.        | خون واعرهها عركي فريدو فروضت                                          | ۵۳         |
| ۸۵         | جس کی آمد کی حرام ہو اس ہے اپنا سامان فرونست کرنا                     | ۲٦         |
| ΑŸ         | ڈ اک کمٹ یا اشا مپ کی تحریمیشدہ قیمت ہے زائد لیما                     | ٣2         |
| ΑY         | سامان کوستویز قیمت سے زیادہ پوفر وخت کرنا                             | ſŤΛ        |

| ĽΑ            | سامان کومتعیز قیست سے زیا دہ میں فرو مست کمیا                                 | <u></u> ተ ዓ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٨٧            | لون لے کرمکان ہوانا یا سوادی فریدیا                                           | ۵۰          |
| ٨٧            | شمیکیداد <b>ی</b> کاشری تھم                                                   | ۵۱          |
| ٨٩            | يا يَحْ كَا مِنا فِي حِيناً                                                   | ۵۳          |
| 4.            | قرض لینے کے لئے فارم کی خرید ادی                                              | ۵۳          |
| 4.1           | طنقدع بورسرطان کی بچی اوراس کا کھانا                                          | ۵۳          |
| 41            | اليمر يمنث كي فم كأنكم                                                        | ۵۵          |
| ٩٣            | ایڈ والس دے کرمکان پر قبصہ کرلیما ورمدت کے اندر دجشری نہ کر اسکنا             | ۲۵          |
| 977           | خزیر کی چر لیا ہے ہے صابن اور اس کی تنجارت کا تھم                             | ۵۷          |
| 9.0           | ريڈ یوکی مرمت وتجارت                                                          | ۵۸          |
| 44            | بالعُ معي رجي كربعتيه ثمن وصول كرسكتا ہے انہيں ؟                              | ۵۹          |
|               |                                                                               |             |
| ےہ            | بابالوبوا                                                                     |             |
| <b>پ</b> ه    | لا مَف انشورلس ممپنی ہے کی ہوئی سو دکی رقم اَکم فیکس میل قبکس میں دے سکتے ہیں | Ī           |
| 14.4          | یحالت مجبور کی بینک ہے سود کی قرض لیما کیسا ہے                                | ٣           |
| 1+1           | جمع شدہ ذکو قاکی رقم پر بینک ہے لینے والے سو دکامسر ف                         | L.          |
| <b>1 •</b> [* | بلا ضرورت شديد ه سود <b>ي قر ض ل</b> يما ما جائز <u>ب</u> فننس ڤوپا زے کا تھم | ٣           |
| ″ا∗ا          | مینک ہے <u>ملے ہو</u> ے مود کا مسرف                                           | ۵           |
| 1 • 🙆         | سودکی ڈٹم سو دشن خزج کے کمیا                                                  | Y           |
| 14.4          | سِیک کے سو دیکے بعض چیز میز احقام                                             | 2           |
| I÷Δ           | سود کی آخر بیف اور بیتک کے سود کا تھم                                         | ۸           |
| I÷Λ           | مسلم بينك كيسود كأنتكم                                                        | ٩           |
| 145           | سود کے پیپیہ کا تھم                                                           | 14          |
| 11•           | سودکی قم ہے قبر عن کی اوا گئ                                                  | II          |
| Ш             | بينك كيسودكاتهم                                                               | ۳۱          |
| Ш             | لا مَف انشورٽس ما جيمه باليسن کانٽر ع ڪھم                                     | IL.,        |
| Ш             | ي حاشرى تحم                                                                   | Ιď          |
| ПΔ            | لا مَف انشورلس كالشرع تهم                                                     | 10          |
|               |                                                                               |             |

| ΠZ                | ایک خاص قشم کے جہد ذید گی کا شرقی تھم                              | 14     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| HA                | ر اویڈینٹ فنڈ کی رقم اور ا <b>س ب</b> ر زکو قا کا حکم              | 12     |
| 11.5              | ر اویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت                                         | IΛ     |
| البالي            | لي البفي_ كالشرعي تحكم                                             | 14     |
| ነሥነ               | لي البقي كي رقم كالشرع تحكم                                        | ۴ ۴    |
| ۵۳۱               | پر اویڈنٹ فنڈ کی رقم سوڈیش ہے                                      | ا۳     |
| ۲۳۱               | عَلَيْسِ عِينِ سود <b>ي تِجْ</b> دينا                              | ۲۲     |
| IFA               | مِینک کی ملا زمت اور ثیمتر ز کی <b>خر</b> مدِ ار <b>ی</b>          | ۳۳′    |
| IMA               | وْ اکنا نه کی ایک اسکیم اور اس کا تھم                              | ۳۳     |
| الما              | سود کی قم مسجد کے بیت الخلاء،صفائی ونجیرہ میں لگایا کیسا ہے؟       | ۵۲     |
| IL. L             | انشورلس كالشرع تحكم                                                | ٢٦     |
| المر لمر          | سود کی رقم ہے ہنچا ہیت کا سرا مان خرمیدنا                          | ۲۲     |
| ١٣٣               | مینک ہے سود <b>نکا لئے پ</b> ر اشکا <b>ل اور اس کا جواب</b>        | ۲۸     |
| بالبراير          | وارالحرب میں حربی ہے سودلیما                                       | ۳٩     |
| IM A              | جمد کے روپیوں کا شرقی تھم                                          | [" •   |
| IF Y              | حکومت کے یونٹ ٹڑسٹ آف انڈیا میں ٹرکٹ کا حکم                        | ۳۱     |
| IΓZ               | کیاس کی خرید ارک میں حکومت جورقم سود کے اس سے دیتی ہے اس کا تھم    | L., L. |
| IL, V             | لون لے کرکا م کرنے کی صورت میں سو دے بیچنے کی کیاش <b>ک ہ</b> ے؟   | r'r'   |
| II <sup>™</sup> • | سود کے وال ہے بہتنے کا طریقہ                                       | ۳۳     |
| ۳ کارا            | ایک خاص قشم کی سوسرائن کی ملا زمت بوراس کی مخفو اه کاشرعی تکلم     | ۳۵     |
| البراس            | مسلم فنڈ کے سلسلہ میں استنتا                                       | ۲٦     |
| البرابر           | آنیکٹر <b>ی ک</b> ی ملا زمت کا حکم                                 | ۳۷     |
| الدلد             | نجر سودی رفاعی ادارہ ہے متعلق استنتا                               | Γ'Λ    |
| mri               | رکان وکا رضا ن <i>ے کے حکومت</i> ماغیر مسلم وسلم ہے۔ مودی قرض لیہا | r*4    |
| IΜΔ               | جس نے زیمن لگان پر کی پھرائی کوکاشت کے لئے دینا جائز ہے آٹین ؟     | l" •   |
| MZ                | لانٹر ک کا تھم                                                     | ۱۳۱    |
| ΝZ                | لاٹری کی خرید ارک اور اس ہے حاصل ہونے والے انعام کا حکم            | ۳۳     |
| 144               | مینک ہے سود کی قرض ایما                                            | ۳۳     |
|                   |                                                                    |        |

| 144    | نشو رکس اور ا <b>س</b> ے حاصل کر دہ کمینٹن کا تھم                                        | ۳۳         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| الا لا | مبتک یا سوسرا کُل ہے سود کی <b>قر ض لیما</b>                                             | ۵۳         |
| 147    | كيا جَكَرُكُود كي جانے والى اضافی رقم سود ہے؟                                            | ۲٦         |
| 120    | کاشت کے لئے بیٹک ہے سود کی قرض لیما                                                      | ۲۷         |
| 121    | بلاک ہے ضرورة سود کے قرض لیما                                                            | ۴٨         |
| 122    | ہندوستان میں کافروں ہے سود لینے کا تکم                                                   | <b>ሰ</b> 4 |
| 122    | تغییرامکول میں سودی قم لگانا                                                             | ۵۰         |
| IZA    | المدادي فنڈ نے نفع لے کرید دکریا                                                         | ۵۱         |
| 129    | لگان دیے کی وجہ ہے مربونہ زیمن ہے انتقاع کا تھم                                          | ۲۵         |
| 129    | مكلي فساوات كي حالت ميس جمه مكرانے كاتھم                                                 | ۵۳         |
| IAT    | عطیات کی جمع شدہ رقم ہے حاصل شدہ سودکووکیل کی فیس اور مسجد کی احاطہ بندی میں خرج کا کرنا | ۵۳         |
| IAM    | بینک کی سودی رقم سے بینک کا سوداد اکرنا                                                  | ۵۵         |
| IAM    | ببتک ے لمنے والے قرض میں چھوٹ یورسو دکا تھم                                              | РΔ         |
| IAf    | لائف انشورلس كالشرع تكم                                                                  | ۵۷         |
| IAſ    | لا زي چهه کاتھم                                                                          | ۵۸         |
| IA Ø   | ڈ اکنا نہاور مینک میں روپ جمع کرنا اور اس کے سو دکا تھم                                  | ۵٩         |
| IA å   | سودي رقم ہے بیت الخلا ہوانا اوروکلاء کی فیس دینا                                         | 4+         |
| PAL    | بینک بل دقم جمع کما بودای کے سود کامسر ف                                                 | A)         |
| PAL    | سودلکھناہ لیہا دینا کیسا ہے؟                                                             | ٦٢         |
| IAZ    | سيونگ اکا وَمَثِ تَحُولنااورمودکامهم ف                                                   | ٦٣         |
| IAZ    | پیمپرنگ میٹ یاٹر بکشر کے لئے لون لیما                                                    | ٦ŀ٢        |
| IAS    | سود کی کا روبا رکرنے والے <u>ت</u> ر تقطع تعلق                                           | ۵۴         |
| 194    | مُصَيِّد برٍ لَى گُنَّى زَيْنَ كُوخُودِ ما لك زَيْن كابِئا تَى برٍ لِيهَا                | 44         |
| 14.    | ھی مربون سے فائکہ ہ اٹھا <b>ا</b>                                                        | 12         |
| 181    | سود کامهم ف                                                                              | ΛĶ         |
| I ዲዮ   | سودي رقم كالمصرف                                                                         | 44         |
| ا والس | بینک کے منافع ہے اپنی ضروریات کو بورا کمنا                                               | ۷.         |
| IRA    | بجلی توریا کی کے تل میں سود کی رقم دینا                                                  | اے         |
|        |                                                                                          |            |

| 189          | ببتک کی سودی رقم ایپے مصر ف میں استعمال کرنا                                  | ۷۲  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 142          | ہینک کے سودے متعلق جندامتفسا رات                                              | ∠۳  |
|              |                                                                               |     |
| r• à         | باب الوشوة                                                                    |     |
| r• ۵         | بحالت مجبوري رشوت دينا کيسا <u>س</u> ين                                       | 1   |
| F+7          | ظلم وضررے <u>بہجنے</u> کے لئے رشوت دینا                                       | ٣   |
| r•∠          | جھے <u>کے لئے</u> رشوت دینا                                                   | Ľ.  |
| <b>™</b> • ∠ | ا پناحق وصو <b>ل</b> کرنے کے لئے رشوت دینا کیسا ہے؟                           | ٣   |
|              |                                                                               |     |
| P • 4        | با ب الرهن                                                                    |     |
| r • 4        | مرتبین کے لئے میں مربون سے فائکہ ہ اٹھا یا                                    | 1   |
| M • 4        | مدت متعبیز کے بعد گل مربون ، مرتبین کی جو جائے گی پیٹر طاعقدر ہمیں کے خلاف ہے | ٣   |
|              |                                                                               |     |
| r10          | باب الهبة                                                                     |     |
| r10          | شوم کا کہنا مکان اور سب مال میری ہوئی کا ہے کیا ہے بہر ہے؟                    | 1   |
| rim          | کیا قرادا مدیا حانسیا مداعث کمک ہے؟                                           | ٣   |
| ۳۱۷          | ہر میں مکلیت کے لئے قبصہ شرط ہے                                               | r.  |
| MIN          | زندگی میں اپنی تما م جا مداد اپنے لڑکوں کولکھ دینا                            | ۳   |
| ***          | موجو بہجا مکہ ادمیں ہے حصر کا مطالبہ                                          | ۵   |
| r rr         | ہغیرتصدیق مشتم مددسہ کے لئے زمین جہرکر فا                                     | Y   |
| <b>"</b> "   | مكان مشترك غير منظنم كابهه جائز <u>سبيا</u> نهين ؟                            | ۷   |
| 770          | رکان کی تقلیم ہے جل اپنا حصر بہر کمیا                                         | Λ   |
| rnn          | مال کے ضیا <b>ع کے فوف</b> ے ہبر                                              | ٩   |
| FTT          | تمیارکان کی سنجی حوالہ کر دینا قبصہ کے قائم مقام ہے؟                          | 14  |
| ۳۳۷          | زمد گی میں جا مکہ ادکی تقسیم                                                  | II  |
| ***          | دولڑکوں کے ام مکان لکھنااور ہا تی کے ام نہ لکھناکیسا ہے؟                      | ۳۱  |
| rr*•         | کیا ہبر درست ہونے کے لئے فی موجوب کا قبصر میں ہویا ضروری ہے                   | IL. |

| <b>L.L.</b> , I | باب الإجارة                                                                                    |                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| الملاسا         | ميجزى كأتهم                                                                                    | 1              |
| الملاما         | سپری ہے متعلق نظا م الفتا وکی پر ایک اشکال کا جواب                                             | ۲              |
| ۳۳٬۳            | دوکان وسکان کی گیزی                                                                            | Γ.             |
| rr 6            | چی و الوں کا گردہ ( جلمی ) کے ا م سے آٹا کا ٹا                                                 | ٣              |
| ۲۳۲             | ولا لی کی اجمہت کا حکم شرعی                                                                    | ۵              |
| ۲۳۷             | ہے پر ٹوٹ تیدیل کما                                                                            | ۲              |
| ۲۳۷             | ہنڈی کے ذریعہ رقم بھیجنا کیسا ہے                                                               | ۷              |
| <b>"</b> ["A    | ہنڈی کے مروجہکا روبا رکے سلسلہ میں تھم شرعی                                                    | ۸              |
| <b>"</b> " •    | سپکزی اور بعض دوسر ہے کرا میددا ریوں کا شرعی تھم                                               | ۹,             |
| ۳۴۴             | کرامیددا مکان دومر <u> س</u> کوزانکوکرامیه میردینا                                             | 14             |
| ٣٣٣             | ِ طوا نَفَ کورکان کرا به ب <sub>گر</sub> دینا                                                  | II             |
| <b>የ</b> ሾ ቦ    | مسمی مسلمان کا ناچ گانے کی تقریب میں اپنامٹا میانہ لگانا اور اس کا کر امیوصول کرنا کیسا ہے<br> | ייןו           |
| ۵۳۳             | سفر عج کے زمانہ کی تخواہ کا تھم کیا ہے؟<br>سب                                                  | IL.            |
| ľ ሽካ            | ا مامت بر محمّوا وليها<br>                                                                     | Π <sub>α</sub> |
| <u>የ</u> ሰግ ነ   | قر آن خوا فی پراجمہت لیما                                                                      | IΔ             |
| <b>M</b> U. A   | دو ماه کی تخواه کی شرط پر جنده کمیا                                                            | 14             |
| ۲۳۷             | جانورينا<br>مانورينا                                                                           | 12             |
| የሮ ለ            | چانو رون کوادهیای <sub>د دین</sub> ا                                                           | IA             |
| የሮለ             | اجرت <u>لے</u> کرجٹات کا علاج<br>ر                                                             | 14             |
| የተኛ ዓ           | كىيىقن پرسفيرمقر دكما جائز بسبانييں ؟                                                          | ۴.4            |
| የተና 4           | المامت كي تتخو اوليها جائز بيهيانيين؟                                                          | ויין           |
| ra•             | تعويذ براجرت ليرا                                                                              | ۲۲             |
| ۲۵۰             | قر آن خوا فی پراجمہ ت لیما                                                                     | ۳۳             |
| ۲۵۰             | بلائكرے باسم ككٹ برسغر كميا                                                                    | ۳۳             |
| اهٔ ۳           | سوسائٹی کے تخت کا م کرنے والے ملا زم کی تخو اہ                                                 | ۵۳             |
| ror             | جِس <u>آن</u> یکٹری میں فتر میر کاچیز استعمال ہوتا ہو ا <b>س می</b> ں ملاز مرت کا تھم          | ۲٦             |
| ۳۵۳             | مؤذن کی شخواہ ہے متعلق                                                                         | ۲۲             |

| <b>M</b> 02 | كتاب الماباتح                                                                                                                                                                                              |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| raz         | ب <u>جلی کے جسکتے یا</u> کولی مارکرجا ٹورکے ذ <sup>رع</sup> کا حکم                                                                                                                                         | I           |
| raz         | گاے وغیرہ کو ذرج کرنے ہے قبل ہندو <b>ق</b> کی کولی ہے گر لاا کیسا ہے؟                                                                                                                                      | ٣           |
| ran         | کولی ہے جیبوش کرنے کے بعد ہ بح کما                                                                                                                                                                         | ٣           |
| 144         | مشلني وبييهكا شرى تطم                                                                                                                                                                                      | ٣           |
| M 4LL       | پوشیدہ طور پر گا کے ذائع کرنا                                                                                                                                                                              | ۵           |
| l. AL.      | مرغی و نامح کرنے کا شرع طریقه                                                                                                                                                                              | Ч           |
| m 41m       | ڈ بیچہ کے تصلق ایک مضمون کے با رہے میں ایک اشکا <b>ل</b>                                                                                                                                                   | 2           |
| ۳۷۰         | عمدانا دک النسمیه کے دبیعکا تھم شرعی                                                                                                                                                                       | Λ           |
| الكا        | المل کرتاب کے فریجید کا تھم                                                                                                                                                                                | ٩           |
| الكا        | ڈ بہ میں پیک شدہ کوشت اور اہل کتاب کے ذبیحیا تھم                                                                                                                                                           | 1+          |
| ra i        | آ گے ہے ذبح کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                    | П           |
| የላሾ         | سمياً مقيني فربيجيطلال ہےاور کما بولت و بح شپ ريکارڈ کے فر راجہ اللہ اکبر کی آ واز آیا کافی ہے؟                                                                                                            | ۱۳          |
| MAD         | چا <b>نو</b> رکے ڈیج کے لئے فیسو                                                                                                                                                                           | II.         |
|             |                                                                                                                                                                                                            |             |
| MAZ         | باب الأضحية                                                                                                                                                                                                |             |
| raz         | قربا فی سس برواجب ہے؟                                                                                                                                                                                      | I           |
| ۲۸۷         | یٹے کے ام ہے تر اِنی کی جبکہ نیت ماپ کی تھی                                                                                                                                                                | ٣           |
| ŗΛΛ         | ایک جانو رمیں بالغ اور ما بالغ کی طرف ہے تر ہاتی                                                                                                                                                           | ٣           |
| ŗΛΛ         | مردہ بورزیر ہ دوٹوں کی طرف ہے ایک جاثو رہی قربا کی                                                                                                                                                         | ٣           |
| ŗΛΛ         | جا ٹو دفر میر نے کے بعد مرکت                                                                                                                                                                               | ۵           |
| MAG         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                               |             |
| M 90        | قربا فی کے جانور میں شرکت کے سلسلہ میں ایک استنزادم مع فتو کی اوراس کا جواب                                                                                                                                | Y           |
| r no        | قربا فی کے جانور میں شرکت کے سلسلہ میں ایک استفتاء مع فتو کی اوراس کا جواب<br>جندافخاص کا فی کرصفور علی ہے کہا مے قربا کی کمیا                                                                             | ۲<br>ک      |
| rse<br>rsz  | •                                                                                                                                                                                                          |             |
|             | جندافخاص كال كرصنور عليف كما معقربا في كما                                                                                                                                                                 | ۷           |
| raz         | جندا فخواص کال کر حضور علی کشام ہے قربا فی کمیا<br>میل خطا میں قربا فی کی ادائے گ                                                                                                                          | ۷<br>۸      |
| 792<br>792  | جندا فخواص کال کر حضور علی کی ام سے قربا نی کرا<br>محل خطا میں قربا نی کی ادائے<br>ایک سال ہے کم عمر کی بحر کی و بھیٹر کی قربا نی درست نہیں ، البدیفر بدونیہ چے ماہ کا جوایک سال کے ہر ایر ہواس کی درست ہے | ۷<br>۸<br>۹ |

| F** 8          | كناب الحظر والاباحة                                                                                                  |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| F** 9          | مرد کا مادہ منو <u>یہ لے</u> کربیو <u>ی کے د</u> م میں میڈ ربعیہ انجکشن پہنچا نا                                     | 1    |
| P* • 4         | سنسمى مردكا ماده منوبیہ اجنبی عورت کو بطور اجیر حاصل کر کے اس کے رقم میں انجکشن سے پہنچایا ، ایکیاصورت میں بچہ کس کی | ٣    |
|                | طرف منسوب بهوگا؟                                                                                                     |      |
| P***           | كلومتك يعنى هم شمكلي كأتكم شرى                                                                                       | ٣    |
| [""   *        | كاغذى نوٹوں كى شرعى ھيئيت                                                                                            | ۴    |
| P*14           | مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا تھم                                                                                        | ۵    |
| F" F*          | ڈ اکٹر وں کے مشورہ ہے مرد کی آئی لے کرعورت کے رقم میں پہنچایا کیسا ہے                                                | Y    |
| F" F *         | خزیر کے کسی عضوکو بھالت اضطر ار نسان کے جسم میں ہیوی <i>د کر کے ل</i> گایا جا سکتا ہے انہیں؟                         | 2    |
| ר"ר ר          | استره کا کام کرنے والے صابین کا استعال کرنا                                                                          | ۸    |
| L. L.L.        | المحريز کا دو اؤں کے استعمال کا تھم جس میں شراب، اپیرے، افیون وغیرہ کا استعمال ہو                                    | ٩    |
| L., I,L.,      | کالے رنگ کے خضاب کا تھم شرعی                                                                                         | 1 •  |
| <b>[</b> "["]" | ا إلى كثارنے كاست طريقة، نيزق صرافعل بيسيا حلق؟                                                                      | II   |
| ۵۲۳            | امر کین گائے کا کوشت کھانا ، دورھ پیا او قربا کی کمنا کیسا ہے؟                                                       | ייןו |
| ٢٦٣            | خون اورانیا کی اعمدا کوطبی اخراض کے لئے استعال کرنے کا حکم                                                           | IL.  |
| ۲۳۳            | خون اور مختلف اعرضاء کے بیتک کے قبل م کا تھم                                                                         | ۱۴۳  |
| ٢٣٣            | عبہ کے موقع پر از روے تقوی احق طا <b>ولی ہ</b> ے                                                                     | ۱۵   |
| r″r∠           | با سپودے کے لئے تصویر پھنچوانے کا شرعی تھم                                                                           | 14   |
| <b>፫</b> ሴላ    | ذي روح کی تصاویر جھاپنے کا تھم                                                                                       | 12   |
| L.L.           | تصوير ينانا بإبنونا                                                                                                  | IA   |
| L,L,           | مرے ہوئے جا ٹورش بھوی وغیرہ بھر کرا <b>س کو گف</b> ڑا کرنا نثر ھا کیسا ہے؟                                           | 14   |
| L. L. L.       | سونے جائدی کا بٹن یا تلم استعال کرنا کیسا ہے؟                                                                        | ۴.4  |
| m.m.m.         | پئیش نا نبے یا لوہے کی انگوٹگی پہنزا شرعا درست ہے انہیں؟                                                             | ۱۳   |
| mmm.           | تیلی اویژن، ریڈیو، وی کی آرونجر ہ کی مرمت تجارت اوران کی آید فی کا تھم                                               | ٣٣   |
| F"F"           | ريڈ بواور ٹیل ویژن کا استعال                                                                                         | rr*  |
| mm a           | بیورپ میں بیسا ئیوں اور یہودیوں کے برتنوں کے استعال کا تھم                                                           | ۳۳   |
| ሮሮዝ            | سر کا رکی بس ے ایکمیڈریٹنے کی صورت میں گورشمنٹ سے سعا وضہ لیما نشر عا کیسا ہے؟                                       | ۵۲   |
| mm 4           | رین کی عودت ہے مباشرت کا تھم                                                                                         | ٢٦   |

| Lu, Lu, e      | بعض گیسٹ ہاؤ س کا تھم                                                                                   | ۲۷    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>[</b> "["   | معنوعي حمل وتوليد كيطريقول كأتهم شرعي                                                                   | ۲۸    |
| ۳۳۴            | بوسٹ مارٹم کا تھم                                                                                       | ሥዳ    |
| ۳۳۳            | جامد ادکی تصویرینانے اور بعض مرکا رکی قریضے لینے کا تھم                                                 | r" •  |
| mrr.           | حق نا ليف محفوظ كمنا                                                                                    | ۳۱    |
| ۳۴۷            | گروپ ما وَسُرَّك كاتھم                                                                                  | ٣٣    |
| <u>የ</u> "(" ለ | نی وی برخبر بی سنتا                                                                                     | F" F" |
| ma•            | قرض کامسئلہ اورایک اشکال کا جواب                                                                        | ۳ï    |
| ďΔI            | فلاحي وخيراتي اداره كأتحم                                                                               | ۳۵    |
| raa            | آ سٹری <b>لیا کے بعض</b> منظے حالات کا تھم                                                              | ۳n    |
| m 62           | اسلا مک میشر میں کون کون ہے کا م کر سکتے ہیں                                                            | ۳۷    |
| maa            | سابلی بال کا استعمال ڈنز بکھیلوں کے مقالبے ہمینا رہمیلا دالنبی وغیرہ مختلف کا موں کے لئے درست ہے آخیں ؟ | Γ'Λ   |
| ۳۴۳            | مسمى كى آمدىرېشىرىنى ۋالىنا                                                                             | ۳٩    |
| m.4L.          | مال لقط کے ما لک کاپین <i>ہ نہ چلے</i> تو کمیا تھم ہے؟                                                  | j" •  |
| m40            | ٹومسلم کے ما <b>ل</b> ودولت کا شرع تھم                                                                  | ۱۳۱   |
| F14            | مال کا محالت جنابیت دوره برایا                                                                          | ۲۳    |
| m44            | حا ملة عورت سے میا تشرت                                                                                 | ٣٣    |
| m'12           | حصول اولا د کے لئے عبد مدیر طریقے اوران کا شرکی تھم                                                     | ۳۳    |
| ጠነለ            | محكمه َ آبِكَا دِي سِنَا لاب مِحِيطِى إِلْتُ كَمِيلًا لِينَا                                            | ۵۳    |
| P7 44          | غیرسلم ہے جندہ لیما                                                                                     | ۲ň    |
| F″∠•           | بناسيتما كاشرع بختم                                                                                     | ۲۷    |
| ۳۷۱            | خون کا تھیکہ اوراس کی رقم کامهر ف                                                                       | ۴۸    |
| ۳۷۳            | يبود <b>ي</b> کي قبر مين مسلمان کي ف <b>نش</b> کي تحقيق                                                 | ሮዳ    |
| ۳۷۲            | كرمس كے تبوار ميں مسلمانوں كی تثر كت                                                                    | ۵۰    |
| ۳۷۲            | کیم جنور <b>ی کوئیا</b> سال منانا                                                                       | ۵۱    |
| ۳۷۲            | <i>گذفر</i> ائيڈ _عمنانا                                                                                | ۲۵    |
| m20            | مان جر مان.                                                                                             | ۵۳    |
| ۳۷۷            | دھا ءبرا <sub>گے</sub> علم وذہبن                                                                        | ۵۳    |
|                |                                                                                                         |       |

| ۳۷۷             | مین <b>ذوں پر نگے در خت</b> کا تھم                                              | ۵۵         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۳۷۸             | جماعت ملن جانا اورنبي كي ابحيت وضرورت                                           | ۲۵         |
| <b>™</b> A •    | طر يقتيلني                                                                      | ۵۷         |
| <b>5</b> '01'   | چھٹی میں تبلیغ میں جانا<br>میسٹی میں بیاغ میں جانا                              | ۵۸         |
| ۳۸۳             | عورت کی محت وقوت کی بھالی کے لئے نرودھ اور مالع حمل دواؤں کے استعال کا تھم شرعی | ۵٩         |
| ۳۸۳             | گھڑی میں امثیل کا چین لگانا<br>مسلمئر میں استیار کا ا                           | 4+         |
| ۳۸۳             | الشمل کی چین والی گفر ی کا استعمال                                              | ٩ı         |
| ۳۸۵             | سينتول كالمستعمل ورست بسيم انتيس؟                                               | ٦٢         |
| ۳۸۵             | میوذک والی گھڑی کے ستعال کانٹری تھم                                             | ٩٣         |
| ran.            | سمياسرخ روشنا كى كاستعال درست بيع                                               | Яſ"        |
| ۳۸۱             | یجالت اضطرارانیا ن کاخون جی ٔ هلا درست ہے                                       | ۵۲         |
| ۳۸۷             | مرنے کے بعداعظا کے اُسا فی کے بہر کرنے کا تھم                                   | 11         |
| ۳۸۸             | اعتصاءاتها في بيويد كاري                                                        | 42         |
| ۳۸۸             | خون جِرُّ ھانے کا شرعی تھم                                                      | ۸ŕ         |
| <b>1</b> 1/4.4  | یا می شده اسقاط ممل مل کا نبچ در مع شرا لکط                                     | 44         |
| F*A \$          | التقاط صل بل كي مطابق                                                           | ۷٠         |
| L, dL           | يوصينو يا كاشرع تكم                                                             | ۷١         |
| F18A            | افر ی <b>نڈ</b> ش کھلے ہوئے بعض مے ساکل کے احکام                                | ۲۲         |
| [* • I          | اعرصاء کی پیوید کا رک                                                           | ۷۳         |
| ۳ • ۳           | دود ھے بیتک کا تھم                                                              | ۷۳         |
| ſ~ <b>• F</b> ~ | معنوعی جوژ ہے کے با رہے میں ویشن کوئی                                           | ۵ کے       |
| ۳•۳             | الكحل                                                                           | 21         |
| r • a           | جانو روں کے اجز اءے حاصل شدہ دوا کا تھم                                         | 22         |
| 17.44           | د ماغی امراض میں مبتلاعورت کا مالع حمل آمرییش یا اسقاط حمل کر لا                | ۷۸         |
| ۲• <i>۷</i>     | مختلف مقاصد کے لئے جانو روں کا استعمال                                          | <u>ے م</u> |
| ρ*Α             | جثات كا وجود                                                                    | Λ•         |
| /* • A          | جا روه كالا جا دو                                                               | ΔI         |
| <b> ~ • •</b>   | تعويني                                                                          | ۸٢         |

|                      | #1.54 u                                                                 |                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| l <sub>e</sub> ,   • | ڪلا <b>ق</b> ے متعلق جندا جم موالات                                     | ۸۳               |
| ۱۱۳                  | معنوعی داننق کا استعمال اورسونے و جامد کا کا را عدهناشر عادرست ہے آئییں | ۸۳               |
| ۱۳ ا۳                | الکحل اور افیون کی بو تی دواؤں کا استعمال                               | ۸۵               |
| (* ) <b>(*</b>       | نظالم سے ظلم کا مدلہ لیما                                               | ĽΛ               |
| L. 1L.               | عورتوں کا بے بر دہ ڈکلٹا                                                | ٨٧               |
| سال سا               | تصویر سازی اور اس کا تھم                                                | ۸۸               |
| ۵۱۳                  | مالىدا رو <b>فقىرون كومىد ت</b> ەدىينا                                  | ۸A               |
| ሸዝ                   | غيرشرى عدالتوں ميں مقدمہ لے جا يا كيسا ہے؟                              | 4.4              |
| کا ۳                 | عمارت وفيره بها م كاكتبرلگا جائز بهانيس؟                                | 4,1              |
| کا ۳                 | حضور علیق کی ولادت ہے تیل مکہ ومدینہ میں کس کی حکومت تھی                | 4,14             |
| ۸۱۸                  | د ھاکے بعد مرحوم ہو تیٹیبر کے یا م کا فاتخے دیتا                        | ٩٣٠              |
| ۲ΙΔ                  | انما زمیں بیوی کا خیا ل آیا و قرض کی ادائے میں مسجد کا سامان دیتا       | ٩٣               |
| ۱۹ ۳)                | اليسے ندمجي جلسوں ميں شرکت جہاں ميلہ جيسا ماحول ہو                      | ٩۵               |
| ሰግነጻ                 | دوسرے کے شعر کواپی طرف منسوب کما                                        | 44               |
| ሰግ                   | این نسب کوبولزا کیرا ہے                                                 | 42               |
| (* <b>)* •</b>       | مقروض كيصدقه كانحم                                                      | ٩٨               |
| (" <b>" •</b>        | منى آ رۋ ركاتكم                                                         | 44               |
| וין יין              | جانو رکا پیشاب دوانوپیا                                                 | 4-4              |
| וין ״ן               | میڈ ربعیہ انجکشن اولا داور ا <b>س کےنسب</b> ومیہر ا <b>ٹ</b> کا تھم     | 141              |
| ۲۲۲                  | حديث لليف كالمطلب -حديث كي مندواجا زت                                   | •   <sup>r</sup> |
| 1"1"                 | یز رگ کابد و جا کرنا                                                    | [ <b>+</b> [""   |
| (* <b>*</b> (*       | شب قدریش ذکرووعظ کے مفل کا انعقاد                                       | [•j <sup>w</sup> |
| (* <b>*</b> (*       | غيرسلم كوآ واب كهتا                                                     | 1+ &             |
| (* <b>*</b> (*       | گاعد <sup>ه</sup> ی چی کی ٹو لی پیبنزا                                  | 14.4             |
| 1" <b>"</b> "        | كومةُ أَكَ شَرِعٌ مِيشِيت                                               | 1+ <u>Z</u>      |
| ۵۳۳                  | بلا وحديثرى قاضى كومعزول كربا                                           | I÷Λ              |
| ۵۳۳                  | ہندی رسم الخط میں قر آن کی امثا عت                                      | 1+4              |
| <u>የ</u> * ዮዳ        | ۋھول بىجا <sup>ئ</sup> ىرلاڭگى كھيلنا                                   | 11+              |
|                      |                                                                         |                  |

| ٠ ٣ m            | غيرسلم كحاشيرين كأتعم                                           | 111              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| ſ″ <b>™</b> •    | نجرمسلم كتحتبوا ديثل تثركت                                      | ۳۱۱              |
| ſ″ <b>ſ</b> ″•   | و رامه او تصیر کاشری تکم                                        | HF.              |
| ſ″ <b>ſ</b> ″•   | حرام كوحلال سمجهنا                                              | ПĻ               |
| الماليا          | البكثرانك أمجينز كاكام بجهنا كيهاب                              | ПΔ               |
| (*F* F           | مروح قير آن خواني كاشرى تظم                                     | PII              |
| ٣٣٣              | مروح قبر آن خوانی کاتھم                                         | ΠZ               |
| ٣٣٣              | آن بيت قر آ في لكھے ہوئے كہا ہي و كار الله كار كاما كے جگہ جانا | ПА               |
| ٣٣٣              | ميان مين ايو ڪ؟<br>ميا حضور عليڪ فتون پيدا بو ڪ؟                | 114              |
| ٣٣٣              | غيرهالم كاقر آن وحديث كي تشريح كرما                             | • ۱۲۰            |
| ۵۳۳              | بسم الملدكي جكه ١ ٨٦ ككستا                                      | ויין ו           |
| <mark></mark>    | ۇكرلىمانى افضل <u>سېما</u> ۋكرقىلىي؟                            | ۱۳۳              |
| ۲۳۷              | ذكر كاايك خاص طريقة اوراس كالحكم                                | 144              |
| ٩٣٩              | مجد د کی آخر بیف بوراس کی آید کی مدت                            | ነምነ <sup>ም</sup> |
| • ساسا           | کیا پنچاریت کافیصلہ فقنیا وقاضی کے قائم مقام ہے؟                | ۵۳۱              |
| ٦٦٦              | سىنون <b>ئوپ</b> ى،سىنون كرناوسىنون بنيان كاتھم                 | F#1              |
| ٣٣٣              | مردكوكيسا بإنجامديبنزا بيإسيز؟                                  | IMZ              |
| ۳۳۳              | يبيت ورنيل إثم كانتكم                                           | IFA              |
| ሸሸ <b>ጦ</b>      | میکریهنزا کیسا ہے <sup>ی</sup>                                  | IPA              |
| ۳۳۳              | عورتوں کے لئے مسئون کہا میں                                     | I <b> </b> ™′ •  |
| ٣٣٣              | رولڈ کولٹ لو ہا اور جا مذکی کا بٹن                              | ורייו            |
| ۵۳۳              | مر دوعورت کالباس                                                | البراد           |
| <mark></mark> "" | کن رنگوں کے کیٹر سے مردوں کو پہنزاممنوع ہے؟                     | IL., L.,         |
| ۲۳۷              | جبہ کا مختہ ہے میچے ہونا کیسا ہے؟                               | المرابر          |
| ۲۳۷              | كرنا كانصف ساق ببونا                                            | ir" ā            |
| ሾሾለ              | عمامه سرت ہے اِمندوب؟                                           | IF 1             |
| ሾሾለ              | كيامرمنڈ لاسنت ہے؟                                              | IMZ              |
| ተተቀ <b>4</b>     | مشین ہے فیک کرجمع ہونے والے تیل کا تھم                          | IΓΛ              |
|                  |                                                                 |                  |

| r Δ•             | سلام ميں يا وَں چومنا                                                  | IFTA   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
| ۳ <b>۵•</b>      | الحق مرعندالجا بلین کمیا بیرهدیدے ہے                                   | lf" ◆  |
| ۳ <b>۵•</b>      | مسیح ورضعیف مدی <u>ث کی آ</u> خریف                                     | ا ''اا |
| ra•              | سمی کے گھر جا کرقر آن خوالی کرنا                                       | ۳ ۴ا   |
| ۳۵۱              | کیالڑ کا پیدا ہونا خوش نصیبی ہے؟                                       | الإلا  |
| rar              | كيرم بور فأ كلميليا                                                    | البراد |
| rar              | بغرض فغثيم بإؤن جيهونا                                                 | ነሮ ል   |
| rar              | لو ہار کے بیمال کا م ہے <u>ہی</u> ج ہو ابیکا ر <del>لو ہے</del> کا حکم | IL, A  |
| r 50             | قر آن شریف پر ماتھا میکنا                                              | ے "ا   |
| r 00             | سعا نقه کی شرعی هیشیت                                                  | ۱۴A    |
| ۲۵۳              | بیوی بچیل کود ک <u>ھٹے کے لئے تصویر کھ</u> یٹوانا                      | II" A  |
| ۲۵٦              | آسیلی حرکات کاعلاج غیرمسلم ہے کرانا                                    | 10 •   |
| ۲۵٦              | غیرسلم سے گھر کا کا م کر نا                                            | 1∆1    |
| ra2              | تحرے محفوظ دینے کی مگر پیر                                             | ۲۵۲    |
| ~ &Z             | تنكحر ميس لوبان ونجيره حبلنا                                           | IAM    |
| r <sub>Δ</sub> λ | حيروشكر كيونت بإنحداثها كردعا مآلكنا                                   | ۳۵۱    |
| ~ ΔA             | كهمانا كللا كرابيسال ثواب كمنا                                         | 100    |
| Ϋ́ΔΛ             | ستائيسو يي شب كومضائيان كلانا                                          | PΔI    |
| r ۵ ٩            | ایصال ڈواب کے لئے سور کا مشہوں پڑھ ھے کر دھا کمنا                      | 104    |
| m4•              | تعلیم کے لئے عورتوں کا بے ہم دہ نکلنا                                  | ΙΔΛ    |
| M.4.             | لۇ كيو <b>ں كى تعليم كاستل</b> ىر                                      | 109    |
| r'11             | المريقة كيموجوده صورت حال مين مسلمان كما كرين؟                         | 194    |
| ۲۲۳              | افریقه میں مسلمانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے                               | 141    |
| ۲۲۳              | انريقة بين مسلمانوں کی حکومت میں شرکت اور ووٹ کا تھم                   | 441    |
| M17              | جنائت كا ۋريعهُ محاش                                                   | Иm     |
| ۳۹۷              | حنفرت جبر تَنْل عليه السلام كي ملام كاحضور عَلَيْفَ في اجواب ديتے تھے؟ | H      |
| m4v              | جدوفت قمر آن راتحدر کھنا                                               | ΔPI    |
| m4v              | واقدمراج ہے تیل قر آن کتابا زل ہواتھا؟                                 | 144    |

| <u>የ</u> " ነጻ                                 | سمیاعلا ء کے لئے شریعیت کے بنیا دی احکام میں قانون سازی درست ہے؟ (عربی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MZ                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| الام                                          | پڑوی کے بعض حقوق کامیان ، چور با ز ارک اور سودی کا روبا رکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INA                   |
| اک۳                                           | چوربا زاري اورسودي کا روبا رکا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 194                   |
| ۲۷۲                                           | حکومت کی ایک اسکیم کاتھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1∠ •                  |
| ۳۷۳                                           | الدادیا جمی کے مقصدے المجمن میں جمع شدہ رقم کو ہینک میں رکھا جا سکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 <u>7</u> 1          |
| r20                                           | مختلف فيه وتجمع عليه كيم مغهوم ميل فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 127                   |
| ۲۷۳                                           | يوم عرفه كالميخ مصداق كون سادن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14m                   |
| r22                                           | امراض شكم ميں ببتلا كأتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۷۳                   |
| r22                                           | <u>سلے ٹورمحمری کی تخلیق ہوئی یا قلم کی ؟</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120                   |
| M 2 9                                         | ایک فلاگی تنظیم کے با رہے میں فیصلہ شرعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123                   |
| ሾላዮ                                           | ڈ مل آ ڈھت اجمہت <u>لئے</u> کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122                   |
| ሮለሮ                                           | لپ اسٹک لگانے اورقلم بنانے کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IZΛ                   |
| ሾለሾ                                           | قرض کے ایک حلیہ کامیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124                   |
| <u> የ</u> ለል                                  | چوری کے مال کی شخصین کے لئے لوگوں ہے ہوچھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1∆ •                  |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| ሾለፈ                                           | كاب الأكل والشرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| ሮለረ<br>ሮለረ                                    | تحاب الأتحل و المشوب<br>كوكاكولا اورفيه لا كاشر عي تظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I                     |
|                                               | كوكاكولا اورفيهط كانثر عي تظم<br>جعيديگا كھا نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا<br>۳                |
| <u> የ</u> አፈ                                  | کوکاکولا اور فیہنا کانٹر ٹی تھم<br>جھیٹگا کھا نا<br>مغر لیائما لک سے ڈیوں میں جو یکے ہو کے گوشت آتے ہیں ان کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | !<br>"<br>"           |
| ۳۸۷<br>۳۸۹                                    | کوکاکولا اور فیطا کاشر ٹی تھم<br>جھیٹگا کھانا<br>مغر لجائما لک نے ڈیوں میں جو میکے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون نے ہنگ کا استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| ሾለፈ<br>ሾለዓ<br>ሾለዓ                             | کوکاکولا اور فیطا کاشر ٹی تھم<br>جھیٹگا کھا نا<br>مغر فیامما لک سے ڈیوں میں جو کیے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون سے ہے نمک کا استعمال<br>جانو روں کی ہڈی ہے بنی ہو تی چیز کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣                     |
| ሸΛ∠<br>ሸΛ٩<br>ሸΛ٩<br>ሸ٩•                      | کوکاکولا اور فیطا کاشر می تھم<br>جھیٹگا کھا نا<br>مغر لجائما لک نے ڈیوں میں جو میکے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون سے بے ٹمک کا استعمال<br>جانو روں کی ہڈری ہے بنی ہو تی چیز کھا نا<br>ڈن میٹر دہ کوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم، کماہم مرحلہ میں مسلمان کی تکمر الی ضروری ہے                                                                                                                                                                      | ۳<br>۴                |
| ٣Λ2<br>٣Λ٩<br>٣Λ٩<br>٣٩٠<br>٣٩٠               | کوکاکولا اور فیرہوا کا شرعی تھم<br>جھینگا گھا نا<br>مغر الجائما لک ہے ڈیوں میں جو کچے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون سے ہے نمک کا استعمال<br>جانو روں کی ہڈ گیاہے بنی ہوئی چیز کھانا<br>ڈزئج شردہ کوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم، کمیام مرحلہ میں مسلمان کی تحرانی ضروری ہے<br>کمیام مرحلہ میں مسلمان کی تحرانی ضروری ہے؟                                                                                                                          | ۳<br>۲<br>۵           |
| ሸለፈ<br>ሸለዓ<br>ሸለዓ<br>ሸዓ•<br>ሸዓ•               | کوکاکولا اور فیرہ کا کانٹر ٹی تھم<br>جھیڈگا گھا نا<br>مغر بی ٹرا کک سے ڈیوں میں جو کچے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون سے بے ٹمک کا استعمال<br>جانو روں کی ہڈی کے بی ہوئی چیز کھا نا<br>ڈزئے شدہ کوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم ، کیا ہر مرحلہ میں مسلمان کی تکمرانی ضروری ہے<br>کہا ہم مرحلہ میں مسلمان کی تکمرانی ضروری ہے؟<br>آسٹر بیلیا و فیرہ سے جو گوشت آتے ہیں ان کا استعمالی شرحاکیسا ہے؟                                                   | ۳<br>۵<br>۲           |
| ΓΛ2<br>ΓΛ9<br>ΓΑ•<br>ΓΘ•<br>ΓΘ•               | کوکاکولا اور فیطا کاشر کی تھم<br>جھیدگا گھانا<br>مغر بی تما لک نے ڈیوں میں جو بچے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون سے بے نمک کا استعمال<br>جانو روں کی ہڈ کی سے بنی ہوئی چیز کھانا<br>ڈن تا شدہ گوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم، کمیلیم مرحلہ میں مسلمان کی تکر انی ضرور کی ہے<br>آسٹر بلیاو غیرہ سے جو گوشت آتے ہیں ان کا استعمال تشر عاکمیں ا<br>پیرونی مما لگ ہے آئی ہوئی خدیوں کاشر کی تھم                                                        | r<br>6<br>1           |
| ΓΛΖ<br>ΓΛ<br>ΓΛ<br>ΓΑ<br>ΓΑ<br>ΓΑ<br>ΓΑ<br>ΓΑ | کوکاکولا او فیطا کاشری تھم<br>جھیٹا گھا ا<br>مغر لجائما لک نے ڈیوں میں جو بچے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون ہے ہے ٹمک کا استعال<br>جانو روں کی ہڈری ہے بنی ہوئی چیز کھا نا<br>ڈن ٹر شدہ گوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم، کیام مرحلہ میں مسلمان کی تکرانی ضرور کی ہے<br>کہم مرحلہ میں مسلمان کی تکرانی ضرور کی ہے؟<br>کر مزیل او غیرہ ہے جو گوشت آتے ہیں ان کا استعالی شرعا کیسا ہے؟<br>پیرونی مما لک نے آئی ہوئی ند یوحد مرغیوں کاشری تھم          | г<br>г<br>а<br>ч<br>2 |
| ΓΛΔ<br>ΓΛ9<br>Γ4•<br>Γ9•<br>Γ9•<br>Γ9•<br>Γ9۳ | کوکا کولا اور فیعط کاشر کی تھم<br>جھویگا کھا نا<br>مغر فی کما لک نے ڈیوں میں جو کیے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>جانو روں کی ہڈ ک نے بنی ہو تی چیز کھا نا<br>ڈن شرہ کوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم ، کیاہم مرحلہ میں مسلمان کی تکر انی ضرور کی ہے<br>کماہم مرحلہ میں مسلمان کی تگر انی ضرور ک ہے؟<br>آسٹر بلیاو غیرہ سے جو گوشت آتے ہیں ان کا استعال شرعا کیا ہے؟<br>بیرو فی مما لک نے آئی ہوئی ند یو مدہر غیوں کاشر تی تھم<br>دھو بی کے بیاں کھا نا | т<br>6<br>1<br>2<br>л |
| ۳۸۷<br>۳۸۹<br>۳۸۹<br>۳۹۰<br>۳۹۰<br>۳۹۳<br>۳۹۳ | کوکاکولا او فیطا کاشری تھم<br>جھیٹا گھا ا<br>مغر لجائما لک نے ڈیوں میں جو بچے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا تھم<br>خون ہے ہے ٹمک کا استعال<br>جانو روں کی ہڈری ہے بنی ہوئی چیز کھا نا<br>ڈن ٹر شدہ گوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم، کیام مرحلہ میں مسلمان کی تکرانی ضرور کی ہے<br>کہم مرحلہ میں مسلمان کی تکرانی ضرور کی ہے؟<br>کر مزیل او غیرہ ہے جو گوشت آتے ہیں ان کا استعالی شرعا کیسا ہے؟<br>پیرونی مما لک نے آئی ہوئی ند یوحد مرغیوں کاشری تھم          | r" 6 1 4 4 1 1        |

| ۵۶۳           | سيرفرات كامإ في بويا                                                       | IL. |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| <u> ተ</u> ዳል  | كما بعد عصر كلما نا كلما ناممنوع ہے؟                                       | ۳۱۱ |
| ሮሚ            | شیض والی عورت کے ہاتھکا پکا ہو اکھایا جائز ہے آئیں؟                        | 10  |
| /* <b>4</b> 1 | جرمتی گائے کے دو دھا تھم                                                   | 11  |
| <b>۲۹</b> ۷   | تصوير والى مثلها تى كأتكم                                                  | IΔ  |
| ሰ ዓለ          | الگ الگ پلیٹ میں کھانا                                                     | IA  |
| ሮዳለ           | مسلم لا کے لئے اپنے نجے مسلم والدین کا کھانا کھانا                         | 14  |
| <u>۱۳۹۹</u>   | حبلا ئین کی ہوئی مٹھائی کھانا                                              | ۴.4 |
|               |                                                                            |     |
| ۵۰۳           | كاب الوصية                                                                 |     |
| ۵۰۳           | بیوی کوفرض کی ا دا گئی اوراولا دکی شا دی کے انتظام کے لئے منتظم ووسی بنایا | I   |
| ۵۰۳           | <u>پو کے کولا کے کے ہر بر حصر دیے</u> کی وصیت                              | ٣   |
| ۲ ۰۵          | مدرسه بإمسجد بنائي في وصيت                                                 | ٣   |
| ۲ • ۵         | وصیت ہے رجو یا کانکم اور پھرومیت کما                                       | ۳   |
| 8•4           | داشتہ ہے پیدا ہونے والی لڑ کیو <b>ں کے لئے وصیت کا حکم</b>                 | ۵   |
| ۵۰۹           | مير پيدوپيکوکار څير شن لگادينا                                             | Ч   |
| ۱۰            | وصیت کی گئی زئین ہے حقق ق اللہ کی ادائے گ                                  | ۷   |
|               |                                                                            |     |
| ۵۱۵           | كناب الفرائض                                                               |     |
| ۵۱۵           | بع <b>ض</b> وارٹ کی غیرمو جودگی میں تا لٹ کے فیصلہ کی حیثیت                | I   |
| ΔIA           | والدكي عقد مت ندكرنے كي وجب وراث ہے محروم نہ ہوگا                          | ٣   |
| ΔIH           | مورے کا تمام مال اس کامر کیتر اربا ہے گا                                   | ٣   |
| ۵۱۸           | گیکزی دے کرکراریر پر لئے گئے مکان میں وراث<br>-                            | ۳   |
| ۰۳۵           | بھائی کے یا م بیٹک میں جمع شدہ رقم کا ما لک کون ہوگا؟                      | ۵   |
| ۱۳۵           | مکن ، باسو ں و چچپا کی اولا داور چچی ش <i>ن تر که کس کو بلندگا</i> ؟       | Y.  |
| 222           | کیا ہندوستان اور بنگے دلیش دوٹوں مختلف دار میں؟                            | ۷   |
| ۳۳۵           | تما م ہتر و کہ جا نکرا دیٹیں سا دیسےوں شکا گل ہے<br>میں میں میں            | ۸   |
| ٢٦٥           | مختلف فنڈے لینے والی رقم کی تفصیل تخشیم                                    | ٩   |
|               |                                                                            |     |

| ۹۳۵ | کیاح ق وراش معاف کردیے ہے حصرتم ہوجانا ہے؟                                                                   | 14        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۳۵ | لڑکوں کے لئے زیکن ومکان لیما اورلڑ کیوں کورویے دینا کیسا ہے؟                                                 | II        |
| ا۳۵ | سكان كى تغشيم من طرح بوگى ؟<br>- سكان كى تغشيم من طرح بوگى ؟                                                 | ۳۱        |
| ۵۳۳ | متو فی کے لیا م رفصت کی شخواہ بور بھی لی فنڈ کاو ارٹ کون ہو گا؟                                              | ١٣٠       |
| ۵۳۳ | مشترک مکان کی تقلیم سمل طرح ہوگی؟                                                                            | ۱۲۳       |
| ۵۳۳ | قرض دیے وقت ریکھنا کہ بیدر فم فلاں کی ہے تو کما بیر قم اس کی ہوجا ئے گی ؟                                    | ۱۵        |
| ۵۳۳ | سٹا دی کے موقع پر دیے گئے زیورات کا ما لک کون ہوگا؟                                                          | PI        |
| ۵۳۳ | سمياقر من ميں دي گئي رقم بھي تر كه شاروو گي ؟                                                                | 12        |
| ۵۳۳ | بعض اداخیات کا شت کا تکم                                                                                     | IA        |
| ٢٣٥ | وراثت ووصيت كامسئله لوراس كأتكم                                                                              | 14        |
| ۵۳۷ | منه والريح الاستكار حصر                                                                                      | ۳.        |
| ۵۳۷ | سر کرے حق <b>ق ق</b> اللہ کی اوا سُکنگی                                                                      | ا۳        |
| ٥٣٩ | سن ایک لا کے کوالگ کر دیے یا اس کے الگ ہو جانے ہے اس کاحل وراش ختم فیس ہونا                                  | ۲۲        |
| ۵۳۰ | مرمقة مسلمانوں كيتر كە كاوار ئىغىيى                                                                          | <b>""</b> |
| ۱۵۵ | رکان کی تقسیم ورشہ کے درمیان کس قیت کے انقبارے ہوگی؟                                                         | ۳۴        |
| ۳۳۵ | بوتوں کی وراشت کامسئلہ                                                                                       | ۵٦        |
| ۳۵۵ | یٹے کی موجود کی مٹس پوتے محروم رہے ہیں                                                                       | ٢٦        |
| ۲۳۵ | مشتر که خامد ان کی مشتر که جا مکد اد کی تقلیم                                                                | ۲4        |
| ۹۳۵ | ملا زم <i>کے مر</i> نے کے بعد فنڈ کا بھم                                                                     | ۲۸        |
| ٩٣٥ | باکتان چلے جانے والے واد <b>ے کا حص</b> ہ<br>                                                                | ra.       |
| ۱۵۵ | فَتَدُّكُرُوبٍ، انْتُورْكِي، وْ مِنْهُ وريليفِ اورگريجِ بِنَ كَي رَقِم كَي تَقْيِم مُن إلر جَهُوكَي          | ۳.۰       |
| ۵۵۳ | سن کسی کوو ارہے قبر اردیے یا امز دکر نے ہے قا ٹو ناوریا ء کا اتحقاق وراثت سومت نہوگا<br>                     | لإرا      |
| ۵۵۷ | دولائے اور جا رلا کیوں کے درمیان تر کر کی تقسیم                                                              | ۳۳        |
| ۵۵۸ | دادا کا ا <u>پنے بع تے کو بہر یا وصی</u> ت کریا<br>                                                          | г"г"      |
| ۵۵۸ | سر کہ کی تقسیم کتنے دنوں میں ہو کی جائے۔<br>************************************                             | ۳۴        |
| ۵۵۹ | دو بیویاں ہوں اور دونوں ہے اولا دموتو تر کر کی تقسیم کس المر ح ہوگی؟<br>************************************ | ۵ ۳       |
| 414 | ایک بھائی کےورشکے درمیان مشتر ک) روبا رکی تقیم                                                               | ٣٦        |
| ۳۲۵ | مناخ                                                                                                         | ۳۷        |

| L,V        | ایک لڑکی ، ایک پیمن اور بھا ننج و بھا بھی کے درمیان تر کہ کی گھیم                                                           | ۵۲۷          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| r 4        | بھانجا، داداکے بھائی کا پویتاوٹو اسہ کے درمیان تر کہ کی تقسیم                                                               | ۸۲۵          |
| ۴.         | منا خي                                                                                                                      | <b>۵14</b>   |
| اسما       | رئین چھڑ انے والاوارٹ تنبا اس کا ما لکے فیمیں موگا                                                                          | الاه         |
| ۳۳         | ایک بھائی، دو بھیجے اور تین بھیجوں کے درمیان تر کہ کی تھیم                                                                  | ۲۷۵          |
| ۳۳         | بھائیوں کا چوتھا کی تر کہ بینتیجے کیا م رجسٹر کی کر دیتا                                                                    | ۵۷۳          |
| ٣٣         | مہر میں دیا گیا رکان ورشہ کے لئے والیس کر دینے کا تھم                                                                       | ۵۷۵          |
| ۵۳         | باپ کے ترکہ کولاکوں نے ہیں ھلیا تو اس کی تقسیم س اطرح ہو گی ؟                                                               | 82 Y         |
| ۲٦         | سٹا دی کے موقع پر جوزیورات دیے گئے ان کی تقلیم                                                                              | 02 Y         |
| 42         | مشتر کے خامد ان میں لڑ کے کی بیوی کو جو بھینس دی گئی ا <b>س</b> کی تقسیم                                                    | 82 Y         |
| ۴۸         | باپ کا اپنے بیٹے کو اولا دِنسور نہ کرنے ہے اولا دوراش ہے محروم ہوجا کیں گی یا نہیں؟                                         | 822          |
| <b>ሶ</b> ጳ | <b>پ</b> ر کے کی وراشت                                                                                                      | ۸۷۵          |
| ۵۰         | وارے کے لئے وصیت کپ یا فذہو گی ، نیزمو رٹ کا وارٹ سے ار انھگی وراشت سے محروی کا سبب ہے انہیں؟                               | ۸۷۵          |
| ۵۱         | حق وراثت مورث کے مرنے کے بعد ہے مورث اپنے عین و حیات میں اپنے املاک میں خودفقا راورٹٹر کی تصرف کا مالک                      | ۵۸۰          |
|            | <u>ہے وارٹ کو ترض</u> کا حق نہیں<br>                                                                                        |              |
| ۲۵         | دادا کے سامنے باپ کا انتقال ہو گیا ، چھانے نصف جا مکہ ادبیقیج کے اسم کردی اب پوری جا مکہ ادکی تقلیم مس الر ہے ہوگی ؟<br>میں | ۵۸۲          |
| ۵۳         | و الدکے انتقال کے بعدو الدومر کرتھیم کرنے ہے اٹکار کرنے اولا دکویڈ ربعہ عدالت پر کرتھیم کرانے کا حق ہے اِنہیں؟<br>          | ۵۸۷          |
| ۵۳         | برضا ورغبت پڑ کرتھیم کرنے کے بعدا ٹکا دکا تھم<br>************************************                                       | ۵۸.۹         |
| ۵۵         | مشتر كه دوكان كأتقيم                                                                                                        | ∆ 9.•        |
| ۲۵         | سنکی کیا مجھل پٹراورانڈراج کردیتا ہو جب کمک فیمن ہے                                                                         | <u> </u>     |
| ۵۷         | سو <u>د لين</u> ے کا شرع تھم                                                                                                | ۵٩ı          |
| ۵۸         | شوہر کے ترکہ ہے میں اور حصہ کا مطالبہ                                                                                       | ۸۹۳          |
| ۵۹         | کیا شوہر کے ترک کریٹس زینب کا بھی حصر ہوگا ؟                                                                                | ۵ <b>۳</b> ۳ |
| 4•         | ہنا وراش ہے محروم کیوں؟                                                                                                     | ۵۹۳          |
|            |                                                                                                                             |              |

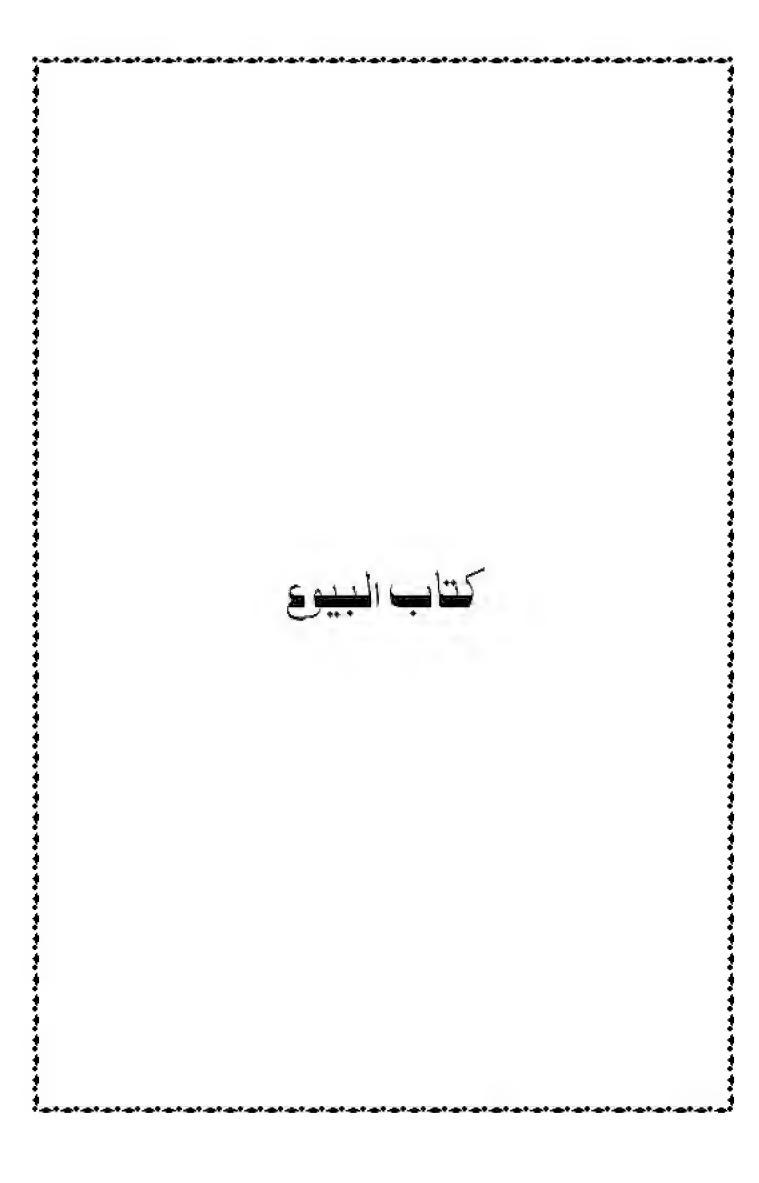

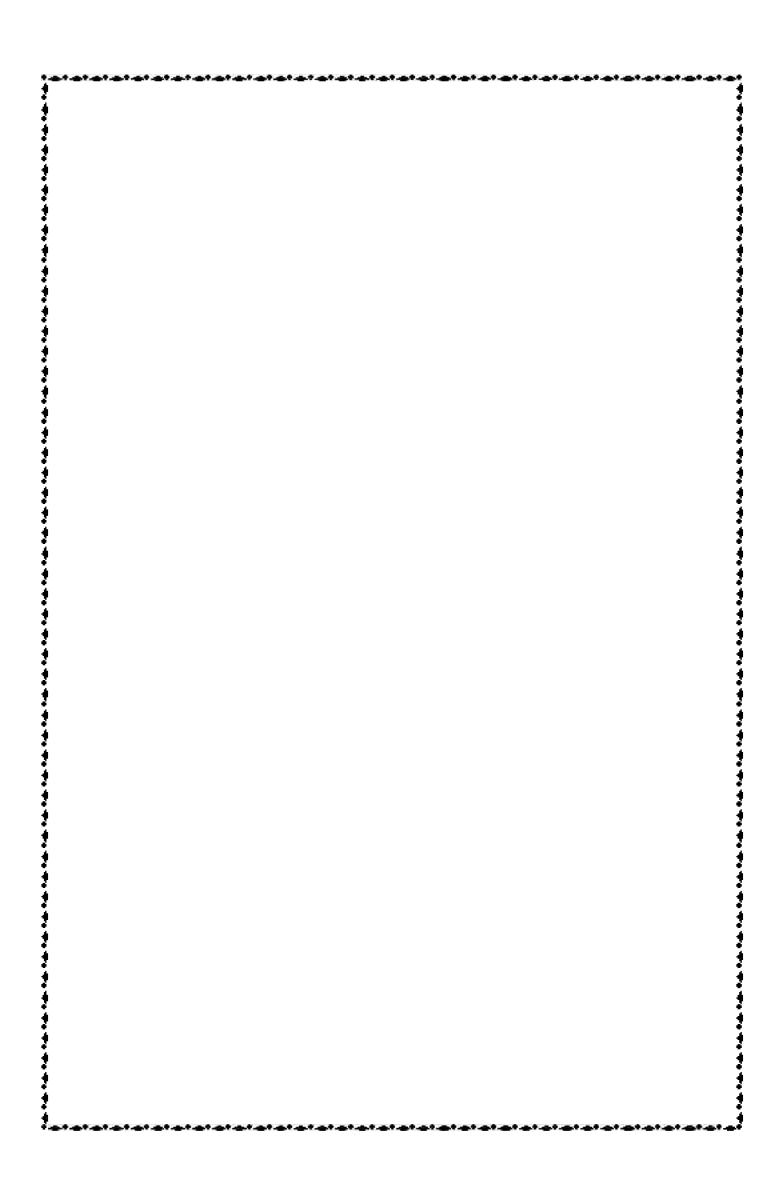

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

### ستاب البيوع

بغيرتح ريزريدي موئى زمين متجدومدرسه ميس دينا:

ایک آراضی ہر داری ایک مسلمان نے غیر مسلم سے خریدی جس کا نیٹی نامہ وغیر ہ کوئی نخر برنہیں ہوا، چونکہ دیں گنا دیا ہوانہیں فقاء اس مجبوری سے وہ آراضی اب تک اس غیر مسلم کے نام چلی آتی ہے وہی اس کالگان ادا کرتا چلا آتا ہے ،اصل خانہ کاشت پئواری میں اس کانام ہے۔

ال آراضي مين مسجد بنانا اور نماز براه هنا درست ہے يا كنيس ، مدرسداسلاميد بنانا درست ہے يا كئيس؟

#### الجواب وبألهُ التوفيق:

حسب تخریر سوال صورت مسئول میں اگر ال آراضی کو جب قیمت مطے کر کے تربید لیاہے اور قیمت وزمین میں کوئی فرزائ بیس ہے تو تیج مکمل ہوگئ ہے (۱)، کوکسی مسلحت سے کاغذی اندراجات ندیمواورال صورت میں ال آراضی پر مجد بنانا یا مدرسہ اسلامی قائم کرنا وغیر دسب نضرف ما لکا ندجائز اور درست ہوں گے، فقط واللہ اللم بالصواب

کتبه محد نظام الدین اعظمی «مفتی دارالعلوم دیو بندسها رئیود ۱۹ / ۱۷ م ۱۳ ۸ ساده الجواب سیج محمود علی عند «معید احد یکی سعید مفتی دار العلوم دیو بند

### ا - کو لے سے بچے ہوئے مال کوفر وخت کرنا:

ا - اشیاء خورد فی تیارکرنے کے واسطے کوئے کے حساب سے لیعنی محد ود مقد اریس آتا ہے اور شکریا گئی وغیرہ جوماتا ہے اپ مصرف سے زائد یکے رہنے بریا بچانے براس مال کو اگر فر وضت کیا جا وے جس سے منافع کیٹر ہواور جے عرف عام یس ۱- "(البع یعقد بالا یجاب والقبول إذا کالا بلفظی الماضی) مثل أن يقول أحدهما بعت والا نحو اشویت "(بدایہ سم ۱۸،۱ شرفید یو بند)۔ نتخبات نظام الفتاوي – جلدرموم

بلیک کہتے ہیں اورموجودہ نا نونی بندشوں کی بناء پر عام طور ہے لوگ ایسی خرید وفر وخت پر مجبور ہوں ،تومطلع فر ماننے کہ اس طرح پر مذکور دبا لامال کی ٹرید وفر وخت ازروئے شرع جائز ہے یا نا جائز ہے اور بلیک کی آمد نی حلال ہے یا کہرام ہے؟ ۲-اسمگانگ کانٹر عی تھکم:

بیرون ملک سے سوما وغیرہ خرید کرلوگ یہاں لا کرنر وخت کرتے ہیں جبکہ بیرون مما لک میں بیاشیاء ستی ملتی ہیں اورا پی ملکی قانون یا گرانی کے باعث لوگ ایسے مال کوٹر بدنے پر مجبور ہوں ، اس طرح پر لا یا گیا مال اسمگلنگ کہلا تا ہے ، مطلع نر مائیس کہ ملک میں لائی گئی اس نتم کی اشیاء کی ٹرید فہر وخت ازروئے شریعت جائز ہے یا کہنا جائز ہے؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا - اس کی دوصورتیں ہیں: ایک تو یہے کہ جکومت کی جانب سے دوکاند ارکو پھی کو فرفر وخت کرنے کے لئے ماتا ہے،
اسکو بچا کریا خود ہے ہوئے کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے، دوسر سے بید کہ لوگوں کو جور اشن اپنے استعمال کے لئے ماتا ہے اور لوگ
اس کو قیمتا خرید تے ہیں اوروہ اپنے استعمال سے نگار بتنا ہے اس کو جس قیمت پر چاہیں شرعافز وخت کرنا جائز ہوگا، کیکن اگر
افوق جرم ہوتو چونکہ عزت کا بچانا واجب ہے اپنی عزت بچانے کے لئے تا ٹون کی خلاف ورزی کی بھی اجازت نہ ہوگی ۔
ان افوقا جرم ہوتو چونکہ عزت کا بچانا واجب ہے اپنی عزت بچانے کے لئے تا ٹون کی خلاف ورزی کی بھی اجازت نہ ہوگی ۔
الحرجائز ہے مگر عزت بچانے کے لئے اس کا بھی وہی تکم ہے جو جو اب ا - کا ہے، فقط واللہ انکم بالصواب
کتر جمد نظام الدین انظی ہفتی دار العلوم دیو بند بہار نہوں ۲۵ میں جو بی سید ہوئی سعید جمد علی سعید

### غیرمسلموں نے جوکیڑ ہے نائی اور برہمن کودیئے ان کی خربید وخرت:

شہروں میں برانے کیڑے اور جوتے استعمال شد فمر وخت ہوتے ہیں اور کہاجا تا ہے کہ یہ کیڑے وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلموں کے بہاں مرینیوالے کے مائی اور برہمن کو دید نے جاتے ہیں ، دریا فت ہے کہان کوٹرید کر استعمال کرنا درست ہے یا کنہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

یر جمن کودید ہے ہے وہ برجمن کی ملک ہوجا تا ہے اور اس کاخر بدینا اور استعمال کریا سب جائز ہے، ہاں اگر اس کے

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

نا باک ہونے کاخلن غالب ہوتو دھوکر استعمال کرے، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه تحد نظام الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ويو بندسها رنيور ۲۸ / ۱۷ م ۱۳ هـ الجواب تي محمود على عند

#### كستودين يرمكان خريدنا:

میں ایک شریف خاند ان بردہ نشین مورت اور بال بچے دار ہوں، میں نے بخیال رہائش اہل وعیال ایک مکان والع محلّہ شخان گدری با زارشہر میر کسٹوڈین سے آٹھ ہزار رو پیر میں خرید کیا، اس میں بطور کرایدار نشی غلام بختی رہتے ہیں اور چار خاند ان جنکا راش کارڈ بنا ہوا ہے اس میں آبا دکرر کھے ہیں، زبانی وجری بذر بعید اتر ارنامہ مجلت انخاء والم فویر حصال جندا شخاص کے روبر و جابی جوائی منشاء و مرضی بر دیدی گئی کوئی میعاد نہ گھٹائی گئی نہ بڑ حائی گئی ، اس برمیر سے شوہر نے ان برظلم کررکھا ہے، اب آپ سے صرف میں مسئلہ درکار ہے کہ میں جن بر ہوں یا وہ نشی غلام بجنبی اب انکی فسبت میں بات بائی جاری ہے کہ وہ ابنی جوائی میں جواسٹام برتج رہر کیا ہے اس سے وہ انکاری ہیں، مسان شیم یا نو۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر وہ مکان وافعہ اور سی طور پر کسٹوڈین کا ہوگیا تھا اور اسکے بعد مساق سیم با نونے کسٹوڈین سے قیت دیکر خرید اسے
تو مساق سیم با نوشر گل طور پر اس کی جائز اور سی با لک ہوگئ ہے ، بنتی غلام مجتبی کومش کر اید داری کی بناء پر بیچن شرعائیں پہنچا کہ
وہ اس مکان کو نہ چھوڑیں یا شہرت عام دیں کہ ان پر تلم ہور ہاہے ، بال اگر واقعہ پچھ دوسر اہوتو تھم بھی دوسر اہوسکتا ہے۔
کتر محمد ظام الدین انظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نیور کار ۸۵ مر ۸۵ ساتھ
کتر محمد ظام الدین انظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نیور کار ۸۵ مرد کا محمد میں کہنے محمد دعی عند

### چوری کامال خریدنا کیسا ہے؟

میری دوکان برانے سامان کی ہے اور اس کے لئے جوسامان خرید تا ہوں وہ سامان چوری کا ہوتا ہے ،کیکن میں خود اس کو چور سے نہیں خرید تا ہوں بلکہ دوسر سے بیویا ران سے خرید تا ہوں اور وہ بیویا ری چوروں سے خرید تے ہیں ،کیکن میں تو نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

بیویاریوں کو پوری قیمت ادا کرنا ہوں، لہذ ااستدعاہے کہ آس سامان کا منافع مجھ کوجائز ہے یا کہا جائز؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

### ۱ - پرمٹ ہے زائدراش لیںا:

ال وانت اشیا و کی مایگی نا پیدی کی وجہ سے غلہ کیڑا تیل سب ہر کٹو ول کیا جارہا ہے اور مید چیزیں اکٹر جگہ پر مث ہے ذریعہ ایک شخص کو جو گیہوں یا چینی یا تیل ملتا ہے وہ اس کے گھر والوں کے لئے ناکانی ہے بلکہ اپر اہل وعیال کا گذر مشکل ہے خاص کرشا دی بیاہ پر اور سب تہواروں میں اور زیا دہ دفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اپنے و قار کوبا فی رکھنا دشوار ہوجا تا ہے ، ایسے پر بیٹان کن حالات میں بلیک کے ذریعہ ان اشیا وکوٹر بداجائے تو ازروئے شرع کیسا ہوگا کہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جا کہ میں اور زیا دہ کا مطالبہ کیا جا تا ہے ، یا ایسے پر بنائے تعلق اپنی مقررہ بینت میں یعنی افر ادکی تعداو ہڑ حاکر زیا دہ کا مطالبہ کیا جا تا ہے ، یا ایسے خوصا کے نام میں مال گدام میں مال کر اوانی دیکھکر ازراہ شفقت مقررہ بینت ہے ہو مفقو دیا غائب ہے اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود حاکم آفس میں مال گدام میں مال کہ اوانی دیکھکر ازراہ شفقت مقررہ بینت ہے ہو ما کر تیا ہے ، ان صورتوں میں درست ہے یا کئیں ؟

اس میں کہ اور کے فور ایعہ سیمنٹ بلیک سے خرید تا ہے ، ان صورتوں میں درست ہے یا کئیں ؟

اس میں کہ اور کے فور ایعہ سیمنٹ بلیک سے خرید تا ہے ، ان صورتوں میں درست ہے یا کئیں ؟

سیمنٹ یا چینی جو تھیکیدار نے بیاک فلہ ورثی سے بلیک لیا ہے ، اس میں شرق پہلو خیانت ہے آج جبکہ ان شیاء کی دستیا بی مشکل سے مشکل تر ہوتی جاتی ہے اور اگر مل بھی جاتی ہے تو حسب ضرورت نہیں اور اگر برمث برحاصل بھی کیا جاتا ہے نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

تو بہت تلیل مقدار کہ تا یہ مجدیا مکان صدیوں میں تیار ہواور برمٹ کے ذریعے بھی خوشا مدور آمد رشوت ستانی کی سنت سے نبیات ہیں ہیکن مجبوری کی صورت میں کوئی شرق حیلہ جواز کی ہو سکتی ہے کہ بدون اس جیارہ جوئی آج اس مجداور مکان کی تغییر عمل میں ہیں ہیں ہو چوری ہے وہی چور ہازاری تھیکیدار سے سموٹ میں ہیں ہو چوری ہے وہی چور ہازاری تھیکیدار سے سموٹ یا دوسری اشیاء حاصل کرنے میں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا تے میرللحا کم کواما م الوحنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ توہر حال میں کروہ فر ماتے ہیں مگراما م الو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فز دیک اس صورت میں جب عوام کو پر بیٹائی لاحق ہویا پر بیٹائی کا خطر ہ تو ی ہوسمیر جائز ہے واجب الحکیز دیک بھی نہیں اور قانون وقت بھی اس پر دائر ہوتا ہے، اہمذا اگر انتظاماً ایسا ہوظاما ایسا نہ ہوتو اس کا اسر ام اور لحاظ بھی حتی المقد ور لا زم ہے اور عندانی یوسف واجب نہ ہوگا جمر مید نظے گا کہ اگر کسی نے تسمیر کے خلاف کوئی تصرف کر دیا اور اس میں اور کوئی شرق قباحت مثل غدائ و خلا بہ فیر میں وغیرہ کے نہ ہوتو یا نئر ہوگر مملوک ہملک سمجے ہوجا نمیں گی ، پس حاصل کلام بینکل آیا کہ بوقت مجبوری "قانون کا احتر ام اور اس سے حفاظت رہے ہوئے گئجائش ہے۔

۲۔ ٹھنیکیدار(سرکاری دوکاند داروں) کو حکومت جو چیز پر افر وخت کے لئے دیتی ہے اس کی ما لک نفیقاۃ حکومت علی رہتی ہے تفکیدارمحض اس کے پیچھپے کا وکیل ہوتا ہے خود ما لک نہیں ہوتا ہے، اس کے لئے قانون حکومت کے خلاف کرنا جائز نہیں ہے، اگر خلاف قانون کرے تو خیانت ہوگی اور بیہ جائز نہیں بقیہ اجز اء کا جواب ا۔ میں گذر چکا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمى «فقى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ م ۸۵ ۸۳ هـ الجواب سيج محمود على اعت

### چوڑیوں کی تجارت جائز ہے یانہیں؟

ایک شخص شریعت کابا بندہے، کیکن کا بنٹی کی چوڑی کا وہ تا جہ ہے اور چوڑیاں ہاتھ میں عورتوں کو پہنا نا ہے اب عند الشرع اس کا میہ پیشہ غلط ہے یا سیجے ہے ، کیونکہ وہ اس پیشہ ہے جج کرنا بھی جاہتا ہے اور زکوۃ دینا بھی جاہتا ہے اور دینی

#### کاموں کی خدمت کرنا جاہتاہے، لہذا دریافت ہے کہ کیا اس پیسہ ہے موجودہ کام کرنا ٹھیک ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

چوڑیوں کی تجارت جائزے، البتہ ناتحرم عورتوں کو اپنے ہاتھ سے پہنا نا جائزے، جائے اپنی نیگی رکھتا ہویا اور کچھ ہو، کیونکہ ناتحرم کابرن بھی چھونا نا جائزے بیگنا د کافعل ہے اس سے اس کو گنا ہ ہونا ہے، اس کو چاہئے کہ خود نہ عورتوں کو پہنائے بلکہ اپنی عورتوں سے با نابالغ چھورئے بچوں کے ذریعہ بہنوائے باقی بیگنا ہ الگ ہے، اس سے اس کو تو بہرنا چاہئے، اس گنا ہ سے اس کی ملک سیجھے بیں ، اس سے جے ، زکو ق ، صدقہ خیرات اس جائز ہے، بس سے جائز ہے، بس سے جے ، زکو ق ، صدقہ خیرات سب جائز ہے، بس سے اس کی ملک سیجھے بیں ، اس سے جے ، زکو ق ، صدقہ خیرات سب جائز ہے، بس سے اس کی ملک سیجھے بیں ، اس سے جے ، زکو ق ، صدفہ خیرات سب جائز ہے، بس شجارت کر سے اورخود نا محرم عورتوں کو نہ بہنا ئے ، فقط واللہ اللم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی «مفتی دار العلوم دیو بندسهار نیور ۴۳ م ۸۵ ما هد الجواب سیح سید احمد علی سعید

سامان کم اورزیا ده قیمت برفر وخت کرنا:

تجارت میں (مثلاً کیڑے کی تجارت ) دام زیادہ اور بعد میں کم دہموں میں مال فروضت کرنا کیا حکم شرق رکھتا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اپنا مال انسان جس قیت پر جاہے اس کو افقتیا رہے اس طرح سیجی افقتیا رہے کہ پہلے وام زیا وہ رکھا پھر بعد میں کم برفر وخت کردیا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحد نظام الدين المنفى المفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ۲۲ م م ۱۳۸۵ اله الجواب سيح محمود على عند

باپ کی فروخت کردہ زمین کو بیٹے کے لئے دوسرے کے ہاتھوں فروخت کرنا: ایک خطرز مین آٹھونٹ مااسر دارنے شفیج اللہ پہلوان ہے تبادلہ کیا جسکے لئے کئی آ دمی کواہ ہیں شفیج نے ملاسر دار کو شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

آٹھ نے ایک زمین دے دی کیکن جب ما اسر دارکونگ دی بیش آئی تو انہوں نے اپنی زمین شغیج پہلوان کے ہاتھ فروخت کردی ،
شغیج اللہ نے اس زمین کی کھا پر بھی نہیں کرائی زبا فی بات ہوئی جھن ایمان داری پر ، بعد میں ملاسر دار نے دوسرے آدمی سے
کہا کہتم اپنی زمین آٹھ نے کو ہمارے ہاتھ فروخت کردوتو انہوں نے کہا کہ زمین تو میں نے دوسرے کوفر وخت کردیا ، پھر
سر دارکا انتقال ہوگیا ، بعد ملاسر دار کے لاکے نے وہ آٹھ نے زمین دوسرے آدمی کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور کہا کہ ہمارے
والد نے ہم ہے کھی نہیں کہا ہے کہ ہم نے زمین شفیج اللہ کوفر وخت کردیا ہے اس لئے ہم نے فروخت کردیا ہیسرے آدمی
کوشفیج اللہ اس زمین پرمکان بناچکا ہے اب ملاسر دار کے لاکھ کوفر وخت کردیا ہے اس کے ہم نے فروخت کردیا ہے ، اب
مجھ سے بعض آدمی میہ کہتے ہیں کہ آپ نے چتنا رو پیرہا اس دار کودیا تھا اتنا لوں یا جیتے میں اس کے لاکھ نے وخت کی ہے اتنا
دریا دیے ہونے آرمی کے گئے ایک کریں نے جتنا رو پیرہا اسر دارکودیا تھا اتنا لوں یا جیتے میں اس کے لاکھ نے دفت کی ہے اتنا
دریا دیے گئے نہیں کون می صورے آجھی ہے؟۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

تھ کا ثبوت اور تھن ایجاب وقبول اور ال کی حقیقت پر موقو ف ٹیس تھے زبا نی بھی ہوجاتی ہے اور فرضی نام پر لکھنے ہے بھی ہو جاتی ہے، بھی کا ثبوت وقبقت ایجاب وقبول اور ال کی حقیقت پر موقو ف ہے، پس صورت مسئولہ میں اللہ ورسول اللہ علی فیٹر کے فرد میان تباولہ زمین پر جس طرح مینی شاہد ہے۔ آدمی موجود ہیں ای فرح کے ملاسر دار اور شفیج اللہ یہلوان کے در میان تباولہ زمین پر جس طرح مینی شاہد ہے۔ آدمی موجود ہیں ای طرح ملاسر دار نے تکی آجانے کی وجہ سے جوز مین شفیج اللہ یہلوان کے نام فروخت کیا ہے ال پر بھی کم از کم دومینی شاہد موجود ہوں اور بیچنے کی شہادت دے رہے ہوں تو ملاسر دار کے لڑا کول نے جتنے میں وہ زمین نیچی ہے وہ سب رو بیٹ شفیج اللہ پہلوان کے اللہ یہلوان کے ام کی ہے کہ کم از کم دومینی شاہد بھی موجود نہیں توشفیج اللہ پہلوان کے نام کی ہے کہ کم از کم دومینی شاہد بھی موجود نہیں توشفیج اللہ پہلوان صرف اتنائی روبید لے سکتے ہیں جتنے انہوں نے ملاسر دار کو واقعی دیا تھا زائد نہیں لے سکتے ہیں۔

(منعبیہ) بیتکم اس صورت کا ہے کہ ہلاسر دار نے اپنے نا بالغ لڑکوں کے ام محض نا نو ٹی زوسے بینے کے لئے شریدی مواوراگر باقی نا نو ٹی خطر ذہیں فقاتو ظاہر بہی ہے کہ تقیقۂ انہی نا بالغوں کوشتر ی قر اردیا ہے اوراس صورت میں ملاسر دار کا اس زمین کوفر وخت کرنا سب غلط اور غیر سیح مواخواہ کتنے بھی شاہد مینی اس پرموجود ہوں اوراس صورت میں شفیع اللہ پہلوان کو اپنا نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

واقتی دیا ہوارو پیہوصول کر نیکاحق ہوگازیا دہ کابا لکل نہیں ،خواہ عینی شاہدموجود ہوں یا نہ ہوں ،فقط واللہ اعلم بالصواب کتیرمحمد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہندسہار نیور ار ہم ہے ۱۳۸۵ ھ الجواب سیج محمود گلی عند دار العلوم دیو ہند

### بیو پاری کامال پہنچانے پر نفع لیما کیسا ہے؟

البواب وبا الله التوفيق:

يغ درست اورجائز ہے، فقط واللہ انلم بالصواب

كتبرمجر فطام الدين اعظمى بهفتى وارانطوم ويوبندسها دنيور

آ رڈردینے والے سے پیشگی رقم لیما:

آجکل عام دستورے کرفیکٹر یوں میں آڈرلیکر سامان تیار کیاجا تا ہے اور آڈردینے والے سے پچھر قم مثلاً کہا، سہا پیٹنگی لے لیاجا تا ہے پھر سامان تیار کیاجا تا ہے آیا بہلیما ویناجائزے بائیس ؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ﷺ وشراء کا پیطریقہ جائز ہے تو ثیق معاملہ کے لئے بطور پیقگی پیچھٹن لیما اس کوکٹیں گے اور پیجائز ہے (۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتير محرفظام الدين المتلى «نفتى وارأهلوم ديو بندسها رئيود ۱۳۱۳ ۱۸ ۵ ۱۳۰۰ ۵ الجواب سيج محمود على عندا شب هفتى وارأهلوم ديو بند

### پیا ندکی تعیین کے بغیر نے سلم کا معاملہ:

ا - زید نے عمر وسے بچھ رقم لیا ال شرط پر کڈھل آنے پر اتنا بیانہ دھان دونگا اور کوئی شرط ال میں نہیں لگایا ہے اور جو بیانہ کہا ہے، یہ بیانہ اس گاؤں میں بہت ہیں اور ایک دوسرے سے متفاوت ہیں لیکن ان میں سے کسی ایک کو تعین نہیں کیا ہے اس طرح نے کر کے تھے کو وصول کرنا جائز ہے یا کہیں ،کسی فتوی کی کتاب کا حوالہ دیں۔

۴ - بنج سلم کی کیا صورت ہے اور کیاشر الظ ہیں اور اگر کوئی شخص بلاشر ط سے بنچ سلم کر سے مسلم فیہ کو وصول کرے تو بیہ جائز ہے یا کٹبیل ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

۲ - پیسلم کی صورتیں اوران کی شرائط کی تفصیل بہت طویل ہے ، ان طرح سوال ہے آپکویصیرت نہیں ہوگی ، اگر آپ بصیرت جاہتے ہیں تو اردو کی معتبر کتابوں جیسے صفائی معاملات مصنفہ حضرت مولانا تھا نوگ یا بہشتی زیور میں دیکھیں

ا - " "كال وان استصلع شيئا من ذالك بغير أجل جاز وقال في هامشه صورة الاستصلاع ان يجيئ السان الي صالع فيقول اصلع لي شيئا كلا وكذا قلوه كذا بكذا درهما وسلمه اليه جميع اللواهم او بعضها أولايسلم"(عاشير براير ١٨٠١، اشرقير ويشر).

۳- "ولايصح السلم عند ابي حيفة الا بسبع شوائط جنس معلوم الي الوله ومقدار معلوم كقولنا كلما كيلا بمكيال
 معروف أو كلما وزنا "(بواب ٩٥/٣)، الترثير ديوبند).

للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

اور پھر جوہات آل میں سمجھ میں نہ آئے ہو چھ لیں ، فقط واللہ اُنگم بالصو اب

کتبر محمد نظام الدین اعظمی به نقی دارالعلوم دیو بندسها رئیورا ابر ۱۹ ۸ ۵ ۱۳ ۱۳ ۵ الجواب سیجیجه محرجسل الرحمٰن مجمود عفی عند نفتی دارالعلوم دیو بند

### شرکت میں بیے ہوئے مال کوایک شریک کے کئے خرید نے کی شرط لگانا:

زید اور عمر ایک میلہ میں فرقتگی کے لئے ۱۰۰۰-۱۰۰ روپیہ ملاکر ایک ہز ارر وپیہ کے بکس لائے اور معاملہ ہے طے ہوئے کہ میلے میں فرفت ہونے کے بعد جو پچھ مال پچ گاخواہ کسی مقد ارسے بھی پچ جا ہے کم جا ہے زیادہ زید کو اپنے ہی فرمہ لگانا ہوگا، لینی اصل قیمت ٹرید زید سے عمر ووصول کرے گا کیونکہ باقی ماندہ مال میں نصف پر زید کی ملکیت ہر بنا وشرکت ہے اور زید کے اس طرح معاملات کے کو یا صلے میں زید کو عمر اور کے طرف سے میدعا بیت لگی کہ بک جانے والے بمول کے نقع میں زید کو اس اور قرم کو اس اور قرم کو اس اور قرم کو اس میں اور گارت واری جائز ہے؟

#### الجواب وبا لله التوفيق :

صورت مذکورہ میں ۱۱ اس المرافع کو اس بنیا دیر نہ رکھا جائے کہ زید بعد میں باقی مائدہ کے نصف کوٹر ید ربگا بلکہ اصل معاملہ شرکت میں بی نفع کی نینصیل مذکورر کھی جائے اگر چیسر ما بیدونوں کا ہر اہر ہے جائز ہے کمانی الحد اینہ (۱)رہ گیا بیشر طالگانا کہ بعد میں جس قد رمال ہے گا اس کو زید تنجا اصل خرید پر ٹرید ہے گا اس کا حاصل ہیے کہ شرکت زمانہ تحد ودتک کے لئے کی اور بعد میں اس مذکورہ صورت پر ختم کر دیں گے اس سے بھی معاملہ میں کوئی ستم پیدائیس ہوتا ہے، اہمذہ صورت مسئولہ میں اس طرح ساجھے داری درست ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجر نظام الدين اعظمي ، مفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ٣٣ / ٨٥ / ٣١ هـ الجواب سيح "سيد احمة على سعيدنا سُب مفتى دار أهلوم ديو بند

### قرض کے عوض بازار کے عام نرخ ہے کم میں گندم لینا:

اگر کسی حاج تمند نے ہم سے سوال کیا کہ ہم کوسورو پیے دوہم نے ال کور و پید دید نے اور ال وقت گیہوں کا بھا و بنٹس ۱- "واما شو کة العدان الى قوله ويصح النفاضل فى المال لحاجة الى قوله ويصح ان ينساويا فى المال وينفاضلاً فى الربح" (بدايہ ١٣٩/٣)، انگرنيدويو بند)۔

رو پیدنی من ہے اور چارمہنے بعد بیس روپے نی من لونگا اور وہ رضا مند ہوکر لے گیا ہے، یہ عاملہ کرنامیرے لئے کیسا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

یے صورت نے سلم کی نہیں ہوئی، بلکہ قرض کی ہوئی اس صورت میں عام بھاؤ باز ارسے دہا کر زیا دہ لیما سود ہوگا اور نا جائز ہوگا(۱)، فقط واللہ انکم بالصواب

کتنه محمد نظام الدین عظمی «مفتی دار العلوم دیو بندسهار نبور ۱۸ م ۱۸ م ۱۳ ۸۵ ساره الجواب مسیح سید احمد مل سعیما سب مفتی دار العلوم دیو بند

فصل آئے ہے پہلے اناج کا بھاؤ طے کرنا:

جو خص فصل آنے ہے پہلے کا شتکاروں کوروپید دیتے ہیں اوراناج کا بھاؤیڑھا کر طے کرتے ہیں سے جائز ہے یا کہ بیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

نهيس جائز ہے۔فقط واللہ اعلم بالصواب

کتہ مجھ نظام الدین اُنظمی ہفتی دار اُنطوم دیو بند سہار نپور ۱۱۸ ۱۱۰ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۱۰ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱ (جواب سیجے ہے۔اس کی توقیح سیہ ہے کہ اگر روپید قرض دیا ہے سیہ کہ کر کہ فصل کے وفت اس کا غلہ بھاؤ ہڑھا کر وصول کیا جائے گا تو سیجا نرنبیس )، فقط واللہ اُنلم ہالصو اب

سيداحيتكي سعيدا سبشفتي، انترمحوداحمد

حق تصنيف كوخاص كرنااوراس كي زيع وشراء كالحكم:

ا - آج کل کتابوں کے ناشرین اپنی کتابوں کورجشر ڈ کراتے ہیں،جس کا مصلب سیہوتا ہے کہ ہما رعلاوہ دوسرے

کتب خانہ والے ان کونہ چیوائیں ،ہم عی طبع کر ہے اس کی سیل کریں ، اس طرح حق تصنیف کواپنے لیے خاص کرلیما کہاں تک درست ہے؟

لا بعض مصنصین کتب خانہ والوں کو اپنی کتاب کا حق تصنیف فر وخت کردیتے ہیں ، اس طرح حق تصنیف ﷺ دینا اور اس کے وض پیسے لیما شرعاً درست ہے یا نہیں؟

عبدالقيوم القاسمي (شهرمير ٹھ)

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱ و۲) بعض کتابین محض دنیوی علوم اور کاروباری معاملات کی اوراس سے متعلق ہوتی ہیں اوران کتابوں سے متعلق ہوتی ہیں اوران کتابوں سے متعلق ہوتی ہیں، الی کتابوں کا حق تصنیف محفوظ متصد محض دنیا کمانا یا دنیوی کاروبار کرنا ہوتا ہے اورای لیے بید کتابیں کھی اور بیجی جاتی ہیں، الی کتابوں کا حق تصنیف محفوظ رکھنا اور دوسروں سے روبید لے کر دوسروں کو چھاپ کی اجازت دینا کا روباری طریقہ ہیں شار ہوکر درست رہے گا اور بعض کتابین محض دینی علوم کی اور محض اثنا حت بر عامطلوب اولی واصل ہے اور کتابین محض دینی علوم کی اور محض اثنا حت و این کی ہوتی ہیں اور علوم دین اور اس کی اثنا حت بر عامطلوب اولی واصل ہے اور اس کا روکنایا اس کو دنیوی کاروبار بنانا شرعاً درست نہیں ہوتا، کما اثنار الیہ اقصوص مثناً: ' بلغوا عنی ولو اینہ'' اور مثلاً: ' لیبلغ الشاہد الغائب'' و غیو ہما۔

لہٰذاعلوم دینیہ کی کتابوں کاحق تصنیف محفوظ کرلیہا ، اس کی اشاعت سے روکنا درست نہیں ہوگا اور اگر کوئی کتا ب دونوں تشم ( دنیوی ودبی ) پرمشتمل ہونو اکثر کاحکم جاری ہوگا (۱) ، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي المفتى وار أهلوم ديو بندسها ريبور ۱۲ ۸۸ ۱۱ ۱۳ هـ الجواب سيح : حبيب الرحمٰن خير آبا دي مجمد طفير الدين مفتاحي الفيل الرحمٰن

## ا دھار کی صورت میں گرال فروخت کرنا :

ایک سامان جسکانفتہ کہ پرکروں روپیہ اور ادھار اگر فر وخت کرے توبا رہ روپیہ ہے، تو کیا ایسا کرنے سے سودتو نہیں ہوگا۔

#### البواب وبالله التوفيق:

ایک جیزی قیت نقدفر وخت کرنے میں کم اورادهارفر وخت کرنے میں زیادہ لے جاسکتی ہے (۱)، زیادتی قیمت کو سے مدت بڑھتی جائے تیمت کو سے مدت بڑھتی جائے قیمت کو سے معلوں نہ کریں کہ جیسے جیسے مدت بڑھتی جائے قیمت بھی بڑھتی جائے اس لئے کہ بیجا سُر جیس ہے، فقط واللہ اہلم ا بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى المفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٣٣٠ و ١٨٥ ١٣٠ هـ الجواب سيح محمود على عند

### ا یک متعینہ مدت کے لئے باغ ٹھیکہ پر دینا:

میرا باغ آم کالبتی کے تر یب ہے ، باغ میں ایک حویلی کا دروازہ بھی ہے اور بستی کا عام راستہ بھی ہے ، باغ میں بینڈ پولہ اور گھاس کافی ہے اور ایک طرف کا شت بھی ہوتی ہے چھ بیگہ میں ، میں بہت پریشان ہوں اس بات ہے کہ حل آم آنے برعی کافی اجا ڑ ہوجاتی ہے ، بھر قیمت پوری نہیں ہوتی ہے ، اس میں آپ ہم کو تریز ریں کہ ہم اس آم کے باٹ کا کہاں آنے ہے بہ کو تریز ریں کہ ہم اس آم کے باٹ کا کہاں آنے ہے بہا ایک بادوسال کا ٹھیکہ فصل کا دے سکتے ہیں یا کہیں ؟ کیونکہ باٹ کی حفاظت بھی شرید ار کے ذمہ ہوجاتی ہے ، میری پریشانی دورکرنے کے لئے کوئی صورت آسانی کی بتلاویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

سال دوسال کے لئے محض بھیاں کا ٹھیکہ دینا تو جائز نہیں (۲) ، مگر بیجائز ہے کہ آپ باٹ کی زمین ہی کو مدے مقرر کر کے مثلاً دوسال تین سال کے لئے کرایہ پر دیدیں کہ اس سے جونفع ہوتم حاصل کرواور ہم کواشنے روپیہ سال اس کا کرایہ

الطاهر الأن ذالك الشافعية والحلفية وزيد بن على والمؤيد بالله والجمهور أنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه وهو الطاهر الأن ذالك المنمسك هو الرواية الأولى" (أثل الاوطاراللغوكالى ١٥/٥ ١٥/٥ منطق البالي أكلى واولاره بمصر إب يحتريم في يحة ) "لو الشاهر الأن ذالك المسينة لم يبعه موابحة حتى يبن الأن للأجل شبهة المبيع وإن لم يكن جميعا حقيقة الأله موغوب فيه الا نوى إن الثمن الديزاد لمكان الأجل" (بدائع المنائع ١٨٣ ١٢ ١٠ إب الجب يمارة المراجع ، كتبدز كرار الوبند).

نتخبات نظام الفتاوی – جلدسوم دے دیا کرو (۱)، فقط واللہ اتلم ہاکسو اب

كتبه مجمد نظام الدين المظمى ، مفتى وارالعلوم ديو بندسها رنيور ۲۲۳ م ۱۸ ۵ سار ۵ سار ۵ الجواب سيح استقى محود على عند

### دوس ہے کی زمین کوفر وخت کرنا:

جمارے دا داصاحب کی جاند ادموجود ہے اور ہمارے والد بھی موجود ہیں ہم سب معھوم تھے ہمیں معلوم نہیں تھا، اس وفت ہمارے والد صاحب نے اپنے ایک دوست کو بہ جاند ادفر وخت کرنے کے لئے کہا، وہ دوست بغیر معلوم کئے دوسروں کے پاس فروخت کردینے اس وفت جب ہم بچھد ار ہوئے تو ہم کوملنا جائے !

### البوارب وبألله التوفيق:

آ پی تخریر ہے کوئی صاف بات معلوم نہیں ہوئی ہے اگر بیمطلب ہے کہ آپ کے والد کے کسی دوست نے آپ داداصاحب کی جاندادان ہے پوچھے بغیر کسی ہے آپ لوگوں کے بچین میں بی تی دیا اور جب آپ بڑے ہوئے تو ال شخص کو اس کی قیمت جو پائی تھی دیکرا بنی جاندادوا پس لیما چاہاتو اس نے انکار کردیا ، واقعی اگر یکی مصلب ہے تو اس کا تکم ہیہ کہ اس کی قیمت ہو بائی تھی دیکرا بنی جاندادوا پس لیما کے باتو اس کے سختی بیس بشریعت کے نا ٹون سے اس کی دی ہوئی قیمت لونا کروا پس فخص کا بینر وخت کرنا تھی تھیں ہوئی قیمت لونا کروا پس لیم سے تو بھر کسی اور جائے گا۔ اور اگر اس تخریر کا بیمطلب نہیں ہے تو بھر کسی اور جائے والے سے اپنا مطلب اور وانغہ صاف کھوا کر تھیجئے اور اس کا جو اب معلوم سیجنے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين المظمى به نفتى دار أهلوم ديو بندسها رنبور ۱۳۴۳ و ۱۳۸۵ ۱۳۱۵ هـ الجواب سيج محمود على عند

۱- " "الإجارة إلى قوله: ولايصح حتى نكون المنافع معلومة إلى قوله والمنافع نارة نصير معلومة بالمدة كاستيجار الدور للسكني والأرضين للزراعة" (بَاير٣٣/٣، الرَّيْرِ)

## متعینه مدت میں سامان کی قیمت نه دینے پر زیادہ قیمت لیما:

ا - مارکیٹ ہیں بیرواج ہوگیا ہے کہ تھوک فروش ہیوپاری پھٹکر ہیوپاریوں کو ادھار مال دیتے ہیں اوران سے بید معاملہ طے ہوتا ہے کہ اگر ایک ماہ میں پیسہ اوا کروو گے تو ہالکل سوونہ لیس گے اور ایک ماہ کے بعد اوا نیگی ہیں سوولیس گے اور جٹنی تا خیر ہوگی سوویۂ متنا جائے گا چنا نچے سود کے ڈر سے پھٹکر ہیوپاری ایک ماہ کے اندر ہی قیمت اوا کرانے کی کوشش کرتے ہیں ، زید بھی تھوک فروش تا جرہے گرحم ام ہونیکی وجہ سے وہ سود نہیں لینا ہے چنا نچے ہیوپاری اس کے بیمال سے لئے ہوئے مال کی قیمت تھے چھے مینے تک بھی اوائیس کرتے ہیں ، کیونکہ جانے ہیں کہ بیسوڈ پیس لے گا، ویسے زید تا کید کرتا رہتا ہے گر بھی اگر نہیں ہوئی جانے ہیں کہ یاش بیت زید کی اس پریشانی کا کوئی حل کرتی ہیں گر نہیں ہوئیس ہوئی ہیں کہ یاشر بعت زید کی اس پریشانی کا کوئی حل کرتی ہے گرائیس ہوئیس ہ

۳-بینک اورڈ اکفانہ میں جع کردہ رقم پر ملنے والے سود کے بارے میں بیہ سئلہ معلوم ہواتھا کہ وہاں ہے لے لیما علیہ اور بلانیت تو اب غربیب سلمانوں پر تنتیم کردینا چاہئے ، اب دریا فت طلب بیام ہے کہ زید کی رقم کسی کافر پر باقی تھی ،عرصہ کے بعد وہ ادا کرنا ہے اور اپنے دستور کے مطابق اپنی خوشی ہے سود بھی دیتا ہے تو کیا اس ہے بھی سود لے کرغر بیب مسلمانوں پر صرف کر دینا چاہئے ، ای طرح بالد ارمسلمان یا کافر پر زید کی رقم باقی تھی جس کو وہ نہیں دیتا تھا، چنا نچہ بذر بعد عد الت اس پر ڈگری حاصل کی تی اورعد الت نے بیتے ویز کیا کہ زید کو لی ہوئی رقم مع سعد کے واپس کی جائے ، تو کیا بیسود کی رقم کے معد کے واپس کی جائے ، تو کیا بیسود کی رقم کے کرغر با پر تقسیم کردیا جائے ؟

### الجواب وبا لله التوفيق:

ا - زید کی تجارت میں اگر چہ پچھ پریشانی ہے کیکن وہ سود کی لعنت ہے محفوظ ہے، اللہ پاک اس کے مال کا محافظ ہے، دنیا وآخرت میں وہ خد اتعالیٰ کی رخمتوں ہے مالامال ہے، اس کا حشر انبیا عیبہم السلام کے ساتھ ہوگا۔

۲- اس کافر کے پاس چھوڑ دے ، اس سے وصول نہ کرے یہی بہتر ہے ، سلم سے تو لینے کا سوال عی نہیں اگر چیہ عد الت نے فیصلہ کر دیا ہو۔ حررہ العبدمحمود علی عندمدرسہ دار العلوم دیو بند

(الف) اگر زید کوبہت زیادہ تنگی و دفت ٹیش آربی ہے تو زید ایسانھی کرسکتاہے کہ عام بازار کے بھاؤے بہت ستا کر کے کم از کم نفع برفنر وخت کردے ارز ال فروخت کرنے ہے نکاسی مال کی زیادہ ہوگی اور نفع کا اوسط ہراہر آجائے گا،

اوراگر کوئی ادھاری لیما چاہے تو اس کی مدت عام تاجہ وں کی مدت سے پہھی مقرر کر کے عام فرخ سے پہھوزیا دہ قیمت رکھ کر فر وخت کرے اور معاملہ کرتے وقت صاف صاف یہ کہدے کہ اگرتم اس مدت کے اندراندر مے باق نہ کرو گے تو جھے اختیار ہوگا کہ بیس مقدمہ کے ذریعہ جس طرح جاہوں وصول کروں اور جملہ خرج وہرج کے ذمہ دارتم ہوگے اورتم کو دینا ہوگا۔

اب ال کے باوجود بھی مدت کے اندراند رادانہ کر ہے قال کے وصول کرنے بیں جوٹری پڑے آپ ال ہے پورا

پورالے سکتے ہیں، بلالحاظ اس کے کہ حکومت اس رقم کوسود کے نام سے دبی ولاتی ہے یا کئی اور نام سے، نیز بید کہ سود کی رقم ہے
وہ رقم خرج کی کم ہے یا زیادہ اگر کم ہواور معاملہ مسلم سے ہے تو زائد آپ واپس کردیں اور بیکے ہددین کہ عام طریقہ ہے لوگ

کاروبار کرتے ہیں سود کے ساتھ وہ بھی ویسے بی کرے بلاسود کے الیکن کی غیر مسلم کو اپنا اچر بنالے اور اس سے بید ہے کہ نلال
فلال کے پاس ہماری بیاصل رقم سود وضع کرنے کے بعد باقی ہے ہم کوسود سے مطلب نہیں ہے ہم کو تھن اصل رقم چاہئے ہم تم کو
اختیار دیتے ہیں جس طرح چاہوا صل رقم وصول کرواس وصول کے صلہ بیں ہم تم کو بیا تیمت ویں گے اور اثبت بالمقطع متعین
کرد ہے۔ اب وہ غیر مسلم جس طرح چاہے وصول کرے مقدمہ کر کے مع سود کے یا جیسے بھی ہوآ پ سے پھھ مطلب نہیں اور
نہ آپ زید سے وہ رقم زائد لیں اس طرح آپ سود سے نہ جا نمیں گے۔

اور جب بیوبار بوں کو عام طور ہے معلوم ہوجائے گا کہ با وجود سود نہ لینے کے بھی وصول کا طریقہ نکل آیا تو آپ کے ساتھ بھی ادائیگی وفت ہے کرنے لگیں گے اور یکی آپ کی مر اد ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

کتبر محمد نظام الدین معظمی به فقی وار اُعلوم دیو بندسهار نپور ابر ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ هد الجواب مسیح سید احمد کل سعیدیا شب مفتی وار اُعلوم دیو بند

## شيئرزخر بدنا كيهاے؟

مقام والی میں ایک وگرفیکٹری قائم کرنے کارپروگر ام بنایا جار ہاہے، اس میں ایک شیئر زیمولڈ رکا پانچسورو ہیہ ہے، اب ایسی صورت میں جب کہ ایک ہڑی رقم ہوجائے گی ، پھر اس کے بعد فیکٹری حیالوہو گی بینی جوثیئر ہولڈر ہوں گے ان کو فقع اور نقصان میں بھی ہر ابر رکھا جائے گا۔

اں فیکٹری کے جالوکرنے میں لون کا رو پیپہیاج کے ساتھ حاصل ہور ہاہے، تو الی صورت میں جوشیئر ہولڈ رہیں۔ ان کوکوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور اس کے بغیر بھی روزی ملتی ہے، تو ایس حالت میں جونفع ہوگا و دہمارے لیے جائز ہوگایا

نہیں؟ اس صورت حال میں بیمعاملہ کرنا کیا ہے؟

الكاراحمد (كمرات)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اس فیکٹری کے نقع کے جواز میں تو کوئی شہبیں ہے ، اس کا نقع لیما تو جائز رہے گا، البتہ یہ بات تو فیج طلب ہے کہ جب بڑی رقم ہوجا بھی تو اس کودکھا کر بینک ہے لون کون لے گا، آیا بھی شیئر ہولڈر نودلیں گے یا بیٹیئر ہولڈرٹر بیرکر اپناروپیہ فیکٹری میں دید پس گے اور پیمر فیکٹری والے نود بینک ہے لون لیس گے، اگر شیئر ہولڈرکو فود اپنا روپیہ دکھا کر بینک ہے سودی ترض لیما پر نتا ہے، جب تو ان لوگوں کو ایما کرنا جائز نہ ہوگا، جن کے پاس اپنا دوسر اجائز کا روبا رہے اوروہ مجبور نہیں ہیں۔
اور اگر شیئر ہولڈر خود بینک ہے لون نہیں لیتا ہے، بلکہ فیکٹری کا عملہ بیسب کام خود انجام دیتا ہے، اوروہ اکثر غیر مسلم ہے تو ایسی صورت میں بیٹیئر زبھی جائز رہے گا، منع نہ ہوگا، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين المنكى يمفتى دار العلوم ديو بندسها رنبور ١١١١ ١١١١ ٠ ١١١ هـ

### غيرمنڤبونسه چھليوں کي بيج:

آج کل لوگ نالاب کا ٹھیکے ٹیھلی پالنے کی خاطر لیتے ہیں ، پھر ان مجھلیوں کو اند از ہ کر کے جال وغیرہ سے نالاب کے اند رعی پکڑنے سے قبل فر وخت کرتے ہیں ، کیا اس طرح مجھلیوں کی تھے جائز ہے؟

محمصدیق(جها دیلڈنگ شهرمیرٹھ)

### الجوارب وبالله التوفيق:

اگر نالاب ال نتم کا ہے کہ ال میں مجھیایاں محفوظ ہیں ازخود باہر نہیں آنگیں گی تو تھھلی پالنے کے لیے اس کا ٹھیکہ پر لیما درست رہے گا، اور جومحھیلیاں اس میں پالی جائیں گی وہ مملوک ہوجا نمیں گی ، البتہ بغیر پکڑے ہوئے مقبوضہ نہ ہوں گی ، اس لیے خود پکڑ کر یا اپنے کسی ملازم یا ایچر (مز دور ) ہے پکڑ واکر فر وضت کرنا بھی جائز ہوجائے گا ، البتہ بغیر پکڑے اور قبضہ میں لائے فروخت کرنا تھے مالم بقبض ہوکر تھے فاسد ہوگی ، اور مملوک رہنے کی وجہ سے تھے باطل نہیں ہوگی اور تھے فاسد ہونے کا ٹمر و بیہ

ہوگا کہ اگر ما لک کے قبضہ میں آئے بغیر فر وخت ہوجائے اور شتری پھر اس کفر وخت کرے اور مالک کو اعتر اس نیس تھا بلکہ اجازت تھی تو بیدوسری نیچ جوہوگی وہ سیجے اور "سسمک مبیع لھذا البیع" کا استعال کرنا درست رہے گا(۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتيه مجمد نظام الدين المنظمي بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۲/۲۲ ۱۱ ۱۳۱۳ هـ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن عفاالله عنه كفيل الرحمٰن ,محد تلقير الدين سفتاحي ثمغر لند

### مرغيوں كونول كرفر وخت كريا:

بلٹری فارموں میں مرغیوں کوتول کرفر وخت کیا جاتا ہے بکلوگر ام کے صاب سے اس کے دام گھٹا ہڑھا کرلگانا جائز ہے پانہیں؟

محمصدیق (جبار ملڈنگ شمیرٹھ)

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر مرغیوں کو ال طرح بیچنے میں بیچنا، خرید نا، مرغیوں کا مقصود ہولیعنی بیٹی مرغیاں قر اردی جائیں محض ان کا کوشت عی بیٹی قر ار نہ ہوتو چونکہ اصل بیٹی (مرغیاں) معلوم ، متعین اور مشاہد ہوں گی اس لیے بیٹی جائز رہے گی، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محمر فطام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيور ٢١/٢١ ١١ ١٣١ هـ

فارم کے کھادکو کچھ ملائے بغیر فروخت کرنا:

فارم کے کھادکو ال میں پچھ ملائے بغیر بور بوں میں بھر کرفر وخت کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں جب کہ اس میں مرغیوں کی ہیٹ کےعلاوہ اورکوئی دوسری چیز نہیں ہوتی ؟

ا- "ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد، لأله باع مالا يملكه ولا في حظورة إذا كان لا يؤخذ إلا بصيد الخ" (أحد لية مع الدرية ، ص ٣٣٠ع ٣٠٠ إب أمتح القاسد)\_

#### البواب وبالله التوفيق:

اس لفظ (فارم کے کھاد ) پالخصوص لفظ کھا دینظاہر کرتا ہے کہ بیکھاد جس میں محض مرغیوں کی ہیٹ بی نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور چیز وں کی ملا وٹ بھی لا زمی ہوتی ہے جمٹی وغبار اور جوغذ ائیس دی جاتی ہیں اس کا خور دہ وغیر ہ کی آمیزش اس میں ضرور ہوتی ہے۔

اں طرح مخلوط ہونے ہے محض ہیٹ کافر وخت کرنا نہ کہاجائے گا اور اس کا پیچنا جائز رہے گا ہمرقین ونڈ رہ وغیر ہ کی جیچے اس کی نظیر بن سکتی ہے (۱)، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتيرمجمه نظام الدين مظمى بمفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ٢١٧١/١١ ١١ ١١ هـ

# اخبار ورسائل کی خریداری کے لیے پیشکی قیمت بورے سال کی ادا کرنا:

اخبار ورسائل کی خریداری کابیطریقند رائے ہے کہ پینگی پورے سال کی قیت منی آرڈر کر دی جاتی ہے اور ہر روز اخبار کے نئے پر ہے آ جایا کرتے ہیں، اس طرح سے بچے وشراء کرنا (جب کہ اخباریا پرچوں کا بلکہ اس کے کافذ کا بھی وجود نہیں ہونا ) کیا بیڑچ شرعاً درست ہے، اور کیا بیڑچ معدوم میں داخل نہیں ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اں معاملہ میں اصل چیز کاغذ ہے اور وہ موجو درہتا ہے ، اپس سیمعاملہ تھے سلم کا ہے اورشر عاَجائز ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فطام الدين أظلمي بهفتي واراحلوم ديو بندسها رنيور ااسراس ااسماره

### وی، پی (ریلوے) کے ذریعہ تنے وشراء:

وی، پی (ریلوے ) ہے مال متگوانے والے ایسا کرتے ہیں کہ مال کی بلٹی ڈاک فانہ کے ذریعہ متگوالیتے ہیں اور اس کے ساتھ رقم بذر میں وی بی بائع تک آجاتی ہے اور مال ریلوے سے بھی پندرہ دن بھی مہینہ دوم بینہ بعد پہنچتا ہے ، کیا اس

۱- جائز توجيم خلاف او في جنا "كما قال وكوه بع العلوة (إلى قوله ماسوى الإنسان "(الدرافقارم الثان ۲۳ ۵/۲۳ فصل في الهن )(مرتب)-

طرح ہے تھ وشراء کامعاملہ کرنا شرعاً درست ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سیطریق عمل جائز ہے، جب سیسب چیز پی نہیں تخمیں تو سیکام ہر بیہ وحمال اور اجیر وغیرہ کے ذریعہ ہوتا تھا، اب ہو اسطہ ڈاکخا نہ وربلوے ہوتا ہے اور اس میں مال محفوظ طریقہ سے پہنچ جاتا ہے جو بلاشیہ جائز ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتہ محمدظام اللہ بن اعظی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا رئیور ۱۱/۲۱/۱۱ مارہ الجواب مجھے: صبیب الرحمٰن مخاللہ عنہ، گفیل الرحمٰن، محمدظفیر اللہ بن مفاحی غفر لد

### اندراوکاس ٹکٹ خریدنا کیساہے؟

ایک شخص بینک ہے پانٹی ہزاررو ہے دے کراند راوکاس ٹکٹٹر بدتا ہے، اور پانٹی سال کے بعد اس ٹکٹ کو بینک دوگئی قیت یعنی دس ہزار پر لیتا ہے، کیا اس طرح ٹکٹٹر بدیا اور پھی کردو گئے بیسے لیما جائز ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اں معاملہ کی حقیقت شرعیہ بیہ ہے کہ ایک شخص ہے حکومت نے (مثلاً ) پانٹی ہز ارر و پیقیر ض لیا، اور پھر پانٹی سال کے بعد قرض دینے والے کو ای قرض کے عوض میں دیں ہز اردیتی ہے۔

البندامي سورت بلاشبه "كل قوض جو نفعاً "بين داخل بهوكر ممنوع ونا جائز رہے گی، فقط والله اعلم بالصو اب كتبه محد نظام الدين اعظى بنفتى دار العلوم ديو بندسهار نبود ۲۲ مر ۱۱ ۱۲ هـ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن نغراد ، محد طلير الدين مقاحى نغر لد ، وكفيل الرحان مثالی

 <sup>&</sup>quot;ولو أعطاه المراهم وجعل ناخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء: اشتريت منك يجوز، وهذا حلال
 وإن كان لبنه وقت المقع الشراء، لأله بمجرد البة لاينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الأن بالتعاطي والأن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحاً" (تاويّلهًا ي ١٣٠٣)(مرتب).

## ہیروئن وافیون کی بچےوشراء:

آج کل بلیک کرنے والوں نے کثرت سے اپنا پیطریقد ،بنارکھا ہے کہ وہ ایک مقام سے افیون یا ہیروئن لا کر دوسر سے مقامات پر چوری چیکے سے فر وخت کرتے ہیں ، بیدونوں نشد آور چیزیں ہیں اور کورنمنٹ کی طرف سے ان دونوں کے بیچنے پر سخت پابندی ہے ،بغیر لائسنس کے ندکوئی رکھ سکتا ہے ، ندرج سکتا ہے ،ایسے کا روبا رکرنے والوں کا بیکاروبا رجائز ہے یا نا جائز اوران کی کمائی ہوئی آمدنی حال ہے یا حرام؟ وضاحت فر مائیں :

### الجواب وبالله التوفيق:

ہیروئن ہڑی نشہ آور جیز ہے اور نشہ ہی لانے کے لیے استعال بھی ہوتی ہے اور اس کاخر بیمنا بیچنا اپنے ملک کے اندر بھی نا جائز ہے چہ جائے کہ دوہر ہے ملک سے لاکر بلیک کیا جائے ، اور افیون بھی گھول کر ببیا نشہ آور ہے، اس لیے اس کا بھی بھی نا جائز ہے چہ جائے کہ دوہر ہے ملک سے لاکر بلیک کیا جائے ، اور افیون بھی گھول کر ببیا نشہ آور ہے، اس لیے اس کا تجم ہوگا۔ باس خشک بہت تھوڑی مقدار میں محض مخدر ہوتی ، اس لیے جنتی خشک مقدار نشہ آور نہ بھودوا ءًا اس کاخر بیمنا بیچنا وغیر ہ درست رہے گا ، اور غیر ملک سے لاکر بلیک کرنے کا وی تھم ہے جو اس سے پہلے سوال کے جواب میں گذراہے اور نشہ آور نہ ہونے میں بھی بہت تھوڑی، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه تحد نظام الدين المنظى المفتى وارالعلوم ديو بندسهار يُود ٢٢ م ١١ ١٣ هـ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن نفرك؛ الجي نطعر الدين مفتاحى نفرك؛

# کمپنیوں کے حصول کی خریداری کا حکم:

دنیا کے بیشتر ممالک میں جن میں ہندوستان ویا کستان بھی شامل ہیں ہڑی ہڑی کمپنی شیئر ز (حصہ) نکالتی ہیں ، انہیں پابک میں ایک طے شدہ قیمت برپنر وخت کیا جاتا ہے ، پھر کمپنی کے شیئر (حصہ) ٹرید نیوالا کمپنی کا ساجھے داربھی ہوجا تا ہے ، جسے کمپنی سالانہ منافع بھی ویتی ہے اور ان حصول کی کمپنی گئر تی کارگز اری اور منافع کیری سے بیشیئر بازار میں خرید فیر وخت ہوتے ہیں جس میں نفع بھی ہوتا ہے اور انقصان بھی ہوتا ہے ، لیعنی دونوں میں باتیں ہیں ، اس میں کسی طرح کا بیاج کا فیر وخت ہوتے ہیں جس میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے ، لیعنی دونوں میں باتیں ہیں ، اس میں کسی طرح کا بیاج کا

ا - "قال في الموالمختار : وقبطل بيع مال غير متقوم، أي غير الاتفاع به كخمرٍ (قال الشامي) قيد به لأن بيع ما سواه من الأشربة المحرمة جائز عدده خلافالهمّازكمافي البدائع والشامي،١٠٣٠ع٣) (مرتب).

کوئی لین دین نیس ہوتا ہے، کمپنی/۱۰روپے کا ایک شیئر دیتی ہے تو اس کی ترقی کے صاب سے وہ ۲۰روپے کا بھی ہوجا تا ہے تو اس کی ٹر اب کارگز اری سے پاپٹی روپے کا بھی رہ سکتا ہے، ایسی حالت میں کمپنی کا نقصان ساجھے داری کی وجہ سے ٹرید ارکو بھی ہوتا ہے، آپ ساری با تو س کو مدِنظر رکھتے ہوئے اس کا جو اب جمیں دیں پیدھندا جو آج کل مسلمان بہت کرتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟

يفيخ عبدالسمع عبدالسم

### الجواب وبالله التوفيق:

ہڑی کہفی کا عرف عام بیل مفہوم ہے کہ جب کوئی ہڑ اکاروبار ہڑ سے مربا ہوتا ہوتا ہوتا ہے و انظام درست رکھنے کے لیے بھر مہران کی ایک کمیٹی بنالیت ہیں، پھر وہ کمیٹی کچھلوگوں کواس بیل بطور حصہ دار (شیئر دار) بنا کر اورشر یک کرکے کاروبار کرتی ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر دولا کھرو ہے ہے کاروبار شروع کرنا ہے تو دولا کھرے کہ ہول یا دس موسور ہیں ہوتی ہے کہ اگر دولا کھرو ہے ہے کاروبار شروع کرتے ہو ایک ہزار حصے (شیئر ) ہوتے ہیں اورلوگوں کو اختیار ہوتا ہے کہ ایک حصہ ہے شریک ہول یا دس سے ہوسور می مقرر کرتی ہے جوایک ہزار حصے (شیئر ) ہوتے ہیں اورلوگوں کو اختیار ہوتا ہے کہ ایک حصہ ہے شریک ہول یا دس سے ہوسور می کرتے ہیں، پھر جھے شدہ رقم ہے پہلے اس کمپنی کی داری اور رقم کی وصولیا بی کی رسید دیتے ہیں، جس کو وہ باؤ کو اگر کہا م ہے موسوم کرتے ہیں، پھر جھے شدہ رقم سے پہلے اس کمپنی کی ضرورت کے مطابق مشیئر و نیر ہوئے تاہم شیئر داروں (حصہ داروں) کو ان کے شیئر کے مطابق مسلب کر کے نفع کا بصنامین (پوئی و ڈیا زے ) بنا لیتے ہیں اور اگر زیا دہ نفع دیتے ہیں اور اگر نفع ہوا تو زیا دہ نفع دیتے ہیں اور اگر نفع ہوا تو تم نفع دیتے ہیں اور اگر زیا دہ نفع دیتے ہیں اور اگر نفتھاں ہوا تو اطلاع بھی دیتے ہیں۔

پس ان طرح کار وہار کی شرع حیثیت شرکت عنان کی ہوگی اور تمام شیئر دارشریک سمپنی شار ہوگئے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام شرکاء سمپنی کی تمام جیز وں کے خواہ شین ہویا افا شد ہویا اور کوئی سامان ہو( کار وہاری یا غیر کار وہاری) سب کے سب اینے شیئر کے مطابق شرعا ما لک ہوجائے ہیں اور کام کرنے والا سب مملہ ان شیئر داروں (حصہ داروں) کا شرعا اجیریا وکیل ہوجاتا ہے ، اس طریقہ کار میں بھی مالم بوجہ یا حقوق مجر دو کے بھی کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے کہ شرعا اس کونا جا ترز کہا جائے اور شرکت عنان کا جواز بین المسلم نشلیم شدہ ہے۔

رہ گیاشر کمت عنان کی بعض جز ئیات کے مطابق عمل نہ ہونا یہ ہند دستان جیسے غیر اسلامی ملک میں قا دح نہ ہوگا، جیسا کہ اپنے مما لک میں بہت سے عقو د فاسدہ میں توسع سے ظاہر ہے۔

اں تکم کی تائید ' امداد الفتاوی' کے (اتحقیق السنی فی تشم صص کمپنی) ہے بھی ہوتی ہے، اس طرح شرکت کا بیمعاملہ جاری وبا فذ ہونے کے بعد کسی کمپنی کے اداکین کا اس کمپنی کو اپنی کمپنی کے بام رجشر ڈ کرالیا یا کمپنی کولمیٹڈ کرالینے کے بعد خورکمپنی کا تاثویا یا لک بن بیٹھنا اور ثیئر داروں کو ان کی رقم واپس نہ کریاحتی کہ اگر کوئی شیئر دار اس شرکت ہے تکانا جاہے اور اپنی رقم واپس لیما جاہے تو واپس نہ کریں، بلکہ بیٹا ٹون بنادیں اور کہیں کہ اگر کوئی شخص شرکت ہے تکانا جاہے تو اپنا حصافہ وضت کر دے بیہ دوسکتا ہے اور بیاور بیٹی شرعا بجند وجود بھی اور درست ہوگی: اولا اس لیے کہ اس صورت میں کمپنی والے شرعا غاصب ہوگے اور میشوب منہ کا اپنا مال مفصوب کو جس طرح متاسب ہو وصول کرلیما درست وسی کر بتا ہے۔ اور یہاں ایسابی ہے ۔ تا نیااس لیے کہ اس حدی تھے کامفہوم ہیے کہ کمپنی شن چننامال ومتائ واٹا شکا است واٹی ملک میں ندہوگی۔ اس کی وہ تھے کر رہا ہے اور ایس تھے شرعا درست رہتی ہے، شرعا اس میں کوئی قباحت ہندوستان جیسے غیر اسامی ملک میں ندہوگی۔

اورخلاصۂ جواب ہیہے کہ بیہ معاملہ شرعا جائز ہے ، ہاں اگر کوئی تقق می ہرتے اور ایسامعاملہ نہ کریے تو بیقتو می ہوگا۔ فتو کی نہ ہوگا اور تققو کی کے محل کامستحسن ہوما خلام ہے ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرجحرفظا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## سمینی ہے شیئر زخر بدینا اورسا جھے دارہونا کیساہے؟

ہماری کمپنی انویسٹمینٹ کمیٹیڈ ایک سر ماییکار کمپنی ہے جو کہ مختلف کمپنیوں کے قصص مساوی کی خرید وفر وخت کے کاروبار میں ملوث ہیں، ان کمپنیوں کے قصص مساوی ہیں، یہ کاروبار میں ملوث ہیں، ان کمپنیوں کے قصص مساوی ہیں جو کہ ملک کے اسٹاک ایکھینچ کی نہرست ہیں، ثنامل ہیں، یہ کاروبار اسلامی شریعت میں کہاں تک جائز ہے، اس حقیقت پرروشنی ڈالنے کی ہماری آپ سے گذارش ہے، ذیل کے نکا ت کے ذریعہ ہم نے ایسے کاروبار کے مختلف پہلوؤں کو اجا گرکرنے کی سعی کی ہے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

ا مصص مساوی وہ حصص ہیں جن پر آمد نی بصورت ڈیوڈنٹ دی جاتی ہے، بید بیوڈنٹ تمپنی کے منافع کے اعتبار سے ہر برس کم یا زیادہ ہونا رہتا ہے۔

۲-ان صص کی قیت بھی ایک نہیں رہتی ہے، بلکہ بیاں کمپنی کےصص کی بازار (شیئر بازار ) میں ما نگ، اس کمپنی کی کارکر دیگی اور اس کے روشن متعقبل کے اعتبار سے کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے۔

۳۰-ہماری کمپنی ان کمپنیوں کے قصص میں سر مائیبیں لگاتی جو اسلامی قو انین کے مطابق ممنوع کاروبار میں ملوث ہیں، ' ٹلاشر اب ساز کمپنیاں یا وہ کمپنیاں جن کامقصد سود سرسر مایدلگانا ہوتا ہے، یا ہوگل جہاں شر اب فر وخت ہوتی ہے وغیر ہ وغیر د۔

ہ -موجودہ حالات کے پیش نظر ممکن ہے ،کسی سمپنی نے جس کے قصص ہم نے خریدے ہوں کسی بینک سے سود پر قرض لیا ہویا اینے سر ما بیکا ایک تلیل جصہ کسی بینک میں بطور ڈیا زے رکھا ہو۔

۵ - برصورت میں ہماراسر مالیکسی تبھی تمپنی میں اتنا زیا دہ نہیں کہ ہم آئییں اس تتم کے قر ضدجات لینے یا ہینک میں سر مالیدر کھنے سے روک تکیل ۔

۳ - ہندوستان کے موجودہ تو انین اور کاروباری فضا کی وجہہے بڑی رقوم کی قرضہ جات سود پر عاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی جارہ کارنہیں ہے ، سوائے جند گئے چنے اداروں کے جن کے ذریعہ صرف چھوٹی رقمیں بی ہرائے ترض وستیا ب ہو کمتی ہیں۔

2-جب بھی ہم کسی تمپنی کے صص خرید تے ہیں ہما رامقصد ال میں سر ماید کاری کرنا ہوتا ہے، نہ کہ جوا کرنا ، عام طور برہم خصص کواپنی ملکیت میں لے کر اس کی پوری قیمت ادا کر دیتے ہیں، تا کہ بعد میں پچھ عرصہ بعد فر وخت کرسکیل۔

۸ - شرید نے اورنر وخت کرنے کی تو ارزخ میں اوسطاً ایک سال کا وقفہ ہوتا ہے ، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس کا جواب ہمیں جلدا زجلد روانہ کریں ، اپنے جواب میں ذیل کی چیز وں کاضر ورخیال رکھیں :

(الف) آپ کے جواب میں اصل ماخذ تر آن شریف یا حضور علیہ آئی کا احادیث سے حوالہ دیا گیا ہو، اس کے علاوہ فقہ کی ان متند کتا ہوں کا ذکر ہوجن ہے کہ آپ نے استفادہ کیا ہو۔

(ب) آپ کے جواب میں آپ ان قیاسات اور دلائل کی کڑی پر روشنی ڈالیں جن کے ذریعیہ آپ اصل ماخذ ہے لے کر نتیج تک پنچے ہیں ۔

### البواب وبالله التوفيق:

ا - ۲ - ڈیوڈنٹ نفع کے حصہ کانا م ہوتا ہے ، کل نفع کے کم وزیادہ ہونے کے اعتبار سے کم وزیا دہ ہوتا رہتا ہے ، اس

لیے بیر ہوا (سود) نہیں ہے، نیز رہوا تو سر ما بیکا متعین فیصدی ہوتا ہے، نفع کے کم وزیا وہ ہونے یا نفع کے بالکل نہ ہونے سے وہ تعین فیصد کم یا زیادہ نہیں ہوتا ، بلکہ عدیث پاک: "سحل قوض جو نفعاً فیھو رہوا" میں داخل ہوکر سود کاشر تی مفہوم اس بر صادق آجا تا ہے ، اوروہ فیصد نفع حرام ہوجا تا ہے۔

سوس سے ہے۔ جب آپ کاسر ما بیدگانا یا آپ کا حصص خربیا ان جائز کا روبا رکرنے والی کمپنیوں سے درست وضیح رہے گا اور سیبات الگ ہوگی کہ وہ کمپنی خود تا نونی مجبوری وغیرہ کی وجہ ہے کسی بینک سے ترض لیتی ہویا اپنا کچھ ڈیپازٹ اس میں جمع کرتی ہو، اس کا اثر اس سے حصہ خربیر نے والوں برنہیں پڑے گا، ای طرح جب آپ کا سرما بیکس کمپنی میں اتنازیا وہ شہبیں ہوتا کہ آپ اس کے دباؤے اس کمپنی گوا سے بھی آپ شہبیں ہوتا کہ آپ اس کے دباؤے اس کمپنی کوالیے ترضہ جات لینے یا اس میں سرما بیر کھنے سے روک کمیس نو اس سے بھی آپ کے جائز کاروبار برکوئی ان میں پڑے گا۔

۱ ۔ جب نانون حکومت کی وجہ ہے الیم مجبوری ہو کہ بینک حکومت ہے ترض لیے بغیر اپنا جائز کاروبار بھی چاہا دشوار ہواورا پنے جائز وطال مال کی حفاظت بھی مشکل ہوتو الیم سخت مجبوری میں بینک حکومت ہے صرف اتناقر ض لیما اوراپنا مال صرف اتنا بغرض تحفظ وحفاظت بینک میں رکھنا جس ہے اپنے جائز کاروبا راور جائز مال کا تحفظ ہو سکے بقدر مجبوری اور ہوجہ مجبوری کے گنجائش ہوجائے گی۔

البت چوتک بیسب بریشانیان اور مجبوریان این علی اندال برکی با داش بین، جیسا که آبات وروایات سے معلوم اونا ہے نظافی انداز الله لم یک مغیر اً نعمه آنعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم" (۱) حاصل آبت کریمه این الله تعالی بیش موقع مودان فعمت کی ناقدری نیس کرتی اس وقت تک الله تعالی جب کسی قوم کودان فعمت کی ناقدری نیس کرتی اس وقت تک الله تعالی خودان فعمت کی ناقدری نیس کرتی اس وقت تک الله تعالی خودان فعمت کوئیس جھنے۔

اللہ تعالیٰ نے سات سوہرس مسلمانوں کو یہاں حکومت دے کر ہمارے اصلاح حال کا موقع عنایت نر مایا، گرہم نے اپنی حالت کی اصلاح کے بجائے اور اس بیں ٹر انی پیدا کر لی تو اس کے پا داش بیں سنت خداوندی نے ہم یہ جیسے ہم بنے ویسے بی عالیٰ کومت مقرر فر ما دینے، جیسا کہ حدیث پاک بیں ہے: "کھا تکونوا یولی علیکم او کھا قال" (۱) (یعنی جیسے تم نیک یابدر ہوگے ویسے بی نیک وبر عمال تم پر مسلط کے جائیں گے )، اور ایک سیحے حدیث بیں ہے: "اعمال کے

<sup>-</sup> سورۇانغال: ۵۳ ـ

١- رواه الميلمي في مسمد الفودوس عن أبي بكرة "كما تكونوا يول عليكم".

علمالکم"(۱) (لیمن تمہارے یں بدائمال تم پر حکومت کرتے ہیں )۔

اس لیے ان مجبور ہیں میں اگر چہ مذکورہ ہاتوں کی (قرض وغیرہ لے لینے کی) فتھی گنجائش ہوجائے ، مگر اصلی علاج اور دین ودنیا کے نلاح کار استہ بہی رہے گا کہ اپنے گنا ہوں پر توبہ واستغفار کرتے رہیں ، خاص کر ان اعمال سے نجات پر جن میں بہتلا ہوکران محر مات کے ارتکاب کرنے پرمجبور ہوگئے ہیں ، نیزید پکی نبیت رکھیں کہ جب ہمارے حالات بدل جائیں گےتوا یسے کام نہیں کریں گے۔

العربيصورت جائز ہے اور پیم تصدیح ہے۔

۸۔جی بال شرید نے اور فر وخت کرنے کے درمیان آغریبا ایک سال کا وقفہ رکھنا سیجے ہے۔

(الف) جواب کے مافذیش ایک آیت شریفد اور دوصریتیں پڑی کردی گئی بیں اورصحت دعوی کے لیے بیکی کائی بیں، مرمز یرتشفی کے لیے ایک اینے مرمز یرتشفی کے لیے ایک اورصدیت قدی کا اخیر جملفل کردیا جاتا ہے اور دو سے : "اِن العباد إذا عصونی حولت قلوبھم آی قلوب ملو کھم بالسخطة و النقصة فسامو هم سوء العلاب فلا تشغلوا انفسکم باللحاء علی الصلوک ولکن اشغلوا انفسکم بالذکر و التضرع کی اکفیکم" (۲)۔

لینی اس حدیث قدی میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں: " بندے جب میری مافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے بادشا ہوں کے قاوب کو بخت کرفت کرنے والا اور بخت تکلیف دینے والا بنادیتا ہوں، پھر وہ بادشاہ لوگوں کو بخت سے بخت اور برترین عذاب و تکالیف طرح طرح کی چکھا تا ہے، البندا ایسے وقت میں تم لوگ بادشا ہوں پر بدد عاکرنے میں مشغول ہونے کے بچائے میری جانب تضرع وزاری اور میری جانب دعا میں مشغول ہوجاؤ" (یعنی اپنی اصلاح میں لگ کر سیح تو بہ میں مشغول ہوجاؤ" (یعنی اپنی اصلاح میں لگ کر سیح تو بہ میں مشغول ہوجاؤ ) تا کہ میں خود تمبارے لیے کانی ہوجاؤں (اور چھنکارے کاراستہ نکال دوں)۔

یے طویل حدیث مفکلوۃ شریف (ص ۱۳۲۳) میں منقول ہے، جس کا جی جاہے'' مفکلوۃ شریف'' کی شرح ''مرانات' میں تفصیل ملاحظ فر مالیں۔

اورفقه کی کتابوں میں ہمارا ماخذ: (اکمبسو طللسز حسی ، احکام القرآن للجصاص ،قو اعد الفقه ، 'فاضی خال ، درمختار مع شرح ردامختار ، بدائع الصنائع ، وفتح القدير وغير بإبيں ، کالخفق اسنی فی حصص تمپنی من امداد الفتاوی ۔

ا - معنكا قالمهام كآب الإمارة عديث: ٣٤٢١ـ

۲- رواه ابولعيم في الحلية (مشكوة ۳۲۳)\_

ان معروضات بين احقر كے ولائل برخود بخو دروشتى برا جاتى ہے، خداكرے كرسب سيح بهوں اگر سيح بهوں تو من المله و الا فعمن نفسى، و ما ابوئ نفسى و حينة في نظهو الوجوع من المجواب الغيو الصحيح، فقط والله اللم بالصواب كتر محرفظا م الدين اعظى العلوم ديو بند سها رئيور

نوٹ: جھسے مساوی کی شرید فر وخت اس کا مفہوم واضح نہیں ہوسکا اگر اس کا مفہوم ہیے کہ دوسری کمپنیوں کے حصص جس قیت پر شرید نے ہیں ای قیت پر فر وخت بھی کر دیتے ہیں، نیز اس کا ڈیوڈنٹ ملتا ہے وہ بھی سب کا سب بعینہ اپنے ٹریداروں کو دید ہے ہیں تو بیاشکال ہے کہ پھر آپ کے دفتر کی اشراجات اس سلسلہ کے کس طرح پورے ہوتے ہیں اور اگر بیمراد ہے کہ ان جھسے مساوی کوجس قیت پر ٹرید نے ہیں ای قیت پر فر وخت کر دیتے ہیں، بگر اس کوڈیوڈنٹ میں سے اگر بیمراد ہے کہ ان جھسے مساوی کوجس قیت پر ٹرید نے ہیں ای قیت پر فر وخت کر دیتے ہیں، بگر اس کوڈیوڈنٹ میں سے کہتے کم کر سے اس کا ڈیوڈنٹ ویٹ ہیں تو شرید اروں کو اعتر اس بیندا ہوگا اور پھر آپ سے ایسے صص کا ڈیوڈنٹ اگر چہم کر دیں، بگر اپنی کمیٹن کے صص پر ادر است فر وخت کریں اس کا پوراڈیوڈنٹ اشکال بھی ہوگا کہ ان جھسے کا ڈیوڈنٹ اگر چہم کر دیں، بگر اپنی کمیٹن کے صص پر ادر اس کمیٹیوں کے اصول کے مطابق ڈیوڈٹر کی بید دورگی بھی با حث اعتر اض ہوگی اور اس کمیٹی (فلاح اسٹی ٹیوٹ) کے ٹوٹ جانے کا سبب ہوگی۔

اوراگر آل لفظ (مصص مساوی کی ثرید وفر وخت) کامفہوم کچھ اور ہے تو آل کو واضح فر مانے ، آل لیے کہوال کے اور جتنے نہر ۲ ہے لیکر ۸ تک کلصے گئے ہیں ان ہے آل کے مفہوم کی وضاحت نہیں ہوتی اور حکم شرع کا تلم آل کی وضاحت پر موقو ف ہے ، ہا قی ان نہرات کے جواب مفہوم صص مساوی ہے قطع نظر کرتے ہوئے وہ لکھے جا جی ہیں ، واللہ اہلم ہا لصو اب موقو ف ہے ، ہا قی ان نمبرات کے جواب مفہوم صص مساوی ہے قطع نظر کرتے ہوئے وہ لکھے جا جی ہیں ، واللہ اہلم ہا لصو اب کتر محد نظا مالہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبود

مر دار کی کھال کی خربیدوفر وخت کا حکم:

ا -اہاب میند کی بچے ازروئے شرع کیسی ہے؟ اگر بالغ کافر اور بلا دبا خت اہاب میند کوفر وخت کرنا ہے اور مشتری مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے شراء درست ہے بانہیں، اگر درست نہیں ہے اور کوئی مسلمان نا جرابیا کرنا آر ہاہے تو اب کیا کرنا چاہئے؟ اور اس تجارت کے ذریعہ حاصل شدہ منافع کا کیاتکم ہے؟

اگر کسی مسلمان نے کافر سے اہاب مدینہ کی خرید کی اور پُھرمسلمان مشتری نے بھی کسی دوسر ہے مسلمان کے ہاتھ بلا

د با غت بی نر وخت کر دی توم رومسلمان کی بیزیج وشراءاوران سے حاصل شد دمنانع کا تکم شر کی کیا ہوگا؟

اگر غیرمسلم جس نے کھال اتا ری ہو یا کسی غیرمسلم ہی ہے ٹرید کی ہواوراں کو کسی مسلمان کے کارخانہ میں اپنے طور پر دہا خت دے دے اور پھر صاحب کارخانہ مسلمان تا جریا کوئی دوسر امسلمان تا جرخرید لے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ اور صاحب کارخانہ اور دوسر ہے مسلمان تا جرکی شراء میں کچھ فرق ہوگایا نہیں؟

۲ - غیر اللہ کے نام پر وز کے کیے یا بلاتشمیہ وز کے کیے جا نوروں کی کھال اور مدینہ کی کھال کا ایک عی تھم ہے یا دونوں کے اندرامور مذکورہ بالا میں کوئی نرق ہے۔

سا-اگر کوئی مسلم ناجر کسی غیر مسلم نوکر کورو ہے دیدے کہم اہاب مین کی خرید فیر وخت کر وتواں سے حاصل شدہ نفع مسلم ناجر کے لیے درست ہوگایا نہیں؟

۳ - یا اپنے کارندہ (نوکر)غیرمسلم کوترض دید ہے، تا کہ وہ خرید لا وے اور پھر دباغت کے بعد میں مسلمان تاجہ کے ہاتھ نفع کے ساتھ یا دام کے دام فر وخت کیا کرے نو کیا تھم ہوگا؟

۵-مسلمان ناجر نے کسی کافر سے اہاب میند کی خرید کی اور اب مسلم ناجر نے اس کو دباغت کے بعد کسی مسلم کے ہاتھ فر وخت کیا تو ایسی صورت میں دونوں مسلم ناجروں کے لیے خرید فر وخت درست ہوگی یانہیں؟ اور نفع کا کیا تھم ہوگا؟

### البواب وبالله التوفيق:

ا سر داری کھال دبا خت سے پہلے کسی مسلمان کوٹر بدنا بچنا کچھ بھی جائر نہیں یہ بڑا اللہ ہوتی ہے منعقدی نہیں ہوتی، ہاں دبا خت سے بعد خواہ کچھ بی دبا تھے اپنے آپ کی ملک میں رہے، یا آجائے بڑا اگھر کاجا نور مرگیایا کسی غیر مسلم کے ذر معدا پنے پاس آگی اور اس مسلمان نے خودیا اپنے مز دور سے دبا خت کر الی تو اب بعد دبا خت اس کا پیچنا خریدیا نفح لیما سب جائز رہے گا، ای طرح اگر کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کی فیکٹر می میں یا جس کا وہ ملازم ہے اس کی بی فیکٹر می میں وہ جس کا وہ ملازم ہے اس کی بی فیکٹر می میں خود دبا خت دیدی تو اس کا بھی بعد دبا خت سے خرید ما ایک خرید سے یا کوئی دومر اخرید ہے ای طرح جو کھال دبا خت شدہ کسی مسلمان کے باس ہوتو اس کا اس سے خرید لیما اور پھر بیچنا سب جائز رہے گا، اور تبحس کی حاجت نہیں کہ کس نے دبا خت دی ہے اگر کوئی غیر مدبوغ کھال کوئی مسلمان خرید ہے خواہ کسی غیر مسلم سے خرید نے سے بعد اپنے کسی غیر مسلم ملازم سے یا اپنے غیر مسلم مز دوروں سے دبا خت کر ائے تو بیغل

نا جائز ہوگا ، اب دہا خت کے بعد جب وہ دہا خت کرنے والے اس مسلمان کووہ کھال دے دیں تو پھر اس کا خرید نا بیچنا بھی جائز ہوجائے گا۔

۲ - دونوں کا ایک عی تھم ہے اور وعی تھم ہے جونمبر ا کے جواب میں گزیرا۔

سا-اس صورت میں مسلمان تاجر کے لئے اس مسلمان تاجر کی جانب سے بھی بالو کالتہ ہوجا لیگی اور اس طرح بھی بیہ معاملہ جائز ندرہے گا۔

۳۷ - اگر بیروبیدد بین والا بیشر طاندگائے کہ بعد دہا غت میر ہے بی پائ فر وخت کرونو ال طرح ال کا بعد دہا غت کے ٹریدیا پھر فر وخت کرنا جا مزیموجائے گا ، ورنہ "کل فوض جو نفعا" کے تحت آکرنا جائزیموجائے گا۔

۵- پہلے مسلمان تاجر کے تربید نے کاعدم جواز تو اوپر کی تحریر میں آچکا اور دوسر ہے مسلمان تاجر کو جب تک یفتین سے بین معلوم ہوکہ بین فیلاطر یفتہ سے ہوکر میر سے پاس آری ہے ، اس وقت تک خرید نا بیچنا سب جائز رہے گا، ہال علم یفتی کے بعد ایسا کرنا جائز ندر ہے گا، فقط واللہ انعلم ہالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# كمپنيوں كے شيئر زوبونڈ كى بچے وشراء كاحكم:

یباں ہر طانبی میں لوگ شیر زاور ہونڈ (Shares & Bond) دلال کمپنیوں سے ٹرید تے ہیں، جس کی قیت کم وہیش ہوتی رہتی ہے اورلوگ اپنا نفع وثقصان سوچ کر جب جا ہیں ٹر وخت کر کے اپنی لا گت نفع وثقصان کے تحت حاصل کرتے ہیں۔

ایسے بوعد شیر وغیرہ خریدہا کیا ہے؟ جب کہ بیعلوم ہوجائے کہ دلال کمپنیاں ان رقوم سے ہڑی ہڑی کمپنیوں اور فیکٹر یوں میں حصہ لینے کے علاوہ کچھر رقوم سود حاصل ہونے والی جگہوں پر بھی لگاتی ہیں، حالا تکرشیئر ر بوعد شرید نے والے کو ہر اہراست اس سے کوئی واسطہ ہیں، ان شیئر ر وبوعد کی قیمت اخبار وں میں بھی ہفتہ واری اشا حت ہوتی ہے۔شیئر روبوعد خرید نے والا تو رقم لگا کرشیئر رخز بدتا ہے، کیکن فر وخت کرنے والی دلال کمپنیاں اس رقم سے سود ملنے والی چگہوں پر بھی حصہ لیتی جی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

شیئر زخصوں کا نام ہے، شیئر کا ما لک شیئر کے مطابق کمپنی کا حصہ دار اور مالک ہوتا ہے اور کمپنی کے سر مایہ وسامان واٹا شدوغیرہ سب جیز وں کا حسب شیر زمالک ہوتا ہے، اور سر مایہ وسامان وغیر ہی حیثیت وقیت کی کمی وبیشی کے اعتبارے شیئر کی حیثیت وقیمت بھی کم وبیش ہوتی رہتی ہے۔ اور ثیئر کا خربیرنا و بیچنا ان حصوں کا اور ان حصوں میں داخل شدہ جیز وں کا شریدنا و بیچنا شار ہوتا ہے اور اس کا جائز ہونا خلام ہے۔

ہویڈ بھی ان بی حصول اور شیر زکی سند کے درجہ کی چیز ہوتی ہے اوران کے عرف میں ان کی خرید وفر وضت سے ان عی حصول کی چھ وشر اءمراد ہوتی ہے اور ہونڈ سندوھوالد کے درجہ میں لئے دینے جاتے ہیں ، اس تاویل سے اس چھ وشر اء کا تھکم مثل شیئر بچھ وشر اء کے تکم ہوگا، اور جائز رہے گا۔

دلال کمینیوں کے دلال اوران کے نائین ووکلا ورلال یا دلال کے تکم میں ہوں گے اور بائع وشتری کے درمیان محض واسطہ کے درجیمیں ہوں گے۔خود اصل ہونے والے ما لک شیئریا اس کے اصل بائع وشتری نہ ہوں گے اور جب ان سے اصل ما لکان شیئر زنے سودحاصل ہونے والے معاملہ میں لگانے کے لیے نہ کہا ہواورنہ خود ایسا کرلیا ہوتو وہ دلال خود اس معاملہ کی خباشت عی معاملہ کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کا موافذہ اصل ما لکان شیئر زسے نہ ہوگا اور نہ ان کے مال میں اس معاملہ کی خباشت عی آ وے گی جب کہ ہودکا پیسدان کے باس نہ آیا ہو۔

البنة علم بهوجائے كے بعد كه ودولال ايما بھى كرد ہے ہيں ، ان كوشع كرديا جائے كه ودلوگ ال كشيئر زوبون كى قم سودحاصل بونے والى جگيوں بيس ندلگا نيس ، پھر اس كے بعد بھى اگر ودلوگ ايما كرديں كے توعنداللہ وہ خود كنبگار بهول كے اور مالكان شيئر زوبون محفوظ ويرى رہيں كے و هكذا يستفاد من تحقيق صاحب الفتاوى الاحدادية نورالله موقده البطاً ، فقط واللہ المواب

كتبرتجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### بینک کے ذرابعہ تجارت:

کی گھوڑما نہ پہلے معدودے چندی تا جمہ جو ہر طانبیہ وغیر ہ ہیر ون ہند سے ہڑے ہڑے کا روبا رکرتے تھے ہینک کے واسطہ سے لین دین کرتے تھے۔ پھر بیطر یقد ہڑ ھاکر اندرون ملک بھی ہڑے ہڑے کاروبا رہینک کے واسطہ سے ہونے لگے،

کیکن اب تو بیصال ہے کہ چھوٹی چھوٹی تجارت میں بھی مال و قیمت دونوں کی آمد ہر آمد خواہ اند رون ملک ہی کیوں ند ہو جہاں ڈاکخانہ کا واسط بلٹی قیمت بھیجنے میں ہوا پھٹ مینک کے ذریعہ وواسط سے ہونے گلی ، اور بینک اکثر اصل قیمت سے زیادہ بچھ رقم مختلف طور سے سود کے ہام سے وصول کرتا ہے ، اگر کوئی شخص نقذ کار وہا رکرنا چاہے اور مال کی بلٹی و قیمت محض ڈاکخانہ کے ذریعہ سے بغیر تو سط بینک کے درآمد ہر آمد کرما چاہے تو سخت وشو ار بول میں بہتلا ہوجا تا ہے ، کویا آزاد کار وہارکرما مامکن سا ہور ہا

لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ جورقم بینک سود کے نام سے لیٹا ہے وہ شرعا سود ہے یانہیں؟ اگر ہے تو اس سے میچنے کی کیاصورت ہو گئی ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بینک کے ذریعہ کاروبار کی مختلف ومتعد دصورتیں ہوتی ہیں اور اس کے احکام بھی مختلف ہیں:

ا - مالک مال ازخو دبنک کا واسطہ اختیا رکرتا ہے، خرید اراس کو پسند نہیں کرتا ، مگر وہ بلٹی بینک کے واسطہ سے خرید ار کے پاس بھیجتا ہے، اس میں مالک مال کو گئ فائد ہے ہوتے ہیں ، ایک توبید کہ بینک سے قیمت فوراً نفذیا کم از کم مدت میں اور بہت آسانی سے وصول ہوجاتی ہے ، دوسر ہال کے ضائع ہونے یا فریب و دھوکہ کھانے یا اور معاملہ میں پڑ کرڈوب جانے وغیرہ کے اختالات بہت کم ہوجاتے ہیں۔

۴ – بھی ما لک مال ازخودنہیں بلکہ قانون وقت کے نقاضے ہے مجبور ہوکر بینک کا واسطہ اختیار کرتا ہے اور پھر بقیہ کمل وی کرتا ہے جونمبر ایٹن گزیراء اورخر بیراراگر چہاں کو پیندنہیں کرتا ، مگرا نکار بھی نہیں کرتا ۔

سائیسی حکومت خود دخیل ہوکر ہائع ومشتری کے درمیان بینک کو نانونا واسطہ بنادیتی ہے ، اور بنک کے ذریعیہ سے خرید فیز وخت کراتی ہے ، بیدونوں صورتیں پہلی صورت کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں۔

۳ - بھی بینک خود ٹیش کش کر کے بیطر یقدٔ کار جونمبر ایک میں گز راما لک مال سے افتیار کر الینا ہے ، کیونکہ اس طریقۂ کار میں بینک کوبھی فائد د پہنچا ہے ، بینک کی آمد نی برستی ہے ، بیصورت پہلی تینوں صورتوں سے کم ہوتی ہے۔

۵- بھی پیطریقۂ کار(بذر بید ہینک کاروبار) خودٹر بداربھی افتیا رکرنا ہے، گرصرف ان صورتوں میں جب خرید ار کے پاس اتنا سر ماینہیں رہتا کہ ہمیشدنقذی قیت ادا کر سکے، یا کوئی مجبوری نا نونی ہوتی ہے یا راستہ وغیرہ کےخطرہ سے

حفاظلت مقصور ہوتی ہے۔

۱ - انہی مواقع میں کھی بینک فود بھی پیش کش کر کے فرید ارسے ہراہ راست بیطر یقتہ کا رافتایا رکر انبیتا ہے ، بیا نیر
کی دونوں صورتیں بہ نہیت پہلی چارصورتوں کے اور بھی بہت کم ہوتی ہیں ، اس لیے کہ اس میں فرید ارکواگر چہ فائد ہے بھی
ہوتے ہیں ، مگر اس پر بچھ فرج کا بارز اند ہوتا ہے ، نیز بچھ ذمہ داریاں اور پریٹانیاں بھی سوار ہوجاتی ہیں ، ان چھسورتوں میں
ہوتے ہیں ، مگر اس پر بچھ فرج کا بارز اند ہوتا ہے ، نیز بچھ ذمہ داریاں اور پریٹانیاں بھی سوار ہوجاتی ہیں ، ان چھسورتوں میں
سورتوں میں فرید اربینک سے فرید ارکو ش لینے یا بنک کو ش میں پر نفع دینے کا کوئی سول می پیدائیں ہوتا ، کیونکہ ان
سورتوں میں فرید اربینک سے فرید معاملہ می ٹیس کرتا ، بلکہ بالک فودیا حکومت یا فود دونوں ہراہ راست بینک سے
اپنا معاملہ کر لیتا ہے
اپنا معاملہ کر لیتا ہے مطابق فود جو معاملہ چا بتک فود دونیل ہو کر بچا نے فرید اربینک سے کہنے نیس جاتا کہ میر کی طرف سے اتنا
مز ضد دے دو، بلکہ بیصورت قریب قریب و لیس عی ہوتی ہے جیسی صورت اصل پر انبویٹ فنڈ میں ہوتی ہے کہ کی دفود معاملہ
چاہتا ہے اپنا دام کے ساتھ کرتا ہے ۔ مثال میں کہنا میں میں ہوتا ہے اور بیاں سر سے بیا مثال فود عی
مام نہادہ بچھ شدہ فنڈ پر سودیا سود در سود و فیر میں میں میں موتا ہے اور بیاں سرے سے شرید ارکا بینک سے
وہاں سود کا تھی نہیں ہوتا بیاں بھی نہ ہوگا ، کیونکہ سود کا تھی عقود معا وضہ میں ہوتا ہے اور بیاں سرے سے شرید ارکا بینک سے
کوئی عقد می ٹیس ہوتا اور سوفاہ ہے ۔

اور بانچویں وچھٹی صورت میں (جب خرید ارخود بینک کا واسطہ اختیا رکرے یا بینک خود ہراہ راست خرید ارسے معاملہ کرے) بھی صورتیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔(یہاں الف،ب،ب،ج،د) کے عنوان سے جیصورتیں لکھی جاتی ہیں:

الف-ٹریدار کانفذ سر ماریہ بنک میں وافل وموجود ہے اور بنک خود مالک مال کو قیمت جمع کر دیتا ہے تو اس کو بھی ٹریدار کافر ض لیمانہیں کئیں گے، بلکہ ای جمع شدہ سر ماریہ سے ادا کرما یا جمع کرما محسوں کرینگے، اور بینک کو اس کا ایچر یا وکیل کہیں گے اور جو پیسے بینک ٹریدار سے مزید وصول کرے گا اس کو اس سے عمل کی اجمد تے تر اردیں۔

ب-ٹریدارکا پھیمر ماہیہ بینک میں جمع نہیں ہے، لیکن بینک ازخودادا ٹیگی ٹمن کی مقرر دمدت سے قبل عی ما لک مال کو قیت اداکر دیو تھی خریدار کا قیمت اداکر دیو تھی خریدار کا قیمت اداکر دیو تھی خریدار کا قیمت اداکر دیو تھی خریدار کا قرض لیما نہ کہیں گے، اور پھر بینک ٹریدار کا قیمت سے زائد لے گا، اس کوسود کہنا ضروری نہ ہوگا اور پیظاہر ہے۔ جورقم اصل قیمت سے زائد لے گا، اس کوسود کہنا ضروری نہ ہوگا اور پیظاہر ہے۔ جورقم اصل قیمت سے زائد لے گا، اس کوسود کہنا ضروری نہ ہوگا اور پیظاہر ہے۔ جورقم معاملہ نہ

کرے، جب بھی قرض لیما صادق ندآئے گا اور اس پر بینک جورقم اصل ثمن سے زائد لے گا، اس کومود کہنا ضروری ندہوگا۔ و- اس طرح اگر خرید ارکا پچھیسر مایہ بینک میں جمع ندہو، کیکن بینک مال کو اپنے قبضہ ونگر انی میں کیکر قبت مال کی جمع کر دے، پھر جب خرید ارقیت اواکرے اس کے بعد مال پر قبضہ کرنے ویتو اس صورت میں بھی قرض لینے کا معاملہ خرید ار سے ندہوگا اور جو پیسے بینک لے گا وہ بجائے سود کے اجمہت عمل شار ہوگی۔

ھے۔ ان تمام صورتوں میں خواہ پہلی نمبر وار چھ صورتیں ہوں یا بیالف، با وغیرہ پانچ صورتیں ہوں، سب میں اگر بینک اپنے پاس سے قیت مال ادانہ کرے، بلکہ شرید ارجس جس طرح قیت ادا کرنا جائے بانشاط یا نشط واحد بینک وصول کر سے محض وہ قیمت ما لک مال کو دیتا جائے تو اس صورت میں بھی جو پیسے شرید ارسے یا مالک مال سے بینک طے کر سے خود لے گا، وہ سود نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کی اترت وحق آلحمت ہوگی ، اور بید بنالیما جائز رہے گا۔

و-البتداگر خریدار بینک سے واقع افر من لے کرخود مالک کو قیت اداکر دیا بینک سے قرض لینے کا معاملہ کرے،

مثلا اس طرح معاملہ کرے کہم مالک مال (بائع) کو میری طرف سے قیت اداکر دیا کرو، میں بعد میں تم کوادا کردیا کروں گا،

تو بیشک سید دفوں معالمے قرض کے ہوں گے، پہلا خالص قرض کا اور دوسر اقرض اور وکالت دونوں کا ہوگا اور ان دونوں صورتوں میں بینک اپنے دینے ہوئے روپیہ سے زائد رقم جو شریدار سے وصول کرے گا وہ بلاشہ سود ہوگی، اور اس صورت میں

میشک سود دینے کا ارتکاب خریدار سے ہوگا، جسکی اجازت بغیر شدید حاجت کے نہ ہوگی، مثلا بغیر قرض لئے کام نہ چاتا ہوا ور بیشک کے علاوہ کھیں اور سے قرض نہ ملتا ہو، یا ملتا ہو، یا مثلاً ہو، یا ملتا ہو، یا مثلاً ہو، یا مثلاً کوئی تا نونی مجبوری الی موجوں کے کہ بغیر توسط بینک کار وہار نہ ہو سکے '' الا شباہ والنظائر'' میں ہے: "ویجوز فلمصحتاج الاستقواض بالوجے "(۱) اور ای طرح اس کی شرح حموی میں ہے۔

منعبیہ: بیہ حوادث الفتاوی کے شم کی چیز ہے، اس لئے اور علما فچول بھی اس سرِ غور فر ما کراس کے صحت وسقم ہر اپنی رائے ظاہر فر ما کرمستفید فر مائیں۔

كتبرمجمه فظا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

الاشباه والظائر مص ٩ مها في آخر القاعدة الخامسة \_

### گنے کی رہے جی خریدنا:

ہمارے علاتے میں ایک طرح کا کاروبارہ ہوتا ہے، وہ بید کاشت کارچینی ملوں کو اپنا گنا و بیتے ہیں، اورجینی ٹل کی طرف ہے کاشت کاروں کو ایک رسید کاپر زوماتا ہے، س پر گنے کا وزن وغیر قرقریرہ ہوتا ہے، دوہ ختہ یا ایک مہینہ یا ال ہے بھی زیادہ مدت بعد اس رسید کے پر زیے کو ٹیش کرنے پر ٹل کی طرف سے گنے کا صاب ملتا ہے۔ بعض کاشت کارجو است دنوں شک انتظار نہیں کر کتے وہ پر زو کی اسلی قیمت سے تین چاررو پہیم ہر اس پر زو کوٹر ید لیتے ہیں اور جب بل کی طرف سے صاب ملے لیتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ رسید کاپر زو ٹرید نے کا کام کرنے والے گئتا ہے تو اس پر زو کو ٹیش کر کے ٹل سے اس کا صاب لے لیتے ہیں۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ رسید کاپر زو ٹرید نے کا کام کرنے والے لوگ کاشت کارکو اپنے میں گنا کے والے ان بال سے جالان ٹل گنا کے تو اس میں گنا ہے تو اس میں گنا کہ کر اور رسید کاپر زو ٹرید نے کا کاروبا رجائز ہے یا نہیں؟ چوالان کا دام اور تین چاررو پے اور کا کے رہا تی صاب کاشت کارکو وے دیتا ہے اور جب لل سے صاب ملے لگتا ہے تو اس پر زو کو ٹیش کر کے اس کا حساب میں گنا ہے ہیں جسوال سے ہی کہٹر می تقطہ کنظر سے پر زو ٹرید نے کا کاروبا رجائز ہے یا نہیں؟ ہداد کرم مدلل جو اب دیں بیس نو ازش ہوگی۔

### الجواب وبالله التوفيق:

رسیدکارِ زہ قیمت ملنے کا ڈر میے ہے، خودکوئی مال نہیں ہے۔ اس کی بیٹے وشر اء درست نہیں ہے، ہاں اگر ہر چی (رسید
کارِ زہ) بیچنے والے اور شرید نے والے بجائے شرید نے بیچنے کے اس طرح معاملہ کرلیں کہ ہر چی کاما لک (گنا بیچنے والا)
پر چی شرید نے والے سے یہ کہ میہ گنے کی ہر چیاں بیں اس کوتم لے جاؤیل سے اس کی رقم وصول کر لاؤ ہم تم کو اجرت میں
فی ہر چی اتنا (تین روبیہ یا دوروبیہ) دیں گے، یا یہ کہ کہ ہم تم کولائی ہوئی رقم میں دوروبیہ سیکڑ دیا جاتنا طے ہوجائے دیں گئو یہ میں معاملہ اجارہ کا ہوکر جائز رہے گا، اور نتیجہ میں کوئی فر ق نہ ہرائے گا، ناصر ف تاعدہ شرع اور حکم شرع کے مطابق ہوجائے ک
وجہ سے حائز ہوگا، بلکہ باعث قرار بھی ہوگا۔

بینا ویل جواز اس صورت کی ہے جب پر چی پیچنے والا نور آرو پینٹر بدنے والے سے ندلے اکیکن اگر بر چی پیچنے والا ٹرید نے والے سے ندلے اکیکن اگر بر چی پیچنے والا ٹرید نے والے سے نوراً اس کی قیمت لیما چاہے، جیسا کہ وال میں ندکور ہے تو اس کے لئے بیر حیلہ کر لینے کے بعد پھر دوسر ا معاملہ اس طرح کرے کہ جینئے رو پیٹے ٹرید نے والے سے لیما چاہتا ہے، اتنار و پید بطور ترض فی الوقت لے لیے اور اس سے

کے کہ پر جی کا روپیہ وصول ہونے کی تا رہ ٹی میں جب اس کاروپیہ وصول کر کے لاؤ گے اس وقت بیر ش وصول کرتے ہیں ،

دوسری صورت میں پر جی شرید نے والے جو کاشت کاروں کو جالا ن دے کر جالا ن کی قیمت وصول کرتے ہیں ،
اگر اس جالان کو دینے اور اس کی قیمت لینے کامل مالکوں نے تا نون بنلا ہے اور کورنمنٹ کی اجازت سے بنلا ہے تو جب تو یہ

تا ویل ہوگی کہ بیوہ جالا ن کی قیمت نہیں ہے ، بلکہ اجازت نا مہ ملنے کی فیس ہے اور بید ینالیما ورست ہوگا ، ورنہ بیر شوت
ہوگی۔ جس کے وقعیہ کے لیے مناسب کا رروائی کرنی چاہئے اور میں دینے کی گنجائش رہے گی ، فقط واللہ انلم بالصواب

کتر محمد فلام الدین اعظی ، مفتی دار اطوم دیو بند مہار نبور ۲۲/۲۱۷ میں ساتھ

# شجارت کے فروغ کی ایک اسکیم کا تکم:

ایک شخص اپنی تجارت کوفر و نئے دیے ہے۔ میں بیصورت اختیار کرنا ہے کہ ایک گھڑی کی قیت سورو ہے ۱۰۰ہے۔
اور بازار میں بھی ای قیت برماتی ہے اسکے واسطے بچاس ممبر بنائے گئے دیں دیں رو ہے کے، بیاتیم دیں مہید: چلائی جائے گی۔
پہلے مہید: چس شخص کانا مقر عداند ازی میں نگل آیا اس کودیں رو پ میں گھڑی و کے کرای کانام ممبری سے فارٹ کردیا جائے گا،
ای طرح سے نوماہ تک جس کانام آتا جائے گا۔ اس کو گھڑی دے کرممبری سے اس کانام فارج کردیا جائے گا، اوران سے پہلے مہیں لیے جائیں گئے۔

دسویں مہینہ اکتالیس اشخاص جو پچے ان کوایک ایک گھڑی وے کر آسکیم فتم کر دی جائے گی، اس صورت میں کسی کو دیں روپٹے میں کسی کو بیس روپٹے میں کسی کو جالیس روپٹے میں، یہاں تک کہ کسی کوسو ۱۰ ارمیں گھڑی ملے گی، کیکن قر عہ اندازی ضرور ہوگی۔

اب آپ حشرات سے دریا فت طلب ہے کہ آیا شرعاً بیصورت تجارت کے فروع کی جائز ہے یا نہیں؟ مالل و منسل جواب سے نوازیں کرم ہوگا۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اں طریق کار کا حاصل میہے کہ بیگٹری بازار میں سو ۱۰ ارروپئے کی ماتی ہے اوراس دوکاند ارنے کسی گا مکہ سے زائد نہیں لئے ، بلکہ اپنی طرف سے بچاس گھڑیوں کا دام جو بچاس سورو پیدیمونا تھا بجائے بچاس سوروپیدی چھوٹ دیدی۔اور

کسی گا کہ سے سور و بیہ سے زائد (جو اسلی قیمت تھی ) نہیں ایا، کیکن سوال یہ ہے کہ کوئی گا کہ کہے قسطیں دیکر مرجائے اور گھڑی ملئے سے پہلے مرجائے تو اس کو اس کی دی ہوئی نشط واپس ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر دی ہوئی نشط واپس دے دی جاتی ہے تو بیچھوٹ ہوئی ، جو انہیں ہوا، اور معاملہ بالکل جائز رہا، اور محض تجارت کونر وغ دینے کا طریقتہ ہوگیا، اور اگر دی ہوئی نظر (قم) واپس نہیں کی جاتی تو جو اہوگیا اور یہ معاملہ بالکل جائز ہوگیا، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## خاندان كامشترك كاروبإراورتفنيم متروكات:

المتخاب نظام الفتاوي - جلدموم

بوّارہ ہوگیا ہے تو بچا کی کمائی ہول میں ہے جھے بھی حصہ ل جانا چاہئے اوراگر بچا کی کمائی ہے حصہ نہیں ماتا ہے تو پھر بچانے ایک رکشہ اور مبلغ پاپٹی سو(۰۰۵) روپے جومیرے والد کی کمائی کے تھے کس طرح کے لئے ہیں وہ جھے واپس ملنی جاہئے۔

ا - کیا عبدالرؤف اورشریف کی مشتر کہ کمائی جو ہوکل اور رکشہ دفقد پانٹی سوروپے کی شکل میں تھے اس میں دونوں کے لڑکوں کو آ دھا آ دھا ملے گایا کس صباب ہے ملے گا؟

۲-اگر دونوں کی کمائی الگ مجھی جاتی ہے تو پھر عبدالرؤن کے عبدالرزاق کوپانٹے سورو پے اور ایک رکشہ جو بچانے لے لیا ہے ملے گایا نہیں؟ اورشریف کی کمائی ہوکل ان کے سب لڑکوں کو ملے گایا صرف اسفندیا رکو ملے گاجن کانام شرائظ نامہ مذکور دہ الامیں ہے؟

۳- جب محدشریف نے اپنے ہڑے بھائی کی کمائی ہے مشتر کہ ہونے کے بالطے آ دھا بٹالیا تو پھر محدشریف کی کمائی ہول ہے ہڑے بھائی کے لڑ کے عبدالرز اق کوحصہ لے گایا نہیں؟

سم- اس ونت دونوں بھائی عبدالرؤف اورمحدشریف انتقال کر چکے، دونوں کے ٹرے اس طرح ہیں کہ عبدالرؤف کے صرف ایک لڑ کا عبدالرز اق ہے اور محدشریف کے تین لڑ کے اسفندیا ر،محد عیسی اور محد تغیر ہیں منفسل اور واضح طور پرتح پر فریانے کہ کس کس کوشر عاکمتنا جھ یہ ملے گا، تا کہ جنگڑ اختم ہوجائے۔

### البواب وبالله التوفيق:

ورثا ءکاحق ہوگا،عبدالرون کے ورثا ءمیں جب صرف وہ ایک بی لڑ کاعبدالرزاق ہے تو ہو**ک** میں نصف عبدالروَ ف کا ہوگا اور نصف میں محدشر بیف کے سب لڑ کے شریک متصور ہوں گے۔

اسفندیارکاباپ کے ساتھ ہوتل کے کام میں گئنے سے وہ ہوتل سفندیارکا شارنہ ہوگا اور محض سفندیار نہا ہیں کے مالک شارنہ ہوں گے۔ اور ہوتل محدشریف وعبدالرؤ نے کامشتر ک بی شار ہوگا،
مالک شارنہ ہوں گے، بلکہ وہ محدشریف کے مین ومددگارشار ہوں گے اور ہوتل محدشریف وعبدالرؤ نے کامشتر ک بی شار ہوگا،
ای طرح محمد الیاس کے ساتھ معاملہ کرتے وقت شرانظ نامہ میں (اس اندران سے کہ نصف آمدنی سفندیاری اور نصف محمد الیاس کی لکھند ہے ہے ۔ او ہ ہوتل تنہا اسفندیار کا شارنہ ہوگا، بلکہ محض نصف محمدشریف کا رہے گا اور ان کے انتقال کے بعد ان کے تنیوں لڑکوں کا ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه تجرفظا م الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ١٣٧٣ ار ٩٣ ١٣١ هـ

## كيمبريج ميں مكان خريد نے كى ايك صورت كاحكم:

ہم نے کیمبرج میں مسلما نوں کی ایک جماعت بنائی ہے جس میں پیچیس افر او ہیں۔ یہاں شہر میں کوئی بھی معجد نہیں ہے جس کی وجہ سے نی الحال کر اید پر مکان کیکر سب ل کر پانچوں وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز براحتے ہیں۔ اور ای مکان میں مدرسہ بھی چلنا ہے۔ عیدالفطر اورعیدالانتی کی نماز کے لئے کوئی دوسر ابڑ اہال کر اید پر لے کرنماز اوا کرتے ہیں، ہم لوگ مجد اور مدرسہ کی ملکیت ٹرید نے کی کوشش میں ہیں تی الحال ہماری سوسائٹ کے پاس انداز اُتین ہزار ڈالرجیج ہوئے ہیں اور انداز اُسٹی میں اور انداز اُسٹی میں اور انداز اُسٹی میں میں اور انداز اُسٹی سے ۲۵ ممبروں پر ہوگا، اور مجد، مدرسہ کی ملکیت کوشرید نے کے لئے بچاس سے ساٹھ ہزار چاہے ہوئے کی امید ہے ، اتنا مال سوسائٹ کے جمہروں پر ہوگا، اور مجد، مدرسہ کی ملکیت کوشرید نے کے لئے بچاس سے ساٹھ ہزار چاہے ، لیکن اتن رقم کس وقت تک جمع ہوگتی ہے وہ خدا کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا۔

یبال کے تمام لوگ ملکیت ٹرید بھی لیں الیکن یبال پر رواج ہے کہ تبہاری پوری رقم نہ ہوتو جنتی بھی رقم ہو، تنہارے پاس جنع ہوتی ہے ، جس کو (DOWNPAYMENT) کے ام سے تعبیر کرتے ہیں اور بقیدر قم ہر مہینے یا ہفتہ واری جنع کریں، جبال تک پوری رقم جن نہیں ہوجائے گی وہاں تک باکع تقریباً تیرہ فیصدر و پید سود مالگتا ہے۔ اگر بچاس سے ساٹھ ہزار کی قیمت کے مکان ہوں توہم مہین تقریبا تیج سوے سات سوڈالر اوائیگی کی رقم ہوتی ہے۔ جس وقت تک پورے مکان کی قیمت کی اوائیگی نہ ہوگی اس وقت تک مکان کی قیمت کے اور شیالی نہ ہوگی ہے کہ اگر کی تقریبا براہر ہوتی ہے ۔ لیکن اگر (DOWNPAYMENT) نیادہ و بیاتھ و اور کرایہ کی رقم تقریبا براہر ہوتی ہے، لیکن اگر

(DOWNPAYMENT) اواکریں قوبابانہ بیفتے کی رقم کرایدگی رقم سے دوگئی ہوتی ہے۔ تو کیا سود کے روپے سے مکان تربید لیس یا کراید سے ای مکان کو چائے رہیں۔ نی الحال جومکان لے رکھا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے جس کا بابانہ کراید ایک سوڈ الر ہوتا ہے ، اور اس مکان میں میں ایسا انظام ہے ، بعد فی اس مکان کے دائیں بائیں جانب مسلمانوں کی اگیا دی ہے ، بنتی آغازی کو طلبہ کے پر سے کی آ واز سے تکلیف نہیں ہے ، لیکن مستقبل میں بیمکان خالی کر باپر نے تو بعد میں پھر کیا دی ہو گا۔ پھر یہاں ایک ساتھ میں سب سے ایک مکان کراید پر رکھنا پڑے گا جس کا کراید بابانہ دوسو ڈالر سے تین سوڈ الر تک ہوگا۔ پھر یہاں ایک ساتھ میں سب لوگوں کا جمع ہونا اسے غیر مسلم پند نہیں کر ۔ تے ، اس لیے کراید کے مکان میں کہی تھی تکلیف کا ہوا لازم ہے ، اس لیے کہا الک مکان میدید کی توث ہوں وڈ گئے سے فرید اس مکان میدید کی توث ہوں ہونا ہے ، بنیج بھی تکیف کا ہوا لازم ہے ، اس لیے کہا مکان میں ہونا ہے ، بنیج بھی توز یہ ہیں ، لہذ اندکورہ حقیقت کو معلوم ہوتا ہے ، بہت سے مسلمان بھائیوں نے اپنے رہنے کے لئے اس طرح سے مکان خرید لیے ہیں ، لہذ اندکورہ حقیقت کو دھیان در سے کر شریعت کی روسے کی رو

ہلا مطلب ہیہے کہ جورقم جمع ہواں رقم کو (DOWNPAYMENT) طریقے سے دیکر بقیدرقم کوہر مہینہ یا ہفتہ بھر کرمجد یا مدرسہ کا مکان ٹرید کتے ہیں یائیس؟

ر سبیہ بعد میں سال طریقہ سے نہ کریں تو مسلمانوں کے لیے ہم کوکیا کرنا جا ہے؟ ہملام مسلمان اس طرح سے (بورڈ گیج طریقہ سے ) مکان استعال کے لیے شرید سکتا ہے یانہیں؟ نوٹ: یہاں دنیا کے کوشہ کوشہ سے مسلمان آکر ہے ہوئے ہیں، لہذا ان سوالوں کا جواب قرآن شریف اور حدیث شریف کی روشنی میں دیں اور بعد میں حنی مذہب کا حوالہ دے کرمبر یا فی فریا نمیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تحریرتر جہ یہ وال تعمیر عمارت کی بیٹک اشد ضرورت ہے اور جلد پورا ہوجانا بھی ہے عدضروری ہے۔ پس اگر خرید عمارت کے لئے نقد قیمت کانر اہم ہونا دشوار ہے تو بہتر صورت ہیے کہ جن لوگوں کو بینک بیل جمع کے ہوئے سرما ہیر سود کے مام سے پچھے تم مل رہی ہو، وہ لوگ اس کو بینک سے نکال کرضرورت کے مقدارا کٹھا کرلیں ، پیمر کسی خریب مستحق زکاو ق شخص کو اس خرید بیں چندہ کے ذریعہ شریک ہونے کی تر غیب دے کراور اس کے نواند وثو اب بتلا کر اس سے کہا جائے کہ تم

ات روپ کسی مجرض لا کربطور چندہ کے ال کے لیے دے دوہ تنہار افرض ادا کردیا جائے گاءتم کوہمی ال چندہ دینے کا پوراپوراٹواب ملےگا۔

پھر موقعہ ہوتو قرض بھی اپنے پاس سے دے دیا جائے ، یا کسی سے دلا دیا جائے پھر جب وہ فحص قرض لاکر بطور چندہ
کے یا عطیہ کے دے دے تو وہ سود والا روپیہ اس کو دے کر ما لک بنادیا جائے ، پھر قرض خواہ ای وقت یا جب مناسب ہواپنا
قرض اس سے وصول کرے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سود والی کل رقم اس مستحق کو اس کام میں شریک ہونے اور عطیہ دینے کا
تواب بتلا کر دے دیں اور دیکر اس کو اس رقم کا ما لک مختار بنادیں ، پھر وہ محص اپنی طرف سے بطور عطیہ کے اس خرید کے لیے
دیدے اور اس روپئے سے بجائے ادھار خرید نے کے نفتہ خرید لیا جائے۔

اوراگر ال طرح نقدخرید لینے میں کالا روپیہ وغیرہ ہونے کا خطرہ ہوتو اس سے قانو فی حفاظت کر لی جائے۔ نٹلا یہ کہ نلال نلال سے قرض لے کرخرید اہے ، یا چندہ سے خرید اسے وغیرہ ذلک۔ بیصورت حنفیہ کے نز دیک بھی مے ضررو ہے خطرجائز ہوگی ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى المفتى دارالعلوم ديو بندسها ريبور ۹۹/۱/۳۴ ساره. الجواب سيح يا محمد غفرلد

### والیسی کی شرط کے ساتھ دو کان کی ہے:

ہندہ نے اپنی ایک دوکان زید کے ہاتھ فروخت کی اس شرط کے ساتھ کہ دول سال تک اگر میر الڑکا اس رقم کوواپس کر کے بیہ جا سُیداد واپس لیما چاہے تو اسے دیدیا جائے اور ای دوکان ش ہندہ کا لڑکا دوکان کرتا ہے، او راسکا کراید الدی علی ہندہ کا لڑکا دوکان کرتا ہے، او راسکا کراید الدی علی ہندہ کو زید دے چکا الدی میں ہوتیاں نی اخال واپس نہیں مل کتی ، اس کئے جومسئلہ حدجو از میں ہوتیاں نیز ماکر مشکور فرمائیں ۔

حاجی بشیر احمد (محلّه کوجرواژه دیوبند)

### البواب وبالله التوفيق:

عبارت سوال معلوم ہوتا ہے کہ ہندہ (بائعہ نے ) دوکان کو تھن کسی مدت معینہ کے لئے تھے نہیں کیا ہے تھے کے

صلب عقد میں کسی معینہ مدت تک کے لئے تھے کی کوئی قیر نہیں ہے، بلکہ عقد تھے مطلق ہے، البتہ عقد تھے کے منانی ایک شرط بصورت درخواست لگایا ہے کہ دَن سال تک اگر میر الڑکا اس رقم کوواپس کر کے جائیدا دواپس لیبا جاہے تو اسے واپس دیدیا جائے۔

پی اگر واقعہ بھی ہے اور دستا ویز تھی نامہ کا بھی بھی مضمون ہے تو بیتھ تھے میعادی یا تھی الوفاء نہیں ہے (۱)، بلکہ بیتھ قطعی داگی ہے، البتہ عقد تھے کے منافی ایک شرط لاگا دینے کیوجہ سے بیتھ فاسد ہوگئ ، لائن النبی فالنظی عن بیعع و شیع واگی ہے، البتہ عقد تھے کے منافی ایک شرط لاگا دینے کیوجہ سے بیتھ فاسد ہوگئ ، لائن النبی فالنظی تھی عن بیعع و شول او کما تال (۲)، اور تھ فاسد کا تھم میں اور فنے کے بیا سب نسا دکو نتم کر رہے تھے کو تھے واپس کر دے اور مشتری بائع کو تھے واپس کر دے یا تو دونوں (بائع وشتری) اس تھے کو تو اور میں اور فنے کر دیں ، لیعنی مشتری کو ٹس کر دے اور مشتری بائع کو تھے واپس کر دے یا بین کر دیے ہوتو میں واپس کی اس شرط فاسد کو ختم کرتا ہوں اب میں واپس کرنے کا شرعاً پابند کہد دے کہ اگر تم اس تھے کو فنے نہیں کرنے ہوتو میں واپس کی اس شرط فاسد کو ختم کرتا ہوں اب میں واپس کرنے کا شرعاً پابند فیل ہوں گا ، اب اگر بائع اس بات کو تنظیم کرے اور مو افقت کر بے تو تھی ہے ورنہ تھے کا فساد شتم ہو کر تھے تھے ہوجا کے گی (۳)، فیل میا اصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# شجارتی خصص کی خربداری او راس برمنافع کا حکم:

بندوستان میں بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں کے تجارتی تصص Sharesلیما جائز ہے یا نہیں، ان تجارتی قصص پر منافع لیما جائز ہے یا نہیں، ان تجارتی قصص پر منافع لیما جائز ہے یا نہیں؟ اگر بیلوظ خاطر رکھا جائے کہ وہ کمپنیاں حاال اور جائز جیزیں بناتی اور خرید فر وخت کرتی ہیں سفتے ہیں کہ وہ رو پید Current اکاؤنٹ میں رکھتی ہیں جسمیں سورنہیں ملتاہے بچت کھا تدمیں رکھنے سے وہ ایک با رہے زیادہ ایک دن میں نہیں نکال مکتی ہیں جبکہ تجارت میں دن میں کتنی ہی باررو پیدنکا لئے کی ضرورت بڑتی ہے۔

۱۱ - "مورده أن يبيعه العين بألف على أله إذا ود عليه القمن ود عليه العين" (الدرائق رض روائح ارك/ ۵۳۵).

٣- ما حياضب الرابياني الن كي نبت طبر افي كي طرف كياب قلت: دواه الطبو التي فعي معجمه الأوسط (نصب الرابي ١٢/١١) ـ

 <sup>&</sup>quot;"كم جملة الملهب فيه أن يقال كل شوط يقنضيه العقد كشوط الملك للمشتوى لا يفسد العقد لفيونه بدون الشرط، وكل شوط لا يقتضيه العقد وفيه مضعة لأحد المتعاقمين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده" (الهدائي الإمام ١٩/٣).

البواب وبالله التوفيق:

تنجارتی کمپنیوں کے تنجارتی حصص لیما اور ان حصص پر جومنافع ہواس کالیما دونوں درست ہے، البتہ جو کمپنی تنجارتی نہ ہو پلکہ صرف سودی کار دیا رکرتی ہوجا نے ہو جھتے اس کے صص خرید نایا اس کا نفع لیما ممنوع ہے (۱)، فقط واللہ اٹلم ہالصواب کبتہ محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار اعلوم دیو ہند سہار نپورہ مر ۱۸۱۰ مساھ

درخت يرآم كى نيع كى مختلف صورتين:

ا - ہم لوکوں کے یہاں آم کاماغ مختلف طور پر فر وخت کرتے ہیں وہ بیکہ الباغ میں مول (پھول) نہآئے اور سال دوسال کے لنے فر وخت ہوجا تا ہے۔

۴۔ دوسری شکل ریا کہ ول آیا اور فر وخت کیا۔

سوتیسری اِت بیرکنکوراآنے کے بعد فروخت کیاجائے۔

س - اور چوتھی شکل ہیکہ جب آم تالل صلاحیت ہوجائے اس وقت نمر وخت ہوتا ہے۔

۵۔ آخری شکل ہیں آم توڑ کرفر وخت کرے اس شکل میں ما جائز ہونے کا کوئی سوال نہیں ، کیاشر عاکسی طرح جائز ہیہے کہ آم درخت میں لگا ہواور فر وخت کیا جائے۔ ایجوام توعوام اس زمانہ میں ۹۹ فیصد علماء وغیر ہ سب بی درخت میں آم لگا ہوافر وخت کرتے ہیں ، ایک دشو اری ہے وہ ہی کہ مجبور افر وخت کرتے ہیں ، کیونکہ اس کا انتظام ما لک باغ کرنہیں یا تے اور نقصان کا خطر ہ بہت زیا دہ رہتاہے ، فتوی توزمانہ کے لخاظ ہے ہوتا ہے کیا اس وقت کوئی گفجائش ہے۔

۔ ۱۱۔ ایک شکل اور بیہ ہے کہ ہاغ مع زمین کے چندسال کے لئے متعینہ رقم میں اس طرح طے کرے کہ تعینہ رقم متعینہ سال میں سوخت ہوجائے اور ہاغ والی کر دے ہشر عامع حوالہ قاتل اطمینان پخش جواب عنامیت فر مایا جائے۔
سال میں سوخت ہوجائے اور ہاغ والی کر دے ہشر عامع حوالہ قاتل اطمینان پخش جواب عنامیت فر مایا جائے۔
عیم فداء حین (۱۵ رپوریما کل پور)

المين يأكلون الربوا لا يقومون إلا كما يقوم الماي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بألهم قالوا إلما البيع مثل الوبوا وأحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه قائهي فله ما صلف وأمر ه إلى الله ومن عاد فأولدك أصحاب النار هم فيها خالدون" (موره يقرة 200).

الجواب وبالله التوفيق:

قمھیدنہ جواب میں پہلی بات تو سیجھنی جاہئے کہ اگرمسلمان نے کافر مالک باغ سے ٹریدا تو اس کے احکام دوسرے ہیں اوراگر کافر نے مسلمان مالک باغ سے ٹریداتو اس کے احکام اور۔

شق اول: یعنی مسلمان شرید نیر مسلم ما لک باغ بیجی تو مندرجه پای صورتیں ۱ تا ۵ سب درست وجائز رہے گی جبکہ تر اضی طرفین کے ساتھ ہو العدم الحداع والعصب والعطالم، لأن الكافر غیر مكلف لهذه الجزئيات عند بعض المصحققین وهو موسع عندالفتوی فی هذا الزمان عند ارباب التحقیق البت چیشی صورت میں تھ كا میما ملہ سجے نہ ہوگا "لأن هذه المعاملة منافیة لمفھوم عقد البیع بالكلیة"، بال اگر اجاره كا معاملہ كیاجائے ہجائے معاملہ تھے كے وہ ہجھ شم طول کے ساتھ شخائش رکھے گا جیسا كشق ثانى کے شمن میں اس كانفت بل و كركيا جائے گا۔

شن تا نی: یعن غیر سلم خرید بے اور سلمان ما لک باغ بیچ تو اس صورت بی صورت ایتو با لکل باطل ہے کئی کئیز دیک جائز نہیں اور صورت ۲۔ بیں اگر مول آکر زیر دی ہے نے لئے بیچا تو بیچی سب کے زدیک باطل و تا جائز ہے اور اگر مول آکر زیر دال طرح پر گیا کہ نی الجملہ بھی تا تل اشاع بوقو اما صاحب رقمۃ الله علیہ کے زدیک منعقد بھو گر فاسد بھو تی اور صاحب رقمۃ الله علیہ کے زدیک منعقد بھو گر فاسر بھو تی اور صاحب بی کے زدیک منعقد بھو گر فیر اگر بالک خود درخت پر چھوڑے رکھنے ما مور کا تعدم بھو تی اور صورت سم بیں امام صاحب کے زدیک منعقد بھو گر فیر آگر بالک خود درخت پر چھوڑے رکھنے کی اجازت دے دیتے تی بیچ ہو کر نالندی بھو گی اور جورف عام کے اور صاحب کے وال اندیکی بھو گی اور جورف عام کے اور صاحب کے وال ندیک تھو تھے والند بھو تی بھر طیکہ بالخ درخت پر باقی رکھنے کی اجازت ورضا مندی دیدے ہو جیڑن عام کے اور صورت کا بیل تو جواز کے اندر کی بھر طیکہ بالغ درخت پر باقی رکھنے کی اجازت ورضا مندی دیدے ہو جیڑن عام کے اور صورت کا بیل تو جواز کے اندر کی کے اخراد کی کھام بھی نیس ، جیسا کہ اس کوسوال بیل بھی کھا ہے ، لبند امتنا طاور تھوی کی صورت بھی بو تی اور صورت انہیں اور میں اور بھی اور سے معلم کیا جائے کہ زبین اجازہ پر سال دو سے دو میں اگر مول میں نہیں ہو ہے اور میں اگر بھا ہے معاملہ تھے کے اجازہ کی مول اور ایم کی نہیں ایک زبین اس طرح مو جودہ وکہ اس بیل بنری ترکاری وغیرہ کا احد کے ایت اجازہ دیا کہ اور پھر اس زبین سے دور تھوں کہ اس بیل بنری ترکاری وغیرہ کا احد کے احد کے معنفی مول اور اگر دو زبین باغ کی ہے اور زبین بعض جگھ اس وغیرہ اور سیری وغیرہ کی بھر پیدا وار مور گی اس کا اجرکو لیما اور اس کو مسلم سے باغیر سلم سے برصورت میں مستم سے مستم سے مستم سے مستم سے بی مسلم سے برصورت میں مستم سے مستم سے مستم سے مسلم سے باغیر سلم سے مستم سالم سے بی مستم سے مستم سے مسلم سے بی مسلم سے برصورت میں سے مستم سے مستم سے مسلم سے بی مسلم سے برصورت میں سے مستم سے مسلم سے بی مسلم سے بی مسلم سے بی مسلم سے برصورت میں سے مستم سے مسلم سے بی مسلم سے بھر سے مسلم سے بی مسلم سے بھر سے بھر سے بی مسلم سے بھر سے بی مسلم سے بھر سے بھر سے بھر سے بھ

ریہ معاملہ جائز رہے گا(1)۔

نوٹ:۔ بیسارے احکام رواکخنار و بحر الرائل وغیر دکتب کے بناب بیع المعاشو سے ماخوذ ہیں اور امداد الفتاویٰ علاقا ک جلد فالٹ کے پہلوں اور پھولوں کے بچھے کے احکام سے بھی اس مسئلہ برکانی روشنی ملے گی ، فقط واللہ اٹلم بالصواب کیٹرمحم نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نیور

# قربانی کے چڑے کی بیج قربانی ہے قبل:

مدارس عربیہ میں عیدالا تنجی کے موقعہ پر جو چڑ ہے اور کھالیں وغیر د آئی ہیں ، ان کھالوں اور چڑ وں کوعیدالا تنجی ہے پہلے کسی خرید از سے فی چڑ ااور فی کھال کے حساب سے قیست متعین کر کے معاملہ طے کر لیما اور چھر ای طے شدہ معاملہ پر عیدالا تنجی کے بعد عمل کریا درست ہے یا نہیں ؟ تفصیل اور دلائل کے ساتھ نیا ان فر مایا جائے آجکل بید سنلہ کی طبقہ میں اختلاف بیدا کئے ہوئے ہے۔ بیدا کئے ہوئے ہے۔

مُحْفِضُلُ مِنْ (مبارك بوراعظم كُرُّ ھ)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ظاہر ہے کہ بیمعاملہ تھے کی قسموں میں ہے کسی تم میں داخل نہیں ہوگا ، اس لئے کہ تھے کی ہر تتم میں بینے کاموجود ہوا
وقت عقد تھے ہے وقت تسلیم بینے تک شرط وضروری ہے اور یہاں بینے قربانی کا چڑ اوکھال موجود نہ ہوجانے ہے بینے موجود نہ ہوگی ، ردگیا اس کو وعدہ یا معاہدہ تر اردینا ہے بھی اس وقت مفید ومشمر ہوگا ، جب ما لک بینے ہے وعدہ یا معاہدہ ہواور ما لک بینے قربانی کرنے والا ہوگا اور جب تک سے مالک بینے قربانی کر لینے کے بعد اہل مدارس کو وہ چڑ ابطور حبہ یا ہد ہید کیر مالک نہ بنا دیں اس وقت تک ہے وعدہ یا معاہدہ اہل مدارس بیلا کو نہ ہوگا ، اور نہ اس کا ایفاء دیں یا اہل مدارس بیلا کو نہ ہوگا ، اور نہ اس کا ایفاء موجہ جبہوگا ، اس کے ساتھ بیکارو نیم شمر ہوگا ، فقط واللہ اللہ مارس بیلا کو نہ ہوگا ، اور نہ اس کا ایفاء موجہ جبہوگا ، اس کے بیوعد داہل مدارس کے ساتھ بیکارو نیم شمر ہوگا ، فقط واللہ اللہ بالصواب

كتيرجح فظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

۱- دواکتار کتار کتاب البیوع مطلب فی کی اثمر والذرع والمجر مقصوداً ۸۳/۵-۸۵، ابحر الرائق شرح کنز الدقائق کتاب البیع تحت قول الکمو "ومن باع شر قابعداصلامها اُولائح (۵۰۳/۵)

تالا بيا حوض كى مجھلى كى خربير وفر وخت:

مجھلیوں کی تھے وشراء جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کے اصول وضو الط کیا ہیں؟

### البوار وبالله التوفيق:

مچھلیوں کی تھے وشراء کے سلسلہ میں دوبا توں کا لحاظ بنیا دی طور پرضر وری اور لا زمی ہے۔ ۱ - مجھلیوں کاما لک ہونا ، ۲ - با کع کا اس کومشتری کے تشکیم کرنے پر نا در ہونا ۔

مالک ہونے کی مختلف شکلیں ہیں: (1) مجیعلی کی پر ورش اور نُشؤ ونما کے لئے بھی اس کونالاب میں رکھا گیا ہو( ۲) کسی آدمی نے نالاب میں محچیلیاں تو نہیں ڈالی ہیں کیکن ندی یا نالاب سے آجانے والی محچیلیوں کورو کئے اور والیس نہ جانے و سینے کے لئے کوئی تذہیر کیا ہو، (سو) مجھلی کا شکار کر کے اس کواہینے برتن میں حفاظت سے رکھ کیا ہو۔

ال کے علاوہ اور بھی ایک شکل فقہاء کرام نے تحریفر مایا ہے اور وہ یہ کہ کی کے تالاب یا حوض میں مجھلیاں بغیر کسی مجنت ومشقت کے خود بخود آجا نمیں کمیکن صرف آجانے کی وجہ سے وہ اس کا مالک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا ہے تیسے کہ کسی کے محبت میں کوئی پرند ہ آجائے یا کوئی پرند ہ اعتراد سے تو محض زمین میں پرندہ کے آنے یا اعتراد ہے سے زمین والا اس کا مالک خبیت میں ہوجا تا ہے، بلکہ اس جا نور اور اعتراب برجو بھی قبضہ کر سے گا وہ اس کا مالک ہوجائے گا، خواہ زمین والا ہو یا کوئی دوسرا ہو، حبیبا کہ ''عنا ہے'' عنا ہے'' عیں ہے:

"كما لوباض الطير في أرض إنسان أو فرخت فإنه لا يملك لعدم الإحراز"(١)-

(۲) مقدور گنسٹیم ہونا اس کی ایک شکل تو بیہے کہ شکار کر ہے برتن میں یا تھیلی وغیرہ میں رکھ لیے اور دوسری شکل می ہے کہ کسی ایسے چھوٹے گڑھے یا حوض میں رکھی جائے کہ جس سے اس کو نکالنا آسان ہو۔

جواب نمبر ا: \_ بس جس شکل میں آدمی مجھلی کاما لک علی ندہوتو اس کوٹر وخت کرنا کیسے درست ہوسکتا ہے، عدیث میں "بیع ما لیس للانسمان "کی مما لعت وارد ہے، "قال رسول الله غائطیہ: لاتبع مالیس عند ک"(۲)۔

"عن حكيم ابن حزام قال يا رسول الله! يا تيني الرجل فيريد مني البيع ما ليس عندي، فأبتاعه

ا - عناریشر هجرایه ۱۷ ۱۰ س

دواه ابوداؤ دوانسائی، مشکوة ایر ۸ ۱ ایاب آمنی عنها من اربوع.

له من السوق؟ فقال: لا تبع ماليس عندك، اخرجه ابوداؤد وسكت عنه" (١) ــ

(۲) ای طرح اگر ما لک تو ہوئیکن تنظیم ہر تا در نہ ہوتو بھی اس کی تا جائز نہیں ہے، حدیث میں اس ہے منع وارد ہے، امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں ایک روایت درج کی ہے:

"حلثنا يزيد بن ابى زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود انه قال: لا تبيعوا السمك فى الماء فانه غرر وقال ابو يوسف ايضا: حدثنا بن ابى ليلى عن عامر الشعبى قال: نهى النبى النبي الماء عن بيع الغرر" (٢)-

علامه اتن تمام صاحب بدايي كول: "ولا يجوز بيع السمك قبل أن يصطاد، لانه باع مالا يملكه (ولا في حظيرة اذا كان لا يو خذالا بصيد) لانه غير مقلو رائتسليم" يهال اتن تمام ني ال يو خذالا بصيد) لانه غير مقلو رائتسليم" يهال اتن تمام ني الريوز فإن تمون آل ك بواز اورعد م بواز ك فتأف شكول كاذكر لما يه إلى المسمك في البحر أو النهر لا يجوز فإن كان له حظيرة فدخلها السمك فإما أن يكون أعلها لذلك أو لا فإن كان أعلها لذلك فما دخلها ملكه وليس لأحد أن ياخله ثم إن كان يوخذ بغير حيلة إصطياد جازيعه، لانه مقلو رائتسليم مثل السمكة في جب وإن لم يكن يؤخذ إلآبحيلة لا يجوز بيعه لعدم القدرة على التسليم عقيب البيع، وإن لم يكن يؤخذ إلآبحيلة لا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيره إذا لم يكن أعلها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز بيعه لعدم الملك إلا أن يسد الحظيره إذا دخل فحينئذ يملكه ثم ينظر إن كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه وإلا لا يجوز، ولو لم يعدها لذلك ولكنه أخله ثم أرسله في الحظيرة ملكه، فان كان يؤخذ بلا حيلة جاز بيعه، لأنه مملوك مقلو رائتسليم، أوبحيلة لم يجز لانه وإن كان مملوكاً فليس مقدور التسليم، وقال ابو يوسف في كتاب الخراج: رخص في بيع السمك في الآجام أقوام فكان الصواب عندنا في قول من كرهه.

حدثنا العلاء بن المسيب بن رافع عن الحارث العكلى عن عمر بن الخطاب قال: لاتبايعوا السمك في الماء فإنه غرر، و أخرج مثله عن ابن مسعود، ومعلوم أن الأجمة قد يوخذ منها السمك باليد و الغور الخطر وغير المملوك على خطر ثبوت الملك وعدمه فلذا جعل من بيع الخطر" (٣)-

ا – اعلاء المنسن سمام الالا

۳- مثمات الخراج من ۹۴ و ۹۵.

٣ - فع القدر ١٩٨٩ • ٣، • ١٣ ب

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

علامہ شامی نے بھی ای طرح کی تفصیلات کا ذکر قربالا ہے کہ بچھلی جب گڑھے میں داخل ہوتویا تو اس کو ای مقصد کے لئے تیار کیا ہوگایا نہیں، اول صورت میں وہ اس کاما لک ہوجائے گا اور کسی کو بھی اس کے لینے کاحق نہ ہوگا، پھر اگر کسی حیلہ کے بغیر اس کا لیما ممکن ہوتو اس کوفر وخت کرما بھی درست ہوگا، کیونکہ وہ مملوک بھی ہے اور مقد ورائٹسلیم بھی اور اگر کسی حیلہ کے بغیر اس کالیما ممکن نہیں ہوتو اس کی تھے درست نہیں ہوگی، کیونکہ اس کوحوالہ کرما ممکن نہیں ہے۔

اور دوسری صورت میں بھی اس کا ما لک بی نہیں ہوگا تو تھے بھی جائز نہ ہوگی، مگر ہے کہ گڑھے میں چھلی کے داخل ہونے کے بعد وہ اس کا راستہ بند کردے تو اب وہ اس کا ما لک ہوجائے گا، پھر اگر کسی دشو اری کے بغیر اس کالیما ممکن ہوتو اس کی تھے درست ہوگی ور نہ درست نہیں ہوگی ، اور اگر اس نے گڑھا خود نہیں بنایا لیکن چھلی حاصل کر ہے اس میں چھوڑ دیا تو اب بھی وہ اس کا تھے داس کا ما لک قر اربائے گا اور اب اگر کسی دشو اربی اور حیلہ کے بغیر اس کالیما ممکن ہوتو اس کی تھے جائز ہوگی ، اس لئے کہ اس کوشتر کی ہے جو الہ کرناممکن ہے اور اگر حو الگی میں دشو ارب ہوتو اب اس کی تھے جائز نہ ہوگی ، کیونکہ وہ اگر چہ اس کے ملک میں ہوتو اب اس کی تھے جائز نہ ہوگی ، کیونکہ وہ اگر چہ اس کے ملک میں ہوتو الہ کرناممکن نہیں ہے اور اگر حو الگی میں دشو ارب ہوتو اب اس کی تھے جائز نہ ہوگی ، کیونکہ وہ اگر چہ اس کے ملک میں ہوتو الہ کرناممکن نہیں ہے (۱)۔

ندکورہ بالاعبارات اور تو اعد نقہیہ کے پیش نظر سوال میں مذکور خرید فر وخت کو مجبول اور غیر مقد ورانسلیم ہونے ک وجہ سے باجائز قر اردیا جائے گا۔

البنة بعض فقہاء کرام فسادیج کی تغییم کرتے ہیں کہ بھی فساد حق شرق کی وجہ سے ہوتا ہے اور بیکہ وہ معاملہ کسی گنا دہرِ مشتمل ہوتا ہے اور بھی فساد حق شرع کی وجہ ہے نہیں بلکہ مفصی الی المنازعت ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ، ایسی صورت میں جبکہ باہم منازعت نہ ہوتو اس کو جائز ہونا جا ہیں۔

چنانچ علام کشم ری علیه الرحم فر ماتے بیں: "ان من البیوع الفاسدة مالو تنی بها أحدجازت دیانة و إن كانت فاسدة قضاء و ذلك لأن الفساد قد یكون لحق الشرع بان اشتمل العقد علی مأثم فلا یجوز بحال، وقد یكون الفساد لمخافة التنازع ولا یكون فیه شئی آخر یوجب الإثم إن لم یقع فیه التنازع جاز عندی دیانة، و إن بقی فساد اقضاء الارتفاع علة القادحة وهی المنازعة "(٢)-

بیج سمک کے سلسلہ میں بھی علت حرمت دھوکا اورغر رہی ہے جیسے کہ جنشرت عبداللہ این مسعود اورحنشر ت عمر

<sup>-</sup> رواکتار سم ۱۰۳

۳ - فيض الباري سر ۲۵۸ ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

ابن الخطاب كى روايات ميں صراحة اس كا ذكر موجود ہے لينى ان كابيہ قول "لا تبيعوا المسمك فى المماء قائد غور"۔
جواب نمبر ٢: - تخيكيدار كا فاسد طريقة ہے حاصل كردہ مجھليوں كى تھے بيتھ فاسد ہے اور اس كا تحكم بيہے كہ وہ معقود عليہ ميں ملك كى رضامندى ہے جرنہيں ديا كرتا ہے اور ترج مشترى كے قبضہ ميں قبضہ ضان كے ساتھ مهنا ہوتا ہے اگر اس كے قبضہ ميں بلاك ہوجائے تو مشل يا اس كى قيمت كا وہ ضامن ہوتا ہے (۱)۔

علامه المن هام فريات بين: "ثم إنه وإن افادالملك وهو مقصود في الجمله لكن لا ينعقد عامة اذ لم ينقطع به حق البائع من المبيع ولا المشترى من الثمن اذ لكل منهما الفسخ بل يجب عليه "(٢) ـ

اور برايش م: "و اذاقبض المشترى المبيع في البيع الفاسد بأ مرالبائع و في العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع و لزمته قيمته" (٣) ـ

حضرت مفتی نظام الدین صاحب ای طرح کے مسئلہ میں ارشا دفر ماتے ہیں، البتہ بغیر پکڑے اور قبضہ میں لائے فروخت کرنا تھا مار بقبض ہوکر تھے فاسد ہوئے فاسد ہونے کا تمرہ میہ وگا کہ اور خت کرنا تھا مار بقبض ہوکر تھے فاسد ہوئے کا تمرہ میہ وگا کہ اگر ما لک کے قبضہ میں آئے بغیر فروخت ہوجائے اور مشتری تھا بلکہ اور تھی توبید دور کا ایک کو اعتراض نہیں تھا بلکہ اجازت تھی توبید دور کی تھے جو ہوگی ورسمک تبھے اہذ البھی کا استعال کرنا درست رہے گا (م)۔

عاصل ہیکہ بیج فاسد کے سلسلہ میں اصول احناف کے پیش نظر بائع کی اجازت سے تھیکیدار ما لک ہوجائے گا اور اس کا دوسرے کے ہاتھ دبیجنا اور دوسرے کاخر بدیا جائز ہوگا۔

جواب نمبر سوئا۔حوش یا تالاب حیاہے سر کاری ہوں حیاہے کسی شخص کی ذاتی ملکیت کے ہوں ان کی محجیلیاں شکار کرنے سے پہلے کسی کے ہاتھوٹر وخت کرنا جائز نہیں ہے اور اس تھم کی ملت غرر اور اس کاغیر مقد ورائسلیم ہونا ہے ،الہذاسوال نمبر ا کی طرح اس میں بھی وہی فساد کا تھم گئے گا۔

جواب نمبر سم: بنجی ملکیت کے حوض یا تالا ب میں جو مجھایاں پالے بغیر بارش وغیر د کی وجہ سے ازخو داگتی ہوں تو دیکھاجائے گا کہ آگر وہ حوض یا تالاب اس نے ای غرض سے بنایا تھا تو وہ اس کاما لک ہوجائے گا اور کوئی ان مجھلیوں کو لے

۱ – الالتز امات رص ۱۸۳ <u>–</u>

٣- فقح القديم الراوس

۳- بزاره ۲۸ س

٣ - فظام الفتاولي الرسمة س

سنخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

نہیں سکتا ہے، پھر اگر اس کے اندر کی محچالیاں شکار کئے بغیر پکڑی جا سکے تو اس کی تھے جائز ہوگی اور اگر بغیر شکار کئے پکڑی نہ جا سکے تو اس کی تھے جانز نہیں ہوگی (1)۔

علامه ابن بهام نے ایک جز نیوائی طرح کاتحریفر مایا ہے: "من حظو حظیوة فوقع فیها صید فإن کان اتخذها للصید ملکه ولیس لأحد أخذه و إن لم يتخذها له فهو لمن أخذه"(٢)-

ای طرح کا ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر حظیر ہوغیر ہ شکار کے لئے نہ بنایا ہوتوصر ف مجھلی کے داخل ہونے سے وہ مالک نہیں ہوگا، البتہ اگر اس حظیر ہ کو بند کر دیتو اب وہ مجھلیوں کا مالک ہوجائے گا(۳)۔

اورعتابيش عن "وفيه إشارة إلى أنه لو سدّ صاحب الحظيرة عليها ملكها أما بمجود الاجتماع في ملكه فلا كما لو باض الطير في أرض إنسان أو فوخت فانه لا يملك لعدم الإحراز" أى عن آكَشِداور في كافر قروات كل الله النحل في أرضه فإنه يملكه عن أرضه فإنه يملكه بمجود إتصاله بملكه من غير أن يحرزه او يهيئ له موضعا، لأن العسل اذا ذالك قائم بارضه على وجه القوار فصار كالشجر النابت فيها بخلاف بيض الطير و فوخها والسمك المجتمع بنفسه فانها ليست فيها على وجه القوار" (٣)-

لہذاصورت مسئولہ میں محجلیاں اگر ازخود آگئی ہوں تو احتر از کی وجہ سے اور ای نیت سے حوض کو بنانے کیوجہ سے وہ مالک ہوجائے گا اور اس کے لئے اس کوفر وخت کرنا جائز ہوگا ، البنتہ ٹھیکہ پر دوسر ہے کود بنے کے سلسلہ میں انٹر کا اختلاف ہے۔

۱- مانگیری سر ۱۱۳

٣- فقح القدير ١١٠٠٣\_

٣- فع القدير ٢/١٥١٣\_

٣ - عنام مع فعج القديم ٢١ • ١٩ س

الايضاح عدم جواز اجارته".

علامہ ثامی مختہ الخالق میں انہر الفائق کے حوالے سے فریاتے ہیں کہ الیشاح کی عبارت تو اعدائق یہ سے زیادہ تربیب ہے (جس میں عدم جواز کا قول ہے ) اور علامہ رفل نے دونوں کی عبارت کے تفناد کودور کرتے ہوئے فریا کہ عدم مطلق ہے جائے کئی خص کی زمین میں ہویا وقف کی ہواور امام ابو یوسف کا جواز کا قول بھی تو اعد کے خلاف نہیں ہے ، کیکن وہ خصوص جگہ اور معلوم منفعت کے لئے (یعنی شکار کے لئے ) تھا، البتہ امام صاحب کی حضرت ساک سے جواز کی روایت کی تطبیق مشکل ہے ، کیونکہ وہ شکار سے پہلے تیمل کی تیج کرنا ہے مگر اس کا بھی یہ جواب دیا گیا کہ وہ ایسی جھاڑی اور گنجان درختوں سے بارے میں ہوائی مقصد کے لئے تیار کئے گئے تھے اور اس میں مجھل کی تیر دگی مقد ور انسانیم تھی ()۔

خلاصہ یہ ہے کہ تالاب والا مالک ہو جائے گا، البتہ شکار کئے بغیر ٹھیکہ سر دینے میں وی غیر مقدور النسلیم اورغیر مقبوض کی چھلازم ہوگی جوسی نہیں ہے۔

امد ادالفتاوی میں آی طرح کا ایک سوال اور اس کا جواب ہے:

سونل ہے۔ مفائی معاملات (بیا ایک کتاب ہے) میں ایک مسئلہ مرقوم ہے اور وہ بیکہ تالاب یا دریا ماہی گیروں کو دید یا جاتا ہے اور دومروں کو اس کو الاب سے مجھلی پکڑنے نہیں دیا جاتا ہے تو بیڑھی باطل ہے۔ وفیہ بعد سطرین بلکہ سب کو محھلیاں پکڑنے کا شرعاحق حاصل ہے ازیں مسئلہ زیدی کوید کہ بدون اطلاع ما لک تالاب خفیہ اگر تالاب سے محھلیاں پکڑلا وے تو گنا دنہیں ہوگا کیونکہ شرعائی میں بھی کاحق ہے تو حضرت بیٹول زید کا تیجے ہے یا نہیں؟

الجواب: زید کاقول سیجے ہے اور خفیہ طور سے مجھلی پکڑنا تالاب سے درست ہے کیکن اگر مالک تالاب نے محھلیاں کھیل سے لاکراپنے ہاتھ سے تالاب میں چھوڑی ہوں تو پھر وہ مجھلیوں کامالک ہوجائے گا اور خفیہ طور سے پکڑنا بھی درست نہیں ہے۔

> کیکن ﷺ کرنابدون پکڑے ہوئے گھر بھی درست نہیں - واللہ اہلم، امداد الفتاوی سور ۱۵۰۔ خون واعضاء کی خرید وفر و شت:

خون وغیرہ کوٹرید ااور پیچا بھی جاتا ہے ، بیصورت حال آج پوری دنیا میں پائی جاتی ہے ،سوال ہیہ ہے کہ کیا ندہجی تقطہ نظر سے بیجائز ہیں؟

<sup>-</sup> معهد الخالق على البحرر ص ٥ ٥،٥ ٨\_

كاباليوع نتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

۱ -اشکال بیہے کہ فقہاءنے اضطرار کے تعین کاحق طبیب مسلم کودیا ہے کمپکن ایلو پیتھک اورسر جمد می علاج میں عموماً غیرمسلم ڈاکٹر ہی میسر آتے ہیں،اہند االیمی صورت میں غیرمسلم ڈاکٹر کی رائے اور شخفیق پر اعتماد کیاجا سکتا ہے یائییں؟ اصولاً تو اعتا دکریا جا ہے کیونکہ یہ مسلہ شہادت کانہیں ہے ، اس میں صرف حذ اتت دعد الت عی کانی ہوتی ہے ، نیز اضطر ار کے موقع پر ریشرط بحیب عی معلوم ہوتی ہے، اس وقت تو ہمبیب کی شرط بھی ختم کردی جاتی ہے، حضرت مولانا تھا نوی فر ماتے ہیں کہ ضرورت میں متاخرین نے بتر اوی بغیر الطبیب کی اجازت دی ہے(۱)۔

البذاخلا صددریا فت طلب امریب کے اضطر اراورضر ورت شدید کی حالت میں محض ماہر ڈ اکٹر کی تجویز سرخواہ وہ مسلم ہویا غیرمسلم، کیا خون یا دیگر ممنوعات شرعیہ کواستعال کیا جاسکتا ہے؟

۲- اس کیضر وری پیرے کہ اضطر ار کا ایساشر تی معیا رمقر رکیا جائے جس سے پیڈیصلہ کریا آسان ہوجائے کہ جس اضطر ارکے متیجہ میں اعضا وکی تبدیلی جائز ہو علی ہے وہ یہاں بایا جاتا ہے یانہیں؟ اصولاً ہرمضرت اور حرج کے خوف کا نام اضطراري بج جيماك آبيت كريمة "مايريد الله ليجعل عليكم في الدين من حوج" (٢) كي عموم ح تبادر بوتا ہے، اس کیے فقہ حنفی ہر مصرت کو انسلیم کرنا ہے، چنانچے ٹیم کے باب میں جہاں'' از دیا دمرض'' کے خوف کو اضطر ار وحرج مانا كيا بحك. "إن المعريض اذا خاف زيادة المعرض أوخاف إبطاء البوء جاز لهُ التيمم "ان الناظ<sup>ين مطا</sup>ق خوف مرض كوبحى اخطرار ومضرت تشليم كيا كياب المجنب الصحيح في المصر إذا خاف بغلبة ظنه عن التجوبة الصحيحة إن اغتسل يقتله البرد أز يمرضه يتيمم عند ابي حنيفة" (٣)ــ

کیا ان مثالوں پر قیاس کرتے ہوئے حسب ذیل ضرورت کوافیطر اروالی ضرورت مانا جاسکتا ہے بضرورت ہیہ ہے کے عمر کی آنکھوں کی اوپر کاپر دہ شراب ہونے کی وجہ ہے بیٹائی کاراستہ مسدود ہو چکا ہے، کیکن اگر کسی کی آنکھ اس کےلگا دی حائے تو ڈاکٹر وں کی تحقیق ہے کہ وہ بیٹا ہوجائے گا۔

ا - کسی متونیٰ کی آنکھیں لے کرآنکھوں کی تبدیلی کرائے ۔

۲ -اورکیامتو فی کے لیے جائز ہے کہ اپنی آنکھوں کے تعلق یہ وصیت کرے کہمرنے کے بعد ان کونکالا جائے تا کہ ودکسی کے کام آسکیں۔

الدادالفتاوي/١٩٩٠

سورهٔ ماکده ۱۹۰۰ کبیری اشتخ ابر انتیم الحلق، ۱۳۰

أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

سا-اور چونکہ الیی ضرورت پیش آنے کا کوئی وفت متعین نہیں ہوتا ، اس لیے کیا یہ جائز ہے کہ بطور پیش بندی آنکھوں وغیر دکوجنع کرنے کے لیے آنکھوں کا بینک قائم کیا جائے ، جس طرح" اُعلو الھی ما استطعتیں" سے اسلحہ وغیر دکا جنگ اور نا جنگ دونوں حالتوں بیں موجو در ہناضر وری معلوم ہوتا ہے۔

۳- اگر آنکھوں کی تبدیلی جائز ہے تو ان کی خرید فر وخت یقینا جائز ہوئی چاہیے، کیونکہ فقہ کامشہور اصول ہے کہ "جو از البیع ید ور مع الانتفاع" (۱) کیکن اس صورت میں بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ اس تھے سے حاصل شدہ رقم کی حیثیت کیا ہوگی ، اصولاً تو اس رقم کوحرام می ہوتا چاہیے، کیونکہ بیرقم ایسے مال کی تھے سے حاصل ہوئی جوٹر بدار کے لئے تو ہو جہ اضطرار جائز ہے ، کیکن بائع کے لئے تعدم الاضطرار حرام ہے، حضرات علماء کرام اپنی قیمتی آراء وتحقیقات سے ادارہ کومطلع فر مائیں ، وائرہ آپ کی بلی کا وشوں کے لیے چیٹم ہر اہ ہے۔

(سوم) جب فون کے استعال کی کوبدرجہ مجبوری می ہوگنجائش ہوگی تو چونکہ الی مجبوریاں اچانک بھی پیدا ہوجاتی ہیں، اورخون کی بہت زیادہ مقدار کی متقاضی ہوجاتی ہیں جیسے ریل کے ایکسیڈنٹ کے موقع ہیں، یا جنگ وہار بہ کے اندر بسااونات بیک وقت بہت زیادہ افر اورخی ہوجاتے ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے ان سب کوخون کا انجکشن وینا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس ہیں بھی مریض کے خون کافہر اورجوخون چرا صلیا جاتا ہے، اس خون کافہر کیساں ہوجا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان اچا تک فیش آندہ ضروریات کے لیے ہرفہر کے خون کافر اہم رکھنا بھی ضروری ہوجاتا ہے، اس لیے ان اچا تک فیش آندہ ضروریات کے لیے ہرفہر کے خون کافر اہم رکھنا بھی ضروری ہوجاتا ہے، اور مقدار کی قیمین وقد میں معلوم نہ ہونے کی وجہدے کانی مقدار میں محفوظ رکھنا ضروری ہوگا، اور اس کا ایک خز اند بنانا بھی لازم ہوگا جس کو آج کل کی اصطلاح میں بینک کانام دیا جاسکتا ہے، لأن الششی اذا ثبت ثبت کو ایک ہوسے میں گئی صدوریش عواش اور ایک عروری ہوگا۔ بہت میں ہوگا ہوں گے، اور ان میں جو اثر اجات در کار بہت میں ورثر عیں بینک کانام دیا جاسکتا ہے، لأن الششی اذا ثبت درکار بہتری کے اور مقد ورثر عیں رہتے ہوئے ہرداشت کرنا ہوگا۔

(۲) کوئی شخص اپنے کسی عضو کاما لک نہیں ہوتا ، بلکہ صرف گھرال اور ٹا فظ ہوتا ہے ، اور تھم شر تی کے خلاف اس میں کسی نضر ف کا بھی حق کسی کوئیں ہوتا ہے ، لہذ اکسی عضو کا زندگی میں فر وخت کرنایا کسی کو دینایا مرنے کے بعد کے لیے دینے ک وصیت کرنا کچھ بھی جائز نہ ہوگا۔ بھی تھم شریعتِ مطہرہ کا اصل تھم خون اور تمام اعضاء انسانی کا ہے۔

اورسول نمبر (۱) میں خون کے استعمال کی جو گنجائش ہے وہ صرف وقتی اور عارضی ہے اور حالت اضطر ارومجبوری

۱- سٹائ ۱۳۰۰-۱۳۰

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

خون کے علاوہ اورعضو میں متحقق نہیں ہوتی جیسا کہ بعد کے جوابات سے واضح ہوجائے گا، ای لیے کسی عضو کوخون پر قیاس کرنا مجھی سیچے نہ ہوگا۔

لہٰذاسوال نمبر (۲) میں درج شدہ صورت کے جواز کی شرعا کوئی گنجائش نہ ہوگی ، اور ساری دنیا میں اس کا رائح ہوجانا بھی اس کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتا، کسی غلط یا حرام شنے کا دنیا میں رائح وعام ہوجانا کوئی شرعی جست نہیں ہے۔

حضور علیافی کے زمانہ بعث میں سارا عالم کفر وضا الت میں بنتا تھا، اور طرح طرح کے حربات ومناعی (ربوا وغیرہ) میں ابتلاء عام تھا، گریے موم وشیوع وجہ جواز نہ بنا بلکہ آئندہ کے بارے میں بھی مروی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پڑس کرنا اتنا وجو اربوگا دیسے ہاتھ برا فکارہ لیما (۱)، نیز مسلم شریف میں ہے: ''العبادہ فی المھوج کھے جو آلی "(۲) سیسب خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت ارتکا ب خربات ومناعی عام وشائع ہو بھے بحول کے اور عمل دھوار معرف اس کے باور ان خربات ومناعی عام وشائع ہو بھے بحول کے اور عمل دھوار معرف اس کے باور وردان خربات ومناعی کے جواز واباحث کی جانب کوئی اشارہ فیس دیا گیا۔ اور بات بھی بھی ہے کہ بیشتان وہ وہ دائ جو ایک اور بیا تھا اور بیا تھا اور ان ہیں ہی ہے کہ بیشتان وہ معالکہ عصا لکہ'' کی ما تکو نوا بو لی علیکہ'' (الحدیث)، بلکر فس فرآئی ہے: ''ذلک بان اللہ لم یک مغیوا نعمہ انعمہا علی ہون ہونے ان کے جواز کی راہیں تابش کی جانے اس کے جواز کی راہیں تابش کی جانے اس کے جواز کی راہیں تابش کی جانے آئی ہے کرتوم میں حیث انتوم میں ہز آن قبل کی راہیں تابش کی جانے آئی ہے۔ کرتوم میں حیث انتوم میں ہز آن قبل کے اس کے جواز خلاج آوبا خلاج آن ابت الی اللہ موجائے آل کے اور آن بات کی تھی ہے کرتوم میں حیث انتوم میں ہوائے۔ خلاج آوبا خلاج آوبا خلاج آن ابت الی اللہ موجائے۔

"كما روى في الحليث القدسي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ: "إن الله يقول: أنا الله الإله إلا أنا مالك الملوك، وملك الملوك، قلوب الملوك في يدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرافة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم (أي اذا قهم )سوء العلاب، فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك، ولكن إشغلوا أنفسكم بالذكر والتضوع، كي أكفيكم" (٣)-

ا – مشکوة بر ۵۹ س

۳ – سرتاب افتنی ۱۸/۴ و س

m - سورۇانغا**ل**≛ma\_

٣- رواه الوقيم في الحلية مشكورة، ٣٢٣، كمّاب لإ ماره -

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اب اس کے بعد جناب کے بیش کردہ سوالات کے جواب معروض ہیں:

ا - بیمسلگر چہ باب شہادت کائیں ہے گرچونکہ ال میں ایک حرام قطعی کے استعال کی گنجائش دینی ہوتی ہے جس کی حرمت منصوص بعض قطعی ہوتی ہے ، اس کا نقاضا یہ ہے کہ اس اجازت کی علت یا بنیاد جو بھوائے آبیت کریمہ: '' و من اضطو غیر بناغ و لا عاد فلا إثم علیه" (۱)اور بھوائے منطوق کام اللی: '' فیمن اضطو فی مخصصة غیر متجانف لاثم فیان الله غفور رحیم "(۲)، افظر ار ومجبوری جو بھی ہووہ قطعی الثبوت ہوتا جا ہے اور یہ قطعیت معالی کی متعاضی ہے کہ اس میں دیا خت صیحہ بھی ہو، اور یہ وصف (دیا نت صیحہ) صرف حذالت نن ومہارت کے ساتھ اس بات کی متعاضی ہے کہ اس میں دیا خت وحرمت کی اہمیت دنیا و آخرت دونوں دیند ارمسلم معالی میں عن افروہ اس کے خلاف کے ارتکاب کی جمائت عموماً نہ کرسے گا، دنیوی وافروی دونوں کے مبال ہے ڈرے گا اور آئی اضطر ار ومجبوری کے مواقع کو تلاش کرے گا اور احتیا طہرتے گا۔

غیرمسلم سے بیتو نعنہیں، کیونکہ اس کوتو اس صلت وحرمت کاعقیدہ نہ ہوگا، تو اس سے اس سنم کی اہمیت کا کیا سوال، لہٰذا اس کا قول یا تشخیص کرنا جحت نہ ہوگا، بلکہ اگر طبیب مسلم بھی با دیانت نہ ہوتو اس کا قول بھی شرعاً معتبر نہ ہوگا، ان جی اسباب ووجوہ کی بنابر فقہاء نے بیر قیو دلگائی ہیں اور یہی اصل تھم ہوگا۔

نصوص تر آنید مذکورہ بالا ہے بھی ان قیو دی طرف اشارہ ملتا ہے، البتہ جس وقت اضطرار و مجبوری کا تحقق جو گفہائش دہنے کی بنیا دہ ہے، ظاہر اور نمایاں ہوجائے اس وقت ان قیو دی حاجت ندہوگی جیسا کہ ایکسیڈنٹ وغیرہ بیں اس تحقق کاظہور نمایاں ہوجائے میں مثلاً کسی تندرست وقوی عورت کو دم استحاضہ بیں خون اتنا نکل جائے کہ جاں بلب ہوجائے ، یا تندرست وقوی آدمی کو تلام ہے کہ بیحالت خون کی کی وجہ ہے دی ہے وقوی آدمی کو تکسیر پھوٹ کر اتنا خون نکل جائے کہ جاں بدلب ہوجائے ، ظاہر ہے کہ بیحالت خون کی کی کی وجہ سے دی ہے اور اس کا بدل کوئی اور چیز ہودی نہیں سکتی ، اگر خون نہ چیڑ حالی جائے تو موت اغلی درجہ بیں لیجنی ہے ، لہذا ایسی حالت بیس اضطر ارومجبوری کے تحقق بیس کیا شاہر ہوگا اور خون چیڑ حالے کے جواز میں اس حالت میں کیا گلام ہوگا۔

فقیہا ومتاخرین ہے جوچھوٹ بعض صورتوں میں منقول ہے وہ ای شم کےمواقع کی ہے نہ کہ کلیہ قاعدہ اورعام ضالبلہ کہ اشکال وابھین کا سبب ہو، اور حضرت تھا تو گ کی جوعیارت جناب نے چیش فریائی ہے وہ تو بتہ اوی بغیر الطبیب کا مسئلہ ہے،

<sup>-</sup> سور کاپفری ۱۵۳۳ ا

۲- سورۇ بانكرەۋىس

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

وہ تد اوی بالمح م کامستانہیں ہے، بیدونوں دوستے ہیں، اس سے نہ معلوم جنا ب نے استشہاد کس بنابرفر مایا ہے۔

خلاصۂ کلام ہیہ کہ جب تک اس اضطر ارومجبوری کے تحقق کاظہور نمایاں نہ ہوجیہا کہ عام عالات میں ہوتا ہے،
اس وقت تک بغیر باشر ع طبیب عاؤق کی تشخیص ومشورہ کے ممنوعات شرعیہ کو استعال نہیں کیا جاسکتا اور اس کا استعال کرنا جائز نہ ہوگا، بال اگر کوئی خطہ یا ملک ایسا ہو جہاں ایسے طبیب میسر عی نہ آتے ہوں تو و بال ہو جہ مجبوری مطلق طبیب حاؤق کی جو مسلمانوں کے ند بہ کا احتر ام اور اس کی رعابیت کرنا ہو، اور تجربہ اس پرشام یہ ہونو اوغیر مسلم عی ہو، معتمد ومعتر ہو، اس کی تشخیص برجھی استعال کی تخوائش ہوجائے گی۔

اس سلسله میں حضرت مفتی محمد شفتی صاحب کا اخیر رسالہ" انسانی اعضاء کی پیوند کاری" بھی دیکھنے کے لاکق ہے ، ہڑی -بیرحاصل و بے ظیر بھشیں کی ہیں۔

۲-جناب نے برمضرت وحرج کے خوف کواضطر ارتر اردیا ہے اور استدلال میں فقہ کی تین عبارتیں پیش کی ہیں:

الف منبه کی عبارت (إن المصوبض إذا خاف) حالا تکه ای عبارت سے متصل بی عبارت کیری س ۱۲ میں موجود ہے: ''ویعو ف ذالک إما بغلبة المظن عن أمارة أو تعجوبة او بیا خبار طبیب حاذق مسلم غیر ظاهر الفسق و قبل عد اللته شرط"، اور اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ برمضرت وحرج کا خوف انظر ارتیس ہے، بلکہ خوف سے وہ خوف مراد ہے جوان بذکورہ شرائط کے ساتھ سے اللہ موتا ہے کہ برمضرت وحرج کا خوف انظر ارتیس ہے، بلکہ خوف سے وہ خوف مراد ہے جوان بذکورہ شرائط کے ساتھ سے اللہ موتا ہے کہ برمضرت وحرج کا خوف انس ندکورہ شرائط کے ساتھ سے قائم ہوتا ہے کہ برمضرت وحرج کا خوف انسان مستحق ہو۔

ب-كبيرى ش ١٦٠ كى عبارت" الجنب الصحيح في المصور إذا خاف بغلبة ظنه عن التجوبة الصحيحة إن اغتسل يقتله البود أو يصوضه" العبارت يس خود "بغلبة الظن "اورتجر بديري كي قيرموجود ب، يه الصحيحة إن اغتسل يقتله البود أو يصوضه" العبارت يس خود "بغلبة الظن "اورتجر بديري كي قيرموجود ب، يه محمر مصرح كرخوف كرمعتر بهونے كي في كرتا ہے۔

ج -امداد الفتاوی ۱۹۸۰ کی عبارت، اس عبارت میں تو حکومت وفت کے جبر پیچکم کے بارے میں کہا گیاہے جس کا حلق مسئلة الاکرادے ہے نہ کہ جرخوف ہے ،البذار پیمبارت ہر مصرت وحرج کے افتطر اربونے پر دلالت نہیں کرتی۔

اسل وجہریہ کے جناب کوافیطر اروا کراہ وضر ورت وحرج وغیرہ کے مفاتیم شرعیہ میں خلط ہوگیا ، حالا نکہ ہر ایک الگ مفاتیم شرعیہ میں خلط ہوگیا ، حالا نکہ ہر ایک الگ الگ معاتیم شرعیہ اوران کے حدود واحکام بین ، احتر ہر ایک کے مفاتیم شرعیہ اوران کے حدود واحکام کواجما لاُعرض کرنا ہے، اس سے امید ہے کہ بیخلط مرتفع ہوکر بصیرت سے رائے نائم ہوسکے گی۔

الله تبارك وتفالي نے محر مات منصوصہ بنص قطعی میں تنجائش کے لیے ایک ضابطہ بیا ن فر مایا ہے، ارشاد ہے: "و قلد

فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثير اليضلون بأهوائهم بغير علم ان ربك هو أعلم بالمعتدين" ()\_

ال ضابطه بين محض اضطر اركوستنى فر مايا به بهرساته على تنبية هم فر مادى بيس سے واضح بوتا بكه اضطرار كه مستنى بهونے كى يكھ تيو دوشر انظ بھى بين، اگر ان كافاظ نه كيا گيا تو گرائى بين بتلا بهوجائے گا، بهر ان تيو دكو دوسرى آيت كريمه بين واضح فر مايا به بين ان بين سے ايک كاندر" غير مين واضح فر مايا به بهجمله ان كسول فير (۱) كے جواب بين درج شده دوآيت بھى بين ان بين سے ايک كاندر" غير متجانف لا شهر" (أي غير متجاوز عن الحمدود الشرعية )كى قير به اور دوسرى آيت كريمه: "غير باغ و لا عاد" (أى غير قاصد للحووج عن الحدود الشرعية و الأمو للحووج عن الحدود الشوعية )كى قير به عن الحدود الشوعية )كى قير به عن الحدود الشوعية )كى قير بهر الكوروج عن الحدود الشوعية )كى قير بهر تشريخ الشراء كي مندرج و يُل صورتين يُور الله ضابط كي تشريخ كتب احاديث وقته واصول فقه بين به جس كرت استثناء كى مندرج و يُل صورتين تكاني بين و

ا مخصر، بھوک اور بیاس کی پریشانی ہے جال بہلب ہوجائے ، جان بچانے کی کوئی صورت بظاہر ندرہے ، ای کو '' فیمن اضطر فی مختصف غیر متجانف لاٹم''(۲) میں فر مایا گیا ، یہ اضطر ارکی انتہائی شدید صورت ہے۔

۴ - جان کے یاکسی عضو کے لف ہونے کا یا نا تا ال تخمی جسمانی تکلیف (مثلاً بصورت زدوکوب) یا جس مدید (طویل قید) کا یا شدید مالی نقصان کا جونا تا بل تا یا فی ہو، ایسا خطرہ ہوجائے کہ اسباب کے تحت اس سے بیجنے کی کوئی مذیبر نظر نہآئے۔

اگر بيصورت كى وَثَمْن يا ظالم كے جرواكراه كرنے سے بوتو الى كواكراه لجى اور جرتام كتے بيل الى كوبارك شكى حديث شريف بيل ہے: "أن الله تجاوز عن أمتى الخطاء والنسيان وما استكوهوا عليه" (٣) "وفي شرحه: أي ماطلب منهم من المعاصى على وجه الإكراه" اوراك كے بارے ش" درائتار "ش ہے: "وإن اكرهه بقتل ملجى أو قطع عضو أو ضوب حل الفعل" ۔

ای طرح کی اور بھی تفصیلات فقہ کی کتاب الا کراہ میں مذکور ہیں ، بسبب خوف طوالت ذکر نہیں کرتا ، جناب خو د مراجعت فر مالیں ۔

ا - سورة العامة ١١٩

۳- سورۇمانكرەۋىس

٣- مشكوة ١٨٥\_

سنخبات نظام الفتاوي - جلدموم

سا- یہی صورتیں اگر کسی مکرہ یا جاہر کے جہر واکراہ کرنے کے بغیر خود بخود پیدا ہوجا نیں ، اوران کے زائل کرنے اور مرتفع کرنے کے اسباب اختیار میں ندر ہیں تو اس کو ضرورت کہتے ہیں اور اس کے بارے میں فقیاء کرام "العضوورات متبیح المصحظور اترائ کر ماتے ہیں۔

ہ - جان کے یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ نو نہ ہوںکین یا تابل تخل جسمانی تکلیف یا ناتل تا اِنی مالی نقصان کاابیا خطرہ ہوجس کااز الداسیاب کے تحت قدرت میں نہ ہو۔

یہ صورت اگر کسی ظالم وجاہریا ڈٹمن کے جبر واکراہ سے بیدا ہوگئ ہوتو اس کواکراہ غیر بھی کہتے ہیں ، ایسے مواقع کے لیے فقہاء نے ''الصوریوال 'عز مایا ہے۔

۵-اگریکی چارنمبر کی صورتیں خود بخود ایئے حالات کے تحت پیش آجا نمیں تو اس کو حاجت یا اختیاج کہتے ہیں۔ اورا پسے مواقع کے بارے بیں فقہا ءکرام "ویجوز للمحتاج الاستقواض بالوبع "فر ماتے ہیں۔

یی پی نیون صورت زندگی کے جس شعبہ ونوع ہے متعلق ہو مثلاً معاشیات، انتصادیات ، معاشر ہ، تدن ، صحت ، مرض ، معالجہ علی رہ برض جس شعبہ ونوع ہے متعلق ہو مثلاً معاشیات ، انتصادیات ، معاشر ہ، تدن ، صحت ، مرض ، معالجہ وغیر ہ برض جس شعبہ ونوع ہے تعلق ہو ، جب تک اس شعبہ کاماہر وحادق واتف کار مسلمان جو با دیانت و باشر ع بھی ہو یہ کم نے دوئی ہو گئی ہو یہ کم من شعبہ ونوع ہے تعلق ہو ، جب تک اس شعبہ کاماہر وحادق واتف کار مسلمان جو با دیانت و باشر ع بھی ہو یہ کم من خدا کا متعلق ہو گئی ہو یہ کم من خدا کا متعبار نہ ہو گئی ہو کہ من خدا کا متعبار نہ ہو گئی ہو گئ

ان اضطر ارخمد کے علاوہ کچھ اور بھی توسعات و تنجائش اللہ تبارک وتعالی نے عنامیت فر مائی ہیں ، ان کی بنا بھی آیات رہائی ہی ہے۔ آیات رہائی ہی ہر ہے مثلاً: "يريد الله بكم اليسو والا يريد بكم العسو" (٣)، اور قوله تعالىٰ: "وما جعل

ا – الإشاه والأطاء/ • "ال

۳- سوره کفر ۱۵ ۸۳ س

۳- سور گایفر ۵ ۱۹۵

٣- سور ويقرط ۵ ساب

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

عليكم في الدين من حرج" (١)، اور قوله تعالىٰ: "وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج"(٢) وغيرها من الأيات \_

ان آیات کر بیدے بھی چندضا بطے نکلتے ہیں، جوکت احادیث وفقہ میں ندکور ہیں:

ا – جان یا عضو کے تلف ہونے کا اند میشد تو ند ہو، بلکہ صرف جسمانی یا مالی نا تامل تخل بیا نا تامل تا انی نقصان کا شدید خطرہ ہو، کیکن اس کا دفعیہ واز الد بھی اسباب کے تخت قدرت وافقیا رئیں ہو، اس کو مشقت کہتے ہیں، اور فقہاء کرام اس کے بارے ٹیں" الصشقة تنجلب التیسیو" (۳) فرماتے ہیں۔

۲ - ان عی صورتوں میں جب ما "فائل تخمل وما "فائل تناین نقصان کا شدید خطر ہ تو نہ ہوگئر اس کا تخمل یا تناین کرما ہیجد دشو ار ہوجس سے بے صرتنگی رہتی ہو، معاش ومعاشر ہ دشو ار وتنگ تر بنا ہوا ہوتو اس کوحرج کہتے ہیں ، اس کے بارے میں فقیاء کرام:'' اللحوج عدفوع "فر ماتے ہیں۔

ان دونوں (مشقت وحرج ) میں تحریات منصوصہ کی مخالفت یا ترک کی گنجائش نہ ہوگی، مشقت وحرج کے ازالہ کا دائر ہ اثر وہیں تک ہونا ہے جہاں تک کوئی نص خلاف میں موجود نہ ہو، چنانچی الا شاہ والنظائر مع اُتموی میں نفعرج ہے بنر ماتے ہیں: "المسشقة و المحرج انسا یعتبر فی موضع لانص فیہ، و آما مع النص بخلافہ فلا "۔

ہاں بیہ پوسکتا ہے کابھی عسر ہے نص بسر کی طرف نتقل ہوجا 'تیں ، جیسے نص نسل ووضو ہے نص ٹیم کی طرف نتقل ہونا اور جیسے اتمام صلاق ہی نص سے تصرصلوق کی نص کی طرف نتقل ہونا ۔

ای طرح اگر کوئی دومر انص جومتقاضی بیسر و وسعت کا بهوند ملے مگر مشقت یا حرج کا با عث ایسانکلم بهوجس کی بنایر محض کسی مجتهد کا قیاس و استنباط بهوتو اس میس بھی حدود شرع میس رہتے ہوئے بیسر و وسعت کی جانب بنتقل بہونے کی گنجائش بہوتی ہے۔ کہیں انتقال کی ان دونوں صورتوں میں جو از انتقال من افسیر یا انتقال من افسین بالی الوسعة میں شر انظوقی و وہی بھول گی جو پہلے گذر چکی ہیں ، یعنی اپنا بار بار کا تجربہ جی بھا ہد بہویا اس شعبہ کے ماہر وحا ذق باشر شاوریا دیا نت مسلمان کی تشخیص حاکم بہوخود درائی باہر کسی کی رائے معتبر نہ ہوگی۔

خون کے علاوہ کسی اورعضو کی بہوید کا ری میں ایک انسان کے کسی عضو کود وسرے انسان کے عضو کے ساتھ جوڑنے

<sup>-</sup> سورهُ هي المحمد

۳ - سورۇپاكرە۲ ـ

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

میں یا استعمال کرنے میں ان ساتوں صورتوں میں ہے کوئی صورت عموماً متحقق نہیں ہوتی ، اگر پہی تخقق ہوتا ہے تو صرف عدم انتفع کا یاعدم استراحت کا یا بیش از بیش کافت کا جواحسب منشاء راحت وآ رام نہ پہو نچنے سے بیش آ جاتی ہے ، اور ان سب صورتوں میں تحر ماتے شرعیہ کے ارتکا ہے گئجائش نہیں ہوتی ۔

اہذ ااس پیوند کاری یا ایک شخص سے کسی عضو کو دوسر ہے گھی سے کسی عضو میں جوڑنے یا استعمال کرنے کی قطعا گفتائش نہ ہوگی ۔

### ا يك شبها وراس كااز اله:

" ال تغلیم وانقسام کانقاضا تو بیہے کہ ان ساتوں الفاظ (مخصد، اگراہ بھی ، اگراہ غیر ملجی بضرورت واحتیاج ، مشقت وحرج ) میں ہے کسی ایک کا اطلاق دومرے پریندہو، حالانکہ ہم ہر ایک لفظ کا اطلاق دومرے لفظ پرعموماً دیکھتے ہیں جوال انقسام کے منافی ہے۔

جواب رہے کہ بیاطلاق عام بول چال کا ہے یا بہت سے بہت نیازی ہے جوشقیح مسائل وہمفیذ احکام وتحدید احکام بیں قطعامعتبر نہ ہوگا، ان مواقع بیں فتہی اصطلاح وفر وق کا اور ان کی عدود احکام کالحاظ ضروری ہوگا ورنہ خبط عشوا ہوگا اور دین صنیف ایک کھلونا بن کررہ جائے گا۔

اں سمع خراقی کی معانی کی درخواست کرتے ہوئے امیدہے کہ ان گذارشات سرِنظر ضرور رکھی جائے گی ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كبشر محمد نظام الدين مظلمي بمفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيود ٢٥ مرام عدد ١١٠ هـ

# جس کی آمدنی حرام ہوای ہے اپناسامان فروخت کرنا:

سن آدی کی آمدنی بالکل یقیفی طور برینا جائز ہے ،مثلاً چوری ،شراب ، جواوغیر ہتو اس سے تیج وشراء کر سکتے ہیں ،یا نہیں ؟ اور جونفع نیچ سے حاصل ہووہ ہمارے لیے جائز ہے یانہیں؟ ان مسائل کا جواب کتب عربیہ سے عنامیت فر مائیں۔

#### البواب وبالله التوفيق:

آدمی کی آمد فی اگر چیسب نا جائز ہو، کیکن جب تک متعین طور پر معلوم نہ ہوجائے کہ جو چیز بیفر وخت کرر ہاہے میہ

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

حرام ونا جائز کی ہے، یا جو قیمت سیدے رہاہے وہ حرام ونا جائز پیسد کی ہے ، اس کے ساتھ خرید افر وخت کانا جائز ہونا ضروری نہیں اور نہ اس سے حاصل شدہ رقم کا حرام ونا جائز ہونا ضروری ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دار العلوم ديو بندسها ريور ۲۳ مر ۱۸ ساره الجواب سيح المحمود نغر لذ

ڈاکٹکٹ یااشامپ کی تحریر شدہ قیمت ہے زائدلیہا:

ڈ اک ٹکٹ ماسر کاری آسٹیمپ پرتحریر شدہ رقم سے زائد کچھ پیسہ لیما جیسا کہ آسٹیمپ فر وٹن کرتے ہیں شرعا جائز ہے یانہیں؟

خادم مشاق احد محمر بورصد راعظم گزاه

### البواب وبالله التوفيق:

جولوگ کورنمنٹ کی طرف ہے ان چیز ول کے فرخت کرنے ہرِ مامور ہوتے ہیں اور کورنمنٹ انکو اس کام ہرِ کمیشن واتدت دیتی ہے انکوزیا دہ پیسے کیکر بیچنا جائز نہیں ہے۔

البنة جولوگ کورنمنٹ کی طرف ہے اس کام پر مامورٹیس ہیں اور ندان کو اس پر اجرت ملتی ہے اگر وہ لوگ خو دا پنے پیسے سے خرید کر کے نفع کیکر بیجیں تو اس میں شرعا کوئی قباحت ندہوگی ، البنة اگر ایسا کرنا تا نون وفت کے خلاف ہوگا تو اجازت ندد یجائے گی بلکہ ممنوع کہا جائے گا(۱) ، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٧٥ سهرا ١٣٠٠ ه

## سامان كومتعينه قيمت سے زيا دہ برفر وخت كرنا:

ایک شنی کا بازار میں ایک مول مقرر ہے مگر مشتری کو اس کی قیت کا علم نہیں ، با نع مشتری سے عدم علم یا کسی اور مجوری کا فائد ہ حاصل کرتے ہوئے مشتری سے اس چیز کی زیادہ قیمت لے لیٹا ہے، پھر جب مشتری کو اس کا علم ہوتا ہے تو وہ

 <sup>&</sup>quot;لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فوض" (الدرائقاً رمع رداكتا ر ١٩/٨).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

باکٹے سے باقی رقم کا مطالبہ کرنا ہے کیکن باکٹے وہ زیادتی اس کوئیس دیتا، اندریں صورت کیا مشتری ہر جائز وہا جائز (چوری وغیرہ)طریقہ سے اپنی رقم وصول کرسکتا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بازار کے بھاؤے گراں ویچنا مستحسن ٹیس ہے، باکٹے اگر زیادہ قیمت پر پیچے اور مشتری اس کومنظور کرے اور غین فاحش نہ ہوتو تھے تھچے ہوجاتی ہے، اور بعد جمکیل تھے مشتری کو تھے کے توڑنے کا اختیار نہیں رہتا، بال اگر غین فاحش ہوجائے مثلاً عام بھاؤے سے بیرۂ ھاؤد وگنا ہوجائے تو والیس کرسکتا ہے، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبرجح فطام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### ۱ - لون لے کرم کان بنوا نایا سواری خرید نا:

ال مبنگائی کے دور میں اپنی تخواہ سے مکان ہنوانا ناممکن ہے، ٹابیر ای لئے حکومت نے اپنے ملاز مین کو مکان ہنوانے کے لئے میں مود کے ساتھ تخواہ ہنوانے کے لئے یا سواری وغیرہ فرید نے کے لئے تر ضد دینے کی اسکیم شروع کی ہے جو کہ ما بانہ تسطوں میں سود کے ساتھ تخواہ سے واپس کرنا ہوتا ہے تو کیا اس طرح تر ضد لے کرمکان ہنوایا جاسکتا ہے؟ سواری فریدی جاسکتی ہے، یا پھرکوئی کاروبار کیا حاسکتا ہے؟

## ۴ - مُحْكِيداري كانثر عي حكم:

یں ایک سرکاری انجینئر ہوں ، تھیکیداروں کے ذریعے ہیں ، ٹاکسی جیز کاریٹ سورو ہے ہے اور ۲۵ فیصد کمیشن دینا ہیں اس میں جو کمیشن بنچے ہے اور ۲۵ فیصد کمیشن دینا ہے تو تعلیدارای جیز کاریٹ سورو ہے ہے اور ۲۵ فیصد کمیشن دینا ہے تو تعلیدارای جیز کاریٹ سورو ہے ہے اور ۲۵ فیصد کی کسی کو چہتے ہیں اس میں جو تعلیدارای جیز کا ۲۵ اروپیہ رہٹ دیں گے اور پھر یہ ۲۵ فیصد پورے اسٹان میں بٹ جاتا ہے کسی کو دوفیصد بی کسی کو فیصد بی کسی کو ۱۰ فیصد وغیر وہ فیم رہ میں یہ کمیشن لیتا ہوں ، میر اسیکمیشن یا تو دومر ہے جھے ہے اوپر کے لوگ لے لیتے ہیں یا پیمر تعلیدارکو فائدہ ہوتا ہے ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیجائز ہے لیما چاہئے اور بیتو مین ہے بیشن کے اور پھر کسی خریب محتاج یا ضرورت مندیا کسی کی مدد کر دینا چاہئے ، اور یہ کمیشن شخصے کہا کہان فیمروں پر توم گرنہیں چھوڑ نا چاہئے اور لے کر کسی غریب محتاج یا ضرورت مندیا کسی کی مدد کر دینا چاہئے ، اور یہ کمیشن شخصے کیا کرنا چاہئے ؟

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

دوسری طرف بہت سارے غیرسر کاری خرچ اپنی طرف سے ایسے کرنے ہوتے ہیں کہ جن کے نہ کرنے سے
رپورٹ خراب ہونے کے جانس ہوجاتے ہیں ، مثلا آؤٹ ہونا ہے اس میں اچھی خاصی رقم دینا ہوتی ہے یا کسی ہڑے
آفیسر کا دورہ ہے ، اب اس کے رہنے ، کھانے ، اور بھی بھی ان کی فر ماکش کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے ، نہ کرنے پر کام میں بہت
ساری کی نکالی جاتی ہیں ۔ سالا نہ رپورٹ بھی خراب ہو بھی ہے وغیرہ ، ان سب حالات کا بغور جائزہ لے کر جھے کیا کرنا
جائے ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - حکومت اپنے ملا زمین کو جورتم بطورتر ض دیتی ہے جموماً بیدینا ان ملا زمین کے جی پی فنڈ کے فاظ ہے اس اندازہ بر ہوتا ہے کہ ختم ملا زمت کے اندر مع زیا دتی ہے واپس ہوجائے اورا کثر ای کے جمع شدہ فنڈ ہے دیتی ہے، لہذا اگر ایسا معاملہ ہوجب تو بیروا پس شدہ رقم مع اس زیادتی کے جو سود کے مام ہے ماتی ہے اس ملازم کے فنڈ میں جمع ہوجاتی ہے، پس اگر بیہ صورت ہوتو اس زائد رقم بر سود کا مام رکھنے ہے سود شارنہ ہوگی اور اس قرض کا لیما دینا سب بلا شبہ جائز رہے گا اور اگر اس ملا زم کے فنڈ کے علاوہ ہے دیتی ہے تو چو تک مکان کا ضروریا ہے اصلیہ میں سے ہونا بغیر مکان والے شخص کے لئے ظاہر ہے، اس طرح جس سواری کے لئے ترض لیا جارہ ہے، اس کا رکھنا بھی ضروری ولا بدی ہوتو وہ ضروریا ہے اصلیہ میں شار ہوکر بیتر ض لیما جا کہ کہ من ہف العبارة: ''و یہ جو ز کل محتاج الاستقراض بالوج ہے''(۱)۔

۲ – دونوں سم (۲۵ مرفیصداور آپ بر زیادتی اور دورہ بیں حکام وغیرہ کو کھلانا بلانا وغیرہ ) کے خربے بیں شرعاً با جائز اور طلح ہیں اور رشوت دبی اور رشوت نہیں لیتا تو کام بالاکو خوش بھی نہیں رکھ باتا اور اس حالت بیں بلاوج بشری معطل بھی بھوجاتا ہے اور حکومت شرعی نہیں کہ اس کا دفعیہ اور حکام بالاکو خوش بھی نہیں رکھ باتا اور اس حالت بیں بلاوج بشری معطل بھی بھوجاتا ہے اور حکومت شرعی نہیں کہ اس کا دفعیہ اور مداواشری ضابطہ کے تحت کیاجا سکے اتو اس کے لئے شری حکم میہ ہے کہ جب تک اس ملازمت کے علاوہ کوئی دومر اور بعد معاش ایسانہ ملے جس بیں ان ما جائز امور سے حفاظات مل سکے اس وقت تک میلازمت نہ جھوڑے اور اوپر لکھنے کے مطابق کوئی جائز ور بعد معاش حزایت نہ جھوڈ ہے اور اوپر لکھنے کے مطابق کوئی جائز ور بعد معاش حزایت نم ما اور دل بیں بیہ ور بھی تھا تا ہے۔ کہ جب جائز ور بعد معاش عزایت نم ما اور دل بیں بیہ کی نہیت رکھے کہ جب جائز ور بعد معاش میں جائے گا تو اس کو چھوڑ دوں گا تو اشتا ء اللہ اثر وی نجات اور دفیوی ور بعد کالاج سے کی نہیت رکھے کہ جب جائز ور بعد معاش میں جائز ور بعد کالاج سے کہ بیت کہ بھوٹر دوں گا تو اشتا ء اللہ اثر وی نجات اور دفیوں ور دور کا تو اس کا تو استا عائلہ اثر وی نجات اور دفیوں ور بعد کی نارج سے

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

تحروم نہ ہوگا اور جب تک بیلا زمت نہ چھوڑے اس وقت تک خاص طور سے جب مذکورہ بالانا جائز امور کا ارتکاب ہوتو اس پر استغفار کرنا رہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ٩٠ ١١١ • ١٣١١ هـ

ياخي كنا منافع بربيجنا:

شرعاً بالع بھی ہر اپنے اختیار سے نفع لے سکتا ہے، یہ سلدتو روز روشن کی طرح ظاہر ہے، مگر موجودہ زیائے اور آج
کے اس نازک حالات میں بالع تا ترحظرات ایک روپیے کی چیز باتھ کی وہید کے عوض میں پیچے ہیں جس سے عوام ہر بیثان موجود کے این اور مرکاری ملاز مین سرکار کے خلاف زیادتی تھنواد کا احتجاج اور مطالبہ کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں تو الی مجبوری کے وقت سرکار وتا جرحظرات بلکراشیا وکی قیمت مقرر کریں یا توصر ف سرکاری اشیاء پر ۲۰ فیصد نفع کو قرر کر سے تواس صورت میں تاجر حظرات کوان اشیاء پر ۲۰ فیصد نفع کو قرر کرے تواس صورت میں تاجر حظرات کوان اشیاء پر ۲۰ فیصد نفع لیما جائز ہے؟

اورایک روپید کی جیز کوان حالات میں مہ،۵ روپیئے کے وض بیچنا جائز ہے؟

كتبه العيدمجمر بن اسأمل العمر واري بحكم خادم دارالا فنّاء شقى احمد بيات ٢ الحرم لحر ام المسياره

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہر آدمی کو اپنی مملوکہ چیز کی قیمت کے بارے میں اختیار ہے کہ جنتی زیادہ قیمت جاہے۔ بٹلا ایک پید کی چیز کا ایک سورو پید لے بیا ایک سورو پید لے بیا ایک نہ لے سب جائز ہے، باتی اس میں کا ایک سورو پید لے بیا ایک نہ لے سب جائز ہے، باتی اس میں کی یا زیادتی اوراییا تفاوت جو تجار کے بیبال عام طور بررائ نہ نہ موفلاف روائ کہا جاتا ہے اور زیادتی فاحش خلاف مرقت کی جاتی جا اور بحض صورتوں میں خلا بدیا خدائ تک بھی کی جائی اور ممنوع بھی ہوجاتی ہے، ای ضا بط کے مطابات آج بھی مندر جہذیل حالات کا حکم متفرع ہوگا۔

درج قیمت سے پانٹی کوندزیا دہ قیمت لے لیما تنجار کے بیباں عام رواج نہیں ہے، ال لئے بیصورت خلاف مروت بلکہ بعض مواقع میں خدائ یا خلا بدہوکر ممنوع ہوگی ، اورغبن فاحش کے ارتکاب کے مثل سے ہوگا ، لبند اعام قیمت ایک رو پید ہوتو ہجائے ایک روپید کے باپٹی روپید لیما ،یا ۲۰ فیصد عام طور پر نفع مقرر رائج ہوتو ہجائے ۲۰ فیصد ۵۰ یا ۱۲ روپید فیصد أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

زیا دہ لیما اس تھم مذموم میں داخل ہوجائے گا (۱)، فقط واللہ اٹلم ہالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي به نقتي وار أحلوم ديو بندسها رنيور سهرارا • ١٠١ هـ

## قرض لینے کے لئے فارم کی خربداری:

مسلم فنڈ محمدی جؤر ض مسلمانوں کو بلاسود دیتا ہے، اس کی شکل ہے کہ تقروض اور کارکن مسلم فنڈ کے درمیان فارم کی قیمت کا ٹریدیا ہوتا ہے اگر کئی کو دوسور و پیدی کا تر ض لیما ہے تو اس کو ہر ہے رنگ کا فارم ٹریدیا پڑے گا اور اگر ایک ہزار رو پید لیما ہے تو اس کو خلف رنگ مخلف قیمت کے ہوتے ہیں مقروض اور کارکن مسلم فنڈ کے درمیان برض کی مدے مقرر ہوتی ہے کئی کو دوماہ کسی کوئین اور کسی کو ایک ماہ مسلم فنڈ وں کے قیام کا مقصد مسلمانوں کو سود جیسے گنا ہ سے بچانا ہے اور مسلمانوں کو روز گار فراجم کرنا ہے، بہر حال آپ حضرات کے نزدیک اگر کوئی جائز شکل فیلے تحریر فرمائیں، اگر نا جائز ہے تو ہم لوگ مسلم فنڈ کے قیام کا مقصد اللہ کی رضا ہم جمائے ہرائے مہر با فی درج شدہ مسلم فنڈ کے قیام کا مقصد اللہ کی رضا ہم جمائے ہرائے مہر با فی درج شدہ مسلم فائد کی رضا ہم کا اور وحدیث دیں۔

محد صین قامی (سکریزی سلم فند محمدی صلع کھیم پورکھیری یولی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگرفترش کی ہوئی رقم کا فیصد یا نی ہزار یا نی دئ ہزار مثلاً ما ہانہ یا سالانہ یا ششاہی کا حساب نہ آتا ہواورنہ زرکشی یا سر ما بیاند وزی کی صورت ہو بلکہ محض کام کرنے والوں کی اجمہت ان کے کام کی حیثیت میں ہو یہاں تک کہ اگر ضرورت سے زائد پسماندہ لوگوں کے لئے مقد اراجہ ت کم کر دی جائے تو بیہ عاملہ شرعا درست ہوگا ور نہیں (۲)، فقط واللہ اٹلم ہالصواب کتبہ مجمد نظام الدین اعظمی دورابطوم دیو ہند سہار نیورہ اراد را و ۱۲ مواجد

ا- "أولا يسعر حاكم لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسعروا فإن الله هو المسعر القابض الباسط الوازق إلا إذا نعدى الأرباب عن القيمة تعدياً فاحشاً فيسعر بمشورة أهل الوأى "(درئ ر٥/٣)، اورماشيمًا كي شي ولا معرماكم كرّمت لكما هي "أى يكره ذلك كما في المشقى وغيره ، اورتعر) فاحمًا كرّمت شكور عيد"بيده الزيلعي وغيره بالبيع بضعف القيمة".

٣٠٠ "القوض بالشوط حوام والشوط لغو (الدر الخارمج روالاتارمج)، كل الوض جو لفعاً حوام أى إذا كان مشووطاً .... وفي المخبوة وإن لم يكن النفع مشووطاً في القوض فعلى الول الكوخي لا بأس به "(روالاتاركل الدرالخارك ١٩٥٨)،
 "وفي القية من باب القووض: شواء الشني اليسيو بشمن غال إذا كان له حاجة إلى القوض يجوز ويكوه "(الحرالرائل٢٠١٨)).

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

ضفدع اورسر طان کی نیج اوراس کا کھاتا:

ضفدع وسرطان کی ﷺ (فروضت ) کرنا کیسا ہے اور اس کا کھانا انتہ اربعہ کے نز دیک کیسا ہے اور امام اعظم کامفتی ہے۔ قول کیا ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

زندہ ضفد ی اورسر طان کی خرید فر وخت کرنا سب امامول کے فر دیک جائز ہے، البتہ مرجانے کے بعد دباغت سے قبل اس کی خرید فر وخت حضیہ کے فرز دیک درست نہیں ، ای طرح ان کا کھانا حضرت امام اعظم ابو صنیفہ کے فرز دیک جائز نہیں ، باقی دیگر انڈیکا مسلک وفق کی ان بی کے مفتریان کرام سے معلوم کرنا چاہئے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب کتر مجھ نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نیور ۲۸۰ ۱۷۸۰ میں ہفتی دار اعلوم دیو بند سہار نیور ۲۸۰ مرا ۲۰۰۰ ہ

ا يگريمنٽ کي رقم کاڪٽم:

زید سے دوشخصوں نے ایگر بیمنٹ پر جس کی مدت ایک سال ہوا کرتی ہے زمین لی جس میں ہے ایک نے اندر میعاد بیعنامہ کرالیا دوسر سے سے کہا گیا اور نقاضہ کیا گیا مگر وہ نال مٹول کرتا رہااور ای طرح چیسال کاعر سیگر رگیا اور بعد میں معاد بیعنامہ کرالیا دوسر سے ہے کہا گیا اور انقال ہوگیا اور ای شخص کی ایگر بیمنٹ کی رقم زید کے پاس رہی ، کیا اس رقم کازید ما لک ہو چکا تھایا وہ اس شخص مذکورہ کو واپس کی جا گئی پھر جبکہ زید کا انتقال بھی ہو چکارتم کی اوا نیگی کی صورت کیا ہوگی؟ مرد پو بند) کر دیو بند)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا پیر بینٹ کی رقم کے بارے میں مشتری نے میں معاہدہ کیا ہوکہ اگر استے دنوں کے اندر میں بیعنامہ نہ کر اوَں تو میرقم

ا- "ولا يجوز بع ما يكون في البحر كالضفدع والسوطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الإنتفاع بجلده أو عظمه، كلما في المحيط، وفي النوازل: ويجوز بع الحيات إذا كان ينتفع بها في الأدوية وإن كان لا ينتفع بها لا يجوز، والصحيح أنه يجوز بع كل شنى ينتفع به كلما في التنار خاليه" (فأول عالمًا يربيه ١٨٠).

لمتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

سوخت ہوجائیگی، یاجب خرید نے سے قطعی انکار کیا تھا اس وقت بالغ نے اس سے بیمعابدہ کرلیا ہوکہ اب اس قم کی واپسی نہ ہوگی اور مشتری نے اس معاہدہ کوشلیم کرلیا ہوتو اس قم کی واپسی زید پر اور زید کے ورث پرضر وری نہیں ورنہ زید کے ورث پر دیانتا بیضر وری ہے کہ اس قم کو واپس کر دیں تا کہ اس کے آخرت کا معاملہ صاف ہوجائے ، اس لئے کہ بیرقم محض توثیق وعد ہوتے کے لئے بالغ سے حوالہ کی جاتی ہے اور اس سے بائع اس کاما لک نہیں ہوجا تا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه مجمد نظام الدين عظمي به فتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور ۳۱ م ۱۸۱۰ و ۱۸۱۳ ه

## ایڈ وانس دے کرمکان پر قبضہ کرلینا اور مدت کے اندررجسٹری نہ کراسکنا:

میری والدہ صاحبہ نے ۱۸۰۵ اپریل کے ۱۹۵ وکوا کے مکان خرید نے کاچوالیس ہزارروپیہ بین سودا کیا، ۱۸۰۰ روپیہ ایڈ وائس دے کرمکان کا تبضہ لے لیا، ایگری میدٹ بین رجشری کرانے کی مدت چھاہ مقرر ہوئی اور تقریا والدہ صاحبہ کی زندگی بین پائی سال گزرنے کے بعد بین رجشری نہ ہوئی، اکتوبر المحاوی بین والدہ صاحبہ کا وصال ہوگیا اور مکان کا مسئلہ یونٹی رھ گیا، قانونی طور پر والدہ صاحبہ مرحومہ اس مکان کی ما لک نہیں ہوئی اور نہ مکان ان کی ملکیت ہوا۔ اب شرعی طور پر آن وحدیث کی روشنی بین بتلائیں کہ کیا والدہ صاحبہ مرحومہ اس مکان کی ما لک بینی اور نہ کا کوئی حق شرعی طور پر بنتا ہے یا نہیں؟ بین مکان کی مالک بی یا بتایا رقم والدہ صاحبہ مرحومہ کے دمیر ض ہے یا نہیں؟ اس مکان بین ورشکا کوئی حق شرعی طور پر بنتا ہے یا نہیں؟ جبکہ قانونی طور پر ملکیت نیس ہے شرعی کھم کیا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق

اشارہ \* \* \* ۱۸ روپیدایڈ وانس دے کرجب مکان پر قبضہ بھی لے لیا تو بیٹی تمام وکمل ہوکرمشتر بیکی ملک ہوگیا اور مبلغ ۲۲ ہز ارروپید بذمہ مشتر بید ین ہوگیا اور مدت رجشری چھ ماہ گذر نے کے بعد باٹیج سال تک بائع کامشتر بیہ سے واپسی

ا- جيما كرم كوب شن ندكور على "خطب بدت وجل وبعث إليها أشباء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهو يستود عيده قائماً فقط وإن نغير بالاستعمال أو قيمته هالكاً لأنه معاوضة ولم نتم فجاز الإستوداد" (الدرائقا رض روائتا ر ١٣٠٣)، "عن عمو و بن شعيب عن أيه عن جده أنه قال: لهى وسول الله تلائي عن بيع العربان قال مالك: وذلك فيما لوى والله أعلم، أن يشتوى الوجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول: أعطيتك ديناواً على ألى نوكت السلعة أو الكواء فما أعطيتك لك" ("شن ايوداؤو المرابع في العربان قال مالك" ( "شن الوداؤو المرابع في العربان عديك ٢٥٣) .

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

كتبرجح فظام الدين اعظمى بمفتى وادالعلوم ويوبندسها دنيور

# خزر کی جربی سے بے صابن اوراس کی تجارت کا حکم:

ا۔ زید کا صابون بنانے کا کارخانہ ہے اور اس میں امریکن چر بی استعمال کرتا ہے جس میں ساٹھ ، ۲ فیصدی خزیر کی چر بی ہے اور اس میں امریکن چر بی ستعمال کرتا ہے جس میں ساٹھ ، ۲ فیصدی خزیر کی چر بی ہے اور جالیس فیصدی دیل کی چر بی ہوتی ہے ، تو سوال ہیہے کہ اس چر بی سے تیار ہوئے صابون کی تجارت جائز ہے یا گئیں اور اس صابون کا استعمال جائز ہے یا گئیں؟

اوران کی آمدنی کی رقم موجود بھی ہے، ان سب کا کیا تھم ہے خوداستعال کرسکتا ہے یا کئیں۔

سوزید مذکورصابون بنانے والوں کی انجمن کاممبرے جس میں تقریباً ۲۰ ۵ مسلم ممبر ہیں اور گورنمنٹ کچھ چی بی کا کویہ (لیعنی مقدار) انجمن کود ہی ہے اور پھر وہ ان ممبر وں کوتنے مرتی ہے جو پہلے ہے اس کو استعمال کرتے رہے ہیں جن میں زید بھی شامل ہے اور کوشہ اس شرط پر تقلیم کرتی ہے کہ اس سے سرف صابون بنا کر پیاک کوسیا نی کیا جاوے جو ۲۸ روبیہ میں دل کیا جاتی ہواور اس شرط پر تقلیم کرتی ہے کہ اس سے مرت سابون کیا جائے ہواور اس کی جو بی سے صابون بنا کر فر وخت کیا جاوے نو آٹھ نو ہز ارکا نفع حاصل ہوسکتا ہے تو اگر اس کی تنجارت نا جائز ہواور اس کی وجہ سے زید فدکور اپنے مصابون میں گئی ہوئی اس کی تنجارت نا جائز ہواور اس کی وجہ سے زید فدکور اپنے مصابون کی خوب کی مسلم کی تنجارت نا جائز ہواور اس کی وجہ سے زید فدکور اپنے مصابون کی تو اس کی تنجارت نا جائز ہواور اس کی وجہ سے زید فدکور اپنی مصورت میں گئی گئی سکتی ہے یا کہیں ؟

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

سم ۔ اگر اس جید بی کا استعمال صابو ن میں ما جائز ہے تو زید اپنے جھے کی کسی ہے بھا ؤسطے کر کے اس کے بدلہ میں میل کیکر اس سےصابون بنائے تو کیا تھم ہے؟

(نوٹ ) ال امر کا بھی لخاظ رکھا جا وے کہ گورنمنٹ لا ندیب ہے جسکو دارالحرب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس سے کوئی گنجائش نگل سکتی ہوتو آئلی طرف بھی تو جیز ما ویں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

(او۲) خزیر کی چہ بی یا کسی ما پا کسچہ بی ہے ہنائے ہوئے صابون کی تجارت تو بلا کراہیت و بلااختلاف جائز اور استعمال بھی مفتی بیقول میں جائز ہے، کیکن اس قول جواز کا مدار انقلاب ماہیت پر ہے اور اس میں امام ابو بیسف کا اختلاف ہے، اس لئے جب یفین ہوجائے کہ اس صابون میں خزیر کی چہ بی یا ما پا کسچہ بی بھی پڑی ہے تو اس کے استعمال سے احتر از کرما اولی اور تفقو می ہوگا۔ بھر وہ یا ما جائز ند ہوگا۔

كما في الدر المختار على هامش الشامي ج ٢ ص ٢ ٩١ (١)، ويطهر زيت تنجس بجعله صابونا به يفتي للبلوئ و تحته في الشامي ثم هذه المسئله قد فرعوها على قول محمد بالطهارة بانقلاب العين الذي عليه الفتوئ و اختاره اكثر المشائخ خلافاً لأبي يوسف الخ (وايضاً في الدرر في مقام آخر) ولا ملح كان حمارا أو خنزير ولا قذر وقع في بير فصار حماة لا نقلاب العين به يفتي (٢).

اں صابون کی تنجارت وغیر دجب جائز ہوگئی تو اس سے حاصل شدہ آمدنی حلال ویا کیزہ ہوگی اور حج ، زکوۃ خیرات جب جائز ہوگی تو اس سے حاصل شدہ آمدنی حلال ویا کیزہ اور حج زکوۃ خیرات وغیر ہسب درست ہوگا۔

(سووہم) خزیر کی چربی کی ماہیت جب تک منقلب نہ ہوگی نیس اجین ہے، اس کی ٹرید فرخت مسلمان کے لئے نا جائز ہے اس لئے آپ اس کی تدبیر بیکر لیا کریں کہ اس کا جب آپ لئے نامز دہوجائے تو آپ کسی فیرمسلم سے بقدرضر ورت بھاؤ طے کر کے نیل ٹرید لیس اور اس فیرمسلم سے بیکویں کہ میر سے نام کویہ آگیا ہے میں اس کوئیس لوں گامیں تمکواختیار دیتا ہوں کہتم لے لویا جو چاہوکر لو پھر وہ فیرمسلم لے کرجو چاہے کرے آپ نہ لیس اور وہ فیرمسلم آپکو اس اختیار دینے پر صلے میں اس ٹرید کردہ ٹیل کی قیمت چھوڑ دے اس طرح آپ کا نقصان بھی نہ ہوگا اور کسی جرام میں بہتا بھی نہ ہوں گے۔

ا - سٹا می ار ۵۱ مطبع مثانیہ۔

۳ - سٹای ار ۱۰ ۳، مطلق مثلانیہ۔

للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

نوك! جو گنجائش تھي کيه دي گئي، فقط والله انلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور الجواب ميج محمود غي عند، سيدا حد سعيد غي اعند

### ريدُ يو كي مرمت وتجارت:

ہم لوگوں نے ریڈ ہو کی مرمت اور تجارت کے بارے میں مظاہر علوم سہار نیوراور دارالعلوم دیو بندسے معلوم کیا کہ آیا ریڈ ہو کی نتیجے وہرمت درست ہے یا کنہیں؟ آپ کے یہاں سے تو صاف طور پر اجازت مل گئی مگر مظاہر العلوم والوں نے مع عبارت کے علام کا اختلاف ظاہر کیا ہے اور کھا ہے کہ جہاں تک ہوسکے اس سے اجتناب کرنا بہتر ہے اب بیدونوں فتو سے آپ سے سامنے ہیں ان دونوں میں کس کورتر جج ہے مطلع فر ما نمیں۔

### البواب وبالله التوفيق:

دونوں جو اوں بین کوئی خاص تعارض ٹیبل ہے ، سہار پُور کے جواب بین احتیا طاکا پہلو ہے اور و یو بند کے جواب بین اطلاق کا ،اگر جوالوں بین تفصیل اور تقریح کی جو کی ہوتی تو مستفتی کو البحض نہ ہوتی ، بیر حال سننے ریڈ یو اپنی اصل قات کے اعتبار ہے تھے مقصد کے لئے وضع کیا گیا ہے یعنی بآسانی خبر رسانی کے لئے جومتصد تھے ہے ، البتہ اس کا استعال کا نے بجانے اور لہوولوں بین بکٹر ہ ہوگیا ہے ، ریڈ یواپی ذات کے اعتبار ہے کوئی قیاحت نہیں رکھتا ہے اور الی چیز جسکی فانے بجانے اور فلط خواہ ہوئی قیاحت نہیں رکھتا ہے اور الی چیز جسکی فرات بیلی کوئی قیاحت نہیں رکھتا ہے اور فلط اور ایقت سے بھی ہوتا ہے جسے خبر سننا ، وعظ وخطبہ شنا وغیر و متمام جائز کا میں اس کا استعال جائز اور گانا بجانا وغیرہ جملہ ہو ولوپ طریقہ ہے ، استعال جائز ہے ۔ اس کے پیش نظر مرمت کرنے میں جو تکد لائے استعال میں لگا کہ اور نا جائز ہے ۔ اس کے پیش نظر دیو بند کے نئو مرمت کرنے میں جائز کا واجب ہے کہ گانے وغیرہ لگا کر شیت نہ کیا جا وے بلکہ تھن خبر میں مباح استعال میں لگا کر جائے استعال میں لگا کر اور کیا جائے تو مرمت کرنے میں جائز کو درست کھا ہے اور مہا نہور کے جواب نتوی میں غالب استعال بیش نظر دیو بند کے نئو کی میں جائز و درست کھا ہے اور مہا نہور کے جواب نتوی میں غالب استعال بیش نظر ہے ، اس لئے کہ جموا خورست کرنے والے احتیا طاکر ائی گئی ہے ۔

ا- "الأله لا معصبة في عين العمل" (ويكف ردائمًا ره/ الاه، مكتبه ذكر إ ديوبند).

اب امیدے کہ آنجناب کے ذہن میں سے دونوں جوابوں کا تعارض بھی مرتفع ہوگیا ہوگا اور نسلی بھی ہوگئی ہوگی۔ و هکذا افاد العلامة المفتی محمد شفیع المدیو بندی ثم الباکستانی ، فقط واللہ انکم بالصواب کتر محمد نظام الدین انظمی معتمد شفیع المدیو بندی کتر محمد نظام الدین انظمی اسفی دار العلوم دیو بندسہا رئیور ۸۸ م ۱۳۸۵ ہ

# بالع مبيع بيج كريقية ثمن وصول كرسكتاب مانهيس؟

زید نے عمر کے ہاتھ اپنا پا ورلوم فروخت کیا اور عمر نے اس کا نصف روپید فوراً اواکر دیا اور کہا کہ پندرہ بیس ون کے بعد بنتیہ روپید دے کر پا ورلوم لے جاؤں گا، مگر اس کے بعد بی پا ورلوم کی قیمت کم ہو تی اور اب قیمت کم ہوتے ہوئے اتنا گھٹ گئی کہ ای نصف روپید میں پا ورلوم فریدی جا مکتی ہے، اب وہ بنتیہ نصف روپید یعنی پا ورلوم کی بنتیہ قیمت ما نگ رہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بیس نے تین ہرس تک تمہار سے پا ورلوم کی جو نگر انی کی ہے جھے اس کا معاوضہ اور مرکان کا کر اپیانا چاہئے۔

مول میر نے با ورلوم کی بقیہ نصف قیمت تین سال تک اوائیس کی ہے تو اس کو بھی کر زید اپنی رقم، نیز افر اجات وصول کرسکتا ہے، یا کہنیں؟

مرسکتا ہے، یا کہنیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تخریر سوال صورت مسئول میں تھے تمام ہوکر لازم ہوچکی ہے اور بائع کو اختیار ہے کہ وہ مشتری کو ال مضمون کا نوش دے کہتم فلاں تاریخ کے اندراندر ہوچ کے جاؤ ، ور نہ تائ مقررہ گزرجانے ہیں اس کونر وخت کر سے اپنی بقید منسوں کرلوں گا۔ اس نوٹس کے بعد بھی اگر وہ تاریخ مقررہ کے اندراندر با ورلوم نہ لیجا و بے قبا کئر وخت کر سے اپنا بقید مشن وصول کرلوں گا۔ اس نوٹس کے بعد بھی اگر وہ تاریخ مقررہ کے اندراندر با ورلوم محبول کررکھا ہے وصول کرنے کا حق نہیں رکھتا مشن وصول کر نے کا حق نہیں رکھتا ہے ۔ بچند وجود : اول تو اس لیے کہ بیگر انی جیس کسی معاہدہ کے خت نہیں تھا ، اس لیے تعریخ میں معاوضہ کے مطالبہ کا حق نہیں ۔ دوئم اس لیے کہ بیمعاوضہ کر آنی یا کرا میدمکان نفع واجرت ہے اور "المصنافع لا شمن لھا" بسلمہ ناعدہ نقید ، نقط واللہ الم

كتشرجم فظا م الدين اعظى بمفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### بإبربوا

# لائف انشورنس ممینی میں ہوئی سود کی رقم انکم کیس میل تیکس وغیرہ میں دے سکتے ہیں:

زید نے اپنی حیات میں لا گف انشورٹس (زندگی کا بیمہ) کرا کیا تھا، اور ابھی تقریبا ایک ماہ موازید کی وفات ہوگئی،

زید اپنی وفات تک لا گف انشورٹس کمپنی میں بائیس ہزار روپیہ جمع کر چکا تھا، زید کے انتقال کے بعد لا گف انشورٹس کمپنی کے

اصول کے مطابق زید کے ورثا ء کو بیمہ کمپنی کی جانب سے متوفی زید کا اصل جمع شدہ سر مایہ بائس ہزار روپیہ پر کمپنی کی جانب
سے آٹھ ہزار روپیہ کا اضافہ کر دہ کل مجموعی رقم تمیں ہزار روپے ملنے والی ہے، فہکورہ زید نے اپنی حیات میں الانسی (باؤسنگ
بورڈ) سے ہے 194ء میں مکانات کی لقیر وغیرہ کے سلسلے میں بنتیں ہزار روپے سود کی قرض لون لیا تھا رہے ہو ہو کے سے ۱۸ء یک فواجب
فہکور فتر ض کے سود کی رقم تقریباً تھے ہزار ہوتی ہے جوزید کے ومرقر ض کی اصل رقم بنتیں ہزار کے علاوہ باؤسنگ بورڈ کو واجب
الا دا ہے، اب لا گف انشورٹس کمپنی میں جمع شدہ اصل رقم پرمز یہ حاصل ہونے والی آٹھ ہزار روپے کی رقم کے بارے میں درج
وئیل ہمور دریا فت طاب ہیں:

ا - ہاؤسنگ بورڈ سے لی جانیوالی رقم بنتیں ہزار روپے کے قرض کے سلسلے میں تھے ہزار روپے سود کی جو رقم واجب الا داء ہے، لائف انشورنس کمپنی سے حاصل ہونے والی مزید آٹھ ہزار روپے کی رقم میں سے زید کے ورثاء یہ سود کی رقم سے اداکر سکتے ہیں یانہیں؟

ا حکومت ہند کے نانون کے مطابق جس شخص کی ملکیت بچائی ہز اررو ہے سے زیا دہ ہو، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں موت ٹیکس کے نام سے بچھر تم کورنمنٹ وصول کرتی ہے، اس نانون کے تحت زید کی وفات کے بعد اس کے مال میں ہموت ٹیکس آٹھ سے دئ ہز اررو ہے کی رقم واجب الا داہے، لہذ الا نف انشورٹس کے سلسلے میں جمع شدہ رقم حاصل ہونے والی مزید آٹھ ہز اررو ہے کی رقم سے بیموت ٹیکس ادا کیا جاسکتا ہے انہیں؟

سو-ای طرح لا نف انشورنس ہے حاصل ہونے والی مزید رقم انگم ٹیکس ہیل ٹیکس، میونیل کارپوریشن ، اور میونیایی

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

کے دوسر سے بیکسوں ( ہاؤسنگ فیکس وغیرہ ) کے اندراد اکی جاسکتی ہے یانہیں؟

۴- بغرض حفاظت ہینک کے سیونگ اکا زنت میں جمع شدہ اصلی سر مایہ پر سیونگ ہینک ہے حاصل شدہ سودی رقم ہموت فیکس ہیل فیکس کے اندر ای طرح مکامات کے سلسلے میں میونسپاٹی کی جانب سے عائد شدہ فیکسوں (ہاؤس فیکس وغیرہ) میں دی جاسکتی ہے مائییں؟ مفتی عبد الرحیم صاحب لا جبوری راند پر سورت نے '' فتاویل رجیمیہ'' (سام ۵ کا ) میں ڈ اکفانہ اور بینک سے حاصل شدہ سودی رقم کومیونسپاٹی کے ہاؤس فیکس اور موٹر کے لاری انشور نس میں اداکرنے کی گنجائش دی

۵-اس سلسلے میں مزید تو شیخ تو تضریح بحوالہ کتب فقہ مطلوب ہے، اس سلسلے میں ضابطہ کلیہ ہے کہ دیں ہزارر و پے یا
اس سے زیادہ کی سالانہ آیدنی پر حکومت ہندگی جانب ہے آگم ٹیکس عائد ہوتا ہے، لا نف انشورنس (زندگی کا بیمہ) کے علاوہ
جسی اس وقت بیموں کی بہت می تشمین رائج ہیں ، دیل ہزار رو پے یا اس سے زیادہ سالانہ آیدنی والا بیمہ کی دیگر رائج الوقت
انسام میں سے کسی شم کا بیمہ کرائے تو اس پر سے آئم ٹیکس معاف ہوجا تا ہے یا آئم ٹیکس کی رقم میں کی ہوجاتی ہے ، زیادہ نہیں دینا
یٹ تا ، تو کیا آئم ٹیکس کی معانی یا تقایل کے لیے اس شم کاکوئی بیمہ کرانے کی شرعا اجازت و گنجائش ہے؟

ا قومی فسا دات میں کیے طرفہ نقصان سے بیخ کی خاطر مکان، دوکان (املاک وجائداد) وغیر د کے بیمہ کی شرعاً اجازت ہے، کیکن دوکان ، مکان وغیرہ کا تو می فسادات یا کسی نا گہانی حادثہ میں نقصان اور بتاہ ہوجانے کی صورت میں جنتی مالیت کا نقصان ہواہے، اس سے زیادہ رقم کا بیمہ ہے، مثلاً دوکان یا مکان میں پچاس ہز اررو ہے کا نقصان ہواہے، بیمہ پھر ہز اررو ہے کا نقصان ہواہے، بیمہ پھر ہز اررو ہے کا خصور ہر فدکورہ الاصورت ہیں بچاس ہز اررو ہے کا ہے تو نقصان سے زیادہ کی رقم بیمہ کمپنی سے وصول کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ مثال کے طور ہر فدکورہ الاصورت میں بچاس ہز اررو ہے کے بجائے پھر ہز اررو ہے وصول کرنے کی گنجائش ہے یا نہیں؟

(نوٹ) تو می نسادات کی طرح دیگریا گہانی آفات وحواد ثات مثلاً سیلاب، زلزلد، آگ لگ جانا، چوری، ڈاک وغیرہ وغیرہ سے حفاظت کی خاطر دوکان، مکان وغیر ہاملاک و جائیداد کا بیمہ کرانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟ المستحقی: عبدالمعم داروحال، ہی ودہ، مجرات

#### البواب وبالله التوفيق:

ا -لائف انشورنس تمینی اگر مرکزی حکومت کی ہے اور ہاؤسنگ بورڈ بھی مرکزی بورڈ ہے تو ہاؤسنگ بورڈ کی سود میں

لائف انشور ٹس سے ملی ہوئی سود کی رقم دے سکتا ہے: "ما حصل بسبب خبیث فالسبیل ردہ البی رب المعال" (۱)۔ ۲ - لائف انشور ٹس سمپنی اگر مرکزی حکومت کی ہے تو موت ٹیکس میں بھی لائف انشور ٹس سے ملی ہوئی سود والی رقم د ریکھ ہیں۔

۳۰-الائف انشورنس کمپنی جب مرکزی حکومت کی ہوتو ال سے ملی ہوئی سود کی رقم اکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں جبکہ مرکزی حکومت کی ہوتو ال سے ملی ہوئی سود دیگر ٹیکس اور سیل ٹیکس میں جبکہ مرکزی حکومت کی ہے ، دے سکتے ہیں عباقی میوٹیل کارپوریشن بورڈ، میوٹیلی ٹیکس اور ہر ایسے غیر شرعی ٹیکس میں دے سکتے ہیں جومرکزی حکومت کے ہیں اور ہر ایسے غیر شرعی ٹیکس میں دیے ہیں جومرکزی حکومت کے ہیں اور ایسے ٹیکس میں دید سے سے مرکزی حکومت کے ہیں اور ایسے ٹیکس میں دید سے سے مرکزی حکومت کے ہیں اور ایسے ٹیکس میں دید سے سے مرائت ذمہ ند ہوگی ۔

اصل ضابطہ بیہ ہے کہ جو بھی حرام مال ہو، اس کے بارے میں اصل تھم یہی ہے کہ جس کا ودمال ہے اس کی ملک میں کسی تہ پیر سے لوٹا دینا (۲)، اور جب اصل مالک کی ملک میں نہ پہنچا سکے تو اس کے وبال سے بہنچ کی نبیت سے بطور صدقہ کسی مستحق صدقہ کود ہے کر جلد از جلد اپنی ملک سے فارج کردے اور خود کسی کام میں استعمال نہ کرے اور نہ اس کوصد قد میں دینے کے بعد ثواب کی نبیت کرے (۳)۔

۱۰۵ – انونی مجوری یا ملی نسادوغیرہ کے خطرہ سے بچنے کی شیت سے انشورٹس کرانے کی گنجائش ہے ، باتی اپنے جمع کے یہو نے روپے سے زائد جورو پید ملے اس کا تکم بیہے کہ اگر کورنمنٹ انشورٹس کمپنی سے زائد رقم ملے تو اس کو ایسے ٹیکس میں دینا درست ہے جو ہر اہ راست کورنمنٹ خزانے میں پہنچتا ہو، جیسا کہ سم کے تحت لکھے ہوئے ضابطہ میں بتلا دیا گیا ہے ، اگر اس طرح کے ٹیکس میں ندوینا ہویا دینے سے فائح جائے تو پھر ایسی صورت میں اس کے وبال سے بہنچنے کی نبیت سے تو اب کی بینے میں دیے بغیر غرباء ومساکیین کوجلد سے جلد دیکریا ایسے مدارس دینیہ میں دے کرجس میں غیر مستطبع طلبہ کو کھانا کیڑا دیا جا تا ہو ، اپنی ملک سے نکال دیں ، اور ان مدارس میں دیتے وقت ان کے مصارف میں صرف کرنے کی تاکید کردیں ، بلکہ اگر اپنی ملک سے نکال دیں ، اور ان مدارس میں دیتے وقت ان کے مصارف میں صرف کرنے کی تاکید کردیں ، بلکہ اگر اپنی ملک سے نکال دیں ، اور ان مدارس میں خرورت ہوتو ایسے مدارس ٹائم کر کے غریب بچوں کو اس میں کھانا کیڑا

ا - قواعدالغزد ۱۵ال

٣ - "إذاعلم المالك بعيده فلا شك في حوصه ووجوب وده عليه "(شًا ي ٣/١٣٠٠ إب التي قاسد) ــ

٣- ``وأما إذا كان عدموجل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولايمكنه أن يراده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلا أن يدفعه إلى الفقراء" (لِزُلِ الْجُورك٣/ الـ ١٧)ب اطهارت ).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتحاب البيوع (باب ربوا)

وغیرہ دینے کانظم کر کے اس میں بغیر نہیں تو اب دیدینا جا ہیے کہ اس سے دین اور تلم دین کفر وٹ اور ترقی ہوگی، اوراس فر وٹ وتر قی کا تواب خود بخو د ملے گا، علیٰ بذا دین اور تلم دین کی ترقی اور فر وٹے کے لیے ایسے مدارس کے قائم کرنے کامنجا نب شرع تھم بھی ہے۔

### بحالت مجوری بینک ہے سودی قرض لینا کیساہے؟

ہم لوگ بہت جلد دوسری جگہ نتقل ہونے پر مجبور ہوں گے ، اس ملک کی سرکار کے نا تون کے بموجب ،سرکارہم لوکوں کوئی اراضی متعلقہ دکان میں تھبر ائے گی جس کو ہم لوکوں کے واسطے بنایا گیا ہے، ڈیسے بی اس دکان سے واسطہ ہوگا ہم لوکوں کوا پنامکان بنانا ہوگا ، مان لیجئے کہ ایک شخص کے پاس مکان بنانے کے لیے پیسٹہیں ہے تو کیا وہ لون حاصل کرسکتا ہے جس میں سودلگتا ہے ، اگر شریعت اسلام میں ایسانہیں ہے تو یہاں کی سرکا رہا بائڈنگ سوسائٹی بغیر سود کے منظور نہیں کرتی ، کیا امارت شرعیہ ایسی حالت میں ایک شخص کوسود دینے کے لیے تھم دے سکتی ہے۔ نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

حقیقت ہیے کہ اس ملک کا نا نون بہی ہے، زہر دئتی ہمیں اپنے گھروں اور دکا نوں سے نکالا جار ہاہے، ہم لوگ ہر طرح سے مجبور ہیں، ہر کام ہماری مرضی کے خلاف ہونا ہے، اگر امارت شرعیدالی عالت میں بھی سود و بینے سے منع کرتی ہے تو اس کا متیجہ بدیموگا کہ ہر کارہم لوگوں کو وہاں پہنچا ہے گی جہاں ہمیں بہت تکلیف ہوگی اور ہم ہر طرح لا چار ومجبور ہوجا کیں گے۔ ہر اوکرم ہمارے ان مسائل کے سلسلے میں ایسی وضاحت سے جواب مرحمت نر ما نیں کہم سب آسانی سے اس کو سمجھ کیں امانی سے اس کی سے اس کی سے اس کی سے اس کی سے سے جواب مرحمت نر ما نیں کہم سب آسانی سے اس کو سمجھ کیں امانہ تعالیٰ آپ کو دارین میں اجرعظیم عطافر ما نیں گے۔

المستفتق حاجج امجرستيم لميمان فريقه

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر حالات تحریر کیے ہوئے تھی ہیں تو واقعی پی جاجت تھی اور احتیاج تھی ہے ، اور الی حالت بیں اگر بغیر سود کاتر ضہ نہ ملے تو شریعت مطہرہ نے ہوجہ ضرورت اور حسب ضرورت بینک سے سود کیتر ض بھی لے لینے کی اجازت دی ہے()۔

البتہ جہاں تک جلد ہو سکے ایسے ترض سے سبکہ وثنی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور جب تک سبکہ وثنی حاصل نہ ہو جائے بچھ استعفار کرنے کا بھی معمول بنائے اور اللہ تعالی سے دعا نیں بھی کرتا رہے کہ اے اللہ! اس مال سے جلد نجات دے کر بہتر مال عطافر ما، اس لیے کہ ایسی صورتیں ہمارے بی اعمال کے جمالگہ " اور کسی شاعر نے کہا ہے:

یہ انٹمال بدک ہے با داش ورنہ کویں شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر تجد نظام الدين عظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسها رئيور ١/١٧/١٠ ٠ ١١١ ه

## جمع شدہ زکوۃ کی رقم پر بینک سے ملنے والے سود کامصرف؟

بھیٹیت زکاو ہ ننڈ کے تر انچی کے جوز کاو ہ کی رقم بعرض حفاظت بینک میں جنع کرتا ہوں وہ یونی رقم ہوتی ہے، ایک سال میں آ ہنتہ آ ہنتہ زکاو ہ کی رقم شریح ہوجاتی ہے اور ستھنین پر صرف ہوجاتی ہے، لیکن بینک زکاو ہ ننڈ کی رقم پر سود

 <sup>&</sup>quot;أويجوز للمحناج الاستقراض بالربح" (الاثباه والظائر ١١٥) ـ

<u> ديتا ہے۔</u>

میری مشکل میہ کرمیں میں علوم کرنا جا ہتا ہوں کہ بینک سے جورقم زائد ماتی ہے، میں اسے کس طرح اور کہاں ثرج کروں؟

ہر او کرم اس با رے میں فانون اسلامی کی رہنمائی کریں۔

السنتحق محمه إمدوپ،لل مواش

### الجواب وبالله التوفيق:

اظی بات تو یک ہے کہ زکاوۃ کی رقم جلد سے جلد صرف میں پہنچا کریا اوا ٹیگی کر کے سبکدوش ہوجانا جا ہے (۱)۔

لیکن اگر ہر وقت مصرف نہ ملنے کی وجہ سے ذخیرہ کرنا پڑجائے تو بہجی درست ہے اور الیمی صورت میں حفاظت کی غرض سے بینک میں جی کرنا بھی درست ہے ، پھر جورقم سود کے نام سے بینک سے ملے اس کو بھی مستحقین ذکاوۃ ہر اور قرضہ میں خرج دمیں و بہوئے اور ہر بیثان حال مسلمانوں ہر بطور صدقہ کے خرج کردے اور اگر اس کے مصرف کے علاوہ کسی اور کام میں خرج کرنا ہوں جیسے مسافر خانہ کی تعمیریا وہی مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں تو شرعی حیامہ کے در بعید مسلم کے معمر اور کی مدرسہ کی تعمیر وغیرہ میں تو شرعی حیامہ کے در بعید تملیک ستحق کر لینے کے بعد صرف کرے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين عظمي به فتي دار أعلوم ديو بندسهار يبور • سهر ١/٠ • • ١٠١٠ هـ

# بلاضرورت شدیده سودی قرض لینانا جائز ہے، نیز فکس ڈیا زے کا حکم:

میں سعو دی عرب سے مستقل طور پر اپنے وطن واپس ہونا جا ہتا ہوں ، کیکن یمبال سے جانے کے بعد گذارے کے لیے ذریعہ آمد نی کیا ہوگا، ہمیشہ سوال رہا ہے ،میر ہے پاس کچھ سرما پیھی جن ہے ،کیکن کا روبا رمیں آج کل اس قد رہے ایما نی ہے کہ ایسا شخص جوزندگی میں پہلی ہا رہجا رہ میں واٹل ہونا جا ہتا ہے ہمیشہ نقصان میں سے دوجیار ہونا ہے ، بیصرف مغروضہ خبیں بلکہ میں اینے ایسے متعدد ساتھیوں گوتھی طور پر جانتا ہوں ۔

اولاً تاجر ہر ادری کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ سی طرح اس کاروپیدڈ وب جائے اوروہ اپنے ہتھکنڈوں میں کا میاب

بھی ہوجائے ہیں۔

ٹانیا جولوگ نفع بخش تجارت کرتے ہیں ان میں بھی اقدر سے دیکھاجائے تو وہ اپنی تجارت کو منافع بخش بنانے کے لیے مختلف غیر اسلامی ذرائع مثلاً رشوت دینا، جھوٹ بولنا، ذخیرہ اندوزی کرنا من مانی تیسٹیں ہڑ حاما اپنائے ہوئے ہیں اول صورت میں ضیاع سر مانیہ کا خوف ہے تو دوسری صورت میں حالال تجارت کو ہر تر ارر کھنے کے لیے غیر حال یا غیر اسلامی TACTIES ضروری ہیں اور دونوں بی ہرے ہیں۔ واپس ہونے ہر اپنی فیملی کے اثر اجات چلانے کے لیا ججع شدہ سر مانیٹ TES کا ادادہ رکھتا ہوں، ہر اور کر مائد کو دونوں صورتوں کی جو تشری کے اور اور کی کے افراجات بوراکر نے کا ادادہ رکھتا ہوں، ہر اور کرم مذکورہ بالا دونوں صورتوں کی جو تشریح میں نے کبھی ہے، اس کو خیال میں رکھتے ہوئے بتلایے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں کی جو تشریح میں نے کبھی ہے، اس کو خیال میں رکھتے ہوئے بتلایے کہ مذکورہ بالا دونوں صورتوں کی جو تشریح میں نے کبھی ہے، اس کو خیال میں رکھتے ہوئے بتلایے کہ مذکورہ بالا منافع بینک کے ذریعہ این اور اپنی فیملی کے افراجات بوراکریا حال ہے یا حرام؟

سيدعبدالله(سعودي]مربيه)

### الجواب وبالله التوفيق:

<sup>-</sup> روانتا ۱۰ / ۲۰۰۷

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

لين كَنْ تَعْبَانُشُ يُومِاتَى بِمَمَانَى الاشباه والنظائر ١١٥ مع أَمُو ى: "ويجوز للمحتاج الاستقراض بالربح".

مثلاً اپنے جائز رویے ہے بھی ہڑ اکاروبارکرنے میں قانون حکومت کی وجہسے قانو نی گرفت ہوکراپناجائز روپیج کالار ویدیشار ہوکر قاتل صبطی وغیر ہ ہور ہا ہوتو تا نونی رو ہے اور اپنے طال رویدیشار ہوکو بیانے کے بقدر مجبوری میں بقدرضر ورت حکومت وقت ہے ترض لیے لینے کی گنجائش ہوجاتی ہے، البتہ استغفار پر اگر تے رہنا اور خدا ہے دعاء کرتے رہنا کہ اے الله! بيهارك اتمال برك نتاجَ بين لقوله عليه السلام: "كما تكونوا يوليٰ عليكم" أو كما قال اولقوله عليه السلام: "اعمالكم عمالكم" ال ليج مارے اعمال ايے بناديجة اور جميں اليي توفيق و يجة كرم ال تتم كے حالات مے محفوظ رہیں ،غرض ال طرح تجارت کرنے میں اگر چہ غیر اسلامی حکومت ہونے کی وجہ سے مجبوراً پھھ غیرشری کام کرنے یرایں جس کے لیے تو بہ واستغفار کرنا بھی بسا او قات کا فی ہوسکتا ہے ،کیکن جو پیسہ اور مال اپنے پاس آتا ہے اور جونفع وبچیت ہوتی ہے وہ جائز: اور حلال مال ہوتا ہے، اس کے کھانے اور استعمال کرنے میں حرام مال اور خبیث مال کھانے کا گنا ہ و وبال نہیں ہوگا ، اور بینک بین سر مایہ ای نبیت ہے جمع کرنا کہ اس کے ذریعیہ ہے جوسود ملے گا اس سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کروں گا، اس صورت میں سود کھا نالا زم آئے گاجس کی حرمت پر نصوص قطع پیٹا ہد ہیں ، اور جس کے بارے میں قر آن ياك مين بينفررج بهي بكر: "يسحق الله الوبا ويوبي الصدقات" (١) يُحرَّ عديث شريف مين واردب كرايك سودی معاملہ میں آٹھ آ دمی لعنت اور بھڑکار کے مستحق ہوجاتے ہیں ، بلکہ سودخو اربر کھکم کھلاسر کارد وجہاں علیہ ہے دربا رہے لعنت آتی ہے اور پھر امام ابوعنیفائیر ماتے ہیں کہمام تر آن میں آیت ربواہمارے درمیان جتنی خوفناک ہے دوسری کوئی آیت نہیں ،غرض ان صورت میں بینک میں سر ماریزج کر ہے تھلم کھلاسود کی رقم کھانے کا اور بغیر کسی مجبوری ہے کھانے کا گنا ہ اور وبال لازم آئے گا اور ایسا گناہ اور وبال کہ اس کے تصور ہے دل کانپ جاتا ہے، کیسے تنجائش ہوسکتی ہے ، اس لیے اس کی اجازت شرعانہیں دی جاسکتی اور فا نونی بات تو آہے ہم سے زیا دہ جائے ہوں گے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب كتر مجمد نظام الدين عظمي بمفتى وار أعلوم ديو بندسها ريور وسهر ٧٤ • • ١٠ ه

بینک سے ملے ہوئے سو دکام صرف:

مروج پینکوں میں سیونگ اکا وَنت کھولنا جائز ہے یانہیں؟ اور اگر اکا وَنت کھولا گیا ہے تو اس کے سود کا کیا مصرف

- سور گایفر ۱۳۵۵ ت

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

ہے، کیا سودی روپید کوگاؤں کی مڑک کی تغییر میں صرف کیا جاسکتا ،یا کسی غربیب مسلم یا غیرمسلم کی اعانت تواب سمجھتے ہوئے کی جاسکتی ہے؟

مشآق احدائظم كذه

#### البواب وبالله التوفيق:

پہلی بات تو یہ ہے کہ جفاظت کی غرض ہے یا کسی ناٹوئی مجبوری کی وجہ ہے اگر بینک میں روپیہ جن کرنا پڑے تو ایسے شعبہ یا کھاند میں جنح کرنے کی کوشش کرے جس میں سود کا حساب می ندلگایا جانا ہو، پھر اگر ایسا ندہو سکے تو جورتم سود کے بام سے ملے اس کو بینک میں ہرگز نہ چھوڑے، بلکہ وہاں سے نکال لے، پھر اگر خود اس کے اوپر کوئی فیمر شرق فیکس مرکز ی حکومت کا عائد ہو جسے انکم فیکس وغیر د تو اس میں دے، پھر جورتم ہے اس کوغر ببوں، مختاجوں، پریشان حال لوگوں بتر ضداروں بیواؤں، بتیموں کو بغیر نبیت تو اب کے بلکہ اس رقم کے وہال سے بیخنے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح شدکرے، نہ گاؤں کی سڑک سے اور کود کسی کام میں شرح کے مناب سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح کے میال سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح کے میال سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح کے میال سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح کے دیال سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح کے دیال سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دید ہے، اور خود کسی کام میں شرح کی دیال سے بینے کی نہیت سے بطور صدقہ دیال سے بینے کی نہیں نہ کسی اور کام میں۔

اگرٹری کرنے کی ضرورت آجائے تو حیلہ تملیک کے بعد ٹری کرے، یعنی مستقل صدقہ کو بطور صدقہ وے کرمالک بنادے ، پھر وہ غریب اپنی طرف سے اور اپنی خوشی سے جس کام کے لیے دے اس میں صرف کر سلا)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## سودکی رقم سود میں څرچ کرنا:

انڈیا کورنمنٹ کے تاعدہ کے مطابق ہر کاروباری کواپی آمدنی کی چوتھائی رقم لاز ما حکومت کے بینک میں جمع کرنی پرٹتی ہے جو پاپٹی سال سے پہلے والیس نہیں مل سکتی ،البتداس کا سود جب جائے نکال سکتے ہیں اور دوسری طرف اس تا جرکواپنے کاروبار کے لیے سود کی ترض لیما پرٹا ہے ، کیونکہ رقم بینک میں آئی ہوتی ہے جس کے لیے وہ تیارٹہیں ہے گرمجبورا ترض لے کرسوداداکرنا پرٹتا ہے۔

<sup>- &</sup>quot;أو الحبلة أن ينصدق على الفقير ثم يأمر ه بفعل هذه الأشباء" (الدر أفتًا رُح الثال، ع٣ ص ٣٣ كمَّاب الركوة) (مرتب ) ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

تو اگر مذکورہ تاجمہ اپنی جمع شدہ رقم کا سود نکال کر لون والے کوسودا دا کرے تا کہبود کا مال سود بی میں جائے ، تو ایسا کرنا جائز ہے یانہیں؟ مد**لل تحریز**ر مائیں ۔

حار کی صدیق بھائی روام یں روڈ بون مرچنٹ بھاؤ تکر

#### البواب وبالله التوفيق:

سود کامال سود میں جائے بیتو کوئی وجہنیں ہے، البتہ چونکہ خود کورنمنٹ لازماً ایک رقم کاٹ کر اپنے پاس جمع کر لیتی ہے اور اس کا سود بھی خود دیتی ہے، اور دس ما پائی سال تک وہ مخص اپنا روپیہ بھی نہیں نکال سکتا ہے، اول تو اس نفع کوشر می سود کہنا جب کہ روپیہ جمع کرنے برمجبور ہے مشکل ہے۔

دوسرے بیکہ بیسودمرکز ی حکومت (سینول کورنمنٹ ) سے ملتا ہے اور بید بینک سے ترض لے کر جوسود دینا ہوتا ہے وہ بینک کو دینا ہوتا ہے اور بینک بھی مرکز ی حکومت کا ہوتا ہے ، اور ہر حرام مال کاشر تی حکم بیہ ہے کہ جہاں سے ملا ہو وہاں واپس کر سکے تو واپس کر دے (۱)۔

پی ای قاعد ہُشری کے تحت جورقم سود کیا م پر سینٹرل کورنمنٹ سے ٹائھی ، ای کو ہینک کے سود کے نام سے اگر چیدویا سراصل میں جہاں کی وہ رقم تھی وہاں ہی پہونچا دی ، ای لیے بیصورت شرعا گفجائش رکھے گی ، اور اگر ایسا نہ ہو سکے توسود کی رقم کا تھم شری بیرے کہ اس کے وہال سے بہتے کی نیت سے فر باء ومساکیین کو بطور صدقہ دید ہے ، ''ما أبيع فلصو ورة بنتھ لدر بقلد دھا" (۲) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۱۵ ارسار ۴ و ۴ ساره

بینک کے سود کے بعض جدیدا حکام:

اگر بینک سے سودی رقم اس متصد سے حاصل کی جائے کہ اس کوشر تی حیلہ اختیار کرنے کے بعد جس کی فقہاء کرام

۱- "وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده إلى رب المال" (تواعدائقد ۱۱۵)" وفي رد المحتار إذا عرفوهم وإلا تصدائو ا
بها، لأن سبيل الكسب الخبيث النصدق إذا تعلر الرد على صاحبها" (ثائ ۵/۳۵۵)" ويتصدق بها بلا ليذ الثواب إلما ينوى
بهبراة اللمذ".

۳- الاشباه والنظائر مع شرح الحموي ۱۰۸

نے احازت دی ہومفادِ عامد کے امور جوسب ذیل ہیں:

جیسے تعلیمی وظائف کا دینا ، آنکھوں کا کیمپالگانا ، خیراتی ہمپتال چلانا ،سیلا ب زوگان کی امداد کرنا ،سڑک پاٹل تغمیر کرانا ، دنیا وی تعلیم کے اسکول چلانا ،ایسی تمارت بنانا جس میں مفادِ عامہ کے کام انجام دیے جائیں ۔

تو کیاکسی شخص ہے بطورتر ض لے کرندگور دہالا امور میں صرف کر دیا جائے اورتر ض دہندہ کو ہینک ہے حاصل شدہ سود کی رقم ہے تر ض ادا کر دیا جائے تو اس صورت میں مسئلہ کی نوعیت کیار ہے گی؟ آیا بیمصرف اور ان پر خرج کرنا جائز ہوگا یائییں؟

مسلم فتثر ديوبند

#### الجواب وبالله التوفيق:

جوفخص مختاج غریب ان رقوم کامستحق ہولیعنی کم ہے کم مستحق زکاوۃ ہووہ اگر اپنی خوشی اورصوابدید ہے ترض لے کر مندرجہ بالا کاموں کے لیے پچھ دید ہے تو اس کو وہ پیسہ دے کر ما لک بنا دینا کہ وہ خو داپناتر ض اداکر دے تو درست ہوسکتا ہے اور اس کی گنجائش نکل سکتی ہے (1)۔

ما قی جوشخص ان پییوں کامستحق نہیں ہے ،مختاج ویریشان نہیں ہے اس کالرض لے کران کاموں کے لیے دید ہے کے بعد اس کو مید پیسہ دیدینا خواد قرض کی ادائیگی کے لئے عی ہو درست نہ ہوگا۔

پہلی بات تو بیہ کہ ان مذکورہ کاموں کے مقصد سے سود حاصل کرنے کے لیے بینک کے سودی شعبہ میں جمع کرنا خود مہمل کلام ہے ، اس مقصد کی تحصیل کے لیے بھی ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

یہ ندکور دہالا حیلہ بھی محض اس صورت کا ہے کہ کسی تجارتی یا ''نا نونی مجبوری سے یا حفاظت کی مجبوری سے بینک میں کھانتہ کھولنا ناگز سریموگیا اور پھر خلطی سے یا کسی مجبوری سے ایسے شعبہ میں جمع کر دیا جس میں سود کا حساب لگایا جا نا ہے اور سود کی رقم ملتی ہے تو اس رقم کو وہاں نہ ججبوڑ ہے، وہاں سے نکال کر ان حیلوں کے ذریعہ سے جلد سے جلد اپنی ملک سے بغیر نہیت تو اب کے نکال دے (۲)۔

 <sup>&</sup>quot;والحيلة أن ينصدق على الفقيو ثم يأمر ه بفعل هذه الاشباء "(الدر أفقا ركل الثا ي، ٣٣٠ ، ٣٥٠ ، ٢٥٠ ) الركوة ) ـ

<sup>-</sup> دوالحتاري ١٣٠٠ عمل ب الهج الفاسد، مذل الجصود عسر الأثاب الطهارة -

یباں اگر بینک میں جمع کرنے والا شخص حکومت کو آئم نیکس یا سیل نیکس وغیرہ ایسا نیکس بھی دیتا ہے جس میں نیکس کی رقم ہر او راست سر کاری فزانہ میں پینچی ہے تو اسٹیٹ بینک سے ملی ہوئی سود کی رقم پہلے ان ٹیکسوں میں دید بنا چاہیے تا کہ بیر قم جبال سے آئی تھی وہاں پینچی جائے (۱)، اور جورقم ان ٹیکسوں میں دینے سے بچے اس کو مذکورہ حیلہ کر کے خارج از ملک کردے بھر وہ ستحق رقم کاما لک ہونے کے بعد جس مصرف میں چیاہے دے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها دنيوده ٧٣/٩٩٣١

# سود کی تعریف اور بینک کے سود کا تکم:

اں سوال کا جواب قر آن وحدیث کی روشنی میں ولائل کے ساتھ مرحمت فر ما کرممنون ومفکورفر ماتے ہوئے تو اب دارین حاصل کریں۔

سود کی تعریف کیا ہے؟ بینک میں جمع شدہ رقم پر جوسود بینک کی جانب سے ملتا ہے، اس کا حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہوتو کیا اس کوحاصل کر کے خربا ءاور مختاجوں کو تشیم نہیں کر سکتے؟ جب کہ اس کے حاصل نہ کرنے سے بینک میں ضائع ہوگا۔

مسلم بینک کے سود کا حکم؟

سعودی عرب جباں سے تمام اسلامی قوانین کا نفاذعمل میں آیا ہے کیا و ہاں سے بینکوں میں سودا وائبیں کیا جاتا اگر اوا ہوتا ہے تو و ہاں کے علماء کیوں خاموش ہیں میا و ہاں کے جینک سے سودلیا جا سکتا ہے۔

محرعبدالمقندر(بوست بكس ٢٣ اابوطهج) تنحد وعرب امارات )

### الجواب وبالله التوفيق:

ر بواسود مطاغاً حرام ہے (۲)، بینک ہے جورقم سود کی ملے اس کالیما اور حاصل کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگر کسی مجبوری

ا - " ما حصل بسبب خبيث فالمسبل ودة إلى وب المهال" (قواعد لفظه، ۵ اا، دوالتي رب المهال في الهيم ) (مرتب) ـ

٣- ' ' فيظلم من اللين هادو أحر منا عليهم طبات أحلت لهم وبصنهم عن سبيل الله كثيراً وأخلهم الربوا وقد لهوا عنه وأكلهم أموال الناص بالباطل وأعندنا للكفوين علابا اليما" (١٠٠٥ أ ١٥٠٠)، "وعن ابن مسعود" عن البني تلاف "الربوا ثلاث وسبعون باباً أيسوها ان ينكح الوجل أمه " رواه الحاكم وقال: صحيح على شوط البخارى ومسلم، وعنه أن البني صلى الله

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ے بینک میں جنج کر فی پر مجائے تو ایسے میبغہ وشعبہ میں جنج کرے جس میں سودندلگایا جاتا ہواور اگر کسی وجہ ہے ایسے شعبہ میں جنج کر دیا ہوجس میں سودندلگایا جاتا ہو۔ جنج کر دیا ہوجس میں سودلگایا جاتا ہوتو اس کوایسے صینے وشعبے میں منتقل کرالے جس میں سودندلگایا جاتا ہو۔

یمی تھم تمام بینکوں اور ان کے سود کا ہے۔

سعودی عربی میں سودلیا جاتا ہے یانہیں؟ اور اگر لیا جاتا ہے تو وہاں کے علماء کیوں خاموش ہیں ان سب با تو ں کی وجہ وہیں کے علماء ومشائ نیتا سکتے ہیں۔

البت تھم شرقی ہے۔ کہ معودی عربیہ بلکہ سلم حکومتوں کے بینکوں سے اگر سود کی رقم مل رہی ہوتو اس کو ان بینکوں سے اکا لنا جا نز نہیں ہے، بلکہ بینک بیس بی چھوڑ دینالازم ہے اور غیر مسلم حکومتوں کے بینکوں کو قیاں کرنا بھی سیجے نہیں ہے، غیر مسلم حکومتوں کے بینکوں کو قیاں کرنا بھی سیجے نہیں ہے، غیر مسلم حکومتوں کے بینکوں سے جورقم سود کی مل رہی ہواں کا تھم ہیہ ہے کہ اگر اس شخص کو اکم فیکس وغیر دکوئی شرق فیکس اس طرح کا دینا ہوجس بیں سود کی رقم اس کے فرانہ بیس ہراہِ راست پہروی جاتی ہوتو ان فیکسوں بیس اس سود کی رقم کو دے دینا چاہیے(۱)، اور پیر جورقم اس فیکس سے فاضل پراے اس کو فود کی کام بیس استعمال نہ کرے بلکہ بغیر نہیت تو اب کے اس کے وبال سے بینے کی نہیت سے مستقین صدقہ کودے کراپنی ملک سے فارج کردے (۲)۔

اوراگر اس رقم کائیکس جواویرِ بندکور ہوانہ دینا ہو، پیاک ہینک سے وہ رقم مل ربی ہوتو کل کیکل رقم مستحقین صد قہ کو بطور صد قہ دے کراپی ملک سے نکال دینا جا ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور و ١٣٧٩م ١٣٩٩ ا

سود کے بیسہ کا حکم:

زید آٹھویں درجہ تک تعلیم یا فتہ ہے ، زید کوسر کار کی جانب سے آٹھ ہزار ( ۲۰۰۰ ) روپے اور ایک ساائی مشین ملی ، تنین سال کے بعد فقط رقم والیس کرنی ہے ، نیز زید کے ہام اتنی رقم ہینک میں ہے ۔ اس کو آٹھ ہزار روپے سود کا دستیاب ہوا تو اب زید کے لئے بیسود کی آٹھ ہزار رقم سر کارکو دینا جائز ہوگایا نہیں ؟ باشفصیل مع حوالہ تحریز مائیس عین نوازش ہوگی۔ نوٹ: اگر زید کے والد کی بیرقم ہو (سود کی حاصل کردہ) تو کیا صورت ہوگی سر کارکو دی جاسکتی ہے یانہیں؟

عليه وسلم قال: الربوا بضع وسبعون بابا مثل ذلك" (رواه البزار )\_

ا - و يَحْصُرُ قُواعِد النَّفِيَّةِ ، ﴿ ال

٣- فآوني مثا ي ١٣٠ر سماب المومع الفاسد.

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

#### الجواب وبالله التوفيق:

آئے ہے اس میں بینک سے ملا ہوا سودی رویبی دینا جائز نہیں ہے جا ہے میں ودکا بیسہ باپ کو ملا ہویا خود اپنے کو دونوں کا بہی تھم ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب کتر محد نظام الدین اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہار نیود ۱۱/۱۱/۱۱/۱۱/۱۱ م

# سود کی رقم ہے قرض کی ا دائیگی:

حفیر نے ایک ساجی تنظیم انجمن اصلاح ملت کے ام سے تفکیل کرنے کا پروگر ام بنایا ہے جس کے افراش ومقاصد میں سے ایک انہم مقصد سود کے استعمال کا بھی ہے جس کے تخت انجمن مسلم افر اد کے تفعی بینک کے کھاتوں ، مدائل کے بینک اکا وُنٹوں سے حاصل شدہ سود کو ابنی تخویل میں لے لیگی اور اس رقم سے ان مقر وض لوگوں کو جو کہ مہا جنوں سے بیک اکا وُنٹوں سے حاصل شدہ سود کو ابنی تخویل میں لے لیگی اور اس رقم سے ان مقر وض لوگوں کو جو کہ مہا جنوں سے قرض لئے ہوئے ہیں اور اصل رقم وسوداد انہیں کریا رہے ہیں ، الیم صورت میں انجمن مقر وض کی جملہ رقم اصل بمعہ سود مها جن کو ادا کر کے اور مقر وض کی زرضانت (مثلاً زیورات ، مکانات ودیگر جائیداد کے کافذ انوں ) کو ابنی تحویل میں لے لیگی اور بعد دمقر وض کے اصل رقم ادا کر دینے پر ان کی زرضانت واپس کر دے گی ، اگر انجمن کے سود کی آمد زیادہ ہوئی تو وہ مسلم کا روباری طبقہ کو بینک سے ترض دلا و سے گی اور اس ترض کا سودا تجمن خود ادا کر سے گو آخریا ہوں۔

محموانو رخال، كانپور

### الجواب وبالله التوفيق:

ندگورہ معاملہ شرق حدود میں نہیں آتا اور نہ شرق ضا بطہ کے مطابق جائزیں ہوتا ہے، ہاں اگر ایسا ہوجائے کہ جولوگ مقروض ہیں یاتر ض میں ڈو ہے ہوئے ہیں ان کو یہ تم دیدی جائے کہ وہ لوگ اس سے خود اپنا ترض وسود او اکر دیں تو یہ درست وجائز ہوسکتا ہے اور اگر بیخ طرہ ہوکہ اس تم کو دوسر سے کاموں میں خرج کرڈ الیس کے اور اپنا ترض وغیر ہاوائیس کریں گرتوبیہ مجھی کرسکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ساتھ لے کرجائیں اور اپنے سامنے ان کو بیرتم دے کر بیترض وغیرہ اوا کرادیں تا کہ وہ ترض سے سبکہ وش بھی ہوجائیں اور دوسرے بریار مصارف میں خرج بھی نہ کرسکیں ، ہاتی بیہ کہ زرضانت (مثلاً زیورات وجائیداد

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

وغیرہ) کو اپنی تھویل میں کرلیں اور جب وہ مقروض اصل رقم اداکر دیتو اس وقت ان کو بیز رضافت واپس کیا جائے سیجے نہیں ہوگا دینک وغیر ہے سے سود کی عاصل شدہ رقم کا بیم صرف سیجے ندہوگا، ہاں اگر اپنے ذاتی پیسے سے ایسا کرنا ہوتو کر سکتے ہیں اور سود کی رقم کا تو وی تھم ہے جواویر ندکور ہوا(۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١٢/١/١١ • ١١٠ه

## بینک کے سود کا تھم:

دوسرامستاه میرے پال بیہ کہ بین نے اب تک جننا کمایا اور اس بین ہے جو بھی بچایا وہ سب کاسب بینک بین ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہر سال ۲ ہو فیصد زکو ہ بھی جاتی ہے، اب تک اس سود کے بیے کو بین انتہائی غریب لا جا رہ مجبوریا ایسے خص کو دید بتا تھا جو اپنے بیوی بچوں کی کفالت نہ کرسکتا ہو، اس بین لڑکیوں کی شا دی بھی شامل ہے، غریبوں کا علاج بھی سب سے پہلے بین نے اپنے گاؤں کی گلی اور نالیاں کی بنوادیں ایک بہتال کی تمارت بنوائی اور لاکھوں روبید غریبوں کو با ثناء کین سب سے پہلے بین نے اپنے گاؤں کی بنوائی اور نالیاں بی بنوادیں ایک بہتال کی تمارت بنوائی اور لاکھوں روبید غریبوں کو با ثناء کین سب بیسے بیسے بینے میں نے روبید باتی کرفر بیوں کوروبید بیا دی لاکھر و بیہ بود کا ہے، میں نے روبید باتی خریبوں کوروبید بین تین تم کے صاب ہیں:

(1) سود کے روپید کا حساب انتہائی غریب بغریب طلباء انگرین کی والے بیپیٹا ب یا خانہ وغیرہ۔

(۲) ز کو قا کاروپیادی مدارس، دیندارغر با غریب مزینه وا تارب غیره ـ

(۳) کمیشن سے کمایا ہواروپیہ۔مساجد مداری بنوانے کے لئے۔

اب آپ ہرائے میر بانی بیتا نیں کہ کیامیر ایقد م اسلامی ناعدے کے مطابق سیجے ہے اور اگر نہیں سیجے ہے تو اس سود
کی لعنت سے کیسے نجات ملے اور جوروپیہ سرف ہو چکا ہے۔ تقریباً آٹھ لا کھ کیا اس کوا چھے مال سے بدلنا پڑے گا، آپ تنصیل
سے تحریر کریں کہ میر اقتد ام کہاں تک سیجے ہے ، کئیں میں کسی گرفت میں تو نہیں آجاؤں گا جس سے میری عاقبت خراب ہو، یا
اللہ کی ما راضگی مول لے رہا ہوں ، اگر میر اقدم غلط ہے تو اس سود کے روپئے کا استعمال کیا ہے تنصیل سے تحریر کریں۔

 <sup>&</sup>quot;لأن سبيل الكسب الخبيث النصدق إذا تعلو الود" (البحر الرائق ٣١٩٨٨).

#### الجواب وبالله التوفيق:

بینک بین سود لینے کی نیت ہے تو روپیہ جھ کرنا درست نہیں ، البتہ چونکدرو پیما ہے گھر ہر رکھ کر حفاظت مشکل ہو جاتی ہے فاص کرنی زبانہ ، اس لئے آپ کا بیفش فلائیس بلکہ جائز وسی ہے ، اس لئے آپ کا بیفش فلائیس بلکہ جائز وسی ہے ، اور خاص کر سنگا پورک بینکہ بین جھ کرنا میں بلکہ جائز وسی ہے ، اور خاص کر سنگا پورک بین بین جھ کرنا میں ہوا کہ وجہ ہے مستحن ہے ، نام کے لئے کرنت اکا وقت میں سود فلکس ڈیا زے بین کوئی فاص فر تی نہیں فلک گا اور مود کا بیسہ بینک میں چھوڑ دینے سے خطر وبطن غالب ہے کہ وہ لوگ اپ فلکس ڈیا زے بین کوئی فاص فر تی نہیں فلکے گا اور مود کا بیسہ بینک میں چھوڑ دینے سے خطر وبطن نالب ہے کہ وہ لوگ اپ فلکس ڈیا وہ بین کا موں کے فروٹ کریں جس سے سلم قوم کوئن حیث سلم قوم فقصان پہو نچے ، مین کا موں کے نہیں فلک ہوئی ہو ہے کہ وہ لوگ اپ کا کہ وہ لوگ اپ کے بینیت حفاظت قوم سلم بینکم ویا جاتا ہے کہ مود کے نام سے جور و پید ہے اس کو بینک میں نہ چھوڑ اجائے بلکہ وہ ہاں سے نکال کرشر کی ضابطہ کے مطابق اپنی ملک سے نکال کرشر کی ضابطہ کی مطابق ایک میں ہو ہے گا اور چونکہ بینک سے بیسود کی رقم مل ہے اگر اس ملک سے اسٹی میں کوئی غیر شر کی گئی اپ اور ہی خالوں کی میں دیے گئی ہوئی سے در کوئی سود کی رقم کا اس کے اسٹیت کا ور خونکہ بینک سے بیسود کی رقم مل ہے اگر اس ملک کے اسٹیت کا کوئی غیر شر کی گئی اپنے اور پو جائے تو جنٹی رقم اس کی میاں ہے اگر اس ملک کے اسٹیت کا کوئی غیر شر کی گئی اپ اور بی نام الیک کے اسٹیت بنگ سے میں وہ کا اور بین رقم کا تھم وہی رہ گا ہو اپھی ضابطہ نیس میں دیا ہو اپھی ضابطہ نیس میں دیا ہو اپھی ضابطہ نیس میں وہ کیا گیا ۔

لہذاال رقم کے بارے میں بھی آپ کاطریقہ انتہائی غریب ولا چاروغیر ہکو دینے میں بالکل سیجے ہے ، البتہ لا کیوں کی شادی کیلئے دینے میں اس کالحاظ رحمیں کہ اگر اس کے والدیا والد ہغریب وججور ہوں تو ان کوجی دے سکتے ہیں کہ وہ اس سے اپنی لا کی کٹ اور اگر وہ غریب ولا چار نہ ہوں تو ان کودے کر ان سے یہ بھی کہ دیا جائے کر قم لڑکی کی ہے اس کودید سیجئے چھرلڑکی جس طرح چاہے ترج کر کے اگر اے یا اگر کوئی سامان شادی کاخرید کرلڑکی کودید یا جائے تو یہ بھی درست رہے گا۔

ای طرح غریبوں کے علاج میں دینے میں ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ خودند دیا جائے بلکہ بالمقطع ایک رقم ان کو دیدیا جائے کہ وہ خود ڈاکٹروں کی فیس وغیرہ دریں یا جس طرح جا ہیں علاج کرائیں ، ہاں ان کو دولیا کھانے پینے کی چیز ھوتو خرید کر دے سکتے ہیں۔ یکی طریقد زکو قائے رو بینے کے ادائیگی کا بھی ہے ، ای طرح آپ کا بیطریقتہ بھی سیجے ہے کہ ان کاموں کے لئے شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

ا پیاندار آ دمی رکھا ہے، البتہ ال میں اتنالحاظ کرنا جا ہیے کہ وہ ایماندار آ دمی ادائیگی کاطریقہ اور تملیک مستحق کاطریقہ بھی انہی طرح جانتا ہونا کہ ادائیگی سیح ہوکر ذمہ بری ہوجائے ورنہ ال میں اگر گڑیڑی ہوگی توادائیگی سیح نہ ہوکر ذمہ بری نہ ہوگا۔

تنیوں سے کے حساب میں اوا یکی سے جو کے ان اصول ندکورہ کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اور مستحقین کی ملک میں چھڑا دینا ضروری ہے، اب وہ مستحقین مالک ہوکر پھر از خود کئی کام کے لئے دیدے یا اس کا م میں خود صرف کردے تو یہ درست ہے اور سود کے چید سے جو چین اب خانہ وغیرہ بنوادیا ہے یا گاؤں کی گلی وہا کی وغیرہ پکی بنوادیا ہے اس میں چونکہ بعض علاء نے نمر باءومسا کیس کی ملک میں جائے بغیر اس تصرف کی اجازت دیدی ہے، اس لئے اس میں جورو پیر سرف ہو چکا ہے۔ اس کو اجھے مال سے بدلنایا اس کا صفان وغیرہ کچھ عائد نہ ہوگا، ابستہ آئندہ مختاط رہنا بہتر ہے کہ جب تک تملیک مستحق نہ ہو جائے اس وقت تک ان کاموں میں بھی خود صرف نہ کیا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين أعظمي مفتى وادالعلوم ويوبند سها رنيور

لائف انشورنس يا بيمه يا ليسى كاشر ع حكم:

كيا يميه ياليسي جائز بيانهيس، أكر جائز نهيس بينة پُيركيا كيا جائح؟ بينو ا تو جو وا ـ

محمراساميل (ضلع اورنگ آبار)

### الجواب وبالله التوفيق:

بیمہ میں چونکہ عموماً تمار، جوا، اور ربوا ہوتا ہے، اس لیے نا جائز ہے، البتۃ اگر کسی ملک یا خطہ کی بدحالی الیسی ہوجائے کہ بغیر اس بیمہ کے جان ومال کا تحفظ متعذر ہوجائے ، یا افانونی مجبوری ہوجائے تو اس اضطراری کیفیت کی وجہ سے اپنے تحفظ کے لیے بقدرضر ورت استعمال کی گنجائش ہوجائے گی۔

پھر اس کالحاظ بھی ضروری رہے گا کہ اگر اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زائد رقم ملے تو اسکوخود کسی کام میں نہ لائے بلکہ اس کے وبال سے بہتنے کی نیت سے غرباء ومساکیون کو دید ہے، ہاں اگر اپنے اوپر مرکزی حکومت کا کوئی غیر شرقی نیکس لا کوہوتو اس نیکس میں دید ہے کے بعد جورقم ہے اس کوبطریق نہ کورہ غرباء ومساکیون کو دید ہے۔

نیز چونکہ ایسے حالات اپنی بی ہد ائمالیوں کاثمر دعموماً ہوتے ہیں ، اس کیے جب تک ان حالات سے نجات ندل

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

جائے ، ہمیشہ تو بہ واستغفار بھی کرتے رہنا اور اپنے حا**لات کے** درست اور مطابق شرع کرنے کی کوشش کرتے رہنا اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہنا بھی نجات آخرت کے لیے ضروری رہے گا، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محجد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيوره الرسام اسهما ه

## ببميه كاشرعي تحكم:

یمہ کرانے کا رواج بھی عام ہوگیا ہے، اپنی مملوکہ چیز کا بھی ہیمہ کرایا جاتا ہے، چنانچی موٹر گاڑی بلاہیمہ کرائے نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ہیمہ کرائی ہوئی چیز اگر کسی حادثہ میں تباہ اور بلاک ہوجائے تو ہیمہ کمپنی ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس کی قیمت ادا کرے ،موجودہ حالات میں جب کہ املاک کے لیے ہر وقت خطرہ رہتا ہے، کیا مسلمان اپنی دکان کا رخانہ یا کسی اور چیز کا ہیمہ کرائیس کہ رقم ہیمہ ان کے وارتوں ہیمہ کرائیس کہ رقم ہیمہ ان کے وارتوں سے کے جائز ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہیمہ کرائیس کہ رقم ہیمہ ان کے وارتوں سے کام آئے؟

### الجواب وبآلله التوفيق:

یمہ کے اندر آبار اور راو ایونے کی وجہ ہے تونٹس بیمہا جائز وحرام رہے، گریمر کاری افانون کی مجبوری کی وجہ ہے یا کاروبار کے یا ملازمت کے بتاءیا معاش ومعیشت کی مجبوری ہے یا سوال میں ذکر کردہ خطرہ کے پیش نظر فقہا محققین بیمہ کرا لینے کی اجازت دید ہے ہیں، خواہ جان کا بیمہ یمویا جائد او واملاک کا یا ورثا ء کا، البتہ بیمہ میں اپنی جی کر دہ رقم ہے جوزائد رقم حاصل ہو، اس گوسلم غرباء و مساکیوں کو دید یتا ضروری ہے، خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، باں اگر اس رقم کے تصدق کرنے ہے تبل بی و چھی انتقال کرجائے تو ورثاء میں جولوگ غربیب و مصرف زکو ق بھوں کے وہ اس زائد رقم کو بھی استعمال کرسکیں گے اور جوز اندرقم بیمہ کرانے والے کو اس کی زندگی میں حاصل نہ ہو بلکہ اس کے انتقال کے بعد حکومت اپنے افانون کے تحت ازخود دے رہی بھوتو اس کو جی کردہ اصل کی طرح تمام ورثاء بلا لحاظ غربیب وغیر غربیب سب استعمال کر سکتے ہیں، فقط واللہ الحلم بلصواب

كتبه محمر فطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم كحاب البيوع (باب ربوا)

لاكف انشورنس كاشر ع حكم:

پہلے بیدواضح ہوکہ پہلے پہل انشورٹس کاشعبہ الگ تھا۔اس کے قو انین وضو ابطر جدا تھے، اب محکمہ وشعبہ کو حکومت نے اپنے تخت لے کراس کے قواعد کو بدل دیا اور اب حکومت جورتم اس سے وصول کرتی ہے اس کے مصارف مندر ہبذویل ہیں: ا-ملک کی ترقی کے لئے بانی کانظم، دواخانہ تعلیم وتر بیت کے لیے مدر سے ہمڑکوں کی سہولت وغیر ہ۔

۲ - برزی برزی شجارتو ل صنعت وحرفت میں خرج کرنا۔

سا – عمارتنیں فغیر کر کے ان سے کرا بیوصول کرنا ۔

ہ - حکومت اپنی خاص خاص ضر ورتوں پر بطور قرض لیتی ہے۔

غرض ان سارے مصارف کے لیے حکومت رقم وے کر ان سے سود وصول کرتی ہے اور سود کی اس رقم سے کارپوریشن اپنے سارے افر اجات خود ہر داشت کرتی ہے جن لوگوں کی آشور ٹس پالیسیاں ہیں ان کوبطور وظیفہ پجھ دید ہی ہے مگر سود کی غرض سے بیر قم نہیں دی جاتی ، اب انشور ٹس دوستم کی ہوتی ہے: (1) ایڈر میدے پالیسی انشور ہے جس کی حکومت خود پوری طرح ذمہ دارہ ، اگر کوئی چند ہز ارروپے اور چند سال کے لیے انشور ٹس کرتا ہے ، اگر و دبھید حیات ہے تو پوری رقم اور ہوئن دید ہی ہے ، دونوں شم کے فائد سے ہیں ۔ اگر وہ مرجائ تو جنتی رقم سے لیے انشور ٹس کرتا ہے ، اگر ان اس کے وارث کو لوٹا درجی ہوئی دید ہی ہوئی ہے ، اس کے علاوہ کوئی فائد سے ہیں ۔ اگر وہ مرجائ تو جنتی رقم سے لیے انشور ٹس کیا ہے ، اتن اس کے وارث کو لوٹا درجی ہوئی معذور وجیور ہوں ، جیسے اند ھے نگر سے اور ڈیا بطیس کے مریض ، بلذ پریشر کے مریض وغیرہ ساٹھ سال والوں کے لیے بھی اس بین کوئی حصر نہیں ۔

دوسری تم پیورا مزومین بیالیسی کا کہلاتا ہے اس میں ممرکی کوئی قیر نہیں اور نہ صحت بی کی شرطہ ، مگر اس انشور آس میں حکومت کسی کی موت وحیات کی ذمہ دار نہیں ہوتی ، اگر وہا حیات ہے تو جور تم جنتی مدت کے لیے جنج کی ہے وہ اور تھوڑ اسا ہونی دے کر اسکی پالیسی ختم کر دی جاتی ہے اور اگر مرجائے تو اس کے مرنے تک جنتا بیسہ جنج کیا ہے اتنا اسکے وارث کو لوٹا دیا جاتا ہے ۔ غرض اس انشور آس میں کسی تشم کا کوئی فائد ہنیں ہے ، موجودہ حکومت نے چونکہ اپنی رعامیا پر جہاں فیکس لگایا ہے وہاں ایک رعامیت بیر کئی ہے کہ اگر کوئی بیوپاری اس انشور آس کی پالیسی لے تو ان کا آئم فیکس کم کر دیا جاتا ہے ، اب جبکہ فہ کورہ بالا انا نون حکومت بیش کرتی ہے تو از روئے شرع ایک مسلمان کے لیے چند سوالات بیدا ہوتے ہیں جودرج ذیل ہیں:

ا - آگر کوئی بیوباری یا اور کوئی تحض لا کف انشور آس کی پالیسی محض اس غرض سے لیتا ہے کہ اس کے تکس میں کمی ہوتو

آیا جائز ہے یائیس؟

> سم - اگر انشورنس کی پالیسی لینے کی اجازت ہوتو پہلیشم کی انشورنس کی جاسکتی ہے۔ یا دوسری شم؟ ۵- حکومت کی عطا کردہ سپولت سے فائد داٹھانے میں کیا حرج ہے؟

۲ - اگر دونوں انشورنس کی پالیسی والاحیات ہواوراس کواصل رقم اور ہونس ملے تو کیا نیک کاموں میں خرج کرسکتا ہے؟ ہماری غرض صرف یہ ہے حکومت فیکس زیا دہ لیتی ہے اس سے بہتنے کے لیے حکومت کی سبولت سے فائدہ اٹھایا جائے، علاوہ ہریں کوئی نہیت اورغرض نہیں ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق :

مرسلہ استفتاء کا ہر جز بغور پڑھ کرتکم شری لکھا جاتا ہے: لا نف انشورنس خواہ کسی شم کا ہواں بیل سود (ربوا) تو ضروری ہوگا اورا کشر بین ہوگا اور سود تمار دونوں شریعت مطہرہ بیل حرام ونا جائز ہیں ، ال لئے لا نف انشورنس کو جائز نہیں کہا جا سکتا ، البتہ شدید مجبوری کی بات دوسری ہے ، مثلا کسی مقام کے حالات ایسے شراب ہوجا نمیں کہ بغیر انشورنس کے جان وہال کی حفاظات اسے شراب ہوجا نمیں کہ بغیر انشورنس کے جان وہال کی حفاظات مشکل ہوجائے ، یا مثلا لما زمت نہ ملے یا لما زمت برقر اروبحال ندر ہے اور بغیر الما زمت کے گزارہ مشکل ہویا معاشرہ قائم ندر ہے تو ہو جہ مجبوری کے تحض بقدر گنجائش نکل عتی ہے ، شرشرط سیدھ کی کہ جوج کی ہوئی رقم سے زائدرتم سود کے نام سے جو لیے اس کوثو اب کی نبیت کے بغیر ، بلکہ اسکے وہال سے بہنے کی نبیت سے محتاج غرباء و مساکیاں کو دے دیا جائے اور استعفارو دعا ہوا معمول رکھا جائے کہ اللہ ہمارے گنا ہوں کو معان کے بیخت اور ہمارے حالات ایسے تیجئے کہ ان حرام جائز جیز وں سے ہم محفوظ رہتے ہوئے اطمینان سے کمائی کر سکیں ۔ اس تمہید کے بعد اب ہر سوال کا جواب نمبر واردرج کیا جائز جیز وں سے ہم محفوظ رہتے ہوئے اطمینان سے کمائی کر سکیں ۔ اس تمہید کے بعد اب ہر سوال کا جواب نمبر واردرج کیا جائز جیز وال سے ہم محفوظ رہتے ہوئے اطمینان سے کمائی کر سکیں ۔ اس تمہید کے بعد اب ہر سوال کا جواب نمبر واردرج کیا جائز جیز وال سے بھورمطالع فرم مائی کی ہوئی ہر اس کے متابل کی بھور کے بعد اب ہر سوال کا جواب نمبر واردرج کیا جائز ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہر اس کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہر واردرج کیا

ا - پیجا اور غلطانتم کے دمیا وکسے بھینے کی غرض ہے مجبور ہوکر وضر ورت کے بقدر گفجائش ہے۔

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

۲ - وہ بوٹس وہاں نہ چھوڑا جائے ، وصول کر کے بغیر نہیت تواب محض اس کے وہال سے بچنے کی نہیت سے مختاج غرباء ومساکین کو دے دیا جائے۔

سو-اگر ہو جہمجوری ایبا انشورنس کر ائے تو بیہ وصیت کرنی ضروری ہوگی کہمیری جمع کی ہوئی رقم ہے جوز اندرقم ملے اس کومختاج ،غربا ءومساکین کودے دیا جائے ۔

سم - مجبوری سے تحت پہلی تسم سے انشور نس بھی کرائے ہیں ۔

۵- عدودشر عین رہتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے۔

۲ - دونوں پالیسیوں بیں اپنی اصل رقم تو اپنے جس مصرف بیں جائے ترج کرسکتاہے، البنۃ اصل رقم سے زائد جورقم یا ہونس ملے اس کا تھم وی ہے جونمبر ۲، ۳ میں گزرا، لیعنی صرف مختاج غربا ءومساکین کو اس کے وبال سے بہتے کی نہیت سے دید ہے اور کہیں خود ٹرج نہ کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرحجرفطام الدبين الخلمي مفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

# ایک خاص قتم کے بیمہ زندگی کانٹری کئم:

ہندوستان میں کورنمنٹ کی طرف ہے ایک سمپنی قائم ہے جو انسان کی زندگی کا بیمہ کرتی ہے۔ اس کی صورت ہیہے کہ نثلاز میر کی زندگی کا بیمہ بنز ارروپیہ کی رقم اس کہ نثلاز میر کی زندگی کا بیمہ بنز ارروپیہ کی رقم اس کے نثلاز میر کی زندگی کا بیمہ بندرہ سال بورے ہوجا نمیں تو پچپیں ہز ارروپیہ زید کو پورا کرنا ہوگا۔ بندرہ سال ہے بعد بوری رقم مع اس کے نفع کے مینی زید کو واپس کرے گی۔

لین اس شرط کے ساتھ کہ نفع میں پانچ فیصدی کمپنی نفع سے لے گی بقیہ زید کووالیس کر ہے گی اور دوسال ابتدائی میں زید کونسط ہراہر دینا ہوگی ، اگر اس نے ناغہ کر دیا تو جورتم زید نے دی ہے وہ ختم ہموجائے گی۔ دوسال کے بعد اگر نسط وار نہیں دیا تو ساری نہیں جائے گی ۔ اور غد انخواستہ ایک نشط اداکر نے کے بعد زید کا انتقال ہموجائے تو زید کے وارث کو پورا پچپیں ہزار رو ہے مع نفع کی ۔ اور غد انخواستہ ایک نشط اداکر نے کے بعد زید کا انتقال ہموجائے تو زید کے وارث کو پورا پچپیں ہزار رو ہے مع نفع کی جو کمپنی کا نسبہ کرانا جائز ہے یا نہیں؟ پانچ فیصدی رقم نفع کی جو کمپنی کا نید ہے وہ نفع خور نہیں ، بلکہ بیواؤں کو جولوگ مرجاتے ہیں ان کی رقم عوش کر کے دے دیتے ہے۔

### الجواب وبألله التوفيق:

ال شرط سے (کہ کمپنی نفع میں سے پانی فیصد کا کے رہتے نفع دے گی ) تو شرابی واقع ندیموگی، البتہ ال معاملہ میں دوسری اورشرانیاں ہیں، شال بندرہ سال بعد پوری رقم مع اس کے نفع کے کمپنی جو واپس دے گی، اس میں وہ پورے سرما ہیں کے فیصد کے حساب سے دے گی۔ چیسے پورے سرما ہیں (بندرہ ہزارکا) پانی فیصد یا سات فیصد نفع تحصیص کرے گی یا کیا صورت ہوگی ؟ اگر سرما ہیں کے فیصد کے خیس کے ساتھ نفع متعین ہے، تو یہ نفع تنہارت کے اصول پرنہیں ہوگا، کیونکہ تنجارت میں کہمی نفع کم میں واللے ہوئی تنجارت میں کہمی نفع کم کم کی اور سے سرما ہیں پر بندرہ سال میں بھی سرما بیا فیصد شعین نہیں ہوسکتا۔ فیصد سرما بیا کا متعین کرکے نفع متعین کرکے نفع میں کرما ہیں وسکتا۔ فیصد سرما بیا کا متعین کرکے نفع میں کرما ہیں وسکتا۔ فیصد سرما بیا کا متعین کرکے نفع میں کرما ہیں ہوسکتا۔ فیصد سرما بیا کہ متعین کرکے ہو والے گی بیشر طافلہ اورما جا کرنے ہوں گئے بیشر طاکمی ہوئی آئیارگی ہے، اور ان شرائیوں کی وجہ سے بیمعاملہ (زندگی موجائے گی بیشر طافلہ اورما جا کہ بازمت کی خاطر تا نون حکومت سے جمپور ہوکر بیمہ زندگی کر اما پڑ جائے یا کسی خطہ کم بی جا اور اس سے جمپوری کی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی اور ان خواج کے اور ان موجائے گی باتہ اس کو میلی مواج کے ایک کو اور ان میں ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی کی ہوئی آئی ہوئی کی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی کے دوسری ہوگی اور ان وسلم کم ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی ہوئی آئی ہوئی آئی

كتبرجحر فطام الدين بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رئيور

# براويدُّنت فندُّ كَي رقم اوراس برِ زكوة كاعكم:

الف – ایک شخص سرکاری ما زمت کرتا ہے ،سرکاری ما زمین کے مطابق ہر ماہ اس کی شخو ادمیں ہے ، ۱ ارروپے لازی طور پر کمٹ جاتے ہیں اور سالانہ ۱۲ روپے پر کم از کم چارروپے یا اس سے زیادہ سود ملتا ہے ، اورائ رقم کے مجموعہ پر ہر سال ای کے مطابق سود قرصود کے ملتے ہیں ،سوال سے سال ای کے مطابق سود درسود کے ملتے ہیں ،سوال سے کہ یہ سود لینا رقم پر بنضہ کے وقت جائز ہے یا نہیں؟

ب-اگرنا جائز ہواور سود لینے ہے بیچنے کے لیے وہ ہر سال اپنی مجموعہ رقم پر جوسود ملتا ہے، اس کے تبضہ سے پہلے اپنی جیب سے اتنی خیرات کر دے اور قبضہ کے وقت تمام رقم اپنے پاس رکھ لے تو جائز ہے یانہیں؟ بیاس لیے کہ آخر وی رقم نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

سود کی نگلتی ہوئی نظر آئے اور اس سے دل میں تذہذ ہے پیدانہ ہوجائے ، اس لیے کرنے کاارادہ ہے۔ ج-اس رقم کی زکلو ۃ ہر سال نکالنی ہوگی ، یا اس پرِ قبضہ کے بعد تمام سالوں کی نکالنی ہوگی ، یا صرف ایک سال کی؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

الف،ب: سرکاری ملازمین یا کسی بھی ملازمین کی تخواہ ہے ہر ماہ جورتم محکمہ کاٹ کرجمع کرتا رہتا ہے اوراس پر سود کے نام ہے یا جس نام ہے بھی اضا فہ کرتا ہے اور بعد ختم ملازمت ملازم کو دیتا ہے وہ سود نہیں ہے، وہ منجانب محکمہ انعام کے قبیل ہے ہو، استعمال میں لاناسب ہے تکلف جائز ہے، کسی تشم کا کوئی خیال یا شبہ نہ کریں، البتہ فنڈ سے جوتر ش لیتے ہیں اوراس میں جو سود دیتے ہیں وہ شرعاً سود دینا ہے، اس سے بہتے کے لیے جہاں تک ہو سکے ایسا قرض نہ لیں۔

ج: اس رقم کی زکوۃ وصول ہونے کے بعد جب اس پر ایک سال گذر جائے گااس ونت اداکر نی ہوگی ابھی نہیں (۱)، نقط واللہ اہلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين به مفتى وارالعلوم ويوبندسها دينور ۲۲ / ۲۷ ۱۹ ۱۳ هـ الجواب ميم محمود نغر لند

## ىراوىلەنت فنىڭ كىشرى <sup>ح</sup>يثىت:

پر ائیویٹ فنڈ کاطریقہ ہے کہ پچھ فیصد ملازیین کی تخواہ سے لے کرجع کیاجاتا ہے اور اس کے بقدر ادارہ کی طرف سے رقم جنع کی جاتی ہے، بیرتم بینک بیل جنع ہوتی رہتی ہے اور جب ملازم سبکدوش ہوجاتا ہے تو اس کی رقم اور ادارہ کی مجموعی رقم ہے، بیرتم بینک بیل جن ان انتایس بینک کی طرف سے دیا گیا تھا اور بیساری رقم ملازم کو دیدی جاتی مجموعی رقم ہے، بہت سے مختاط لوگ سود کی رقم نہیں لیتے ہیں، آپ نے نز ملیا تھا کہ بیسود سوزمیس ہوتا ، اس در میان ایک صاحب پاکستان سے آئے انہوں نے نز ملیا کہ جناب مفتی محمد شفیج صاحب مرحوم کا بھی یہی نتویل ہے، لیکن وہ نتویل میری نظر سے نہیں گذرا، اور سے آئیں معلوم کرس بنایر وہ اس تتم سے سودکوسوز نہیں تر ادر سے ، ہراہ کرم آپ اپنی رائے مطلع فر ما نیں۔

<sup>- &</sup>quot; " وشوطه أي شوط الهواض أدانها حولان الحول وهو في ملكه" ( تَأُولُهُمَّا كِي ٢/١٠ كمَّابِ الرَّكُوة ) ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

بینکوں میں رقم اشخاص جمع کرتے ہیں اور اس پر سودلگتا ہے اس سود کے بارے میں غالبًا ۱۹۴۸ء میں بینتو می شاکع ہواتھا کہ مودی قم ہینک میں نہ چھوڑی جائے بلکہ لے کرکسی کو بلا امیر تو اب دیدی جائے ،کسی مدرسداور پنتیم خانہ وغیر ہ کو بیرقم دی جاسکتی ہے، کیکن اگر ا داروں کی رقم پر سود ملے تو کیا ا دارے، مدر سے وغیرہ اپنے مصارف میں اس سو دی رقم کوصرف کر سکتے ہیں یا آئییں بھی کسی اور کودینی پڑے گی، اس سلسلہ میں آج کل بیہ سئلہ اٹھا ہوا ہے کہ امن وانتظام کی جوجا لت ہے اس کی بناپر مدرسوں اور دوسر سے اداروں کو اپنے بیہاں بھاری رقم نہ رکھنی جاہیے بلکہ کسی معتبر بینک میں جمع کر دینا جا ہے۔ تا ک محفوظ رہے اور جورتم انٹرسٹ کے طور پر ملے اسے میدرسے اور او ارے اپنی مدات میں خرج کریں ، کیاکسی معین مدت کے لیے مثلاً مانچ سال کے لیے نوری ضرورت کے علاوہ کی رقم ہینک میں جمع کی جاسکتی ہے ، جو اس مدرسہ یا ادارہ کاسر مایے محفوظ ہو، ان طویل المدت جمع شدہ رقوم پر جوائٹرسٹ ملے اس کو بھی ادارہ اور مدرسہ کے کاموں میں صرف کیا جاسکتا ہے ، کیا اس بارے میں حکومتی اورغیر حکومتی بینکوں میں کوئی فرق کیا جائے گا بعض لو کوں کا خیال ہے کہ حکومت چونکہ رعایا کے ہوال پر نضرف کرتی رہتی ہے، آمدنی پر جننی مقدار میں جاہتی ہے فیکس لگادیت ہے، جائیدادوں کے متعلق مالکوں کی مرضی کے خلاف قو انین بناتی ہے، جب مناسب جھتی ہے جائیدا دکومنبط کر لیتی ہے جیسا کہ خاتمہ زمیند اری کے وقت کیا گیا کہ زمین کے جائز مالکوں کوان آ راضی ہے تحر وم کر دیا گیا ، مکانوں کے بارے میں ایسے تو انین بنائے ہیں کہ مالکان تقریباً ہے اختیار ہوگئے ہیں اوراس میں بھی امکان ہے کہ حکومت زمینوں کی طرح مکانوں اور جن املاک کو جاہتی ہے مالکوں سے چھین لیتی ہے، ایسی صورت میں بعض لوکوں کا خیال ہے کہ حکومت ہے جو بھی مل جائے رواہے ، جیسا کہ خاتمہ زمینداری کےموقع پر جوہا مڈ دینے گئے تھے ان یر جوسودلگنا تھا اسے جائز تقر اردیا گیا تھا ، خیال ہوتا ہے کہ مولانا حفظ الرحمٰن صاحب مرحوم اور دوسرے اسحاب نے کہا تھا کہ جو جائیداد حکومت لے رہی ہے اس کا جومعا وضہ دے رہی ہے اس کوجائیداد کی اصل قیمت سے کوئی نسبت نہیں ہے ، اس حالت میں جو بھی وہ دیتی ہے وہ معے حد تم ہے اور جا ہے جس طرح پر دے اسے لیے لیاجائے۔

عبدالملام

### الجواب وبالله التوفيق:

یر اویڈنٹ فنڈ کےسلسلہ میں جوز اندرقم محکمہ دیتا ہے اس پر سود کی تعریف صادق نہ آنا تو ظاہر ہے ، اس لیے کہ ہلازم کی تخواہ سے وضع کی ہوئی رقم کے ہر ایر محکمہ جورقم ملاتا ہے وہ رقم تو شروع ملازمت عی میں طے شدہ ضابطہ کے مطابق ایک کونہ جزءاجہ سے تر اردی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اور جوز اندرقم محکمہ خود ملاتا ہے خواہ مینک میں جمع رکھنے کی وجہ سے جو نفع اس کو شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتحاب البيوع (باب ربوا)

لے اس کا اضافہ کر کے دید یا خواہ کی اور فرر میں ہے وہ حاصل کر کے دید ہے بیسب محکہ کا اپنا فاتی فعل ہے، ملازم اس کا مطالبہ بیس کرتا اور خدا از م کا اس بیس کوئی وقل ہوتا ہے بلکہ محکہ خود کرتا ہے، اس پر بھی سود کی تحریف صادتی نیس آتی ، سود کاشر تی مفہوم ہیہے کہ اموال رہو بیر (اموال قد ری سخد الجنس) بیس تبادلہ کا معاملہ (عقد معاوضہ) کیا جائے ، اور پیم کسی جانب کوئی رہا گوش ہوہ بیہاں ایرانہیں ہے، اس لئے اس قم بیس سود کی حرمت نیس آتی ، نیز اہل بینک یا اشیت غیر مسلم میں یا اگر مشترک ہوتو چونکہ اقتدار علی غیر مسلم کا ہے، اس لئے اس قم بیس سود کی کار وہار اور سود کی لین و بین بھی کرتے ہیں ، بہت کی تھیا اور بیچے ہیں اور بیچے ہیں اور اس کی قیمت لیتے ہیں ، خزیر بھی تھی کرتے ہیں ، بہت کی تھیت لیتے ہیں ، خزیر بھی تھی کراس کی قیمت لیتے ہیں ، خور اس کی قیمت کے با وجود ان بیس بیسوں کا حرام ہونا معلوم ہونے کے با وجود ان بیس بیسوں کا ایس اس کو جہ اگر یا ڈاک ڈال کر لوایا ہے ، جو قیمت دے رہا ہے سید بین وہی رہ بیہ جس کو جہ اگر یا ڈاک ڈال کر لویا ہے ، جو قیمت دے رہا ہے سید بیند وہی رہ بیہ جس کو جہ اگر یا ڈاک ڈال کر لویا ہے ، جو قیمت دے رہا ہے سید بیند وہی رہ بیہ جس کو جہ اگر یا ڈاک ڈال کر لویا ہے ، جو قیمت دے رہا ہے سید بیند وہی رہ بیہ جس کو جہ اگر یا ڈاک ڈال کر لویا ہے ، جو قیمت دے رہا ہے سید بیند وہی رہ بیہ جس کو جہ اگر یا ڈاک ڈال کر لویا ہے ، جو قیمت دے رہا ہے سید بیند وہیں متالہ اور استعمال کر لیا سب کا لے لیا اور استعمال کر لیا سب درست رہتا ہے ، اب سوال سی بید ایمونا ہے کہ کم جواز کیوں ہے؟ اس کی وجود وہ متعدد دہیں ۔ متعدد شری خور شور البیا اور استعمال کر لیا سب درست رہتا ہے ، اب سوال سی بید ایمونا ہے کہ کم جواز کیوں ہے؟ اس کی وجود وہ متعدد دہیں ۔ متعدد شری خور البیا در استعمال کر بیا ہو البیا در استعمال کیا دیا در استعمال کیا در استعمال کیا در استعمال کر بیا ہو اس کی کر بیا ہو کہ کو جو در کیا ہو کہ کر بیا ہو اس کیا گور کر اس کو کر بیا ہو کر کیا ہو کر بیا ہو کر کر کر بیا ہو کر کر بیا ہو

الف: تبدیل ملک ہے حکماً تبدیل عین ہوجا تا ہے۔ ب: الخلط استبلا ک کا ضالبلہ جومسلم ہے۔

ج: مثلاً میں کفار ابتد اعصرف ایمان کے اور عدود وقتوبت مشر وعد کے خاطب ہوتے ہیں، باقی معاملات و جزئی ادکامات کے فاطب بعد میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کے آپس کے معاملات برتر اراورما فذر کھے جاتے ہیں، جب تک کہ وہ حرام تعییہ وقتی خداع، چوری، ڈاکہ وغیرہ کا ارتکاب نہ کریں جتی کہ زوجین کے ایک ساتھ اسلام لانے میں ان کے زمانہ کفر کے نکاح کوبھی جوشر تی ضابطہ کے مطابق اکثر نہیں ہوتا ، بلکہ بسااو قات شرقی احکام کے خلاف ہوتا ہے برتر اروبا فی رکھا جاتا ہے، ہاں اگر حقیقی بہن یا ماں بیٹی کسی کے نکاح میں ہوتو اس صورت میں گفر یق کر ادیج ہیں، اس لیے کہرام بعیدہ وقتی بھید ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حرمت فتیج عقلی بھی ہے، پس بہن تھم وحال یہاں بھی ہوگا کہ بھی ہوگا کہ بھی جو اس و حقد خالص ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی حرمت فتیج عقلی بھی ہے، پس بہن تھم وحال یہاں بھی ہوگا کہ بھی ہوگا کہ واروب کا دوبار نفع حاصل کر ہے کوئی غیر مسلم ہوں یا مشتر کے ہوتے ہوں مگر اقتد ارعائی غیر مسلم سے ہاتھ میں ہواوروہ اپنے طور پر سودی کاروبار نفع حاصل کر ہے کوئی فیر مسلم ہوں یا مشتر کے ہوتے ہوں مگر اقتد ارعائی غیر مسلم سے ہاتھ میں ہواوروہ اپنے طور پر سودی کاروبار نفع حاصل کر ہے کوئی وقع کرے اور بطور ترس کی مسلمان مالازم کو دیتو اس کالیما جائز درے گا اور بھر انعام داخل ہوکہ طیب وحال شارہ ہوگا ، اس

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

کے علاوہ پہلی دونوں وجوہ (تبدل ملک سے علما تبدل عین ہوجاتا ہے) اور (انخلط النبلاک) منابلہ) بھی صادق آکر تھم
حرمت ختم ہوجاتا ہے، حصرت مفتی حمد شفیع صاحب کا فتو تی احتر کی نظر سے بھی نہیں گذراہے ، بہت ممکن ہے کہ بہی ندگورہ وجوہ
حضرت مفتی صاحب موصوف کے فتو ہے کی بنیا دبھی ہوں۔ جوحضرات احتیا طہر سے بیں اور بیر قم نہیں لیتے ، بیا حتیا طشر عا
اس وقت تک معتبر ہوگی جب تک کہ بیٹن غالب ہوکہ نہ لینے کی صورت میں تک کہ اس رقم کو کئی غیر مسلم مذہبی ادارہ میں نہیں دیگا
اور اگر اس کا ظن غالب ہوجائے کہ ملازم اس رقم کو نہیں ئیگا تو محکمہ اس رقم کو کسی غیر مسلم مذہبی ادارہ میں ' دان کھاتہ'' میں
دید ہے گا تو پھر رینہ لیما شرعا تھے و معتبر ندہوگا، بلکہ اس صورت میں کوئی خص تقو تی پڑمل کرنا چاہے تو اس کی میصورت ہوگ ک
حکمہ سے وصول کر مے خود خریب و پریثان حال مسلمانوں پر بلانیت تو اب صدقہ کردے یا کسی دینی ادارہ میں دید ہے، جس
میں غیر مستطیح یا غریب و بیتم بچوں کو کھانا کیڑا دیا جاتا ہوتا کہ وہ ان سے کھانے کیڑے میں خرچ کردیں یا کسی تر ضدار کو
دید ہے کہ وہ اپنا ترض اداکر دے۔

۲-بال جب اداروں کی رقم پرای تنم کی رقم سود کی ہے تو اداروں کو بھی چا ہیے کہ اگر اپنے بہال غریب وغیر مستطیع استحقین زکو قا) موجود ہوں تو ان کو بلانیت تو اب اور بغیر جز واجہت و بغیر جز وتخواہ وغیر ہ بتائے ہوئے بطور صدقہ کے دیدے، یا ان کے کھانے کیڑے برخرج کردے جیسا کہ دبنی مدائل میں ہوتا ہے ، اور اگر اپنے بہال غریب و مستحق زکو قاند ہوں تو بھر جس غریب و مستحق بطور تصدق ضروری ہے بغیر ہوں تو بھر جس غریب و مستحق زکو قابر جلور تصدق دیدے، غرض تملیک مستحق بطور تصدق ضروری ہے بغیر اس کے کسی اور مصرف میں صرف کرنا درست نہ ہوگا ، اور اگر کسی اور مصرف میں صرف کرنا کسی شرقی مقصد کے حت ضروری بی موجوائے تو اس کے وال سے بہتے کی نہیت سے جیلہ تملیک کے بعد صرف کرے ۔ بیتم غیر حکومتی بینکوں سے سودی رقم لینے کا بھوجائے تو اس کے وال سے ایک کی نہیت سے جیلہ تملیک کے بعد صرف کرے ۔ بیتم غیر حکومتی بینکوں سے سودی رقم لینے کا بھوجائے تو اس کے وال سے ایک کی نہیت سے جیلہ تملیک کے بعد صرف کرے ۔ بیتم غیر حکومتی بینکوں سے سودی رقم لینے کا بھوجائے تو اس کے وال سے ایک کی تھا کہ کا تھی اس کے حالے ہوا ہوں میں آتا ہے۔

۳۳-جی ہاں ان تشویشنا کے ملکی حالات میں بغرض حفاظت مدرسوں اور دوسر ہے اداروں کو بھی اپنی رقوم کئی بھی معتبر بین جی حرینا جائز ہے، اور اگر اپنی ساری رقم کرنٹ اکاؤنٹ میں جی کرنے میں دشواری یا تا ٹونی مشکلات ہوں تو فلکسٹہ یا سیونگ جس اکاؤنٹ میں محفوظ سیجھیں جی کرسکتے ہیں اور پھر اس پرسود کے مام سے ملی ہوئی جو رقم ہواگر غیر محکومتی ہینک سے مل رہی ہوتو اس کا بعینہ وہی تھم اور مصرف ہے جو سے جو اس میں ابھی تنصیل سے فدکورہ وا، اور اگر محکومتی ہینک سے مل رہی ہوتو فدکورہ ہو کی صورتوں کے ملاوہ بیسی کرسکتے ہیں کہ ان رقو م کو اکم فیکس میں یا کسی بھی ایسے فیکس میں جس میں فیکس کی

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كحاب البيوع (باب ربوا)

رقم استيث سے ترز اندييں ہراه راست پہنچی ہودے سے ہیں، نقط واللہ انکم بالصو اب

كتيه مجمد نظام الدين به مفتى وار أهلوم ديو بندمها ريبور ۱۲ / ۱۲ م ۱۳ ساره

## يي الف كاشرى حكم:

۔ سرکاری نوکری کی تخواہ ہے کچھ روپیہ بطور فنڈ کانا جاتا ہے اور جنتا پیفنڈ کٹاہے اس میں اس فنڈ کی آدھی رقم کورنمنٹ اس میں شامل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ۱۴ روپئے فنڈ کٹا توسر کاراس میں ۱۰ روپئے اور اپنی طرف سے ملادیتی ہے ، اور پھر ان ۲ ساروپیوں پر سودلگا دیتی ہے ، کیا بیدونوں حالت جائز ہیں ، یاصرف ہمارے لیے ہماری اصل رقم جو کہ گئتی ہے وہ بی جائز ہے؟

۴-ہماری تفواہ سے سرکاری طور پر جبراً ۵روپیہ کٹتے ہیں، ہمارے رہائر ہونے تک بیاصل رقم دوہزارروپیٹے بنتے ہیں، ہمارے رہائر ہونے تک بیاصل رقم دوہزارروپیٹے بنتے ہیں، گیس رہائر ہونے پر جمیں سرکار دوہزارروپیوں کے بدلے ہمزارروپیٹے دیگیا اجا تک ہم کسی حادثہ کا شکار ہوجاتے ہیں، لیعنی مرجانے ہیں توبیہ بین مسلط ہمزارروپیٹے ہمارے لواقین کوملتا ہے، جائے ہماری کل رقم لیعنی دوہزارروپیٹے ہمی جمع نہ کئے گئے ہوں، کیا بیدونوں صورتیں جائز ہیں؟

۳۳- بینک یا ڈاک خانہ میں ہم بذات خود پچھ روپیج کریں اور اس پرسر کا ربطور سود پچھ رقم دےیا سر کا ری طور پر کوئی رقم جج ہو، اور اس پر پچھ روپیٹے بطور سود ملتے ہیں ،تو کیا بید ونوں صورتیں جائز ہیں؟

ہم - جورو پیچ بمیں سود کاملتاہے اس کوہم کسی آ دمی کو بتا کر دیں کہ بیسود ہے تو بیڈر ہے کہ وہ بیرنہ بچھ لے کہ ہم سودخور ہیں، کیونکہ پوری بات و ڈبیس بچھ یا تا توالی صورت میں کیا:

> الف - سود کی رقم بغیر بتائے کہ بیہود کا پیسہ ہے ، سی مستحق کودے دیا جائے؟ ب- یا اس رقم کوجا! کریا بچاڑ کرختم کر دیا جائے ۔ان دونوں صورتوں میں کونسی بہتر ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - فنڈ کاٹ کر حکومت اس میں جتناملا کر دیتی ہے، خواہ سود کے مام سے دے وہ سب لے لیما اور اپنے استعال میں لانا سب جائز ہے ، سودنییں ہے، بلکہ وہ سب انعام ہے۔ نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

۲ – سرکاری طور پر جمراً جور و پیدی کومت بیمہ کے نام پر کاٹ لیتی ہے وہ روپیہ اور ال بیس جتناملا کر دے وہ سب بھی نا جائز نہیں ہے لیے سکتے ہیں اور اپنے کام بیس خرچ کر سکتے ہیں ، اس طرح مرجانے پر لوا تقین کوجور و پیدرتی ہے اس میں جو روپیہ بلا زم کا اپنا جمع ہو وہ تو تر کہ بنتا ہے اس میں وراشت کے قاعد ہ سے ہر وارث کا حصہ ہوگا اور جور و پیہ اس سے زائد حکومت دیتی ہے وہ اپنے تا نون کے ماتحت جس کو دیتی ہے اس کا ہوتا ہے اور اس کالیما جائز ہے۔

يي اليف كى رقم كاشرى حكم:

میونسپلی میں کسی بھی ملازم کوریٹائر ہونے کے بعد پنش نہیں ہوتی ہے، اس کی تخواہ سے بی فنڈ ما ہواری کشار ہتا ہے اور ہورؤ بھی اپنی طرف سے فنڈ سے آدھار و پیر خود بھی ملازم کے فنڈ میں جنٹ کرتا رہتا ہے اور ہر پاپٹی سال ہونے کے بعد میونسپل ہورڈ ہوئی بھی دیکر ای کے فنڈ میں جنٹ کر دیتا ہے بیسب رو پیر بینک میں جنٹے ہوتا رہتا ہے، اس بر ہر سال بینک اپنے اللہ علی کے مطابق اس فنڈ کی رقم کا انٹرسٹ یعنی سود ہر سال جنٹ کرتا رہتا ہے تو آپ اسکے لئے بھی مطلع فر مائیں کہ وہ لیا جائز ہوتا ہے۔ ایک سامہ ملازم اس بینک کے سود سے لینئی کی وہ لیا جائز سے نے بیٹی بتایا ہے کہ دواماموں نے اس کوجائر تر اردیا ہے، کیا مسلم ملازم اس بینک کے سود سے لینئی بین ایسٹری قافر اجات میں لاسکتا ہے انہیں؟

ليم انتر محقر رابوان (دهام يوره لع بجور)

### الجواب وبالله التوفيق:

جوہر ملازم کی تخواہ سے ہر ما دفنڈ کٹا ہے اور تک یہ خود جج کرنا رہتاہے اور پھر اپنی خوشی سے اور اپنی طرف سے اس میں

بڑھا تا رہتا ہے خواہ بونس کے نام سے باکسی اورطرح سے اور جہاں جا ہتا ہے خود اس رقم کورکھتا ہے، اس میں ملازم کا کوئی عمل وظل نہیں ہوتا ہے اور پھر اصل فنڈ جو تخواہ سے کٹا تھا اس پر زیادہ کر کے دیتا ہے بیسب محکم یکا انعام ہے اس پر شرقی تعریف مود کی صادق نہیں آتی ، اس کئے بیسود اور حرام نہیں ہے ، ان سب رقوم کالیما اور اپنے کام میں لایا شرعا جا سُز ہے (۱)۔

بخلاف اس رقم کے جس کو انسان خود بینک میں جنج کرتا ہے اور اس پر زائد رقم ملتی ہے بیالبینہ سوداور حرام ہوتا ہے ، اور اس کا اپنے کام میں لا با جائز نہیں رہتاہے اور نہ اس رقم کو بینک میں چھوڑ دینائی جائز ہے بلکہ وہاں سے نکال کرخو دغریبوں مختاجوں کو اس رقم کے وہال سے بہتنے کی نہیت سے بطور صدقہ دیدینا واجب ہے (۲) ، نقط والٹد اٹلم بالصو اب

كيته مجمد نظام الدين ، مفتى دار أهلوم ديو بندسهار نيور سهر ابرا • سما ه

# براویڈنٹ فنڈ کی رقم سو ڈبیس ہے:

زید نے ہو جبطالت سات آٹھ ماہ علاج کے با وجود افاقہ ند ہونے کی صورت میں ملازمت سے آٹھ کی دے دیا،
زید نے کہ ۸، ماہ کی مسلسل رفصت بھی لی تھی، زید کے بچے چھوٹے ہیں کوئی بھی بچہ ہرسر روزگار نہیں، زید کافی مقروض بھی
ہوگیا ہے زید کا ایک ذاتی مکان ہے جس میں وہ بیوی بچول کے ساتھ مقیم ہے کرائی بیں آتا ہے زید کیٹر ابنے کی ملز (Millz)
میں کام کرنا تھا مستعفی ہونے کے بعد زید کو پر وویڈنٹ فنڈ کی رقم مل اس رقم میں سود کی بھی رقم شامل ہے لیکن جشنی رقم سوکی ہے وہ الگ بتائی گئی ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ کیازید اپنے ان نا گفتہ بدحالات کے تحت سود کی رقم استعمال کرسکتا ہے؟ پر وویڈنٹ کوسر کاری یا تمپنی کی مدد بھی کہا جا سکتا ہے جسے ریٹائر ڈیونے یاستعفی ہونے کے بعد ملازم کودی جاتی

 $-\frac{c}{c}$ 

زید کیاڑی اور بیوی دونوں مل کر ما ہانہ جالیس بچاس روبیوں کا کام کر لیتے ہیں ،کیکن اس کام کی صورت مستقل نہیں ہے ہواتو کیا ورنہ پچھنیں ، علاوہ از بیلڑی کی شا دی ایک دو ماہ کے بعد ہونا قر اربائی ہے لڑی کی شا دی کے بعد میں معمولی سی

۱- "ولا يجوز قرض جو لفعاً ..... فإن قضاه أجود بلا شوط جاز ويجبو الدانن على قبول الأجود" (الحر الراكل الراكل ٢٠٣٦)." كل قوض جو لفعاً حوام أي إذا كان مشروطاً " (الروالخار ١٠٥٨).

٣- "أن سبيل الكسب الخبيث النصدق إذا تعلم الرد على صاحبه" (روالتاركل الدرافيّا ره/ ٥٥٣) ـ

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

غیر مستقل آمد نی بھی ختم ہوجائے گی، کیونکہ زید کی ہیوی شاید اسکیلے کام نہ کرسکے، بچوں کو ہرسر روز گار ہوتے ہوئے کم از کم دو تنین سال درکار ہیں ممکن ہے ہڑ الڑ کا ایک عی سال کے اندر کوئی ملازت کرلے زید کے ان تمام حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن وحدیث کی روشنی ہیں تحریز مائیس کہ کیا زید سود کی رقم استعمال کرسکتا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جواب صورت مسئولہ میں زید کوملز کی طرف سے جو ہر وہ یڈنٹ فنڈ کی رقم ٹل ہے وہ طال طیب ہے ، اس میں اس کی جانب سے کوئی تضرف نہیں پایا گیا ، اور اب اسے بیرقم عطیۃ مل رہی ہے وہ اپنے کام میں لاسکتا ہے شرعا جائز ہے اور بیہود نہیں ہے ، اگر چہ کم بین لاسکتا ہے شرعا جائز ہے اور بیہود کے نہیں ہے ، اگر چہ کم بینی اس کوسود کانا م کیکر دیتی ہے اور زیدتو اس رقم پر ابھی قبضہ کرر ہا ہے ، اس لئے پر وویڈنٹ فنڈ سے سود کے بام کی جورقم لیے اس کا استعمال جائز ہے ()۔

تیکس میں سودی قم دینا:

اگر زیدسو دکی رقم استعال نہیں کرسکتا تو اس رقم کو کیا کرے، کیا اس رقم یعنی سود کی رقم سے وہ فیکس جو میوٹیل یا کارپوریشن کی طرف سے مکان کالیاجا تا ہے ادا کیا جاسکتا ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اً رویغنی بالد ارج تو سود کی رقم فقیرفقر اوکو بلاشت تواب با لک بنا دینا چاہئے بخریر کردہ نیکس میں استعمال جائز نہیں، 'لأن سبیل الکسب الحبیث التصدق إذا تعدر الود علی صاحبه''(۲)۔

نوك: يكم أل سود كام جوير وويدنت فند كعلاوه بينك وغيره سے ملے۔

وستخط العمريهات

### آ کی رائے بطور نتوی مع دستخط وہیر وہا رہ کخ

 <sup>&</sup>quot;أويجوز للمشترى أن يزيد للباتع في الفهن، ويجوز للباتع أن يزيد للمشترى في المبيع ويجوز أن يحط عن الفهن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك فالزيادة والحط يلتحقان بأصل العقد عندنا" (بَرَامِ ٥٩/٣).

۱- رواکتارکل الدرافخار ۱۹ ۵۵۳ ۵

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

#### الجواب وبالله التوفيق:

مفتی احمد بیات صاحب کے بیدونوں جواب بہت سیجے ہیں اور بہت محمد دہیں اس جواب کے بعد مزید کسی جواب کی ضرورت نہیں وہی جواب احقر کا جواب بھی سمجھا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين يمفتي وارامطوم ديو بندسيار نيور ١٩٣٨م ٥٠٠ ١١ هـ

## جواب براشكال وجواب:

ازراه كرم أن سوال كاجواب بھى مرحت فريائيں:

سوال: حضرت مفتی احمد بیات صاب میولیل یا کارپوریش کے اس نیکس کوسود کی رقم ہے اواکرنے کومنع فر مار ہے ہیں جومکان کالیاجا تا ہے اور میں نے حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لا جبوری کی تصنیف میں پڑھا ہے کہ بود کی رقم ہے موٹر کا انشور آمس ، حکومت کے باقی نیکس اور مکان کا وہ نیکس جومیولیل یا کاپوریشن لیتی ہے اوا کیا جاسکتا ہے ، از راہ کرم آپ اپنی رائے ہے (نتوی) ہے مطلع فر مائیس۔

طالب عنوآمر سورتی، ۵ ۱۸۳ مرسیده بوره نیکی سورت

#### البواب وبالله التوفيق:

نوٹ: پہلے چندفقہی ضالطے قتل کردئے جاتے ہیں انہی سے جواب خود بخو دمتفرع ہوجائے گا۔

(۱)(بعد بحث طويل) والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحوام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه(١).

(٢) وشمل الرد حكما لما في جامع الفصولين: وضع المغصوب بين يدى مالكه برئ وإن لم يوجد حقيقة القبض(٢).

(٣)غصب دراهم إنسان من كيسه ثم ردها فيه بلا علم برئ وكذا لو سلمه إليه بجهة أخوى

۱- ځای ۱۳۰/۳۰

uγ/ልና/ሮ −۳

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

كهبة أو إيداع أو شواء وكذا لو أطعمه فأكله(١).

(٣) ويردونها (اى الأموال الخبيثه) على أربابها إن عرفوهم وإلا تصلقوا بها لأن سبيل
 الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه(٢).

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ انٹیٹ بینک یا مرکزی حکومت کے اور جتنے بینک ہیں ان ہے سود کی جورقم لیے اس کو اگر مرکزی حکومت کے کسی فیرشری فیکس میں دید بے تو ذمہ ہری ہوجائے گا، جیسے آگم فیکس وغیر داورا گرمرکزی حکومت کے فیکس کے علاوہ صوبائی یا میونیل بورڈ وغیرہ کے کسی مقامی یا نجی غیرشری فیکس وغیرہ میں دے دیا جائے تو ذمہ ہری نہ ہوگا، بلکہ ایس صورت میں اس کے وبال سے بہتے کی نہیت سے غرباء ومساکیوں ہر تصدق کر دینا لازم ہوگا، تصدق بغیر نہیت تو اب کے علاوہ سے دیل اورکام میں شرح کر دینا درست نہ ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر نظام الدين بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ٢/٢/١/١٠ مااه

## بینک کی ملازمت اور شیئر ز کی خریداری:

بینک کی ملا زمت کرنا ، نیز بینک میں پیسے جمع کروانا ، یا بینک سے شیئر زخر بدنا ، اوران شیئر زکا مع نفع کے بیچنا مثلاً وی روپے کاشیئر ز۲۵ روپے میں بیچنا ، نیز بینک کے علاوہ ہڑی ہڑی کمپنیوں کے شیئر زکواصل رقم سے زائد میں خرید نا ، مثلاً کسی میل کاشیئر ۱۰ روپے کا ہوتو اس کودوسو بیچاس روپے میں خرید نا و بیچنا جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

بینک میں ایسے کام کی ملازمت کرنا جو جائز ہو جائز ہے ، اس کی ہر ملا زمت نا جائز نہیں ، حفاظت کی ضرورت سے جمع کرنا درست ہے ، جس بینک میں شرکت یا مضار بت کے اصول پر کا روبا رہونا ہواس کے شیرز اورائی طرح تجارتی کمپنیوں اور فیکٹر یوں کا شیرز شریدنا جائز ہے ، بیشیرز شرید نے والے ملکیت میں شریک اور مالکان فیکٹری وغیرہ کے افر او میں سے ایک فرو ہوجا تے ہیں ، ٹیمر جب شیرز کی حیثیت نفتہ سے ہڑ ھاکر کمپنیوں میں اور فیکٹر یوں میں سامان وآلات واٹا شدمیں بھی منتقل ہو

ا- ورفقار على بأش الثان ١١٦/٥ و بكذا فى ابر ازية "غصب دراهم السان من كبسه ثم ردها فى كبسه وهو لا يعلم يبو " (البر ازرعلى بأش العالم ير ١/٩٥)\_

۱- ئاي۵/۷۳-

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

جائے تو خرید ہے ہوئے روپیوں سے زائد میں بھی فر وخت کر سکتے ہیں ، البتہ شیر ز کے محض متعین روپوں کو محض روپیوں کے بدر لیے میں فر خت کرنا ہوتو زائد برفر وخت کرنا درست نہ ہوگا ، لیس ۵ ۲ روپیہ کو ۵ کار وید میں بیجنا تو جائز نہ ہوگا البتہ جب یک ۵ کاروپیہ کے شیر زکا مالک ویں سال بعد جب کہ ای نسبت سے پوری فیکٹری دولا کھر وپیہ کی ہوچکی ہو، ۵ کاروپیہ والا شریک بھی مالک وشریک ہوں ۵ کاروپیہ والا شریک بھی مالک وشریک ہوا ، اور وہ اپنے اس محد برکو ۵ کاروپیہ کے بجائے ہز ارروپیہ میں بیچے تو بیشریک بھی مالک وشریک ہوا ، اور وہ اپنے اس محد برکو ۵ کاروپیہ میں بیچے تو بید شریک بھی مالک وشریک ہوا اور وہ اپنے اس محد برکو ۵ کاروپیہ میں بیچے تو بید درست ہوگا ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجر نظام الدين به مفتى وارالعلوم ويوبندسها ريور ۲۲ م ۱۳ م ۱۳ هـ الجواب سيح محمود نغر له

# ڈاک خانہ کی ایک اسکیم اور اس کا حکم:

یبال پر ڈاک فانہ میں ایک اسکیم جاری ہے کہ وہاں ایک پویڈ دو پویڈ پاپٹے پویڈ بھٹے کرتے ہیں اور وہ جمع کے جانے کی رسید دیے ہیں اور رسید کے اوپر نمبر ہوتے ہیں، جس وقت وہ رو پیدنکالنا ہوتو وہ رسید دے کر نکال سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی سوڈ نہیں ماتا ہے، کہن ہر ماہ اخبارات میں پہنے نمبرات نگلتے ہیں، ایک پویڈ کا سوپویڈ ماتا ہے، کہذا اگر زید نے ایک پویڈ جمع کیا تھا اور اس کانمبر اٹکانو کیا وہ سوپویڈ لے سکتا ہے؟ نمبرات نہیں نگلتے پر بھی جنتی رقم جمع کیا تھا وہ پوری پوری ماتی ہے، کوئی کی شہیں ہوتی، دریا فت طلب امریہ ہے کہ ال طریقہ ہے رو پیدر کھ کرجوزیا دہ رقم ملے اس کالیما جائز ہے یا نہیں؟
عبد الصمد احد پٹیل (سال بیر اسٹریٹ ، گلامز، اندن)

### الجواب وبالله التوفيق:

جب بیر ختیفت ہے کہ جاہے اس کے نمبرات نکلیں یا نہ نگلیں اس کا جنع کیا ہوار وہیں پورا کا پورا ملے گا ، اور جب حاہے واپس لے سکتے ہیں ، اور اس رو ہیں کے ضائع ہونے کا ڈرٹیس ہے تو اس معاملہ میں قمار تو نہ ہوا ، رد گیا نمبرات نکل آنے پر جوز اندرقم ملے گی اس کاشر کی تھم کہ وہ رقم سود میں شار ہوگی یانہیں ؟

اں کاشری تکم معلوم کرنے کے لیے پہلے اس بات کا بطور تحقیق مناط کے بچھے لیما ضروری ہے کہ ربوا ( سود ) ایک شرق لفظ ہے اور اس کا ایک شرق مفہوم بھی ہے۔

اگر وہ شرعی مفہوم اس زیا دتی ہر صادق آ جائے گا تو وہ زیادتی بالیقین (ربل )سود ہوگی ،کسی کے اس کوغیر سود

(غیر ربوا) کینے سے باغیر سود بیجھنے سے غیر سود نہ ہوجائے گی، اور نہ تھم سوداور نہ تھم حرمت سے نکل جائے گی۔ اور اگر اس زیا دتی پر سود (ربوا) کا شرعی مفہوم صادق نہ آئے گا تو کسی کے اس کوسود (ربوا) کہنے سے سود نہ ہوجائے گی اور اس کا حرام ہونا ضروری بھی نہ رہے گا۔

ال بات کو بیجھنے کے بعد اب سیجھے کہ جب روپین تی کرتے وقت سے معاملہ ہوتا ہے کہ اس بر واپسی کے وقت کھے ذائد رقم نہیں سلے گی اور معاملہ غیر سودی ہوگا، اور بیہ معاملہ سودی نہ ہوگا، پھر جب اس زیادتی کے ملئے کا یقین بھی نہیں ہوتا اور نہ اس کا مطالبہ ہی ہوتا ہے اور نہ سب کو وہ زیادتی مل عی جاتی ہے، بلکہ محکم محض اپنی صوابہ بد اور محض اپنے ضابطہ کے مطابق کچھ نمبر ات کے لئے زائد رقم و بینے کا اعلان کرتا ہے اور جن کا نام مختا ہے صرف ان کو دیدیتا ہے اور کسی شخص کو اس زائد رقم کے لئے مطالبہ کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اصل عقد میں غیر سودی اور زائد نہ لینے کا معاملہ کرچکا ہے۔

ال لیے اب اگر کسی کے نمبرات نکل آنے پر پہچھزائدرتم مل جانے سے جاہے ایک پویڈ پر سوپویڈ زیادتی کا صاب
کیوں نہ آجائے ، اس زیادتی کو (ربوا) شرعاً نہ کئیل گے ، کیونکہ ربوا (سود) کا شرقی مفہوم اس پر صادق نہیں آتا ، اس لیے کہ
شرعاً ربوا (سود) کے معنی میں جنتی عبارتیں فقہا ورحمہم اللہ نے نقل فر مایا ہے ان سب کا حاصل ہیے کہ اموال ربو بیمیں عقد
معاوضہ کا معاملہ بہواورا کی عقد میں کسی جانب کو زیادتی بلائوش ہو (۱) ، اور یہاں ایسانہیں ہے ، کیونکہ یہاں عقد میں زیادتی نہ ہونے کا معاملہ ہے۔

### ا يکشبها دراس کاا زاله:

اگر کوئی شخص سے کے کہ بیزائدرتم توصرف اس کو ملتی ہے جوتر ض دیتا ہے، لبذا اس زیادتی کو اس ترض نے عی تھیٹیا ہے اور''کل قبوض جو نفعافھو رہوا'' کے تحت داخل ہوکر بیزیا دتی ربوا( سود ) ہوگئی۔

ال كاجواب بيب كرجب برقرض و بين والحوية اندرتم نيس الى بلكة كارجس كوچابتا بهر ف اى كولتى بهتى كراگركونى خص قرض و بين والول بيس بين كراگركونى خص قرض و بين والول بيس بين كامام نه أكالهوال زيادتى كامطالبه كرينوان كوسابق عقد معامله كى بنيا دير حق مطالبه نيس بهوگا، تو بيزيا دتى "جو نفعاً" كه تحت شامى سهر مطالبه نيس بهوگا، توض جو نفعاً" كه تحت شامى سهر محاش به كرد "كل قوض جو نفعاً" كه تحت شامى سهر سمان الله بيس به كرد "افعال كان مشروطا كسا علم مسانقله عن البحو و عن المحلاصة، و في المذخيرة و إن لم يكن النفع مشروطا في القوض فعلى قول الكرخي لاباس به"-

الربوا فضل مال بالاعوض في معاوضة مال بمال "(قاولُ ثا ك ١/١/١)" الربوا في اللغة: الزيادة، وفي الشرع هو : فضل خال عن عوض بمعيار شوعي مشروط الأحد المتعاقمين في المعاوضة" (قواعدائته ٣٠١٦).

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ال عبارت سے میعلوم ہوا کہ "جو نفعاً" کا مصداق وہ 'نجو" ہوگا جس میں نفع عقد معاملہ میں مشر وط ہواور یہاں ایسانہیں ہے، بلکہ یہاں تو نفع نہ ہونامشر وط ہے، اور اگر پچھ زیا دہ زورلگایا جائے تو بہت سے بہت، ''انجوار" ٹابت کیاجا سکے گا، تو جرآ اور انجر اردونوں میں فرق ہے، دونوں الگ الگ جیزیں ہیں، دونوں کا تھم ایک ہونا ضروری نہیں اورممنوع جہ ہے نہ کہ ''انجواد' پیس اگر یہاں ہوگا تو''انجواد'' ہوگا اور وہ ممنوع نہیں ہے۔

ان تمام بحثوں کے بعد بیات منٹے ہوکر سامنے آگئی کہ بیزیا دتی منجاب محکمہ تنبر ع ہے اور تنبرع جائز ہوتا ہے ممنوع خبیس ، لہذ اپیزیا دتی لیما جائز رہے گا۔

ہاں اگر کوئی تقو کی اختیا رکر ہے تو بیالگ اور اولی بات ہوگی، اور تقو کی بیہوگا کہ اس قم کو اس محکم پیس نہ چھوڑے بلکہ وہاں سے تکال کرغر باء ومساکیین ہر ، یاکسی کار خیر یا رفاہ عام کے کاموں میں خرج کر دے (۱)، فقط واللہ انہم بالصواب کتبہ محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبور سمار ۵۸ مرہ ۱۳ ہے اصاب المجیب العلام \* سیدا حریکی سعید مخی عنہ ہفتی دار العلوم دیو بند

سودکی رقم مسجد کے بیت الخلا کی صفائی وغیرہ میں لگانا کیسا ہے؟

ا - زید کا مختلف مینکوں سے کار وہا رہے ، اور بعض ٹینکوں میں رقم جمع بھی ہوتی ہے ، مثلاً زید کا بینک ابیش میں چیسہ جمع ہے ، جس کے سود کی ایک خاص رقم ہو چکی ہے ، تو کیا جورقم بینک ابیض سے سود میں مل ہوئی ہے وی رقم بینک سود میں دے سکتا ہے؟

۲-کیا بعینہ وی رقم دیناشر طاہوگا میاصر ف حساب کر کے نیت کر لیما کانی ہے؟ ۳-مجد کا پیسہ بینک میں جمع ہے، اس کا سود کس طرح اور کبال شرح کیا جائے اور کون کرے؟ ۴- کیا متجد کے پہنے کی سود کی رقم متجد کے پا ٹیا نہ کی صفائی میں ٹرچ کی جاسکتی ہے؟ ۵- عام لوکوں کے پہنے کی سود کی رقم جو بینک ہے ماتی ہے ، متجد کے پا ٹیا نہ کی صفائی میں ٹرچ کرنا کیساہے؟ ۵- عام لوکوں کے پہنے کی سود کی رقم جو بینک ہے ماتی ہے ، متجد کے پا ٹیا نہ کی صفائی میں ٹرچ کرنا کیساہے؟

لا حظه وقرق قرق في الساس البيع الفاسد.

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱۰۱ – اگر بینک ابیش اور بینک اسود دونوں ایک عن حکومت کے بین تو ندکور دمعاملہ کرلیما بلاشیہ درست رہے گا، اور زبانی حساب وکتاب کرلیما بھی کافی رہے گا اور اگر دونوں بینک دوفخانف حکومتوں کے بین تو ندکور د معاملہ کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ اس صورت میں اس کی تفصیل کھے کر تھم شرعی معلوم کریں۔

سوہ ہم - تملیک مستحق کے حیلہ کے بعد مسجد کے پاخانہ کی صفائی وغیر ہیں بھی استعمال کرنا درست ہوگا ، اور حیلہ سملیک میں ہوگی ہود کی جنٹنی رقم سود کی ہے وہ غربا ، ومساکین کو جو مستحق صدقہ ہوں دے کر اس کا مالک ، بنادیا جائے ، پھر وہ مستحق صدقہ اپنی طرف سے بطور چندہ مجد میں دیدے (۱) ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر نظام الدين بنفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# انشورنس كاشرى تكم:

۱- "ما هو حكم التأمين (Insurance) في الإسلام؟ هل يجوز تأمين النفوس والبيوت والسيارات وغيرها أم لا، خصوصاً في ديار الكفر إذ لا يجد واحد مخلصاً منها".

### دا رالحرب میں بینک ہے سودلیںا:

٢- "هل يجوز استلام الربوا من البنوك في ديار الكفر وصوفها إلى الفقراء أم لا؟ بينوا
 بالأدلة الشرعية، توجروا والله الموفق".

#### البوار وبالله التوفيق:

التامين في الاسلام حوام لا جتماع المنهيات خاصة الربوا والقمار كما قال الله تعالى:
 "أحل الله البيع وحوم الربوا" (r)، وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب

ا - "وقد منا أن الحبلة أن ينصدق على الفقير ، ثم يأمرة بفعل هذه الأشباء" (الدرالق رئل هأش الثان ، ص ٣٣ ع٣ " آب الركوة )(مرتب ) ـ

۱- سور کایفر ۵۵ ۵ ۲ س

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (۱)، وغيرهما كثير من الآيات التي تدل على حرمتها فالواجب الاحتراز عنها على كل مسلم مهما أمكن وإذا لم يجدوا مخلصا منها لديار الكفر (يجوز) المنظور شرعيا بالشوائط.

٢-"إن حكم مال الغير إذا أخذ بغير إجازة شرعية غصبا كان أو رباً أو نهبة أو غيرها يجب على الآخذ الود على صاحبه كما قال النبي المنتاع أحد لأحد أن يأخذ متاع أحد لاعبا ولا جاداً فإن أخذه فليرده" (٣).

#### و في تحت قوله : على الغاصب رد العين المغصوبة"

"الحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحوام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، ومفاد الحرمة وإن لم يعلم أربابه لا يحل له فيه ما لم يؤدبدله فاذا أخذ الزائد من التامين أو الربوا يجب رده على أصحابه وإن كان على الآخذ من الضريبة ما لا يجوز في ديار الكفر رخص له دفع الضويبة إلى الدولة وإلا صوفها إلى الفقراء بنية دفع الوبال من الحوام إن أردتم المنزيد أن تطلعوا عليه فعليكم أن تواجعوا إلى الكتب الآتية مثلاً نظام الفتاوى المجلد الأول للعبد وإمداد الفتاوى لسماحة الشيخ عليه وفتاوى عزيزية للشيخ عبدالعزيز المحدث اللهلوى رحمهم الله أجمعين كامله")، فتظواله ألم إلحواب عزيزية للشيخ عبدالعزيز المحدث اللهلوى رحمهم الله أجمعين كامله")، فتظوالله ألم إلحواب

# سودی رقم ہے پنجایت کاسامان خرید نا:

زیر بینک کے سودی رقم کوبستی کی بنجابیت میں ایسے سامان کی خریداروں میں صرف کرسکتا ہے جس سے بوقت

۱ – سور کما یکر ہے ہے۔

۳- ماثین القوسین بتفاضا کے سیاق مرتب کی طرف سے اضاف ہے۔

<sup>——</sup> سنن الترندي ٢ ١٣/٣ ٢ ممثاب الفتن بإب ماجاء لا يحل مسلم أن بروع مسلم شريف مين به عديث ان الفاظ مين وارد بية "لا يأخيلا أحد كيم عصا أحيه لاعباً أو جاداً فيهن أخيا عصا أحيه فليو دها إليه" (عديث: ٣١٦) -

٣ - و کيم رواکنا رکل الدر افغار ١٩٧٧ س.

نتخبات نظام الفتاوی - جلدسوم ضرورت امیر وغریب زید و مرسیجی استفاده کر کتے ہیں -

محرفر وزمالم

#### البواب وبالله التوفيق:

سود کی رقم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جوز کو ق کے مستحق ہیں اور بطور تملیک کے اوپر لکھی ہوئی نیت سے بطور صدقہ ان کو دیے دینا ضروری ہے ، بغیر مستحقین کی تملیک کے کسی کام میں خود خرج کر دینا درست نہیں ہے ، لہٰذا سود کی رقم کوہنتی کی پنچابیت میں تملیک مستحق کے قبل دینا درست نہ ہوگا ، پنچابیت کو تملیک مستحق سے قبل لیما درست نہ ہوگا۔

كتبرجحر نظام الدين بنفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# بینک ہے سودنکا لئے پراشکال اوراس کاجواب:

ضر وری امریہ ہے کہ سارے علاء ومفترانِ کر ام بینک سے سود کے لینے کو جائز کہتے ہیں جا ہے مجبوری کی وجہ پہلے بھی ہو۔

اں پر ایک زہر دست اشکال ہیہ کہ پیوفر آن باک کی صرح کے تیاں سے زیاد تی لازم آتی ہے کہ جرف اس وجہ سے کہ بیسے عیسائیت کی تبلیغ برخرج ہوں گے، اس کو بنیا دہنا کرتر آنِ باک کی اصر سے کرزیادتی کیسے جائز ہے؟

جب کرقر آن پاک کی نفس صرح کربوا کی حرمت برول ہے تو محض اس بنیاد پر کہ اسلام کوان بیسوں سے نقصان پنچے گا، اسلام سے صرح تھکم میں تبدیلی کیسے جائز ہے؟

اس لیے کہ ہودگیراں کو جاہے صدقہ کر دیا جائے ، مگر لیما کو یا کہر آنی تھم صرتے کی مخالفت ہے ، اس کے جواز کی کیا ل ہے؟

### دارالحرب مين حربي سيسودليها:

ای طرح دار الحرب میں حربی سے سود لینے کا جواز بھی ان اص صرح کرزیا دتی ہے؟ جب کہ قاعد ہے کہر آئی اص صرح کے مقابلہ میں اگر چہ حدیث صرح کہ ہوتو وہ رد ہوگی۔

الہذا ہما رے علماء زمانہ نے موجودہ حالات سے متاثر ہو کرتر آنی نص کے مقابلہ میں بینک سے سود لینے کونر مایا اس

#### كاب اليوع (باب ربو ا)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سودلیا قطعا حرام ہے(۱)، بینک ہے بھی لیما حرام ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ سود کے نام پر جورقم بینک ہے ملے اس کو بینک میں نہ چھوڑ ہے، وہاں سے نکال کرمسلم غرباء ومساکیوں کو اس کے وہال سے بہتے کی نہیت ہے دید ہے تو یہ سودلیما نہیں ہے بلکہ وہاں چھوڑ دینے پر چونکہ وہ لوگ سود کی رقم رکھنے والے بی کے نام سے الگ کر کے ایسے کاموں میں ٹریٹ کر سکتے ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو ضرر اور ظلم ہونا ہے اور ضرر وظلم سے بچنا اور بچانا بھی منصوص تھم ہے، جیسا کہ "الاحضور والاحضور والاحضور

ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن سے بیاثارہ ملتاہے، ای طرح احادیث بھی ہیں جن سے بھی اثارہ ملتا ہے، اس لیے اس خلم وضررہے بچانے کے لیے ان بی آیات ونصوص کی مددسے اس حیلہ کی جمد اُست ہے، بیسود کے جواز کا فتو تل یا قول ہرگر نہیں کہ اشکال وار دیمو، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتر مجمد نظام الدين يفتى دار أعلوم ديوبند سرار يور ١٣ / ٩٥ ١١ هـ

## بيمه كے رويوں كاشرى كم:

۱- "أحل الله البيع وحوم الوبوا" (يقرة ٢٥٥٥)، "يا أيها اللين آمنوا انقو الله وذروا مابقي من الوبوا إن كتم مؤمنين"
 (يقرة ٢٥٨٤)

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال :" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا ومو كله وكانبه وشاهديه وقال : هم سواء". رواه مسلم وغير ه (مرتب).

۳ - سور گاهم مجدرهٔ ۲ س

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

۴ - بینک یا ڈاک خانہ میں ہم بذات خود پکھارو ہے جمع کریں اوراس پرسر کا ربطور سود پکھارقم دے ،یاسر کاری طور پر کوئی رقم جمع ہواوراس پر پکھارو ہے بطور سود ملتے ہیں ،تو کیا بیدونوں صورتیں جائز ہیں؟

سو- جوروبیہ ہم کوسود کا ملتا ہے اس کو ہم کس آ دمی کو بتا کر دیں کہ بیسود ہے تو بیڈر ہے کہ وہ بیٹجھ لے کہ ہم سودخور ہیں، کیونکہ پوری بات وہ نہیں مجھ باتا ہتو کیا ایسی صورت میں سود کی رقم بغیر بتائے کہ بیسود کا پیسہ ہے کسی مستحق کو دے دیا جائے ،یا اس رقم کوجلا کریا بچاڑ کرختم کر دیا جائے ان دونوں صورتوں میں کؤسی صورت بہتر ہے؟ فقط واللہ اعلم بالصواب

#### الجواب وبالله التوفيق:

سرکاری طور پر جرآ جورو پیچکومت ہیں۔ کیا م پر کائی ہے وہ روپی اور اس میں جتنا الم کردے وہ سب بھی نا جائز فہیں ہے، لے سکتے ہیں اور اپنے کام میں ٹرچ کر سکتے ہیں ، ای طرح مرجانے پر لوا حقین کوجور و پیردی ہے اس میں جوروپیو ملازم کا اپنا جمع ہووہ تو ترکہ بنتا ہے ، اس میں وراثت کے ناعدہ ہے ہر وارث کوجھہ لے گا اور جوروپیر اس سے زائد حکومت ملازم کا اپنا جمع ہووہ تو ترکہ بنتا ہے ، اس میں وراثت کے ناعدہ ہے ہو وراث کوجھہ لے گا اور جوروپیرائی سے زائد حکومت دیتی ہے ، وہ اپنے نانون کے ماخت جس کو دیتی ہے اس کا ہوتا ہے اور اس کا لیما جائز ہے ، البتہ جوروپیرائیا ان ہیمہ میں اپنے جمع کو اور کومت کی طرف ہے مجبوری ندہوا ورنہ جبراً کائتی ہوتو وہ واقعی ہیں ہے اور ایسا کرنا نا جائز ہے اور اس میں اپنے جمع کے ہوئے روپے سے زیادہ جو لے گا وہ سود اور ما جائز ہوگا ، اس کو لے کر کسی غریب سمتی زکاو ہ کو اس کے وہال سے نہنے کی شیت سے بطور صد تہ ہے دے دینا ضروری رہے گا ()۔

اور ال مختاج مستحق زکو قاکو دیتے وقت ماکسی وقت بتا نا ضروری ٹہیں ہے کہ بیسود کا روپیہ ہے بلکہ اپنے دل میں چھپائے رکھنا بھی درست ہے اور اس روپیہ کو جس طرح خود خرج کرنا جائز نہیں ہے اس طرح جالا ڈالٹایا بچا ڑ ڈالٹایا بچینک دینا بھی جائز نہیں ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كينه محمد نظام الدين بمفتى دا دالعلوم ديوبندسها ديبود ٩٦/٢/٣/٩ ١١ ه

حکومت کے یونٹ ٹرسٹ آف انڈیا میں شرکت کا حکم:

حکومت ہندی طرف سے ایک ادارہ بنام'' بینٹ ٹرسٹ آف انڈیا'' سارسم رسال سے ٹائم ہے جوہوام سے سرما ہیہ

لا حظه جود يذ ل الحجمو د 2 سهر استراب الطهما رق ، فراً وكل ثا كي سهر ١ ساما ب المن الفاسد.

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

عاصل کر کے اس کوکاروبار میں لگا تا ہے ، اس کے ایک حصہ کی قیمت دل روپے ہے اور بازار میں ۱۰ ارروپے ۲۲۰ پیسے ہے۔ ای طرح کی بیشی کے ساتھ ملتے ہیں ، اس میں لگائے ہوئے سر ماییہ کے تتحفظ کی ضامن حکومت ہے اور ہم جب چاہیں اس کو بازار میں فروخت کر سکتے ہیں ، یا حکومت کو واپس کر سکتے ہیں اس کے منافع کا اعلان منجانب حکومت بذر بعیہ اخبارات کیاجا تا ہے جو کم وثیش ہوتا ہے۔

۱ - اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اِس ادارہ میں مسلما نوں کے لیے سر مایدلگانا جائز ہے یانہیں؟ ۲ - اِس کی ایجنسی با 'فاعدہ 'فا نو نی طور پر لے کر کمیشن کی بنیا دیر مسلما نوں سے یا دیگر اُتو ام سے سر ما بیعاصل کر کے کیا اِس ادارہ کو دینا جائز ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

(۲۰۱) ان ادارہ میں مسلمانوں کے لیے سر ما بیلگانا بھی جائز ہے اوران کی ایجنسی با قاعدہ اور قانونی طور پر لیما بھی جائز ہے۔

ای طرح کمیشن ہے اگر وی صورت مراد ہے جواویر سوال میں ہے کہ مثلاً ۱۰ ارروپے کا حصہ ۱۰ رروپے ۲۰ میا ۲۵ رپیسے میں فر وخت کرنا ہوتا ہے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے اور اگر کمیشن کی کوئی اور صورت ہے تو اس کولکھ کرحکم شرعی معلوم فریا نمیں ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين اعظمي جفتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ١٨م ١٠٠ ١٨ ١٥ ١١٠ هـ

# کیاس کی خریداری میں حکومت جورقم سو د کے نام ہے دیتی ہے اس کا حکم؟

ہمارے یہاں کپاس کی کاشت عموماً ہوتی ہے، اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کی فر وخت نہا بیت آسان ہے ، کسان کو بیک ونت تمام روپییل جاتا ہے۔

کیکن سال گذشتہ حکومتِ مہاراشر نے قانون ادھیکا رکے ذریعہ ہر کسان پر لازم کر دیا کہ وہ سر کاری کارندوں کے ہاتھ سر کاری رہٹ پر مرکز سے فر وخت کریں ، جس کا بھاؤ بھی مقرر کر چکی ہوتی ہے اب مجبوراً کسان ایسا کرتے ہیں جس ک وجہ سے پوری قیمت کاصرف \* سارفیصد دیا جاتا ہے اوروہ بھی ہفتۂ شرہ کے بعد بذریعہ ہینک ، باقی ستر فیصد دوشطوں میں غیر شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

معینہ مدت برماتی ہے جس میں آٹھ ماہ تک لگ جاتے ہیں چرزخ بھی اور صوبوں کے مقابلہ میں کم رکھا ہے۔

پھر دونشطوں والی رقم واجب الا داء میں ہے ایک نسط اور کر لی تو اعلان کیا کہ اس کا دیں فیصد کے حساب ہے سو دا دا کیا جائے گا، جس کی وجہ ہے وہ رقم ایک سال کے بعد کسا نوں کو گاتی ہے!

لہٰذاسوال میہ ہے کہ اس دی فیصد برحکومت جوسود دبتی ہے، کیا وہ شرعاً سود کے تکم میں داخل ہوکر ہمارے لیے نا جائز ہے؟ امید ہے کہ جواب سے جلد نوازیں گے!

### الجواب وبالله التوفيق:

اکر حکومت کسانوں کی مرضی کے خلاف ایسا کرتی ہے اور کسانوں کو مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے تو دی فیصدرقم جوسود کے نام سے حکومت خود کسانوں کو دیتی ہے ، وہ شرعی سود کی تولیت میں نہیں آتی اور وہ رقم دی فیصد شرعاً سود نہ ہوگی ، بلکہ شرعاً جزئم ن ہوگی اور اس کالیما اور استعمال کرنا جائز اور درست رہے گا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أظلى بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيوره ٢٢ ٨ ٩٦/٨ ١١١ هـ

## لون لے کر کام کرنے کی صورت میں سود سے بیچنے کی کیا شکل ہے؟

آج کل ہر تم کا سامان ہر مث ہے ماتا ہے اور ہر مث وغیرہ کے حصول میں بہت دقیقیں ہوتی ہیں، ضرورت اور وقت ہر سامان مہیانہیں ہویا تا اور بعض موقعوں ہر ہر مث اور لائسنس بھی نہیں ماتا، نیز جورو پید کاروبار میں لگایا جاتا ہے وہ نہ صرف بتا مار ٹائی تا ہے کہ کہاں ہے حاصل کیا ہے، بلکہ اس کے لیے قاتل قبول ثبوت بھی پیش کرنا ہوتا ہے خواہ وہ غلط عی ہو، اپنے پاس ہے لگائے ہوئے مرماجہ پر ٹیکس بھی اوا کرنا پر ٹا ہے اور اس ٹیکس کے سلسلہ میں دکام متعاقد ما جائز طور پر بہت تنگ کرتے ہیں۔

ال لیے بعض لوگ سر ماید کی کی وجہ سے اور بعض لوگ مندر جہ بالا پر بیٹا نیوں سے بیچنے کی غرض سے لون لیتے بیں، چونکہ سر ماید کورنمنٹ کا ہوتا ہے، اس لیے کورنمنٹ کو اس میں کافی دلچیسی ہوتی ہے اور ضرورت کاہر سامان نیز لائسنس بر مٹ وغیر دسپولٹ سے مل جاتا ہے!

اں کی شکل میں ہوتی ہے کہ جیسا کام ہواں کے کل لا گت کی ۵۰ر ۶۰ر فیصدی رقم بصورت آلات ومشین اور ۱۰ ر

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كحاب البيوع (باب ربوا)

۱۵ رفیصدی رقم بصورت نقد کورنمنٹ دیت ہے اور اپنی کل لگائی رقم حسب ناعدہ مع سود کے تی سالوں بعد مختلف شطوں میں وصول کرتی ہے۔

لہٰذااگرکوئی شخص کورنمنٹ کی ایسی قم ہے (جس کالیما بھالتِ موجودہ ضروری ہے ) کوئی کام کرنا جا ہے تو کیاطریقہ اختیارکرے کہ رباد اور حرام ہے نے سکے۔

عبدالعزيز معدي ( كودكيون يولي )

#### الجواب وبالله التوفيق:

آج کل حکومت نے اقتصادی ترقیات کے لیے جو مختلف محکے کھول رکھے ہیں، ان بین عموماً حکومت کا متصد سودی کا روبار کرنا یا زراند وزی وغیرہ کا متصد نہیں ہوتا بلکہ مخض عوام کا اقتصادی ومعاثی سد صار اور تو امی ہے روزگاری اور پر بیثان حال دور کرنے بین می کے درجہ کی ایک چیز ہے، چیت پر وجیک وغیرہ کے تکھے اور ای وجہ ہے جب کوئی شخص محکم ہے محض اور طلب کرتا ہے جب بھی بسا اوقات محکم بنقد ترض نہیں دیتا بلکہ اس کے کاروبار اور روزگاری شخص تو تعدال کے متاسب حال مشین ودیگر سامان وغیرہ بہت سے دموں پر چھوٹی تشطوں پر ادصار دیتا ہے اور نقد بہت تھوڑی مقدار کا م جالے نے کے لیے دیتا ہے جب یا کہ آپ کی تحریر ہے بھی معلوم ہوتا ہے، پیر اس شخص کے کاروبار کی گرانی بھی خود محکم کہ کہ اس کاروباری کورہنمائی اور مفید مشور ہے بھی کاروبار کے سلسلے میں دیتا رہتا ہے، پیر ان کاموں کے لیے اور اپنی دی ہوئی رقم تھی اور اپنی دی ہوئی رقم میں اس کا انتظام درست رکھنے کے لیے بہت سے مالاز مین کارک، آئیکٹر وغیرہ بھی رکھنے پڑتے ہیں، وفاتر سے بھی قائم کرنے پر شتے ہیں، پیران کاموں کے اور اپنی دی ہوئی رقم سے وصول کرتی ہے کہ کی اور درست رکھنے کے لیے بہت سے مالاز مین کارک، آئیکٹر وغیرہ بھی رکھنے پڑتے ہیں، وفاتر سامان کی تشطوں کے ساتھ بھی قائم کرنے پر شتے ہیں، پیران افراجات کو پورا کرنے اور درست رکھنے کے لیے دینے ہوئے اور اس اور کی اس کا انتظام درست رکھنے کے لیے دینے ہوئے اور میں میں کہتے ہوئے اور میں میں کاروبار کی تعد سے دوبال کی تشطول کے ساتھ بھی تھی تھی ہوئے تھو کے ادھار سامان کی تشطول کے ساتھ بھی تھی تھی میں میں میں کاروبار کی کی تھیں کرتے ہیں۔

پی اگر بیبات سیجے ہے تو اس زائد رقم کوسود کانام دیناشر عاضر وری ند ہوگا بلکہ انتظامی اخراجات کی فیس بھی تر اردیا جاسکتا ہے کہ مجکمہ چونکہ مسلم نہیں ہے، اس لیے وہ شرق اصطلاحی الغاظ ہو لئے کا ندتو پا بند ہے اور ندوہ اس کا پابند کیا جاسکتا ہے، پھر بسا او فات محکمہ اینے دینے ہوئے سرمایہ پر بہجھ چھوٹ بھی دیتا ہے۔

مثلاً مجموی دین کی محکمہ کی ۵۰ مهز ارہے مگر وه ۵ رہزار کی چھوٹ اور معانی دے کرصرف ۵ سم رہزار قر اردے کر اس

میں قسطیں اور سود سب متعین کرتی ہے۔

اں صورت میں اگر کل ادائیگی مع سود کے کیکی دینگی مجموعہ کے اندر ہے تو سود کا نہ ہونا بالکل ظاہر اور لیتی ہوگا۔
خرض ہر حال میں اس معاملہ کور ہوی معاملہ اور سودی لین دین نہیں کی ہے گئے ، کیونکہ سود ، روا ایک شرق افقا ہے اور
اس کا ایک شرق مفہوم ہے (۱) ۔ جب تک وہ مفہوم صادق نہ آئے اس وقت تک کسی کے سود کی دینے ہے وہ سود نہ ہوگا جس طرح جب وہ مفہوم صادق آئے گا تو کسی کے غیر سود کہ یہ دینے ہے وہ سود ہونے گا،
علاوہ ازیں غدکورہ پریٹا نیوں کود ورکر نے کے لیے اور اقتصادی ضرورتوں کے ماتحت ہوجہ مجبوری کے بقدر مجبوری وضرورت یہ ترض لے لیما بھی گنجائش رکھتا ہے۔

جیماک" الاشباه والنظائ رمع اُتموی" (رص ۱۳ مطبوعه بند) کے ال ترزئید: "ویجوز للمصحناج الاستقراض بالربع "معلوم ہوتا ہے۔

پیں سوال میں لکھی ہوئی ہریشانیوں اور مجبوریوں کے ماتحت بقدرضرورت و بقدرد نع مصرت لے لینے اور لے کر کام کرنے کی شرعاً گنجائش رہے گی۔

كتبه تحدثظا مالدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبند سها رنيور

## سود کے وبال سے بیچنے کاطریفنہ:

کناڈ ایش تیم مسلما نوں کا وہ پیر جس کولوگ وہاں سے بینکوں میں رکھتے ہیں اس پر جومنانع ان کوماتا ہے اس کو رپہ سمجھ کرلینے سے احتر از کرتے ہیں کے رپر مود ہے جس کالیما حرام ہے۔

غورطلب امریہ ہے کہ مندر جہ بالا منافع کی رقم حاصل کر کے ہندوستان ویا کستان اور دیگرمما لک کے مسلمان

<sup>- &</sup>quot; الربو في اللغة الزيادة، والمواد في الآية كل زيادة لايقابلها عو ض "﴿ أَحَامُ مُقْرِ آنَ ابْنِ العر لِ قواعد النقيد ١١٥ ) ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

غریب اوریا دارلزگوں اورلز کیوں کی بنیا دی تعلیم و تربیت مثلاً ڈاکٹری، انجیر نگ، نکنالو جی وغیرہ میں لگایا جاسکتا ہے یا نہیں؟

اس بات کی وضاحت ہے جانہ ہوگی کہ اگر اس بیبہ کومسلمان حاصل نہ کریں تو انگریز مشنری سے لوگ اس کو حاصل کر کے سیحی تبلیغی کاموں میں صرف کرتے ہیں اور اس تبلیغ کی زومیں تمام ادیان بشمول اسلام کے لوگ بھی آ سکتے ہیں ۔

جب کہ ایک موقع ایسا بھی گذراہے کہ جب محمظی جناح جمیئی میں وکا لت کرتے تھے، اس وقت جمیئی کے بینکوں میں مسلمانوں کی جورقم تھی اس کا سودمسلمانوں کے انکار برانگریز وں نے حاصل کرلیا اور سیحی تبلیغ کے کاموں میں لگایا گیا۔

میریکیم الدین (مکادرآبارہ اے ل)

#### الجواب وبألله التوفيق:

سیجے ہے کہ ودکالیا حرام ہے()، ال وجہ سے پیٹم ہے کہ جفا ظلت وغیر وکی غرض سے بینک بی میں روپے جی کرنا پر سے تو ایسے شعبہ وکھانہ میں جی کر ہے جس میں سود کا حساب نہ لگایا جاتا ہو، اگر کسی وجہ سے ایسے شعبہ میں جی کردیا ہوجس میں سود ملتا ہوتو ایسے خطر وکی وجہ سے جواخیر سوال میں مذکور ہے۔ سود کی رقم بینک میں نہ چھوڑ سے بلکہ وہاں سے نکال کر اس کے وہال سے نکال کر اس کے وہال سے نکال کر اس کے وہال سے نکال دے اور خود کسی کام میں صرف نہ کرے۔

پس ہندوستان وپا کستان اور دیگرمما لک کے مسلم غربا ءومسا کیبن اور نا دارلڑ کیوں اورلڑکوں کو دینی تعلیم حاصل کر لینے کے لیے بی نہیں بلکہ دنیا وی جائز تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی (جیسے ڈاکٹری اور نکنالوجی وغیرہ) بطور تملیک دے سکتے ہیں۔

ای طرح لا وارث وغریب بیواؤں، تیموں اور ما دارلڑکوں اورلڑ کیوں کی شادی کے لیے بطور امداد بھی دے سکتے ہیں۔ ہیں۔

ای طرح نا دارلڑ کیوں کی شا دی میں اس رقم سے زیور یا سامان جہیز وغیرہ خرید کر ان لڑ کیوں کو یا ان لڑ کیوں کے غریب اولیا وکو بھی دے سکتے ہیں ۔

ا- "أحل الله البيع وحوم الوبوا" (يقرة ٢٥٥)، "يا أيها اللين آمنوا انقوا الله و ذروا مابقي من الوبوا إن كتم مؤمين" (مورة ٢٤٨).

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

غرض جینے سنتھین صدقہ وز کو قامیں سب کوھپ در جہوضر ورت دے کر اپنی ملک سے نکال سکتے ہیں ، فقط واللہ ا اہلم بالصواب ۔

كتبه محير نظام الدين اعظمي المفتى وارالعلوم ويوبند سها رئيور ٢٣ / سهر ٩٩ ١٣ هـ

# ا يك خاص قتم كي سوسائڻ كي ملازمت اوراس كي تخو اه كاشري تكم:

یں یہاں ایک فروٹ گرورں کو آئر پٹوسوسائٹی میں عرصہ ٹین سال سے بحیثیت منیجر کام کررہا ہوں، بیسوسائٹی زیر کنٹرول کورنمنٹ ہے اور اس کو چلانے والے با اس کے ذمہ دار آٹھ افر اد ہیں، اس سوسائٹی کا دائر ہ کاروبار چھ طقوں پر بھیلا ہواہے، ان ذمہ دار افر ادکا کام بینک سے منافع پر روپے فر اہم کر کے کسانوں کو ایڈ وائس کے طور پر دینا اوروصول کر کے فروخت کرنے کے بعدرو ہے مع منافع داخل بینک کرنا ہے۔

اں درمیانہ داری پر بینک سوسائٹ کو ۲% دیتا ہے، جواس کے دفتر ی افر اجات ہوتے ہیں۔

دیگرسوسائٹی کے طور پر آرٹ کی طرح کمیشن حاصل کرتی ہے جو اس کا کاروباری ہوتا ہے، اب اس تمام کاروبارکو چائے کے لیےسوسائٹی نے بعوش تفواہ چارملازم رکھے ہیں، جو تفواہ پر بیکام چلارہے ہیں یہاں ایک مقامی تاری صاحب ہیں جو پیز ماتے ہیں کہ ہماری تفواہ حرام ہے، کیونکہ بیسودی کا روبا رہے، اورا یک مولوی صاحب ہیں وہٹر ماتے ہیں کہ آپ کی تفواہ حال ہے، کیونکہ آپ جسمانی اوما شامحنت صرف کر کے اپنا معاوضہ حاصل کررہے ہیں۔

شبیراحد بیک (کوآبر ٹیو مارکڈگ جندن واژ ی)

#### البواب وبالله التوفيق:

فمہ دار افر اوجو بینک میں سودی قرض لینے اور سودو ہے کا کام کرتے ہیں ان کا توبیکام با جائز ہوگا، باقی چونکہ سودکا

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

چیدا ہے پاس آتائیں بلکہ سود کا پیسد دینا پڑتا ہے، اس لیے ال طرح قرض لینے میں جو پیسد آئے گاوہ خود خبیث ندہوگا، البتذ خبیث طریقے ہے آنے کی وجہسے اس قرض لینے دینے میں قدرے خباشت آئے گی، باقی وہ لیا ہوار و پیداور اس سے کمائی ہوئی آمد نی حرام ندہوگی سب جائز وطال رہے گی۔

جب بیتیم ان ذمہ داروں کی آمد نی ونفع کا نگا ہو بینک سے سودی قرض لیتے اور دیتے ہیں تو جولوگ اس ذمہ داری کے علاوہ ہیں اور بینک سے خود سودی قرض نہیں لیتے تو ان کا تھم بدرجہ 'اولی نکل آیا کہ ان کی آمد نی اور نفع وغیرہ اس وجہ سے حرام ونا جائز نہ ہوگا بلکہ حلال وجائز رہے گا، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين المظمى المفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ۱/۱۱ م ۱/۱۱ ه ۱۴۰۰ ه

## مسلم فنڈ کے سلسلے میں استفتا:

مسلم فنڈ محدی جوتر ض مسلما نوں کو بلاسود ویتا ہے، اس کی شکل ہے کہ پہلے مقر وض کوکارکن مسلم فنڈ سے قیمتاً فارم خریدیا ہوتا ہے، اگر کسی کودوسور و ہے کاتر ض لیما ہوتا ہے تو اس کوہر سے رنگ کافارم خریدیا ہوگا فرض کر مختلف رنگ مختلف قیمت کے ہوتے ہیں، مقروض اور کارکن مسلم فنڈ کے درمیان ترض کی مدت مقرر ہوتی ہے، کسی کی دوماہ کی کسی کی تین ماہ اور کسی کی ایک ماہ ۔ مسلم فنڈ وں کے قیام کامتصد مسلما نوں کوسود جیسے قطیم گناہ سے بچانا اور مسلم فنڈ وار آئم کرنا ہے۔ بہر حال آپ حضر اے کے نزدیک اگر کوئی شکل فیلے تو تخریر نر مائیں، اگر با جائز ہے تو ہم لوگ مسلم فنڈ کو بند

محرصین قاسی (سکریٹری سلم فنڈ محمدی صلع کھیم پورکھیری یوپل)

#### الجواب وبألله التوفيق:

اگرفتر ض کی ہوئی رقم کا فیصد یا نی ہز اربا نی دل ہز ارمثلاً ما بانہ یا سالانہ یا ششائی کا حساب ند آتا ہواورنہ زرکشی یا سر ما بیا تدوزی کی صورت ہو بلکہ محض کام کرنے والوں کی اثبرت اور ان کے کام کی حیثیت میں ہو، یبال تک کہ اگر ضرورت سر ما بیا تدوزی کی صورت ہو بلکہ محض کام کردی جائے تو بیمعاملہ شرعاً درست ہوگا ور نہیں ، فقط واللہ انکم بالصواب سے زائد پسماندہ ہونے گئے تو مقدار اثبرت کم کردی جائے تو بیمعاملہ شرعاً درست ہوگا ور نہیں ، فقط واللہ انکم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین انظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند سہار نہورہ ار ۱۸ ارم ۱۸ س

فيكثري كى ما زمت كاحكم؟

اگر کوئی شخص کسی فیکٹری کاملازم ہواور اس کا کام فیکٹری کاحساب کتاب کرنا ہو، لیعنی پیکھنا کہ اتنا فیکٹری کا نفع ہوا، اتنا نقصان ہوااتنا ویز الیا، بینک ہے اتنا پیسہ سود ہر لیا، تو کیا بیاور دیگر امورانجام دینا جائز ہیں؟ میر بانی فر ماکر ایسا نکت تخریر فر مائیں کہ جس ہے اور کاموں کے حلال وحرام ہونے کا تھم استنباط کرسکیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

### غيرسودي رفاهي ا دارول مصتعلق استفتا:

آج پوری دنیا خاص کر ہندوستان اور اس جیسے غیر اسلامی مما لک میں مسلمان جن معاثی اور اقتصادی دشوار بیل سے دو چار ہیں اور مسلم ہر ماییکاروں کاسر ما بیم و جہینکوں میں پڑتی کر جس طرح غیر مسلم بلکہ اسلام دخمن مفادات میں صرف ہو رہا ہے وہ اربا ہفکر فیظر سے تنی نہیں ، بیدشوار بیاں دنیوی اور مادی نہیں بلکہ شرق اور معنوی ہیں ، کیونکہ شجارت سر ماییکاری فرض واستقر اس کے جو بھی طریقے اور مسلم موجودہ دور میں رائے ہیں وہ سب بینکنگ نظام سے مربوط ہیں جن کی بنیا دی سود پر ہے ، انہیں کی بھی حالت میں سود سے الگ کرنا ممکن نظر نہیں آتا ، ان حالات میں مسلمانوں کوسودی کاروبار اور لین دین سے بچانے ، اقتصادی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ہندوستان جیسے ملک میں اسلامی اصولوں اور شرق بنیا دول پر بینکنگ نظام رائے کرنا دشوار تر بلکہ ناممکن سانظر آتا ہے ، کیونکہ بینکنگ نظام پر جونانونی پا بندیاں عائد ہیں ان کی رو سے بینک شجارت

ا- عن جابر بن عبد الله رضى الله عده قال:" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربوا وموكله وكالبه وشاهديه
 وقال: هم سواء" رواه ملم وغيره (مرتب) ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

نہیں کرسکتاجب کہ اسلامی بینکاری نظام ، انو اع تجارت ، شرکت ، مضار بت ، مراہحہ اور اجارہ وغیرہ برعی نائم کیاجا سےگا۔

ان مشکلات برنظر کرتے ہوئے اسلامیان بندکوسود کی لعنت سے بچانے ، مسلم سرمایہ مفادات بیں استعمال کرنے اور مسلم معاشرہ سے معاشی بد حالی کو دور کرنے کے لیے نصف صدی بیشتر اس وقت کے اساطین امت ، ارباب بصیرت فقہا ءومفتیان کرام (مفتی اعظم حضرت مولانا وفتی کفایت اللہ صاحب ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد د گی بصیرت فقہا ءومفتیان کرام (مفتی اعظم حضرت مولانا وفتی کفایت اللہ صاحب ، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد د گی اور حضرت مولانا مفتی محمد سپول عنائی وغیرہم ) نے نہایت ترزم واحقیا طرح ساتھ غیر سودی رفاعی برکاری کا ایک جامع لائے مگل بیش فرمانی برکاری کا ایک جامع لائے مگل بیش فرمانی برکاری کا ایک جامع کو گئی ہو اس برگیان کر اپنی افاد بیت تا بت کر چکاہے ، اس طرح کے غیر سودی رفاعی اداروں اور سوسائی کے قیام کے مفید اور ضروری ہونے میں دورائے نہیں ، اگر چہ اس طرح کے افراجات پورا کرنے کے اداروں اور سوسائی کے قیام کے مفید اور ضروری ہونے میں ارباب علی وعقد اوراضحاب فقہ وفتا و بی کے ایک طبقہ نے اس طریق کا رکڑ تھر شر الفا کے ساتھ جائر تر اردیا ، جب ، جس کے نتیج میں ارباب علی وعقد اوراضحاب فقہ وفتا و بی کے ایک طبقہ نے اس طریق کا رکڑ تھر شر الفا کے ساتھ جائر تر اردیا ، جبکہ ایک طبقہ کو اس پر شرح صدر پوری طرح نہیں ہوا۔

کا رکڑ تقرشر الفا کے ساتھ جائر تر اردیا ، جبکہ ایک طبقہ کو اس پر شرح صدر پوری طرح نہیں ہوا۔

جمیعة علاء ہند کے ادارہ مباحث تفہیہ نے ضروری سمجھا کہ ال طریقة کار اور نظام کے مالہ وما علیہ محاسن ومفاسد اور شرق کو اکن ہر وسعت نظر کے ساتھ بحث کامو تعینر اہم کیاجائے ، تا کہ پوری گہرائی اور تدبر اور غور فکر کے ذریعہ ال کے علمی وعملی نقائص کوئٹ کر کے دور کرنے کی سعی کی جائے اور پیش آمدہ مشکلات کا شرق حل تاش کیا جائے ، ال لیے آئجناب کی حدمت میں چند سوالات جواب و تحقیق کے لیے پیش کئے جارہے ہیں ، اگر کوئی اہم سوال اور اشکال مزید آپ کے ذہن میں ہوتو اس کو بھی شامل فرید آپ جیسے ارباب فکر ونظر اور محاسب بھیرت کی رہنمائی کی شدید مخارج ہے ، سوالات کا مقصد تحدید ویا بندی نہیں بلکہ صورت واقعہ سامنے لانا ہے۔ صاحب بھیرت کی رہنمائی کی شدید مخارج ہے ، سوالات کا مقصد تحدید ویا بندی نہیں بلکہ صورت واقعہ سامنے لانا ہے۔

سوالات سے پہلے ان رفاعی اداروں میں رائج طریقہ کاراوران کے اغراض ومقاصد کو پیش کر دینا مناسب ہوگا۔ الف: ادارہ کا قیام اس طرح ہوکہ بنتی کے خلص ، دیا نت دار ، ناتل اعتاد اور فعال اشخاص کو جمع کر کے ان میں سے چند افر اور مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے۔

ب: اغراض ومقاصد حسب ذیل ہوں:

(1)مسلمانوں کوسودی لین دین کی لعنت ہے بیجانا۔

(۲) غریب، نا داراورجا جهمندلوگوں کی فلاح وبہبود کے لیے اقتصادی خوشحالی کے ذرائع مہیا کرنا۔

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم - محاب البيوع (باب ربوا)

(۳) مسلمان بهی خواہوں ہے بطورامانت رقوم جمع کرنا۔

(٤٧) طلائی اورنقرئی اشیاء کی کفالت پر حاجمتند وں کقرض بلاسود وینا۔

(۵) جائز اورمنانع بخش ذرائع سے حاصل ہونے والی رقوبات (مثلاً )عطیات ،فیس ممبرشپ بنر وجنگی لڑ پچر ، معاہدہ نامہ قرض بلاسود، ماس بک برائے کھا تند اروغیر دورج ذیل ہور میںصرف کرنا :

الف: فترى الموريس لكاماء

ب: نا دار مستحل طلبه کی امداد کرنا۔

ج: مسلم قوم کے لیے رفاعی ، فلاحی موریس صرف کرنا۔

: اداره کے بنیا دی کام هب ویل ہول گے:

- (1) مسلم ہیں خواہوں اورسر ماریکا روں سے زیادہ سے زیادہ رقم بطور امانت جمع کرنا۔
- (۲) جمع شدہ رقوم امانت میں سے نصف حصہ مختاجوں اور ضرورت مندوں کو زیورات مکفول کر کے موقت قرض آنسیم کرنا۔
- (۳) مسلم معاشرہ سے اقتصادی بدحالی دورکرنے ، اسراف وضول شریجی کی بری عادتیں مٹانے اور پس اندازی کاعادی بنانے کے لئے غریب مز دور معمولی صنعت کارونا جرنیز معاشرہ کے ہر طبقہ میں بچت کاجڈ بیز وٹ دینے کے لیے تدابیر اختیار کرنا مثلاً:
- الف: ایسے شخص کا انتظام جومعمولی اورروزمرہ کی آمدنی والوں کے باس جا کر جستہ جستہ حسب استطاعت رقم امانت حاصل کرے۔
- ب: ہوم سیونگ بینک، گھریلو بچت، اسکیم کھولٹا، لیٹنی ادارہ کی طرف سے کوکلیس یا صندوق بنا کرمناسب قیمتوں پر گھروں کو دی جانبیں ،جس میں موقع بموقع گھروالے تھوڑی تھوڑی رقم پس انداز کرتے رین۔ متعین مدت کے بعدوہ رقم نکال کرادارہ میں املیۂ جمع کردی جایا کرے
- ے: ایسے مز دور بصنعت کار ، رکشا پلروغیرہ جومعمولی رقم مہیا نہ ہونے کے سبب اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ کرا سیہ وغیرہ کے مام پر دوسرے کی جیب بین نتقل کرنے پرمجبور رہتے ہیں ، ان کا تعاون اس طرح کرنا کہ وہ منتطوں پر رکشا وغیرہ خرید لیس اور اپنی آمدنی سے بیعمیہ کرا رہے ابقدر رقم پاس بک کے ذریعہ اوار دہیں

جیج کرتے رہیں اور ہر ماہ جی شدہ رقم سے نسط کی ادائیگی کرتے ہیں ، اس طرح جلد ان کورکشا وغیرہ کا مالک ہنایا جا سکتا ہے۔

### و: اثراجات اداره کی کفالت حسب و بل طریقه سے کی جائے:

- (۱) ابتدائی مرحلہ میں ادارہ کے خرچ کے لیے تھوڑا بہت عوامی چندہ کیا جائے ، کم ازکم ایک سال کاخرچ چندہ سے جمع کرلیا جائے۔
  - (٢) رقم امانت جمع كرنے والے كھا تدداروں كو، ماس بك بنر وخت كى جائے۔
- (۳) ترض لینے والوں کو معاہد ہ نامہ فارم سے بنر وخت کیا جائے جو مختلف نوعیت ،مختلف حیثیت اور مختلف رنگ کے ہوں جو تناسب قرض کی مقدار سے مختلف قیت کے ہوں ،مثلاً ا ۵ تا ۱۰۰ را یک روپیہ کا۔۱۰۱ تا ۲۰۰ کرنٹین روپے کا اور ۲۰۱۱ تا ۲۰۰ سار جارر ویے کا وغیر ہ۔
- (۴) مدت ترض ختم ہونے کے بعد تجدید ترض کے لیے متعقرض سے نیا معاہدہ نامہ فارم پر کرایا جائے اور سابقہ تناسب سے فارم کی قیت کی جائے۔
- (۵) اشیاءمر ہونہ کے علاوہ بغرض حفاظت بطور امانت زیورات یا قیمتی اشیاءر کھنے ہر مدت کے امتہارے حفاظت کا کر ایرلیاجائے۔

## ادارہ میں رقوم امانت کے جمع ووالیسی کاطریقتہ ہیہوگا کہ:

بنجر ادارہ کے نام درخواست ہرائے اجرائے کھانتہ (جو دفتر میں مطبوعہ موجود ہو) پر کر کے پاس بک قیمتاً حاصل کرے، جس پر اندراج کر کے بئی رقم امانت جی کرے، واپسی امانت کے وقت فارم واپسی امانت (جودفتر میں مطبوعہ ہو) بھر کے جی کرے جس کی بنیا دیر حسب طلب رقم امانت باس بک میں اندراج کر کے واپس کرے۔ ادارہ سے حسب ذیل طریقہ سے ضرورت مندول کورض تنسیم کیا جائے:

- (۱) سونے ، چاہدی کے زیورات کی کفالت پر عی قرض دیا جائے ، شخصی صفائت نیز مکان ، زمین کاغذات پریترض ہر گزند دیا جائے۔
  - (۲) زیورات مکفولہ کی موجودہ قیت کا ۲۰ ریا ۲۷ رفیصد حصہ عی بطور قرض دیا جائے۔
  - (۳) مقدارقرض کے مطابق متعینہ معاہد دنامہ فارم خرید کریر کرنے پر بی قرض دیا جائے۔

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم - محاب البيوع (باب ربوا)

ز: مدت قرض کی نوسیج کے لیے بیرطریقہ افتایا رکیا جائے کہ اگر مقروض وقت معینہ پر ادائیگی قرض سے قاصر ہے تو مہلت کے طور پر منز بیر دونتین مہینے دینے جائیں ، اس کے لیے از سر نومعاہد ہ ہواور فارم قرض دوبارہ سابقہ طریقہ پر دے کر برکرایا جائے ۔اور سابقہ فارم واپس لے کرجمع کرلیا جائے۔

نواف: وفترى نظم ولتل م تعلق طريق كاركو ذكر نيس كيا كيا-

مذکور انتصیل کے مدنظر درج ذیل سوالات کے جو ابات مطلوب ہیں:

- (۲) ای طرح کے ادارے قائم کرنے اور چلانے والے مسلمانوں کو صرف سودی لین دین کی لعنت سے بچانے کی نہیت کھیں بیا جائز طریقہ سے حاصل شدہ آمدنی سے رفاعی امور کے فرویخ و بنے اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کی بھی بیا دونوں کی؟
- (۳) رقم امانت جنع کرنے والوں ہے اجرائے کھا تد کے لیے پاس بک (جس پر امانت کے جنع ووالیسی کا اندراج ہوگا) کی قیمت لیما جائز ہے یائییں؟
- (۴) ادارہ کے مصارف اور افر اجات کی کفالت کے لیے عطایا اور دیگر صد قات کی رقوبات حاصل کی جاسکتی ہیں یا نہیں؟ بصورت اثبات (الف) کس مدکی رقم الس مقصد پر صرف کی جاسکتی ہے، صد قات واجبہ یا صد قات غیر واجبہ بھی، اگر صد قات غیر واجبہ تک محد ود کیا جائے تو اتنی رقم کا مہیا ہوسکنا مشکل ہے جو افر اجات کو پورا کر سکے، اور اگر صد قات واجبہ کو بھی اس مقصد پر صرف کیا جائے تو بیا بیا مقصد ہے جس میں حیلہ تملیک کی اجازت ہوگی یا بلا حیلہ تملیک میں جائے گا؟
- ب: عطایا وصدانات نابلِ اعتاد اورمستفل ذر بعید آمد نی مجھی تر ارنہیں دیے جاسکتے جن ہر اس نظام کے بناوتھ غظ کی صانت دی جاسکتے، چہ جائیکہ نظام کو وسیج اور جمہ گیر بنایا جاسکے جب کہ تصدر زیادہ سے زیادہ لوگوں کوسودی لعنت سے بجانا اور ان کی معاشیات کوسد صارنا ہے۔
- ج: ال صورت میں چندہ دہندگان ادارہ کے انتظام واقصر ام میں دنیل ہوکر اس کی بقاوتحفظ کو خطرہ میں ڈال سکتے ہیں۔

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كحاب البيوع (باب ربوا)

د: فراہمی چندہ کے سلسلہ میں جوعملی دشوار میاں پیش آتی ہیں جوار ماپ بصیرت سے تنفی نہیں ، ان کے ہوتے ہوئے ان اداروں کے بنا کی کیاصورت ہوگی؟

- (۵) ادارہ کے انتظامی مصارف اور افر اجات کے لیے ترض لینے والوں سے اند قالحذمت وصول کرنا تھیجے ہے یا نہیں؟ اگر تھیجے ہے تق:
  - الف: كيابيا ترة الخدمت" كل قوض جو نفعاً فهو ربو ا"مين داخل نه وكا؟
  - ب: کیا اے واقی شرکی عقد اجارہ میں داخل کر کے اجمدۃ الحدمت قر اردیا جاسکتا ہے؟
  - ج: اگر بیعقداجاره ہے تو کیامت قرض کو اس اجرة الخدمت کی ادائیگی سر جبر کیاجا سکتا ہے؟
  - ں: اس اہر ۃ الحذمت کا تعین کس تناسب ہے ہوگا،مقد ارتر ض کا اعتبار ہوگا یا ہرمقروض ہے ہر اہر۔
    - ھ: مدت قرض کی توسیع وتجرید کے وقت کیاد وہا رہ متعقرض سے اجمرة الحذمت کیا جائے گا؟
- و: اس اجمدة الخذمت كوكيا اليسے ملازيين وادارہ پرصرف كيا جاسكتا ہے جومعامله بتر ض كے ساتھ ديگر امور ادارہ بھی انجام دیتے ہیں ،اور كيا ادارہ بین تخوا ہوں كے علاوہ ديگر اخراجات بين بھی اسے لگايا جاسكتا ہے؟
  - (۱) سر ماریکوتجارت میں لگا کر اس کے منافع سے ادارہ کے افراجات اور ضروریات بورا کرنا درست ہے یانہیں؟ اس صورت کے اختیار کرنے میں درج ذیل صور قابل تو جہرہیں:
    - الف: تجارت كسمر ماييسے ہوگى، رقوم امانت سے يا اداره كى آمدنى سے؟
- ب: رقوم امانت ہے تجارت ہوتو نفع کی صورت میں وہ نفع صرف ادارہ کاحق ہو گایامستو دعین بھی حقدار ہوں گے؟ اگرمستو دعین بھی حقدار ہوں گے تو کس تناسب ہے؟
- ج: خسارہ کی امکانی صورت میں اسے کون ہر داشت کرے گا ادارہ یا مستود عین؟ اگر ادارہ تو کہاں ہے؟ اگر مستود عین تو کیوں؟
  - د: اگر ادارہ کی آمد ٹی سے تجارت کی جائے تو بیآ مدنی کہاں سے اور کیسے حاصل ہوگی؟
  - ھ: پینجارت کاری ادارہ کی جانب ہے ہوگی یا کسی فر دکی جانب ہے اور وہفر دکون ہوگا؟ واضح رہے کہ ادارہ بحثیبت ادارہ ملکی انانون کے اعتبار سے تجارت نہیں کرسکتا۔

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم - محاب البيوع (باب ربوا)

(2) ادارہ کے مصارف اور واقعی افراجات کی کفالت کے لیے قرض لینے والوں سے قرض لینے کے وقت معاہد دیا مہ اور فارم حصول قرض کی قیت لیماش عاصیح ہے پانہیں؟ اگر سیح ہے تو:

الف: كل قوض جونفعاً فهو وبواس كيوكرفارج الوكا؟ كيا ال شي انتفاع بالقرض ليس؟

ب: اس صورت میں شہر داو نہ پایا جائے گامیا اس مقصد کے لیے شہر داو جائز قر اردیا جائے گا؟

ج: اگر بیچله بنوعقو دمالیه میں مفید حل واقعی ہوسکے گایانہیں؟

د: فارموں کی قیت مقدار قرض کے تناسب سے ہوگی ایم مقروض سے مکسان؟

ھ: اگر مقدار قرض کے تناسب سے فارموں کی قیمت رکھی جائے تو ان فارموں کا ہر حال میں کیساں ہونا ضروری ہے یا مختلف نوعینوں حیثیتوں اور رنگوں کا؟

و: اگر ہرمقر وض ہے ہر اہر لیا جائے تو معمولی قرض لینے والوں اور زیا دہ لینے والوں میں عدل کیونکر ہوگا؟

(۸) ترض کی مدت متعید ختم ہونے کے بعد توسیق مدت اور تجدید ترض کے لیے از سرنو دوسرے معاہدہ نامہ کی قیمت متعقرض سے وصول کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے توصرف پہلا معاہدہ نامہ باطل کر کے یا پہلا معاملہ کرض میا لکل ختم کرنے کے بعد؟ اگر پہلا معاملہ ترض بالکل ختم کرنے کے بعد تو اس کی کیا صورت ہوگی جب کہ وہ ترض بالکل ختم کرنے کے بعد تو اس کی کیا صورت ہوگی جب کہ وہ ترض کی ادائیگی سے بالکل عاجز ہے اور کہیں اور سے ترض بھی دستیا بے ہیں۔

اوراگر تجدیدتر ض کے وقت از سر نومعاہدہ ما مہ کی قیمت لیما درست ٹیس تو زرقر ض جلد وصول کرنے کی کیاصورت اختیار کی جائے ، جب کہ زیورات ملفولہ کوئر وخت کر کے زرقر ض کو وصول کرنا ان اداروں کے لیے تا نو فی سر پر تن شہونے کے سبب تقریباً ناممکن ہے ، نیز اس طرزعمل سے ادارہ کا اعتاد بھی جمروح ہوتا ہے اور اس صورت میں لوگوں کو معاشی مشکلات سے نکالئے کے بجائے مزید اس میں ڈالٹا بھی ہے ، اس کے علاوہ مشظمین ادارہ اور مشقر ض کے مابین زیورات مکفولہ کی قیمتوں وغیرہ کا نزاع اور اختلاف بیدا ہوکر معاملہ عدالت تک پڑتے جاتا ہے ، جب کہ مشقر ض کے مابین زیورات مکفولہ کی قیمتوں وغیرہ کا نزاع اور اختلاف بیدا ہوکر معاملہ عدالت تک پڑتے جاتا ہے ، جب کہ مشقر ض نوٹس کے مابورت ہوگی ؟ جب کہ مشقر ض نوٹس کے با وجود آتا بھی ٹیس کیا یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ مشقر ض سے ترض لینے کے وقت معاہدہ نامہ میں بیشر طعنظور کرائی جائے کہ اگر وہ متعینہ عدت کے بعد ترض ٹیس لونا تا ہے اور نوٹس کے با وجود آتا منامہ میں کر کے کہ کودیا جایا کرےگا ، اور آخر میں جب زرقر ض واپس کرےگا تو مناب سے معاہدہ نامہ میرکر کے کرکھودیا جایا کرےگا ، اور آخر میں جب زرقر ض واپس کرےگا تو

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

ان کی قیمت کو بھی اداکرنا ہوگا، ای صورت میں شئے مر ہون لونا ئی جائے گی جس طرح معاہد دما مدین بیشر طامنظور کر ائی جاتی ہے کہ وقت متعینہ ہرزرقر ض نہاونا نے کی صورت میں زیورات مکھولہ کوفر وخت کر کے زرقر ض وصول کر لیاجائے۔

- (۹) متعقرض سے اشیاءمر ہونہ کی حفاظت کا کرایہ لیما درست ہے یانہیں؟ اگر درست نہیں تو اشیاءمر ہونہ کی حفاظت کے کے مصارف کون ہر داشت کرے گامتعقرض یا ادارہ؟ اگر ادارہ تو کہاں ہے؟ خاص کر جب ان کی حفاظت کے لیے بینکوں کے لاکری کرایہ ہر لینے کی ضرورت پڑے۔
- (۱۰) اشیاء مر ہونہ ومکفولہ میں مضمون بالقرض سے زائد مقدار کی حفاظت پر کراپیلیمائیز ال کے صابات رکھنے ، رجشر وغیر و میں درج کرنے ، ویگر اما نتوں میں اختلاط سے بچانے پر ادارہ کا جوٹر چی آتا ہے اس کارائین اور مشقرض سے لیمانسیج ہے یائیس؟ اور اس کو ادارہ کے مصارف میں لگایا جاسکتا ہے یائیس؟
- (۱۱) اشیاء مرہونہ کے علاوہ اگر لوگ اپنے زیورات یا قیمتی اشیاء ان اداروں میں بغرض حفاظت رکھیں تو کیا ان کی حفاظت پر مدت کے اعتبار سے کراپیلیا سیج ہوگا؟ کراپیلینے کی صورت میں اگر وہ جیز بلا تعدی ضائع ہوجائے تو ادارہ بر صفان وتا وان واجب ہوگایا نہیں؟
- (۱۲) ان اداروں کے لیے مروجہ بینکوں کے میعادی چیک کوخرورت مندوں ہے کم قیمت پرخرید نے کی کیا صورت نکل سکتی ہے؟ جوجائز اورشر عا درست ہو (یعنی وہ چیک جن کی ادائیگی بینک ایک ہدت کے بعد عی کرے گا،مثلاً وہ ایک ہزار کا ہے اور چھاہ بعد ملے گا، کیا ایسے چیک کو کسی ضرورت مند سے نوسو بچاس میں لیما اور وقت مقررہ پر بینک ہے ایک ہزار کا ہے اور جھما اور وقت مقررہ پر بینک ہے کا کہ کیا جائز ہوسکتا ہے؟
  - اور کیا اس طریقہ سے حاصل ہونے والی رقم مصارف ادارہ میں لگائی جاسکتی ہے؟
- (۱۳) جائز صورت ہے حاصل شدہ رقم اگر مصارف ادارہ ہے ہڑ ھے جائے تو اے کیا کیا جائے؟ ادارہ کی ترقی میں لگایا جائے یار فاعی امور پرصرف کیا جائے ، یا غربا ء پرصد قد کرنا ضروری ہے؟
- (۱۴) بیادارے جنع شدہ رقم امانت بغرض حفاظت مر وجہ بینکوں کے کرنٹ اکا وَنٹ ،سیونگ اکا وَنٹ اورفکسڈ ڈباپزٹ میں رکھ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر نہیں رکھ سکتے تو ان امانتوں کی حفاظت کی کیاصورت ہو؟ جب کہ اس کے علاوہ کوئی نابل اعتاد ذریعیہ نخفاظت بھی نہیں ، نیز ملکی 'فانون کی روسے زیادہ رقم خود اپنے باس بھی نہیں رکھ سکتے اور بغرض

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

حفاظت بینکوں میں رکھنا درست ہے تو اس پرمل سکنے والی سود کی رقم کو کیا کیا جائے؟

معز الدين احد غفرلة (اداره المباحث الكلهية جميعة علماء جند)

#### الجوارب وبالله التوفيق:

غیر سودی رفاعی اوار دمیس کئی طرح کے اور کئی تشم کے کام اور معاملات ہوتے ہیں اور ہرتشم کا حکم بھی الگ الگ ہوتا ہے، ال لیے ہرتشم کے کام اور ال کے احکام الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، تا کہ احکام میں خلط واختلاط ہوکر باعث البحض خہ ہوشا<u>ا</u>:

- (1) سیکہ کوئی شخص اپنا زبیر وغیر ہ کوئی چیز گر وی رکھ کر بطورتر ض روپے لینا ہےتو سیہ عاملہ رہن کا ہوگا اور اس بررہن کے احکام جاری ہوں گے۔
- (۲) یہ کہ کوئی شخص اپنا زیور ہا کوئی سامان گر وی رکھے بغیر محض قرض لینا ہے تو سیہ عاملہ بھن قرض کا ہوگا ، رہن کا نہ ہوگا ، اوران بریترض کے احکام جاری ہوں گے ، رہن کے احکام جاری نہ ہوں گے۔
- (۳) ۔ یہ کہ کوئی تخص اپنا زیوریا سامان قرض لئے بغیر محض حفاظت کے لیے رکھتا ہے تو یہ معاملہ محض امانت وودیعت کا ہوگا اور اس کے احکام الگ جاری ہوں گے۔
- (۴) بیک کوئی شخص اپنانفذر و پیچنش بغرض حفاظت رکھے تو بیہ عاملہ بھی محض امانت وود بیت کا ہوگااور اس کا حکم بھی الگ ہوگا۔
- (۵) یہ کہ کوئی شخص اپنانقدر و پیدا دارہ میں کوئی کار وہار کرنے کے لیے دیتو سیمعاملہ مضاربت کا ہوگا اور اس کا تھم الگ ہوگا۔
  - اں تشریح کے بعد ہر ایک نمبر کا الگ الگ تفعیلی تھم لکھا جاتا ہے:
- (1) یہ کہ کوئی شخص اپنا زیوروغیر ہ کوئی چیز گر وی (بندھک ) رکھ کر پچھرو ہے لیما جا ہے تو یہ معاملہ خالص عقدرہن کا ہوگا اور اس معالمے یہ اس کے احکام جاری ہوں گے۔

رو پے لینے والا رائین کہلاتا ہے اور ہند حلک رکھ کررو ہے دینے والا مرتبن کہلاتا ہے اور جو شئے رائین رئین ہر رکھنا ہے وہ مر بھون کہلاتی ہے اور مرتبین نے جورقم (روپیہ) دی ہے وہ بذمہ رائین قرض ہوجاتی ہے، اور اس طرح یہ معاملے قرض

ك معامله بريجي مُشتمل بهوجاتا ب: " الرهن في اللغة مطلق الحبس، وفي الشوع حبس شئي مالي بحق كاللين يسكن استيفاء ٥ منه ويسمي موهو نا ورهنا" (١)، اورمزنين شئة مر يون كومعامله رين كي توثيق اورايية دینے ہوئے قرض کی حفاظت کی غرض ہے اپنے قبضہ میں لیتا ہے،البذائل شے مرہون کی حفاظت مرتبن عی کے ذمہ واجب رَ تَى بِ:قال في الدر المختار مع رد المحتارة (٣١٣): "ويجب على المرتهن أن يحفظه بنفسه وعياله وضمن إن حفظ بغيرهم، و ضمن بإيداعه و إعارته وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته (إلى أن قال) و أجوة بيت حفظه و ماوى الغنم على الموتهن" اهاوراكر ال حفاظت كي وجد سے ياجس وجد سے بھي مرتين يكھرتم راہن ہے وصول کرےگا ، وہ عدیث یا ک: '' کل قر ض جو نفعاً فہو رہا'' میں داخل ہوجائے گی اور اس کالیما یا جائز وممنوٹ رہے گا، باں مرتبن پہ کرسکتا ہے کہ توثیق رئین وتحفظ ترض کے ضاطر رائین سے یہ کیے کہ اس رئین کے لیے ایک وثیقہ یا سرخط وغير ولكه كرلا وُ توجم بندهك ركه كرية رض دي گے، اورال وثيقه ياسرخط وغير وكى قيت واجرت تحرير وغير دسب بذمه رائين رب كى ، اى طرح مرتين فارم كى ود قير بھى لگاسكتا ب جومعامله ع ين تفصيل سے آئے كى: كما يستفاد هذا الأمو من قوله تعالىٰ: يا أيها اللَّين آمنوا إذا تداينتم (تعاملتم بدين كسلم وقوض)إلى أجل مسلمي(معلوم)فاكتبوه(استيثاقا ورفعا للنزاع)وليكتب(كتاب اللين بينكم)كتاب بالعلل (بالحق في كتابته، لايزيد في المال و الأجل ولاينقص) ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله (أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها) فليكتب وليملل (على الكاتب) الذي عليه الحق (الدين لأنه المشهود عليه فيقو ليعلم ما عليه (r)و أيضا لقوله تعالىٰ: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة (٣)بالخصوص آيت ٹا نیکاکلمہ (فوھان مقبوطیہ) راہن کے مدئی ہونے کی جانب صرح ایثارہ ہے،کہذا کتابت کی اجرت ای کے ذمہ ہوگی۔ (۲) ۔ یہ کہ کوئی تخص اینا زیور یا کوئی سامان رکھے بغیر محض نقد روید لیے تو یہ معاملہ خالص قرض لینے دینے کا معامله يموكًا "القرض هو عقد مخصوص، أي بلفظ القرض ونحوه يرد على دفع مال مثلي الآخر ليرد مثله" (۳)ــ

ا - قواعدا*لفاته رهن* ۲۱۱ -

۲ - حلالين شريف اس ۲۳.

۳- سور وکیفر ۱۳۸۳ پ

۲ – ورفقاً رمع الروسم اله اله ال

اوران کا تھم بیہے کہ اس قرض و بینے کے وض میں کوئی چیز لیما یا اس سے سی قسم کا نفع اشاما درست ندرہے گا ، ور ند " كل قوض جو نفعافهو ربا" كرتحت داخل بهوكر سود لينے كے تكم اور وزر ميں ابتلاء بهوگا، بال بيكر كتے ہيں كبرض دينے اورقرض کامعاملہ کرنے ہے پہلے میہ کہے کہ مثلاً اس مقدار کامعاملہ کرنے کے لیے فلاں قبت کا فارم کھیں ہے خرید کرلا وَاور ان فارموں کی قبہت ترض کے فیصد کے اعتبار سے نہ ہو، بلکہ اس سے مختلف اور محض توثیق معاملہ کی عد تک رہے ، اس طرح اں معاملہ کے مکمل ہوجانے کے بعد بیرض وینا جائز رہے گا، کھا سیجی انفایس اگر بیخص کین سے بیانارم ٹربیر کر دید ہے اور اس کے بعد قرض کا معاملہ کرے تو بیترض دینا ''کل قوض جو نفعا فھو رہا'' کا نہ ہوگا بلکہ''کل بیع جو نفعا'' کا ہوگا، بلکہ بیانارم اگرخود و پھنے جواس کے بعد قرض دے گا وہ فارم خود ﷺ کردے یا اس کا کوئی نا سَب یا وکیل ﷺ کردے اور بچ کامعاملہ کممل اور تمام ہونے کے بعد قرض دینے کا معاملہ کرے تو اس طرح بھی معاملہ کرنا'' محل قو ض جونفعاً" بين شارند بهوگا، اور آل طرح معامله جائز رج گاجيها كه آل عبارت معلوم بهوتا ج: " شواء الشئي اليسيو بغمن غال لحاجة القرض يجوز ويكره وتحته في رد المحتار بعد نقل صورالاختلافية كورح وكان شمس الأنمة الحلواني يفتي بقول خصاف وابن سلمة ويقول: هذا ليس بقوض جومنفعة بلهذا بيع جو منفعة وهي القوض"(١)، العبارت معلوم هوا كقرض دين والاقرض دين سي كيامت قرض سيريكم غلاں فارم مجھے یا کسی سے شرید کر**لا** و تو میں تمکو پیتر ض دے دوں گا تو اس کی بھی گنجائش رہے گی اور درمختار کے اس قول "ویکوه" کی تشریح کرتے ہوئے شامی نے خود جوعبارت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہونا ہے کہ کراہت کا پیکم قرض کا معاملہ کر لینے کے بعد اس طرح عمل کرنے بر ہے اور قبل القرض والی شر طاکو محفوظ رکھا ہے جوان سکے جواز بلا کر اہت کی طرف اشارہ کرتی ہے، لہذا فارموں کی اس قم ہے ادارہ کی کفالت کرنا جائز رہے گا ، تخواہ دینا بھی جائز رہے گا ،کیکن چونکہ اس تھے وشراء (خرید فمروخت ) کاانسلاک ترنس ہے باشنی مرہون ہے ہوگا اورفقہا ء کے درمیان اس کے اندر اختلاف بھی ہے، خاص طور ہر علامہ حلوانی جیسے جلیل القدر فقیہ کا اختلاف، نیز حرمت ربو ا کی شدت کے خطرے ہے بھی سمجھ شام معلوم ہوتی ہے اور ایسے معاملہ سے احتیاط بی اولی معلوم ہوتی ہے ، اور اس سے احتر از کرنا اشبہ بالفقہ معلوم ہوتا ہے ، ہاں کوئی تنبسر ا آ دمی جوسلم فنڈ کا ملازم یا نائب نہ ہوبلکہ آزاد ہوتو پیلش واقع نہ ہوگی اور معاملہ ہے داغ رہے گا اور جب جمدردان توم اپنی ہڑی بڑی رقبیں ادارہ کوغیر سودی قرض دینے کے لیے دیتے ہیں تو مستبعد نہیں ہے کہ کوئی صاحب خیرا بی د کان یا فیکٹری میں ان

<sup>-</sup> در مختار علی الشای نعما کی سهر ۵۷ ا

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

فارموں کے پیچنے کانظم کر لے اور ماہ ہماہ اس کی رقم ادارہ کوہد یہ سےطور پر دے دیا کرے کہ بیجھی ایک کارٹو اب ہوگا، کارخیر ہوگا، نیز جن صورتوں میں ادارہ خواہ متعقرض ہوکریا کسی بھی اورصورت میں ادارہ میں آمدہ رقم کاخود ما لک ہوجا تا ہے تو اس رقم ہے بھی بغیر ان فارموں کے خرید فہر وخت کے بھی غیر سودی قرض دے سکتا ہے۔ ایک شید کاا زالہ:

شبہ یہ ہے کہ ادارہ جن صورتوں میں لی ہوئی رقوم کا شرعاً ما لک ہوکر ان مواقع میں خرج کرنے کا شرعاً اگر چہ مجاز ہوجائے گا،کیکن جب بیرتوم دفتر می افراجات میں خرج کردے گا تومقرض کے طلب پر کہاں سے اداکرے گا،ازالہ شبہ اس طرح ہے کہ ان افر اجات کے پوراکرنے کی جائز صورتیں نکل سکتی ہوں تو ان کے ذریعہ سے اس کی کو پوراکرے، ورنہ فارم کے سلسلے میں اور لکھی ہوئی شکلوں میں جوجائز شکل ہے اس کے مطابق عمل کرکے اس کی کو پوراکردے۔

بھی نے سکیں اور ان وقف کرنے والوں کو قیامت تک صدقہ جاریہ کا تو اب بھی ملتا رہے ، ای طرح جن معاملات کے اندر اوارہ مستقرض ہوکر جمع شدہ روپے کاشر عاما لک ہوجا تاہے اس قم کوافر ادادارہ اپنے ذاتی مصرف میں صرف کرنے کے مجاز ہوکر اس سے بھی تھوڑی تھوڑی قم جمع کر کے بی اوارہ معقول پر اپر ٹی اتی بنائے ہیں کہ بچھ بی زمانہ میں ادارہ بالکل مفت اور بغیر کسی تم کی شرطیں لگائے ہوئے غیر سودی طریقے سے بھی تو ام کی امداد کرسکتا ہے۔

ه - یعنی بیرکه کوئی شخص اینا نفته روپیه محض بغرض حفاظت رکھے تو بید معامله بھی خالص امانت وود بعت کا ہوگا،

\_r2r/2 /. -

۳- چندر ۱۳۳۳ س

m- مانگیری ۳۸ سس

٣ - اشبا ومعزياللويلتي ، دروق رمع الروسهر سمه س

"الموديعة الممال المعتووك عند الإنسان يحفظه، وهي شوعاً: عقد أمانة توكت عند الغيو للحفظ قصداً" (۱) اوراس كا علم شرق بيب كرقم بالكل بعينه الك تعلك محفوظ ركلي جائة جي كراكراس تم كى المانت كى رقيس كى المود ع بجنسها أو بغيوه بساله أو مال الحو بحيث لا تتميز ضمنها لاستهلاكه بالمخلط "۲۹) اور يه مالمد الممود ع بجنسها أو بغيوه بساله أو مال الحو بحيث لا تتميز ضمنها لاستهلاكه بالمخلط "۲۹) اور يه مالمد ابتراء أكر چه المانت كا موظا مرافي الله أو مال الحو بحيث لا تتميز ضمنها لا ستهلاكه بالمخلط "۲۹) اور يه مالمد ابتراء أكر چه المانت كا موظا مرافي المحاويات كا اوراكر اواره كى زيادتى وقعدى كريني بلاك موجائي جب بحى الى كا وراكر اواره كى زيادتى وقعدى كريني بلاك موجائي جب بحى الى كا موجائي كا واراكر اواره كى زيادتى وقعدى كريني بلاك موجائي جب بحى الى كا موجائي كا واراكر اوراء كى اجازت عديد الله الك محفوظ ركمى موجائي كا واراكر ويوبية الله الك محفوظ ركمى المحاوية على الله الك موجائي كا واداره بيركونى عوش اواكرنا واجب ندر م كا، بلك الله موجائي كه مخاوف البحث المحاوية على المحاوية ويحربها كت موجائي تواداره بيركونى عوش اواكرنا واجب ندر م كا، بلك الله مودع كى مخاطت بير بير حاكرت اوراك الكوراك الكوري المحاوية في مودع كى مخاطت بير بير حاكر بنان اواكرنا لازم رم كا (كمام فى جواب مع) المانت كى بيرقم كى وومرى رقم من خلاص عاديا محاسبها أي إذا ضمنها ملكها" (۵) بيراك رائي حواد بير محواد الكرة الموري وقي و معالم بي إذا وارد كرتمام المواجات كى كنات بحق المرتم الموري وقيره بحى و معالم بي المارة كرتمام المواجه كي كنات بحق كرائي فواد بير وغيره بحى و معالم بي كا الرقم كوري كرا واجات كى كنات بحق كرائي فواد بير وغيره بحى و معالم بيراك المرتم كوري كرائي الرقم كوري كرائي الموري كرائي المن وغيره بحى و معالم بيراك الكراكوري كرائي كا الموري كرائي كال كرائي كرائي كرائي كا كرائي كالموري كرائي كالموري كرائي كالموري كرائي كالموري كرائي كرائي كالموري كرائي كال كرائي كوري كرائي كرائ

اور اگر کوئی چیز بند ھاک رکھ کرقر ش دے گا تو بیہ عاملہ عقد رئین کا ہوجائے گا اور معاملہ لیے کی طرح معاملہ ہوا کرے گااس کی تفصیل لے بیس دیکھیے، اسی طرح اگر بغیر کوئی چیز بندھک لیے ہوئے محض قرض دے گا تو اس پرقرض کے احکام جاری ہوں گے اور اس کے لیے معاملہ ملے کا تھم دیکھیے۔

۵- بیا کہ کوئی شخص اپنا نفقد روپیہ لوگوں کوغیر سودی قرض دینے کے لیے دے یا ادارہ میں رکھے تو بیہ معاملہ تو وکیل کا

ا - قواعرائوير ۲ ۵۳ ـ

٣- ورققارمع الرويره مهموكذافي البحر 2/2/1

\_M24/2 \$. -M

\_r24/2 /s -r

۵- ځای ۱۳۸۲ - ۵

۲ - بیرکرکوئی شخص اپنانفندروبیداداره میں کوئی کاروبارکرنے کے لیے دے، تو بیمعاملہ مضاربت کا ہوگا اور اس کا تکم دینے والا شرعارب المال کہلائے گا، اور ادارہ مضارب کہلائے گا اور بیرقم بضاعة وپونچی کہلائے گی: '' المعضارب هو العامل فی المعضاربة ویقابله رب الممال" (۳)۔

"المضاربة هي عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال وعمل من جانب المضارب" (۵)"وشرطها كون رأس المال من الأثمان، في رد المحتار: المراهم والدنانيو(۴) آل ك

ا - امرا کار اسمال <u>-</u>

۳- الجوبير ۳ سمال

۳- گزمع البح ۷ر ۱۵۱

۳ – تواعدانویر ۹۳ س

<sup>» –</sup> ورفقا رخع الروسار ۱۳ سنا کی ۱۳ مسال ۱۳ سنا کی ۱۳ مسال

سارے ادکام کتاب المضاربة بین بین، يهان صرف اتنا بیخت که رب المال (رقم دين والا) اداره (مضارب) کوکس فاص چيز کي تجارت کرنے کے ليے مضارب (اداره) کو دے ، سب جائز رہے گا، بيدونوں صورتيں درست ربیں گی، دفعی المحتار مع رد المحتار ۱۸۵۸): "و يملک المضارب في المطلقة التي لم تقيد بمکان أو زمان أو نوع البيع بنقد و نسيئة متعارفة و الشواء و التو کيل بهما".

البت مجوی نفع میں ہے مضارب (ادارہ) کے لیے نفع کا ایک متعین مثلاً آ دھایا جوھ یہ وسطے ہوجانا ضروری رہے گا کہ ہال بہال جہال جہال سے وقت جونفع ہرآ مد ہواں کا ما لک حسب معاہدہ (ادارہ) شار ہوگا ''وشوطھا کون الوج بینھ سائع فلو عین قید راً فسیدت''(۱) اورادارہ (مضارب) کو افتیا ررہے گا کہ اپنے جس کام میں جائے خرج کرے اور اس نفع کی رقم کومر ہون کی حفاظت میں بھی خرج کرسکتا ہے ، ایس اگر کسی کو تحق کر نے اس کا حکم سام المیں و کی گھے۔

يبال تك ان تمام كاموں كا اصولى تكم الگ الگ تسهيلا للهم بيان كرديا گيا ، اب آ گے باقی شمنی نمبر وں كا جواب ملاحظ فيز مائميں:

ا - سیجے ہے اور اس کاطریقہ بھی اوپر مذکور ہو چاہے۔

۴ - دونول کی نبیت کریں۔

٣- بإس بك كى قيمت ليما اور اداره كم مسارف يس صرف كرما جائز رج كا" المودع إذا شوط الأجوة للمودع على حفظ الوديعة صحولوم عليه" (٢).

٣- عطالا اورمحض صدقات غير واجهماصل كي جاكت بين" لأن الحيلة للتمليك إنما جوزوها للضرورة ولا ضرورة ههنا" (من العبد الضعيف).

ب، ج، د: ان سب نمبروں کا بہتر حل ہے ہے کہ جس طرح ہدردان ملت وُخیر حضرات نے ہڑی ہڑی رقمیں جمع کر کے غیر سودی قرض دینے کا تعاون کیا ہے، ای طرح صدقہ جار ہیک اہمیت وفضیلت بتا کر ہڑی ہڑی رقمیں حاصل کر کے کوئی جانداد ویرایر ٹی خرید کر ادارہ پر وقف کیا جائے اور اس کے نفع سے ادارہ چالیا جائے اور جب تک اتن پر ایر ٹی

ا – ورفقاً رمع الروسهر ۵ ۸ س

۳- مانگیری ۱۳۸۳ س.

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

وجائدادیں وقف ندہوجائیں اس وقت تک فارموں کی قیت کے ذریعہ ادا کرنے ہے بہتر بیہوگا کہ ۴۰ سے کے ذریعہ حاصل شدہ رقوم سے ادارہ کے تمام افراجات یورے کریں تو بیجائزرہے گا۔

۵ قرض دینے سے قبل قبل وہ دونوں فارموں کی قبت جن کا ذکر معاملہ ۲،۴۰ بیر گذر چکا ہے، احقر کے تحریر کر دہ ضابطے کے مطابق لیے سکتے ہیں ور نتہیں۔

الف تاد: کے مناسب قیت وافر اجات کے ساتھ حسب قید ندگور جائز رہے گا اور اس کا نام اجمدۃ الخدمت رکھا جائے یا کچھ بھی رکھا جائے درست رہے گا، باقی قرض دید ہے کے بعد کوئی رقم متعقرض سے لیما درست نہ رہے گا، بلکہ ''سکل قوض جو نفعاً'' میں داخل ہوکر شرعاً ممنوع رہے گا، خمنی نمبرات (الف تا د)سب میں یہی تھم رہے گا، اور ان سب کے دلائل شرعیہ ۲، ۲، ۲، ۵، میں دکھیے جاسکتے ہیں۔

۲ - بیسر ماریہ اگر اوار ہ کومضار بت کا معاملہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں عقد مضار بت کے احکام جاری ہوں گے اور اس کی ضر وری تفصیل معاملہ 1 میں ندکورہے۔

الف ناد: اوراگر بیسر ما بیدینے والوں نے لوکوں کوترض بلاسودی دینے کے لئے ادارہ کو دیا ہے تو بیہ معاملہ عقد تو کیل کا ہوگا اوراس کا تعلم معاملہ ۵ میں تفصیل سے ندکورہے دیکھا جاسکتا ہے۔

ھ: اگر ملکی فانون کی روسے ادارہ خود تجارت نہیں کر سکتا تو انا نو ٹی ز دسے بچتے ہوئے ایسی کوئی شکل اختیار کر سکتے ہیں جو شرقی حدود کے خلاف نہ ہو، 'فانون دانوں (وکیلوں) ہے اس کاطریقے معلوم کر کے شرقی حدود کی مطابقت وعدم مطابقت بھی معلوم کر کے جب شرقی حدود کے مطابق نظر آئے تو اس بچمل کریں۔

ے-معاملات کے اندر لکھے ہوئے ضابطہ کے مطابق بھی سیجے رہے گا اور خمنی نمبروں ۔الف تا د: کا تحکم بھی اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔

۸ نترض کی مدت متعینہ ختم ہونے کے بعد توسیق مدت اور تجدید قرض کے لیے مذکورہ دونوں صورتوں میں سے صرف بیصورت کر ہا معاملہ ترض بالکل ختم کر کے از سر نومعاملہ کیاجائے تو درست رہے گی ، اور ٹانو نی سریشا نی ہرصورت میں ہوکتی ہے اور اس کا تفاص وی ہے جو پہلے کھاجا چکا کہ وکلاء سے مشورہ کے بعد کیاجائے۔

9 - اشیاءمر ہونہ کی حفاظت خود مرتبن کے ذمہ واجب ہے ،خود حفاظت کرے یا کس سے کرائے ، اہذ احفاظت کا کر ایپ خودا دارہ پر لازم رہے گا، اہذ ابینکوں کے لاکرس کرایپ پر لینے کی اجمہت بھی ادارہ بی کوہر داشت کرنا ہوگی ، اور اخراجات کافر اہمی آئیس صورتوں سے کی جائے جو ۲، ۳، ۳ میں گذر پیکیس، لیعنی جن صورتوں میں ادارہ ما لک ہوجا تا ہے، '' و أجوة بیت حفظه و حافظه و مآوی الغنیم علی المعو تھن'' ()۔

۱۰-ایں جملہ (اشیاءمر ہونہ ومکفولہ) میں غالبًا اشیاءمر ہونہ بی مراد ہیں کوئی جاندادغیر منقولہ یا دستا ویز ات وغیر ہ کامکفول کرنا مراز نہیں ہے، جیسا کر سوال نامہ کے افر اش ومقاصد کے فرض ہیں ہے تحت ضمنی نمبر (و) میں نفسر آگے ہے کہ سونا چاندی کے زیورات کی کفالت پر بی افر ض دیا جائے ، شخصی صفائت پر یا مکان وزمین کے کاغذ ات پر قرض ہرگز نہ دیا جائے، سے واضح ہے۔

پی آل صورت پی صفحون بالقرض سے زائد مقدار سے مراو معین ہے کہ جوز پولٹر فن پی بندھ کا بالہ زیور کی قیست مقدار ترض سے زائد ہے اور فاہر ہے کہ ان زیورات کی زائد مقدار زیور مر ہونہ سے الگ وجو دئیس رکھتی ، بلکہ ال طرح سے ہوگی کہ آل کا مقدار مر ہون سے الگ و تھیر کہا وہوارہ وگا البندا اس کی حفاظت بھی شکی مر ہونہ ہی کی حفاظت کے ساتھ رہے گی ، اہندا اس کا کوئی حکم الگ نہ ہوگا بھوز پور مر ہون کی حفاظت کا ہوگا ، اور اگر وہ زائد مقدار مضمون بالقرض کی مقدار سے الگ تھیں ہواور الگ وجود بھی کہ جوز پور مر ہون کی حفاظت کا ہوگا ، اور اگر وہ زائد مقدار مضمون بالقرض کی مقدار سے الگ تعلی الراهن سواء کان فی وہمہ ہی رہے گی: "الأصل فیہ انسا بحتاج إلیه لمصلحہ الرهن بنفسه و تبقیته فعلی الراهن سواء کان فی الوهن فضل او لم یکن (الی قوله) و کل ما کان لحفظہ کو دہ الی یدالراهن او کو د جزءِ منه کمدا و اقدار ح فہو علی الموتهن مثل آجرة الحافظ (۲) الاصل فیہ آن کل مایحتاج الیہ لمصلة الرهن بنفسه و تبقیته فعلی الراهن لأنه ملکہ و کل ما کان لحفظہ فعلی الموتهن إن حبسه له (۳) وبھذا يندفع ما قبل و تبقیته فعلی الراهن لأنه ملکہ و کل ما کان لحفظہ فعلی الموتهن إن حبسه له (۳) وبھذا يندفع ما قبل النفسام آجرة الحفظ علی المضمون و الأمانة، لأن المقسوم علی المضمون و الأمانة لیس من قبیل الحفظ کما قال فی الدر المختار وما مؤنة ردہ (الی قوله) مضمونة علی الواهن" (من العبد الضعیف )۔ الحفظ کما قال فی الدر المختار وما مؤنة ردہ (الی قوله) مضمونة علی الواهن" (من العبد الضعیف )۔

اا - جولوگ اپنے زیورات یا فیمتی اشیاء ادارہ پیر محض بغرض حفاظت رکھتے ہیں اورقر ضنہیں لیتے ، ان اشیاء کی حفاظت کرنے کا متعارف کرا میادارہ لیسکتا ہے جائز رہے گا ، البتہ حفاظات پر اجمت کا معاملہ طے ہوجانے کی صورت ہیں اگر شے مودث ادارہ کی تعدی فلطی کے بغیر بھی ضائع ہوجائے تنب بھی ادارہ پر اس کا تا وان اداکر بالازم رہے گا ، کمامر دلیلہ فی

ا - ورمع الروه / ١٣٣ س

۳ - فآوڭ ھند به ۱۳۵۸ س

۳ - ورفقارهم الرده / ۱۳ س

جواب سے۔

۱۱ - میعادی چیک سندوو پیقہ ہے مال نہیں ہے، ال کے ال کی تیجے وشراء (شید فیر وخت) جا کڑئیں، البتہ ال طرح کرنا جائز رہے گا کہ جس محکمہ کا چیک ہے اس محکمہ ہے خود چیک کاما لک بیاجازت لے لے کہ ال چیک کی رقم کو نلال مخص وصول کرے گا ، لی جب متعاقبہ محکمہ اجازت دید ہے (اپنے اصول سے جن لفظوں بیں اجازت دید و، پھر شخص چیک والا محصل کے جن لفظوں بیں اجازت دید و، پھر شخص چیک والا محصل کی محت دارائی محت میں اتناوض کر کے باتی رقم مجھے نقد دید و، پھر شخص جس کے حوالہ کرد ہے کہ اس کو تم بھا کہ اس کے دوالہ کرد ہا ہے وہ چیک کے اندرائی شدہ مقدار اوراس کی مدت ادائی کی کے اعتبار سے قیت چیک کا نصف یا شف یا جس قدر مناسب ہو آجہ ت بیں لیا طرح کر کے بقید رقم نقد صاحب چیک کو دید ہے اور بقیدر قم با تساط خود وصول کرتا رہے تو اس طرح اس چیک کا اور اس طے شدہ رقم کا خود کولیا درست رہے گا، جیبا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے: "قسلیک اللہ من مدن لیس علیہ اللہ بن باطل الا فی ثلاث: حو اللہ، وصید، و إذا سلطہ آبی سلط المسلک غیر المسلیون علی قبضہ آبی اللہ بن فیصدح حینئڈ" (۱) کھکٹا یفھم من امداد الفتاوی میوب فی بحث الحو اللہ المسلیون علی قبضہ آبی اللہ بن فیصدح حینئڈ" (۱) کھکٹا یفھم من امداد الفتاوی میوب فی بحث الحو اللہ المسلیوں علی قبضہ آبی اللہ بن فیصدح حینئڈ" (۱) کھکٹا یفھم من امداد الفتاوی میوب فی بحث الحو اللہ المسلیوں علی قبضہ آبی اللہ بن فیصدح حینئڈ" (۱) کھکٹا یفھم من امداد الفتاوی میوب فی بحث الحو اللہ المسلیوں علی قبضہ آبی اللہ بن فیصدح حینئڈ "(۱) کھکٹا یفھم من امداد الفتاوی میوب فی بحث الحو اللہ المسلیوں علی قبضہ آبی اللہ بن فیصدح حینئڈ "(۱) کھکٹا یفھم من امداد الفتاوی میوب فی بعث الحو اللہ المسلیوں علیہ اللہ بن المدار الفتاوی میوب فی بعث الحواللہ المسلیات کی المدار الفتاوی میوب فی بعث المدور المدار المدار المدار الفتاوی میوب فی بعث المدور المدار المدار المدار المدار المدور المدار المدور المدور المدور المدور المدور المدور المدور المدار المدور ا

سوا ۔ جائز صورت جس کا تفصیلی تکم اصول شش گانہ میں مذکورہ، اس کے مطابق جوجائز رقم اگر ادارہ کے مصارف سے بڑھ جائے تو پہلے ادارہ کی جائز ترقی میں لگائے پھر جورقم ہے اس کو مذہبی رفاعی امور پر صرف کرے، جیسے مدارس علوم دینیہ جس میں علوم دینیہ کی تر ویج واشا عت سیج طریقہ پر ہموتی ہواور تو امی جندے سے چاتا ہو پھر پر بیثان حال مسلم غرباء ومساکین کوبطور صدقہ دیدے میا ای طور سے اور جود بی امور ہوں ان برخرج کرے۔

سما -بغرض حفاظت مروج ہر کا ری پینکوں کے کرنٹ اکا ؤنٹ وسیونگ اکا ؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور بغیر کسی 'فانو نی سخت مجبوری کے فکسڈ ڈیپازٹ میں نہ رکھے ، کیونکہ رپیسب ضابط پشر ٹاپنی جانب سے ربوائے شرق کے معاملہ کرنے پر مشتمل ہونا ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه مجمد نظام الدين المغلمي بهفتي وارابطوم ديو بندسها رنيور ١٥/١١ /١١ ١٣ هـ

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

## مكان وكارخاند كے لئے حكومت ياغيرمسلم ومسلم ہے سودى قرض ليما:

ا - کیا یہ جائز ہوگا کہ اپنے افر ادی کام مثلاً کا رفانہ یا با ٹیا کاشت کوتر قی وینے کے لیے یا مکان کی تغییر کے لیے حکومت سے سود کی شرط پرترض لیں؟

۴ - کیا حکومت کےعلاوہ غیرمسلم افر اد ہے بھی مسلمان سود برتر ض لے سکتے ہیں یا سود برتر ض دے سکتے ہیں؟ ۳۳ - کیا ہندوستان میں بیسودی معاملہ خودمسلمانوں کا آپس میں بھی ہوسکتا ہے کہمسلمان مسلمان کوسود برقر ض دے باتر ض لے؟

۳ - بینک کابورانظام سود کی بنیا دیر ہوتا ہے، بینک میں اپنا حساب رکھنا سودی کا روبار میں شرکت ورند تعاون ضرور ہے، کیکن کاروبار میں عام طور پر بینک واسطہ بنتا ہے، مثلاً مطالبات کی ادائیگی بینک کے چیک کے ذریعہ ہوتی ہے اور بہت سے سرکاری غیرسر کاری اداروں میں ملاز مین کی تخواہ چیک کے ذریعہ اداکی جاتی ہیں، کیا ان ضرورتوں کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بینک میں اپنا حساب رکھیں؟

عالو (کرنٹ) صاب کے علاوہ ایک شکل ڈیپازٹ کی ہوتی ہے، کہ ایک فاص مدت کے لئے اپنی رقم ہینک میں جع کرادیتے ہیں، اس رقم پر سود بھی ملتاہے، اگر ایک ہز ارروپیہ جنع ہے تو سال بھر میں بچاس روپیے ہوجائے گی، اس کا سود لیس، اگر اجازت دیجاتی ہے تو کیا یہ بچاس روپیہ جوسود کے لئے ہیں وہ مسلما نوں کے لیے طلال وطیب ہیں، ان کو وہ اپنے خرج میں لا سکتے ہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - کارخانہ فائم کرنے یاباغ لگانے یا کاشت وغیرہ کرنے یا درست رکھنے کے لیے حکومت سے جواعانی لی جاتی ہیں یا جوتر ض لئے جائے ہیں۔ ان کی پچھ نوعیت اس طرح ہوتی ہے کہ ان سب کا سودیا سودی لین دین ہونا لازم نہیں بلکہ بعض صورتیں غیر سودی اور بعض معالمے امدادی اور محض از قبیل اعانت بھی شار ہو تھے ہیں، اس کے ہر لین دین کوسودی یا سود کے شرط پر قرض لیما یا سودی معاملہ ہونا نہیں کہ ہے تھے بلکہ بعض صورتیں بالکل جائز ہوں گی اور بعض یا جائز اور سودی بھی ہوں گی، توضیح کے لیے بعض صورتیں فراننصیل سے بیان کردی جاتی ہیں، مثلاً:

الف: اَگر محض نفتدرو پید بطور قرض کے لیاجائے اور اس پر نفع دینے کامعاملہ کیاجائے ، یاسامان وغیر دیے ساتھ ہی

نقد بھی لیاجائے، گرنفذ کی بیمقدار سامانوں سے بہت زیادہ اور فاضل ہواورائ برنفع دینے کا معاملہ کیاجائے اورواپسی کی کل رقم یا فتنی سے زائد ہو جائے تو سود کی تعریف "ھو فضل خال عن العوض الأحد المتعاقدين فی عقود المتعاوضة" (۱) سادق آجائے گی اور چونکہ معاملہ نفتہ بن ٹس اور فالص مباولہ اور وض معاوضہ کا ہوگا، اس لیے وہ نفع کم ہویا زیادہ سودی کا ہوگا اور "کیل قرض جو نفعاً فھو رہو ایکسی صاوق آجائے گا اور تی المقدورائ کے تربیب بھی جانا جائز نہ ہوگا ، اور مجودی کا کھو اور "کیل قرض جو نفعاً فھو رہو ایکسی صاوق آجائے گا اور جی المقدورائ کے تربیب بھی جانا جائز نہ ہوگا ، اور مجودی کا کھم دومر اموگا جو اس بڑنے نئے "و یجو ز للمحت جا الاستقراض بالوب "(۲) سے معلوم ہوتا ہے ، اس اعد ہے گئے تا احتیاج شدید کی حالت میں فقیائے است سودی ترض کو بھی بقدرضر ورت لینے کی اجازت دید سے ہیں ۔

ب: جونفذرقم سامان وغیرہ کے ساتھ محض کام چلانے کی مقدار میں لی جاتی ہے، اس میں نا ویل چل سکے گی اور اس کو کام چلانے کے لئے اعانت میں داخل کر کے اس معاملہ کوغیر سودی ہونے کا تھم لگا نمیں گے اور اس ز اندرقم کوسود نہ کہیں گے، بلکہ انتظامات کی درنگی کے لیے ایک شم کی فیس میں داخل کیا جا سکے گا اور اس صورت میں بیہ معاملہ جائز رہے گا۔

ج: کسی نے پر وجیکٹ (محکم پر قیات کا ایک شعبہ) سے مثلاً چار ہزاررہ بے کنواں کھدوانے یا مکان بنانے یا کسی اور صنعت وحرفت کے لیے نفذ لیے اور حکم پر وجیکٹ نے اس میں سے اپنے ناعدہ کے حت مثلاً ایک ہزاررہ بے بالکل معان کرد ہے اور فقط تین ہزار تائم کر کھر دوسال کا موقع دیا اور پھر دوسال بعد سے چھوٹی چھوٹی اور پھی شطوں میں اوائیگل کے لیے متعین کیا اور اس میں ان شطوں پر پچھاضا نہ کر کے وصول کیا گرکل رقم وصول کی چار ہزار کل رقم قرضہ سے زائد نہ ہوئی تو ان سنطوں میں اصل پر جوزیا دتی محکم ہے وصول کی وہ سودنہ ہوگی اور بیمعاملہ بھی جائز رہے گا، چونکہ مجموعہ قرض چار ہزار برزائد وصول نہیں کیا گیا، اس لیے سود کی آخریف: "فضل خال عن العوض" اللخ "یا کل قرض جونفعاً فھو دہوا" صادق آگی۔

۴ وسا-سود کا ایک شرق مفہوم ہے اور ای مفہوم کے اعتبار سے سود کی حرمت منصوص ہے،" أحل الله البيع و حوم الوبو" (۳) اور بغیر قید کسی ملک و فد بب و بغیر قید کسی زمانه یا افر اوزمانے کے مطابقاً منصوص ہے، اور اس کے مرتقب پر و حوم الوبو " (۳) اور بغیر قید کسی ملک و فد بب و بغیر قید کسی در کنار اس میں کسی حیثیت سے شرکت کرنے والے اور معاونین پر بھی طرح طرح کی وعید میں لیمنتیں وارد ہوئی ہیں، اس لیے وہ مفہوم شرقی ربوا (سود ) کا جس رقم برصا دی آجائے گا اور جس معاملہ برسودی معاملہ ہونا صادق آجائے گا، وہ جیزیا

ا - الدرالخيار سم 4 كاب

٣ - الإشاه والألما كر ١١٥ -

۳- سور دُيفُر ۵۵ ۵ ۲ ۲ ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

معاملہ خواہ ہند دستان میں ہویا کسی اور ملک میں ہو،مسلمانوں کے ساتھ ہویا غیر مسلموں کے ساتھ ہوسب حرام ونا جائز رہے گا اور اس کالیما دینا کیجھ بھی درست نہیں رہیگا۔

۳ - بینک کاابتدائی دورابیا ضرورتھا کہ اس کاپوراکاروبارمحض سودی پر ہونا تھا مگراب ایسائیل ہے، اس کے اصول ومقاصدیں اورطریقہ کاریاں بہت می تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ۔ اب تو بہت ہے بینکوں ہیں محلف نوع کے مستقل کاروبار شہارتی اصول پر ہونے گئے ہیں، بہت سے بینک شرکت اور مضار بت کے اصول پر چلنے گئے ہیں جیسا کہ فودسوال کے بعض جملوں ہے (مرکاروباریس عام طور سے ) بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے، پس جن کاروباروں ہیں مطالبات کی ادائیگی بینک کے چیک کے ذریعیہ ہوتی ہیں، ان ہیں اگر بینک اپنے کے چیک کے ذریعیہ ہوتی ہیں، ان ہیں اگر بینک اپنے کے چیک کے ذریعیہ ہوتی ہیں، ان ہیں اگر بینک اپنے کے چیک کو ذریعیہ ہوتی ہیں، ان ہیں اگر بینک اپنے کے پیک کو ذریعیہ ہوتی ہوا ساتنا ہے، بینک اچر یا وکیل یا لیے بھی کوئی رقم وصول کر ہوت وال کا سود ہونا ہی ضروری نہ ہوگا بلکہ وہ بینک کا مختانہ بھی کہا جا ساتنا ہے، بینک ایس ویک اور کیل یا درمیا نی واسطیر اردیکر اس رقم کو بینک کی اجرت یا عوض کارکردگی بھی کہا جا سکتا ہے، اس لیے اب ہم بینک کا ایک عی محم با تی شہاں رہے کا بلکہ ہم رہے گا اور پھر جب بینک نہیں رہے گا بلکہ ہم بینک کا ایک عی محم باقل میں جو ابتد انی دور ہیں بحق وقو م کے محفوظ رکھنے کی جو از ملا ورفوج ہو احتیاج ومجبوری تو اس اس مضابلہ کی بناء پر سودی کا روبار میں مشیقان نہیں ہو قوار کینے کی خواط رکھنے کی خواض سے بدر جاولی اجازت ہوگی۔ بہت پہلے بتلا چکے ہیں، تو اب ان بینکوں ہیں جن شرکھن سودی کا روبار رہونا مشیقان نہیں ہو خواط کو خواز ملا و فرنقا ہو آج ہے بہت پہلے بتلا چکے ہیں، تو اب ان بینکوں ہیں جن شرکھن سودی کا روبار رہونا مشیقان نہیں ہو خواط کی خواض سے بدر جاولی اجازت ہوگی۔

جالو (کرنٹ حساب )یا ڈیپازٹ ال فرق ہے تو تھم میں کوئی فرق نہ ہوگا اور اگر ہوگا تو یہ ہوگا کہ جو بینک غیر سودی بینک کا ری کے اصول پر کام کرتے ہوں یا شرکت ومضار بت کے اصول پر کار وبار کرتے ہوں ؛ ان میں اکا وَنٹ یا سر مایہ رکھنے کور جے ہوگ اور پھر جب تک اس زائد رقم کے بارے میں جو بینک ہے سود کے نام پر ماتی ہو، غیر سودی ہونے کا طن غالب نہ ہوجائے اس کا تصدق کردینا مسلم غرباء ومساکیوں پر واجب رہے گا اور خودستعال کرنا جائز نہ رہے گا، جیسا کہ اب تک محققین علاء کا بی نتوی تھا اور ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبند سها رنيور

جس سے زمین لگان برلی کچراس کو کاشت کے لئے دینا جائز ہے یا نہیں؟ ۱- زید نے بانچ بیکھ زمین سوروپیدلگان پر ایک نصل کے لئے عمر کودی اور نصل کٹنے بر روپیج او اکر ہا ھے ہوگیا جمر نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

نے زید ہے کہا اس میں کنالگا دو اور بیلو پیسے بچھ کے اور پانی دوائی وغیر ہ کے لئے اور گئے ہے جو منافع ہوگا وہ دونوں میں نصف نصف اس لئے کرتمہاری مجنت دیکھے بھال ہوگی اور میر اپیسٹرج ہوگا تو کیا بیشکل جائز ہے؟

۴ - اگر مذکوره شکل جائزنه ہوتو کیا زید آدهی رقم اپنی طرف ہے مرکوبد سیمیں دے سکتا ہے اور اس کالیماعمر کوجائز ہے یانہیں؟

سا۔جس کے پاس زمین نہ ہوصرف پیسہ ہواور نہ بی بھیتی کے نجر ہے سے واقف ہوتو ایسا شخص بھیتی میں اگر شرکت کرے نوشر عا اس کے لئے کیا تھم ہے اور متا نع ہے کتنا اس کے نام کالگایا جائے؟

عبداللهمعر فت عبدالكريم (نيابا زار، سها دينور، يوپل)

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا و۲ - عمر نے جب پاپٹی بیکھ زمین لگان پر لیا تو اس کوخر وری تھا کہ خود کاشت کرتا یا اپنے مز دوروں سے کاشت خود کر اتا یا کسی تیسر سے کوکا شت پر دیتا کیکن جب عمر نے ایسانہیں کیا بلکہ زمیدی کوکا شت کرنے کے لئے دیکر بی وکھا دوغیرہ وغیرہ کی رقم دیا تو لگان و الا معاملہ شرعا ختم ہوگیا (۱) اور بیسب رو پ دینا قرض ہوگیا ، اب اس سلسلہ ش پیدا و ارشی سے کوئی نفع لیما عمر کوجا کر نہیں رہا۔ بلکہ "کل قرض جو نفعا فیھو رہوا" (۲) میں داخل ہوکر وہ نفع لیما سودیس داخل موجو ان اور بازنر ہے گا ہور ہا کہ تھم سوال نمبر موکا کہی ہے۔

۳۰ ال کے لئے بیصورت جائز ہے کہ لگان پر اگر خود کا شت کرنائہیں آتا یا خود کا شت کرنائہیں چاہتا ہے تو لگان پر زمین کیکر مالک زمین کی اجازت ہے کسی تیسر ہے کو کا شت کرنے کے لئے دیدے اور پیداوار میں نصف نصف یا جتنا جاہے شریک کرے، فقط واللہ انکم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديوبند سها رئيور ٢١ / ٢٠/٠ • ١١ هـ

<sup>- &</sup>quot; ولو أجوها من المؤجو لا تصبح وتنفسخ الإجارة في الأصبح" (الدرالخَّارُمْ رواكَّا رهم ٣٠).

۳ 'أى إذا كان مشووطا "(رداكمًا رَكَل الدراكمًا رحه ٣٩٥/).

لاظرى كالتحكم:

ایک شخص سے پاس لاٹری ٹکٹ میں ایک لا کھر وہیہانعام نگلا ہے اگر وڈخض انعام کے روپیہ سے دین کے کام میں روپیچسرف کرنا جاہتا ہے تو کیا کرسکے گایانہیں اور کرسکتا ہے تو کس معاملہ میں کس جگہ استعمال ہوگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ایک لا کھروپیہ جولائری سے بل گیا ہے اس کا تھم ہیہ ہے کہ اگر خود خریب ونا دار اور مستحق زکوۃ ہے جب تو بقدر ضرورت خود رکھ کر بقیہ کو مستحقین زکوۃ کو بغیر نہیں تو اب صدقہ کردے اور خود ایسا غریب ونا دار مستحق زکوۃ نہ ہوتو سب رقم کوخواہ تھوڑ اکھوڑ اکر کے با بیک وقت تصدق کردے اور جس صورت میں وہ خود اپنے خرج میں بھی لاسکتا ہے ، اس صورت میں بھی اگر وہ کسی دین کام میں ٹرج کی اس سے ترض لے کردین کے کام وہ کسی دین کام میں ٹرج کی اس سے ترض لے کردین کے کام میں دینا ہواتی رقم کسی سے ترض لے کردین کے کام میں دید ہے بھر وہ ترضہ اس می ہوئی رقم سے اداکردے بھر بھی آئی بات یکی رہے گی کہ اس رقم کو اپنے کسی کام میں لانے سے اجتذاب واحقیا طرکھ کر اس کے وہال سے بچنے کی نیت سے اپنی ملک سے بطور تھدتی کے نکال دے ، فقط واللہ آئلم بالصواب کتی گور تا میں دینا گھر وہ تو بند سہار نہورا ۲۰/۲ سوسا

## لاٹری کی خریداری اوراس سے حاصل ہونے والے انعام کا حکم:

یباں حکومت لاٹری کے ٹکٹ دورو ہے کے حساب سے فر وخت کرتی ہے ، ایک شخص جتنا ٹکٹ جا ہے خرید سکتا ہے ، دوم بین بیٹ ایک بارقر عداندازی ہے جس کانمبر نکلتا ہے اس کوزیا دہ ایک لا تھم از کم سات سور و پییانعام ملتاہے ، اس کے تعلق شریعت کا کیا تھم ہے ۔

یبال مسلمان ہڑئی ٹیگی میں ہر کررہے ہیں، ملازمت تجارت ہر ایک کا یک حال ہے تنگدی اور فربت عام ہے،
اس لئے مسلمان زیا دور اس انعام کولیتے ہیں اور اپنے کام میں لاتے ہیں چاہے جائز ہویا نا جائز (اللہ تعالی معاف فرمائے)
اب دریافت طلب مسلمہ بیہے کہ تنجائش کی کوئی صورت ہوتو مطلع فرمائیں تا کہرام سے بچیں خدانخو استہرام وطال جائزایا
سمجھٹائییں ہے بلکہ فقہاء کرام نے گنجائش کی کوئی صورت نکال رکھی ہوتو اس سے فائدہ اٹھانا متصدہ، اگر مقروض جو کسی طرح
قرض کی ادائیگی ہر تا در نہیں ہے وہ اس رقم سے ترض ادا کرسکتا ہے اور اپنی ضرورت ہر خرج کرسکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہوی اپنی

خوثی ہے اس روپٹے کو بالکلیہ اپنے شوہر کو ما لک بنادے اور شوہر اس روپٹے سے ترض ادا کرے اور دیگر ضرور یات پرخرج کرے یا اپنی بیوی کودے تو کیا حکم ہے ، اس سے حرام کو طال جائنا نہیں ہے بلکہ اگر گنجائش ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے کیونکہ (اللہ معاف نر مائے) مسلمان تو بیروپٹے لے رہے ہیں اور کام میں لا رہے ہیں یہاں سے فکٹ بھیجنا مشکل ہے معاف نر مائیں۔

ابوطلو

#### الجواب وبالله التوفيق:

لاڑی کا کنٹ ٹرید نے بیں شرعاچو تک قمار (۱) کا مفہوم صادق آجا تا ہے، اس لنے اس کنٹ کا ٹریدیا اور اس کا کام کریا درست نہیں ہے، باقی اگر کئی نے نلطی ہے نکٹ ٹرید کیا اور اس کو انعام ما اتو اس کا حکم ہے ہے کہ اپنی جمع کی ہوئی رقم تو اپنی بیل رکھ سکتا ہے اور اپنی جمع کی ہوئی رقم ہے زائد رقم کا میسکم ہے کہ اگر حکومت کا کوئی غیر شرق کی اس کا کہ شرخ یہ نے والے پر لا کو ہوتو پہلے اس فیکس میں دے، پھر جورقم بچاس رقم کو اس کے وبال ہے بچنے کی نہیت سے خریب کود ہے کہ اپنی ملک سے فارج کر دے (۲) اگر کسی ورت کا شوہر فریب ہے تو شوہر کو بھی وہ دے کتی ہے، ای طرح اگر کشٹ ٹریپ کود ہے کہ اپنی ملک سے فارج کر دے (۲) اگر کسی دوسر سے کو بطور صدقہ دینے ہے بجائے خود دی استعمال کر لیا تو اگر وہ و اُتھی خریب و مستحق زکو ہ تھا تو امید ہے کہ بعند اللہ مواخذہ سے محفوظ رہے، باقی اس عمل کی عادت کریا اور با ربار ٹریدیا وغیرہ کسی طرح بازن نہ ہوگا، ای طرح کا عند میں دی ہوئی اپنی رقم سے زائد رقم کو اگر کسی تر ضداریا پر بیثان حال کود سے کر اپنی ملک سے نکال جائز نہ ہوگا، ای طرح کا میں فی ایسا کرنے کے لئے نکٹ ٹریپا درست نہ ہوگا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب دیا جائے تو بیجی درست رہے گا، باقی ایسا کرنے کے لئے نکٹ ٹریپا درست نہ ہوگا (۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي منعتي وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ ۲/ ۳/۳ • ۱۳ هـ

٣- "لأن سبيل الكسب الخبيث النصدق إذا تعلم الود على صاحبه "(رواكمًا رَكُل الدرالِقَارِهِ/ ٥٥٣ ).

٣- "أياأيها اللين آموا إنما الخمو والمبسو والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون" (مورماكرية ٩٠)

## بينك يه ودى قرض ليها:

بندوستان کے موجودہ معاثق نظام کے ٹیٹی نظر پیشقت ہے کہ گورنمنٹ سے حاصل ہونی والی مراعات کی ادائیگی کے وقت سود دینا ہوتا ہے۔ اس همن میں بیام بھی تامل تو جہہے کہ اگر گورنمنٹ کے بینکوں سے پیسہ نہ لیس تو کوئی بھی تجارت "امل قدرتر قی نہیں کر مکتی اور اس طرح مسلم افر ادر قی کی دوڑ میں پیچھےرہ جاتے ہیں۔

ان ہور کے پیش نظر علماء کرام بینک کی فراجم کردہ رقوم پر سودگ ادائیگی پر کیانظر پید کھتے ہیں۔

سيداحمد (بل-۸۴ (اي) کالکابل ، تُن دولي )

### البواب وبالله التوفيق:

اگر قانو فی مجبوری کی وجہ ہے بینک سے ترض لیما پڑھے ابغیر بینک سے ترض لیے ہوئے کاروبا رچاہا دشوار ہواور ضرورت اس کی متقاضی ہوکہ بینک سے ترض لیا جائے اور اس کی سخت مجبوری ہوتو الا شباہ والظائر ص ۱۳۵ مع آئمو می ہے اس جزئیہ "ویجوز فلامت اس کی متقاضی ہوکہ بینک سے سودی ترض لے لینے کی جزئیہ "ویجوز فلامت جائل الستقواض بالوجع" کے شخت حسب مجبوری وضرورت بینک سے سودی ترض لے لینے کی سختیائش ہوگی (۱)، البتہ چونکہ بیسب حالات ویر بیٹائیاں اپنی میں بدا تمالی کا خمیازہ ہیں، کھا قال: اعسال کم عسال کم "(۱) البتہ جونکہ بیسب حالات ویر بیٹائیاں اپنی میں بدا تمالی کا خمیازہ ہیں، کھا قال: اعسال کم عسال کم "اس لئے ہمیشدان حالات ومعاملات بر استعفار کرتے رہنا اور اللہ تعالی ہے دعا کرتے رہنا کہ ہمارے اتمال وحالات ایسے بناد بیجے کہ اس تم کے معاملات سے نبات میل خروری رہے گا، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه محد نظام الدرين اعظمي مقتى وار أهلوم ويوبندسها رينور وسهر ۲۷۲ و ۱۳ه

# انشورنس اوراس ہے حاصل کر دہ میشن کا حکم:

کیاانشورٹس جائز ہے؟ اور اگر جائز ہے تو یقینا اس سے حاصل کر دہ کمیشن (عمولہ) بھی جائز ہونا چاہیے۔مسلم کی نوعیت ہے کہ سعودی حکومت جو اسلامی حکومت ہے تمام تاجہ وں نوعیت ہے کہ سعودی حکومت جو اسلامی حکومت ہے تمام تاجہ وں سے کہتی ہے کہ جو بھی مال آئے اس کی تا مین وانشورٹس ضروری ہے، زیادہ تر انشورٹس کمپنی لندن میں ہوتی ہے، البتہ ان کے سے کہتی ہے کہ جو بھی مال آئے اس کی تا مین وانشورٹس ضروری ہے، زیادہ تر انشورٹس کمپنی لندن میں ہوتی ہے، البتہ ان کے

الإشاه والظائر طبعة كرا في ١٣٦ اوطبعة ديو بندر ٩ ١٠٠

٣- فيضُ القدير شرح الجامعُ الصغير لعبد الرؤوف المناوي ٥/ ٤ سملفظ: "أعمالكم عمالكم و كما نكولوا يولى علبكم" بحواله طبراني عن كعب الاحبار

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ایجنٹ ساری دنیا میں ہیں اور ای طرح جدہ میں بھی۔ تاجہ وں کونوری اور ہڑے ہے ہڑے نقصان سے بچانے کے لئے حکومت آھیں انٹورنس کر وانے کو کہتی ہے، ایک جانے والے مولینا سے بات ہوئی تو آھوں نے کہا کہ انٹورنس سود کی دوسری شکل ہے، اس کے قطعی حرام ہے اور اسے نہ تو میں بہندوستان میں کسی غریبر بن آدمی کو دے سکتا ہوں اور نہ ہی خود کسی طرح استعمال کرسکتا ہوں۔ اب اگر ایسا ہے تو سب سے بہلے آپ میں تا نمیں کہ پندر دالا کھرو ہیں جوغر میب مسکین اور دشتے داروں ہر خرج ہو چکا ہے ان سب کا کیا ہوگا اور جو باقی ہے اسے کیا کروں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

جن مولانا صاحب نے سوال میں ندکورہ رقم کے بارے میں مطاعاً یہ بہدیا ہے کہ کسی غریب ترین آ دمی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں سیجے نہیں ہے ،خلاف ضالط بشر تا تو ہیئک کسی غریب ترین آ دمی کو بھی نہیں دے سکتے ہیں ،باقی شرقی ضالط کے مطابق غربا مساکیین کودے سکتے ہیں اور دینے کا تھم ہے اور اس کے چند ضالطے ہیں۔

(۱)حرام پییدخواہ سود کا ہو یا غصب کا یا چوری کا یا تمار وغیر ہ کا ہوا سکا تھم ہیہے کہ اگر اس کا ما لک معلوم ہواور مل سکے تو اسکے باس واپس کر دے (۱)۔

(۲) اگر اس کا ما لک ندمعلوم ہو ہا نیل سکے مثلا مرگیا ہوتو اگر اس سے ور ندمعلوم ہوں اور مل سکیل تو ان کوحسب تخر بج شرعی واپس کر دے۔

(۳) اگر اصل ما لک ندمعلوم ہواور ان کے مرنے کے بعد ان کے ورفیشر کی بھی ندمعلوم ہوں یا ندل سکیل الیکن ان کامسلمان ہونا معلوم ومنتیقن ہوتو ان کے ایسال تو اب کی نیت سے غرباء ومسا کین کوبطور صد قد دے کر ان کو اسکا ما لک ہنا دے۔

(۳) اگران کامسلمان ہونا بھی نہ معلوم ہوتو اس کے وبال سے بیچنے کی نبیت سے غربا ءومسا کمین کوبطور صدقہ دے کر ان کواس کاما لک ہناد ہے، بیرچاروں احکام فقہ احناف کی کتب معتبر دمثلاثامی وغیر دمیں صراحتہ فدکور ہیں ، اس نفصیل کے بعد اب آپ کے ذکر کر دد تمام رقوم کا تھم الگ الگ لکھا جاتا ہے:

ا- "والسبيل في المعاصى ردها وذلك ههنا بود المأخوذ أن نمكن من رده بأن عوف صاحبه وبالنصفق به إن لم
 يعوفه لبصل البه نفع ماله إن كان لايصل إليه عبن ماله" (عائلير بي ٩/٥ ٣٣ إب الخاص عثر في الكب وأرالكت ويوبند).

انشورنس مال کے درآ مدیر آمدکا بیانشورنس اگر اس طرح ہوتا کہ بیکینیاں حفاظت مال وغیرہ کا کوئی عمل کرتی ہیں تو شریعت اس رقم کو اجمت عمل قر اردیے کر جانز قر اردید کی مگر جب ایسانہیں ہے تو بیاجمت بلائمل ہوئی اور بینا جانز ہے، البتہ نا نون حکومت کے جبر کیوجہ ہے اس میں ملوث ہونے سے عنداللہ تجرم نہ ہوگا۔

باقی بیده ماملہ رہا شرق میں وائل ہوجائے تو ایسائیں ہے، اس لئے کہ رواشری (سود) کی تعریف ہیہ ہے کہ اموال رہو ہیں عقد معاوضہ ہواورای میں ایک جانب زیا دتی بلائوش ہواور یہاں ایسائیس ہے، ہاں تمار کے معنی کوشفہ من ہوجا تا ہے اس وجہ سے بیرقم طال نہ ہوگی(۱)۔اوراس کا تکم بیہوگا کہ چونکہ بیکینیاں اکثر غیر مسلموں کی ہوتی ہیں اور بیہ پیٹر پیلی چل سکتا کہ اس کا اسلی مالک کون ہے، اس لئے حسب ضالط نہر ہم سوال نمبر ا (کیا انشور آس) میں درج کر دہ تمام رقوم کا تکم شرق میں اور نیم کو مکا تم شرق میں اور نیم کو ان رقوم کے وہال سے بیچنے کی نیت سے فر باءومساکیوں، بیوائ بھر ضداروں وغیرہ کو لیلورصد قد دے کر مالک بنادیا جائے اور ایس ملک ہوئے کہ ان رقوم کیا جائے اور اگر میں اور نیم میں ٹرچ کرنا مسلمت ہوئو شملیک مستحق کے میدصرف کیا جائے اس آپ نے تعلیم دلانے کی رفاعی اور آگر ہے مالی بیانی ہے وہ بہت محدہ ومبارک اسکیم ہے البتہ ان رقوم کو اس میں ٹرچ کرنے کا طریقہ یہ دور آخر کے اس کوودر تم بلوروطیفہ ماہ بہا دیا سال جو اسکیم بنائی ہے وہ بہت محدہ ومبارک اسکیم ہے البتہ ان رقوم کو اس میں ٹرچ کرنے کا طریقہ یہ دور تھر بطوروظیفہ ماہ بہا دیا سال جسمیار کے مطابق امدادیا نے کا محمول کی تعدم میں بھر جائے تو اس کی جملے ضروریا ہے کا انداز دکر کے اس کوودر تم بطوروظیفہ ماہ بہا دیا سال جس طرح منا سب ہودے کرما لگ بنادیا جائے۔

ای طرح لا چار بجبور ، بیوہ قرضہ میں دبا ہوا پریشان حال وغیر ہمسکین کورینا چاہیں توان کوبھی ان کے حال کے مطابق ایک متعین رقم بالتفع دے کر مالک بنادیا جائے ، بطور لباحث دینے سے قسمہ بری نہ ہوگا ، بجی طریقہ تھم اپنے مختاط اکا برکا ہے۔

پس ایسا آ دمی یا ملازم آپ اس کا م کے لئے رکھیں جو دیند ار ہونے کے ساتھ ساتھ تملیک مستحق کا طریقہ بھی سیجے تھی جو نہ جاتا ہوا کی طرح آر شملیک مستحق کا موقع نہ ملے اور شرح عند الشرع مطلوب وضروری ہواور اس کے انتظام کا کوئی اور ذریعہ نہ خاتا ہوتا کہ وقت ایسی صورت میں حیلہ تملیک مستحق کا طریقہ انجھی طرح جانتا ہوتا کہ بے شبہ قسمہ سے بری ہوجائے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبرمجرنطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# بينك ماسوسائل ميسودي قرض ليما:

یباں انگلتان میں تقریباً دی لا کھ سلمان مع اہل وعیال سنتقل طور پر آبا دہیں، رہائش کے لئے وہ یا تو خود مکان خرید نے ہیں یا کرا ہے کے مکانوں میں رہتے ہیں گر دونوں صورتوں میں پجھ شکلات در پیش ہوتی ہیں: (۱) جو حضرات خود مکان شرید نے ہیں لاز ما بینک یا بلڈنگ سوسائیوں سے مکان بقیدر ہی کے طور پر تر ضد لیتے ہیں اور ما ہوار مقرر و حساب سے بندر دھا، بیس ۲۰ میا ۲۵ سال میں بیتر ضمع سوداداکرتے ہیں، ال طرح ان کومکان کی ملکیت بھی حاصل ہوتی ہے اور خود اپنے مکان میں رہنے کی آسانیاں بھی میسر ہوتی ہیں ، میدواضح رہے کہ بینک یا بلڈنگ سوسائیوں سے تر ضد لیے بغیر پوری قیمت نفذ چکا کر مکان شرید ما عام طور پر ممکن نہیں ہوتا مگر الی صورت میں بیر حضر ات سود دینے کی بہت ہوئی شری حرمت کو فر اموش کرتے ہیں۔

دوسری طرف جوصر ات کراپیہ کے مکانوں میں رہتے ہیں، آئیس ماہوار کراپیمیں جورتم اوا کرنی پر تی ہے وہ عموما اس رقم ہے کئیں زیادہ ہوتی ہے جومکان ٹرید نے کی صورت میں بینک یا بائدنگ سوسائٹ کو ماہوار اوا کرنی پر تی ہے، اس طرح سے پہلے گروہ کی بنسوت ماوی طور پر بہت بی ہڑ ہے خسارہ میں ہوتے ہیں ہڑ یہ برآس بسااوتات کراپیہ کے مکان مقامی کو اس سے بیٹے گروہ کی بنسون میں ہوتے ہیں جس کی بناء برعورتوں کے لئے بردہ کی با بندی میں ہڑی و اربیاں ہوتی ہیں اور یہ صورتحال اور بھی بہت ہی شری و اولا تی قباحتوں کی موجب بنتی ہے پیر فلایوں میں چونکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ بہت ہے انگرین اور دوسر نے غیر مسلموں کے اندر کے مسلمان گھر میں ہوتے ہیں اس لئے فلینوں کی خاص مشکلات اور پا بندیوں کی وجہ سے اور دوسر نے غیر مسلموں کے اندر کے مسلمان گھر میں ہوتے ہیں اس لئے فلینوں کی خاص مشکلات اور پا بندیوں کی وجہ سے رات کے وقت آزادان قبل و حرکت اور عشاء و فیجر کی جماحت کے لئے مسجد آنے جانے میں دوواریاں لاحق ہوتی ہیں، فدکورہ بالاصورت حال کی روشن میں ہر اہ کرام بتلائیں منشاء شریعت سے مطابق یہاں سے مسلمان اپنی رہائش میں کون می صورت اختیار کریں۔

ابوالغضل علاءالدين لندن

#### الجوارب وبألله التوفيق:

انسان کی اصلی و بنیا دی ضر ورتنیں تین ہیں:

(الف) کھانا (طعام) (ب) کپڑا ( کسوۃ) پوشاک (ج) مکان ۔مکان اگر چہران بنیا دی ضرورتوں میں

تيسر \_ نمبر بر ج ليكن اورتما مضر وريات ومجبور بول سے اہم ضرورت ومجبوری ہے، ال لئے ال برمجبوری كے ادكام با فذ بهوتے ہيں۔ صورت مذكورہ (۱) ميں سودد ينے كے كناه ميں ابتلاء بهوتا ہے گرفقهاء نے شديد مجبوری وضرورت ميں كچھ تخبائش دى ہے كما في الاشباہ والنظائو للحصوى قبيل القاعدہ السادسة: "ويجوز للمحتاج الاستقواض بالوبعج" (۱)، اورصورت مذكور فمبر ٢ ميں متعد ومحرمات اور معاصى ميں ابتلاء كا اند بيثه بهوتا ہے بالحضوص بسا او تات حسب تحرير جان وبال كے فيا كا كھي اند بيثه بين اند بيثه بين اند بيثه متعور بهوتا ہے اور تماز جيسى انهم عبادت كى ادائيكى ميں بين ان بوتى ہے اور صديث باك بين ميں اند بيثه متعور بهوتا ہے اور تماز جيسى انهم عبادت كى ادائيكى ميں بين ان بوتى ہے اور صديث باك ميں ہوتا اند بيند بين اند بيند بين فاختر انھو نهما" او كما قال عليد السلام ۔

اورجب دار (ملک) دارغیر اسلام ہوافتد اراغلی غیر ول کے ہاتھ میں ہوتو از الد مشکلات بقضہ ہے باہر ہول گی،
الیں صورت میں اس عدیث پاک میں ضابطہ ندکورہ کے مطابق .... صورت نمبر ای ہوگی کہ بینک حکومت یا سوسائٹ سے فتر ضد لے کرضر ورت پوری کر لی جائے اور حسب منشاء شرع باقی امورزندگی انجام دینے جائیں اور بینک یا سوسائٹ جس میں کم سود دینا پڑے افتقیار کیاجائے اور جملد سے جلد اواکر کے سبکد وقی حاصل کرنے کی علی کی جائے اور برایر کثرت استغفار کی جائے اور برایر کثرت استغفار کی جائے اور برایر کثرت استغفار کی جائے اور دوعا کی جائے کہ اے کہ استخفار کی جائے اور جماند کے سے پنا دوحفا فلت الی جائے ، کیونکہ یہ صورت اپنی بد انتمالیوں کر شرات وہ تائی ہیں کھا ورد فی المخبو: "اعتما لکم عمالکم" او کھا قال علیہ السلام (۲) اور خبر صاوق میں وارد ہے کھا تکونوا یولی علیکم او کھا قال علیہ السلام فقط واللہ آمم

كتبر مجمد فطام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

کیا بَنْرکودی جانے والی اضافی رقم سود ہے:

ہمارے یہاں بنکروں سے ہینڈلوم کے تیار کردہ کیڑے کے تھانوں کی ٹریداری کے لئے حکومت نے ٹریداری کے

ا - ص عن ١٥ االقاعدة الخامسة منشى نو ل كشور لكصنوً \_

 <sup>&</sup>quot;قال النجم لم اوه حديثا لكن سناني الاشارة البه في كلام الحسن في حديث كما نكونوا يولي علبكم واقول رواه الطبواني عن الحسن البصوى اله سمع رجلا يدعوا على الحجاج فقال له لا نفعل الكم من الفسكم او بيتم الما نخاف ان عزل الحجاج او مات ان يتولى علبكم " (كثف أثقا الحجاج او مات ان يتولى علبكم" (كثف أثقا الحجاج او مات ان يتولى علبكم" (كثف أثقا الحجاج او مات الاعادة على التقارة).

أنتخبات ثظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

سینٹر قائم کررکھے ہیں جس وقت کوئی بکر کیڑے کے تقان لے کر ان سینٹر وں میں جاتا ہے تو اس سے سینٹر کے ذمہ دارا ایک معاہدہ کے ذر بعیہ بچپاں پیسے یا اس سے بچھ زائد رقم فی تقان امداد یا جسی کے ایک معاہدہ کے تحت کا نتے ہیں ، اس طریقہ کار سے سالا نہ اس بلا نہ ہوگا ہوتا ہے تو اس صورت میں بیرتم اس سے سالا نہ اس بلا کو ہوتا ہے تو اس صورت میں بیرتم اس سے مسلانہ اس بلا کو ہوتا ہے تو اس صورت میں بیرتم اس سے مسلانہ تر بیا پائی ہزار روپیہ ہوجاتی ہے اور معرف بر سینٹر کے ذمہ دار اس بنگر کو مبلغ دوہزار ۲۰۰۰ مار ہزار روپیہ کو مسلم کا بیرتم اس سے کو کہ میں اس طریقہ سے بنگر کو مبلغ سات ۲۰۰۰ کے ہزار روپیہ لی جائے ہیں ، بیرنہ کو دوہزار ۲۰۰۰ مار ہزار دوپیہ کا کہ بیرتم کی کو کہ کہ بیرا کی ہوئے ہیں ہوئے ہیں اور تجارت میں لگا دیتے ہیں ، تو کہ کہ بیرنہ کے دھے شیر زخر بدلے ہیں یا کسی اور تجارت میں لگا دیتے ہیں ، تو کہ کہ کہ اس صورت میں اس معاہدہ کو شرعا مضار بت کا معاملہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ اور کہا بید کوردہ رقم سود میں شار ہوگی یا نہیں کہ جا گئی تو اس زائد رقم کو بینگ کو ہو کہ کہ کہ بیر اس کو سوداد اکر ما ہوتا ہے تو کیا نہ کورہ اس زائد رقم کو بینک کے سود میں بھی دے سکتا ہے یا نہیں ؟ یا اس طرح دیگر سرکاری جس پر اس کو سوداد اکر ما ہوتا ہے تو کیا نہ کورہ اس زائد رقم کو بینک کے سود میں بھی دے سکتا ہے یا نہیں ؟ یا اس طرح دیگر سرکاری بیر اس کو سوداد اکر ما ہوتا ہے تو کیا نہ کورہ اس زائد رقم کو بینک کے سود میں بھی دے سکتا ہے یا نہیں ؟ یا اس طرح دیگر سرکاری بھی ہوں یا نہیں ؟ مع ادار شرعیے تھم سے نواز ہیں۔

## الجواب وبا لله التوفيق:

(۱۶۱) حسب تحریر سوال صورت مذکورہ بیں اگر بکر اپنے ذاتی مملوکہ ہوت یا رہیم وغیرہ سے کپڑے تیار کرکے سینٹر مذکور فہر وخت کرنے کے لئے لیے جاتا ہے اور بینٹر کے ذمہ داران کپڑوں کی قیمت بیں سے پچھ رقم فی تھان خود کا لئے بیں باقدہ قیمت بیک سے پچھ رقم فی تھان خود کا لئے بیں باقی ماندہ قیمت بیکر کود ہے تیں تو رہ معاملہ تھے کا ہوا اور مضاربت یا بیمہ وغیرہ کا نہ ہوا اور جورتم ذمہ داران سینٹر خود کا لئے بیں اور اس بر ابھی محض استحقاق ملک نہیں ہوا تھا، لہذا ہر عالم ش کامفہوم بھی صادق نہ آیا اور جوز اندرقم ذمہ دار سنٹر پانچے سال میں دیتے ہیں اس برشر عاسود کامفہوم بھی صادق نہ آیا بلکہ وہ زائد رقم مشل پر ائیو بیٹ فنڈ کی زائد رقم ہوگی جو انعام شار ہوگی اور اس کا استعال بکر وں کے لئے شرعاً جائز رہے گا اور چونکہ سیمعاہدہ نا نون حکومت کے دباؤ کے تحت ہوتا ہو اس کے بیمعاہدہ نا نون حکومت کے دباؤ کے تحت ہوتا ہے ، اس لئے بیمعاہدہ نا نون حکومت کے دباؤ کے تحت ہوتا

ای طرح اگر بنکر ان سینٹروں ہی ہے سوت یاریشم وغیر دکیکر کپڑے تیار کر کے ان سینٹروں میں لیے جاتے ہیں اور ان بنکروں کی جو اقدت ہوتی ہے اس میں سے پچھے رقم فی تفان خود کاٹ کر بقید رقم دیتے ہیں تو یہ معاملہ اجارہ کا ہوا اور اس أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كصاب البيوع (باب ربوا)

صورت میں بھی اپنی کاٹی ہوئی رقم ہے پاپٹی سال میں جوزائدرقم دیتے ہیں یہ بھی سودنہ ہوئی اور نہ یہ معاملہ مضاربت یا بیمہ وغیرہ کا ہوا بلکہ معاملہ اجارہ کا ہوا اور بیزائدرقم مثل صورت اولی کے انعام کے ہوئی جسکا استعال کرنا اس اجیر کو بلاشبہ جائز رہے گا۔

جس بینک سے سودی رقم ملی ہوای بینک کے سودییں اس رقم کو مے شبہ دے سکتے ہیں، فقط واللہ انکم بالصواب کتیر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نیور

## كاشت كے لئے بينك سے سودى قرض ليما:

حالی بهم الله خان (یکدُ انه معویٰی )

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا - الیی مجبوری کی صورت میں بینک ہے یا کسی ہے سودی قرض لینے یا سیجھ کھیت وغیر فمر وخت کرنے کے بجائے حکومت کے ترقیاتی منصوبوں کے تخت جواعانت حکومت کرتی ہے اس سے تعاون حاصل کریں، اس میں بعض صورتیں جائز و مباح بھی ہوتی ہے اس لئے اس تعاون لینے میں جوصورت مطلوب ہواس کوٹنصیل سے لکھ کراس کا تعکم شرقی معلوم کریں اور شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

جب ال سے کام نہ جاتو صورت مذکورہ کی پر بیٹانی واقعی الیمی پر بیٹانی ہے جس سے معیشت میں ما قابل تخل تنگی واقع ہونے کا قطن غالب ہے اور الیمی صورت میں اس جزئید :" ویجو ز للمحتاج الإستقراض بالموج" الا شاہ والظائر قبیل المقصد الساوی کے تحت بقدرضر ورت بیک ہے بھی ترض لے لینے کی تنجائش رہے گی اور" الو اشبی والمعوششی "(۱) کی شرح میں شراح نے تفریح کی ہے کہ اگر اپنا حق بغیرر شوت و نے حاصل نہ ہور یا ہوتو اس صورت میں رشوت و بے والامعد ور شاری کر گئرگارنہ ہوگا (۲) یا تی اس تعاون والے مسئلہ کا تعلق اس "المواشی و المعوششی " سے ہر حال میں نہیں ہے۔ شار ہوکر گئرگارنہ ہوگا (۲) یا تی اس تعاون والے مسئلہ کا تعلق اس "المواشی و المعرقشی " سے ہر حال میں نہیں ہے۔ کار ہوگر گئرگارنہ ہوگا (۲) یا تی اس تعاون والے مسئلہ کا تعلق اس "المواشی و المعرقشی الدین اعظی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہاری و

## بلاك يصضرورةُ سودى قرض ليها:

آجنل کورنمنٹ کی طرف ہے بعض محکمہ بلاک قائم کے گئے ہیں جو دستکاریوں اور کاشت وغیرہ کے لئے روپیہ مرض دیتے ہیں اوراس میں سے ایک چوتھائی روپیہ چھوٹ دیکر باقی روپیہ مع سود شطوار وصول کرتے ہیں ہمقروش کو بیافتیا ر ہے کہ جا ہے تو نشط معینہ کے پہلے پورار وبیہ واجب الا داءادا کر دیتو کیا بیرو پیچر ض لیکر کا روبا رکرنا جائز اور حال ہے امسال نہر کا پانی بہت کم ہے فصل رقع کا اکثر حصہ ابتک آبیا شی ٹیس ہوتی ہے اور عام طور سے بیسنا جا رہا ہے کہ اب نہری پانی حسب ضرورت نہیں ملے گا۔ ایسے حالات میں ٹیوبویل لگانے کے لئے بلاک سے روپیدی ض لیما جائز ہے یا کہیں؟

## البواب وبالله التوفيق:

٣٠- "اقال الخطابي الراشي المعطى والمودشي الآخل وإنما يلحقهم العقوبة معاً اذا استويا في القصد والارادة ورشا المعطى لبنال به باطلاً ويتوصل به إلى ظلم فأما إذا أعطى لبنوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً فإنه غير داخل في هذا الوعيد" (يَزُ لَ الْجُودِ فَي حَلَ أَلِي وَاوَرَ مَهُ ١٠٠ كُمّابِ القَطْلِ بِ كُرامِيةِ الرشوة).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

نيوبو بل لگا كت بين اوراگر اس روبيد كے علاوه آپكا كام چل سكتا ہے تو پھر ييرض ليما اور اس برسود و يناجا ترنبيس ہے "يجو ز للمحتاج الاستفواض بالوبح" (ا)۔

كتبه مجد نظام الدين اعظمى به نقتى دار العلوم ديو بندسها ريبور الجواب مجيح: محرجيل الرحمن محمود على عنه

# بندوستان میں کافروں سے سو دلینے کا حکم:

حنی فقہاء نے دارالحرب میں جیسے ہندوستان وغیرہ ملکوں میں کافر وں سے سودلیما جائز قر ار دیا ہے اور شاہ عبدالعزیر محدث دہلوی نے بھی اس کی اجازت وی ہے۔

### البواب وبألله التوفيق:

یقول صرف طرفین کا ہے امام او پوسف اور دیگر انٹر خلافتہ کائییں ہے (۲) اس کئے احتیاط بہتر ہے، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمي «مفتى وارالعلوم ويو بندسها رئيور ۲۳۳م ۱۰ م ۸۵ ساره المستحدية مجمود على عند

# تغميراسكول مين سودي رقم لگانا:

ایک اسکول جہاں دینی ودنیوی تعلیم ہوتی ہو، اس کی تمارت خرید نے یا بنانے میں کوئی صاحب اگر سود کی رقم دیں تو

الاشباه والنظائر لا بن تجيم مع شرحه ۴ المعلى ادارة انشر والاستاعت دار العلوم ديو بند-

٣- "أو من أسلم هداك شبئا من العقود التي لانجوز فيما بيدا كالوبويات وبيع المبئة جاز عددهما خلافا لابي يوسف" ثان ٣٠ ٣٠ ، "أو من أسلم هدا الاصل يخوج ما اذا دخل مسلم دار الحوب ناجرا فياع حربيا درهما بدوهمين أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدة في حكم الإسلام اله يجوز عند ابي حبيفة ومحمد، وعند ابي يوسف، لا يجوز (بدائع الصنائع ١٩٠٣)، فمنها أن يكون البدلان معصومين فإن كان أحدهما غير معصوم لا يتحقق الوبا عندنا وعند ابي يوسف هذا ليس بشرط ويتحقق الوباء عندنا وعند ابي يوسف هذا ليس بشرط ويتحقق الوباء برائع المنائع ٣١١٨، منز (كرا).

نتخبات نظام القتاوی - جلدسوم اس کو لے سکتے ہیں پانہیں؟

يوسف بإوالند في

#### الجواب وبالله التوفيق:

ان کاموں میں سود کی رقم بغیر حیلہ تملیک سے استعال کرنا درست نہیں ہے اور حیلہ تملیک سے بعد ان سب کاموں میں استعال کرنا بلاتکلف درست رہے گا (1)، نقط واللہ انظم بالصواب

كتبر محمد فظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسهار نيور ٢٢ ١٩ م ٥٠ ما ه

## الدادى فنڈ ہے نفع لے کرمد دکریا:

یباں پر ایک فنڈ امداد با ہمی کے ام سے چند مسلمان ملکرا بیجاد کئے ہیں اس کا مقصد اگر کسی ممبر کو بیٹے کی ضرورت ہو نونی روپید ۵ پیسہ منافع ایک ماہ کے لئے دیتے ہیں یعنی دس روپید اگر کوئی فنڈ سے لینا ہے تو ۵۰ پیسہ زیادہ دینے پڑتے ہیں سال بعد بیفنڈ سے منافع جو ہوگا کل ممبروں ہیں تشیم کردیتے ہیں کیا اس طرح کا فنڈ جائز ہے یا کنہیں۔

#### البواب وبالله التوفيق:

طريقه ندكوره فالص سودكا بكسي طرح جائز نهيس ب. "أحل الله البيع وحوم الوبوا" (٣)، فقط والله أنلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين المنظمي «مفتى دار أهلوم ديو بندسها رنبور ۱۸۵۵ مر ۱۱ ۱۳۱۱ هـ الجواب سيج محمود على اعتبر

ا- جيرا كراب أممر فيش "حل لمولاة" كرض علامراً في كسخ إلى "الأله النقل إليه بملك حادث بعد ما ملكه المكادب لأله حويدا وببعل المملك بمنز لقيدل العين" (روائخاراً في الدر ٣٨٧) نيز عديث ش هدت بويوة إلى البي تأليف لحماً تصدق به عليها فقال: هو لها صدقة ولنا هدية" (صح مسلم آلب الركاة عديث ١٠٧١/ ١٠٧٣).

۳ - سور کایفرها ۵ که ۲ ـ

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

لگان دين کي وجه سيمر موندزيين سيانفاع كائلم:

میں نے جار بیکھہ زمین جارسورو ہیے میں گر وی رکھی ہے اور اس کی سر کا ری لگان بھی میں ہیں اوا کرتا ہوں جب زمیند ارجارسور و پیدد سے گامیں اس کی زمین چھوڑ دوں گا بیمیر سے لئے کیسا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

محض سرکاری لگان دیناسودے بیچنے کے لئے کانی نہیں ہے بلکہ اتنی لگان آپ دیں جنتی آزادانہ طور پر مالک کھیت کوماتی ہے، کہذا سرکاری لگان وضع کرنے کے بعد جونر ق پڑے وہ بھی آپ مالک کھیت کودیں توسود سے نیج سکتے ہیں اور پہتم زمینداری ٹوٹنے کے پہلے کیلئے ہے اور زمینداری ٹوٹنے کے بعد تمام آراضیات کی مالک خود حکومت ہوگئی جو نانون حکومت نے بنایا ہے اس کے مطابق ممل درآ مدشر کی کا تھم ہوگا۔

كتير محمد نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رنيور الجواب سيح :سيد احد على سعيدنا سُب هفتى دار أعلوم ديو بند

# ملکی فسادات کے حالات میں بیمہ کرانے کا حکم:

اس وقت بندوستان کی جوحالت ہے وہ بہت بی ٹر اب ہے کوئی مسلمان اس سے نا واتف ٹیبس ہے۔ مسلما نوں کی جے ثار جان وہال خطرہ میں ہے ، نیز ہر طرف مسلمانوں کی ہے ثار جان وہال خطرہ میں ہے ، نیز ہر طرف مسلمانوں کی ہے ثار جائیں گفت ہورہی ہیں، صوبہ آسام وغیرہ میں ہز ہے ہڑے وں کواغو اگر کے لیے جائے ہیں تو ایسی صورت میں اگر بیمہ انشورٹس کرالے ، کیونکہ بیمہ کروانے کی صورت میں گہنی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتی ہے ، نقضان ہونے کی صورت میں اکور ایورامعا وضد ہی ہے ۔

یر اہ کرم بیمہ اور انشوانس کے جواز اورعدم جواز کے نتویل کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فریادیں کہ نقصان کی صورت میں سرکاری بیمہ کمپنی ہے جومعاوضہ ملے گا اس کوشریعت کی نظر میں عطیہ ثنار کیا جائے گایا اور پچھ بیٹوانوجہ وا۔

### البواب وبالله التوفيق:

ملکی حالات کی شرانی کے پیش نظر حضرت مفتی سیدمہدی حسن صاحبؓ کے بعض قبّاً وی سے اجازت معلوم ہوتی

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ہے۔ ای طرح بعض دیگر معتبر مفتیان کرام کے فتا وئا ہے بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے اور ۱۹۶۵ء میں ندوۃ العلما پاکھنو ک تحقیقات شرعیہ کا کھلا ہوافیصلہ آج کل کے حالات کے تحت جواز کاملتا ہے۔اور آج کل کے ملکی حالات کی ٹرانی بھی اس بات کی متقاضی ہوچکی ہے کہ جان ومال وجاندا دواملاک فرض ہر چیز کے بیمہ کرالینے کی اجازت کھلی دے دی جائے۔

ال لئے کہ ال سے اگر چہ پورا تعفظ نہ ہو، مگر پچھ تعفظ ہوسکتا ہے، بشر طیکہ بیمہ کرانے والے بھی قانونی اعتبار سے

پورے اتر بی اور پیر پابک اور پر ائیویٹ بیمہ کمپنیوں کے اعتبار سے جو بیمہ کمپنی پیشنل اور حکومت کی ہوچکی ہے ان میں بیمہ کرانا

زیا دہ اچھا رہے گا اس لئے کہ حکومت کی بیمہ کمپنی اپنے تا نون حکومت کے اعتبار سے جورقم اپنے بیمہ کرانیوالوں کو دے گی اس

رقم کا حکم وی ہوگا جو پر ائیویٹ فنڈ میں حکومت یا محکمہ اپنے قانون کے اعتبار سے، خواہ کسی نام سے دے، ہم اس کوشر عاعظیہ

وافعا مقر اردے کران کالیما اور استعمال کرنا جائز قر اردیتے ہیں۔

یا ایکیٹریٹ وغیر دمیں یاکسی جانی وہالی نقصان کے حادثہ میں جورقم حکومت دیتی ہے اس کوہم عظیمۃ ارکر نے ہیں، اس طرح اس رقم کو بھی حکومت کے عظیمہ کے قبیل سے قر اردے سکتے ہیں، پس حکومت سے اس مل ہوئی رقم کوخوا ڈیشنل ہیمہ کمپنی کے ذریعیہ اور واسطہ سے دے اس کویا اس کے کسی جزءکوہا جائزیا رہواوغیر دفتر اردے کر افراج عن الملک کا حکم شرعانہ ہوگا۔

بخلاف پر ائیویٹ ویباک بیمہ کمپنیوں سے ملنے والی رقم کے، کیونکہ میرقم اپنے ایک آلیسی معاملہ کی بنیا دیر ہوگی جو عموما قمار ور ہو ایا محض رہو ا کی حقیقت پر مشتمل ہوگی ، اس لئے اس مل ہوئی رقم میں اپنی اصل رقم سے زائد ملی ہوئی رقم کو اس کے وبال سے بیچنے کی نہیت سے تصدق کرنایا اپنی ملک سے نکالنے کا تکم متو جہ ہوجا تا ہے۔

البتہ بہہ کمپنی سے نقصان کامعاوضہ لینے کے لئے بہت کی شرائط وقیو داوران کی شمیل ضروری ہوتی ہے، بیشرائط وقیو دہر بہہ کمپنی میں ہوتی ہیں، خواہ حکومت کی بہہ کمپنی (نیشنل) ہویا پرائیویٹ کمپنی سے معاوضہ لیا ہو، سب پر ان شرائط وقیو دکامو جو در بنا لازم ربتا ہے۔ بٹلا جو چیز نقصان ہوئی ہے اس کاسر ما بیکباں سے آیا۔ نہر ایک کاتصایا نہر دوکایا کالا دھن تو نہیں تھا، اگر خد انخو استہ کالا دھن ثابت ہوگیا تو لینے کے دینے پر جا نیں گے اور طرح طرح کے وبال میں بٹلا ہوجائے کا اند بیشہ ہوجائے گا پھر اس کے بعد بٹلا کاروباری نقصان ہواتو آئم کیس بیل نیک دینے کی رسید کمل موجود ہوئی جا ہٹلا کا مثارت کا نقصان ہے تو نہر ایک کاسر ما بیٹا بہت ہوئے یا مثلا کی با وجود بھی کسی علاقہ میں ہاؤس نیکس "انوباً لا کو ہے تو ہاؤس نیکس کی رسید بھی ہونا ضروری رہے کا وغیر ہو فیر دہی رسید بھی ہونا ضروری رہے کا وغیر ہو فیر دہ سب

شر الطابوری ہونی جائیں، ورندمعا وضد ملنے ہے بجائے مزیدِ نقصان کے خطر دیش مبتلا ہونے کا اند مبتد ہوتا ہے۔غرض ان سب ہمور میں چوکس رہنا بہر حال ہر ہند وستانی کوخاص کرمسلما نوں کولا زم ہے، فقط واللہ اہلم بالصواب کتبہ محمد نظام الدین اعظی ہفتی دار العلوم دیو ہندہ ہار نہور ۱۲۵۸ مارساں ھ

عطیات کی جمع شدہ رقم سے حاصل کر دہ سو دکوو کیل کی فیس اور مسجد کی احاطہ بندی میں خرج کرنا: پیمر اسله انجمن اصلاح اسلمین کی جانب ہے ہے۔

یٹورنو کی ایک اسلامی تنظیم ہے جس کامتصد نفع کمانانہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلک حفیہ کے مطابق اپنے مقاصد کی محکیل ہے ۱۹۸۹ء میں اس انجمن نے وضو کی سہولت دینے کے لئے ایک تعمیر شروٹ کی اور حمام وغیر ہ بنانے شروٹ کئے ، نیز مردول کو نہلانے کے لئے بھی تغمیر شروٹ کی بیسب عمارتیں مسجد کے اعاطہ میں واقع ہوں گی ، سردست مخصکیدار کی ففلت اور کوناعی کے سبب کام رک گیا ہے اور تغمیر می بروجیکٹ نامکمل چھوڑ دیا ہے، اس بر دباؤ بھی ڈالا گیا، گئر میسوں مجبوراً انجمن کی کمیٹی نے وکیل کر کے تحکیدار کے خلاف تا نونی چارد جوئی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

دار العلوم دیوبندے اس صورت حال کے پیش نظر درج ذیل سوالات کئے جارہے ہیں: ۱ - کیا انجمن مسلمانوں کے عطیات کی جمع شدہ رقوبات سے حاصل کر دہ سود سے وکیل کی فیس ادا کر سکتی ہے ، تاک مخیکیدار کے خلاف نا نونی جارہ جوئی ہو سکے۔

۲-اگر سود کی رقم کے استعمال کی اجازت نہ ہوتو پیرقم کن کن مدات پرخرج کی جاسکتی ہے۔اس صورت میں مختلف کاموں کی تفصیلات سے آگا دفر مائیں ،لیننی مجد سے متعلق کن کن تعمیر ات پر بیرقم خرج کی جاسکتی ہے۔ مثلا احاطہ بندی اور دیگر متفرق امور۔

### الجوارب وبالله التوفيق:

 اجازت نبیس ہے، بلکہ ''إذا ابتلیت ببلیتین فاختر أهونهما'' نیز حسب ضابط شرگی '''إذا تعارض مفسلةان روعی أعظمهما ضوراً بارت کاب أخفهما'' (۱) ، به به وگا كه بودكی رقم بینک سے نكال كر پہلے به دیکھیں گے كہ بحومت كا اگر كوئی غیر شرگی نیک اس برلا كو به ور باہے تو پہلے اس نیکس میں دیدے ، تاكہ رد الی دب الممال به وجائے اور غیر شرگی نیکس سے مروفیک مراد ہے جوشر عاواجب نہیں بوتا ہے ، انگم نیکس سے نیس وغیرہ۔

پھر جورقم سود کی نئے جائے اس کوائل سے بھنے کی نہیت سے مسلم غرباء ومساکیین اور ایسے مسلمانوں کوتملیکا دیدیں جو بہت پریشان حال ہوں ،خوا قمر ض کے دباؤے ہے یا کسی دوسری پریشانی سے پریشان حال ہوں پھریدلوگ ما لک ہو کراپٹی مرضی وخوشی سے اپنے جس کام میں چاہے خرچ کرلیں جائز رہے گا جتی کہ آگریدلوگ ان فدکورہ کاموں اورضر وریات میں خرچ کے لئے دیدیں تو پہھی جائز رہے گا اور پھر ان رقوم سے ہر کام یوراکیا جاسکے گا۔

اگر ان غرباء ومساکین وغیرہ ستحقین سے بیاخال ہوکہ بیلوگ ان مذکورہ ضروریات میں خود نددیں گے توالی صورت میں بہتر بیہوگا کہ جس ضرورت کے لئے جتنے روپوں کی ضرورت ہوائے روپوں کے لئے ان ستحقین سے کہاجائے کہا ہے اور بہتر سے لاکران کام کے لئے دید وتمہارا قرض اداکرادیا جائے گا اور جب کہیں سے لاکرقرض وید بوقوں اس روپیہ سے مطلوب کام شروع کردیں اور اس محض کو اس سودی رقم سے دیدیں اور وہ اس سے اپنا قرض اداکر دے، بلکہ اگر اس غریب کو کہیں سے قرض نہ لیے تو اپنے پاس بھی اپنی مملوکہ رقم سے بطور قرض دے سکتے ہیں اور جب اس کو بیسودی رقم دیدے بائے تو اس محض سے اپناقرض وصول کرلیا جاسکتا ہے۔

استمہید کے بعد ہر سوال کا جواب الگ الگ بھی تقریب فہم کے لئے لکھ دیا جاتا ہے۔

(1) کا جواب: وکیل سرکاری ہویا آزاد ہواں کو جوفیس دی جاتی ہے وہ خز اندسر کار بیں نہیں پینچی ہے، اس لئے اس بیس میر پیسے دینا درست ند ہوگا، ہاں جو پیسے نکٹ یا اشامپ بیس یا مقدمہ جالووغیر ہیں جورقوم حکومت کوادا کی جائے وہ خز اندسر کار بیس پینچی ہے اس لئے نکٹ یا اشامپ یا رقوم سرکاری بیس جو پیسے دیا جائے گاوہ ''رد المصال اللی رب المصال'' کے ضابط شرعیہ کے مطابق ہوگا اور میدینا اس مودی روپیج سے جائز رہے گا۔

(۲) کا جواب: تملیک مستحل کے مذکور دبالا طریقہ کے بعد تمام مذکور دجیز وں میں ، یعنی لا وارث مردوں کو نہلانے کفنانے تد فین میں یا مسجد کی احاطہ بندی اور دیگرتمام متفرق امور میں جومسجد کی تغییر یا سزئین وغیرہ سے متعلق ہوں۔سب

<sup>-</sup> الإشاء والنظائر مفتى كتفكيين \_

أنتخبات نظام القتاوي - جلدموم

ينس سودكا بيه پييه بعد حيله تتمليك بلاغبار درست وجائز بهوگا، فقط والله اعلم بالصواب

كتير محد نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسهار يوداس المراوات اساره

# ا - بینک کی سودی رقم ہے بینک کاسو دا دا کرنا:

زید کارو پیدایک بینک میں جن ہے اور زید نے دوسر سے بینک سے تر ضد لے رکھا ہے ، زید جورو پیدینک میں جن کر رکھا ہے اس کا جونفع ملتا ہے وہ زید تر منے کا بیاح اوا کرتا ہے بیابال تک غلط ہے اور کہاں تک درست ہے؟ ۲ - بینک سے ملنے والے قرض میں چھوٹ اورسو دکا تھکم:

زید کوساڑھے جارہز ارروپیہ بطورتر ضہ کورنمنٹ سے ہمعر فت بینک ال رہاہے جس میں 5100 روپیہ کی چھوٹ کورنمنٹ سے ال رہی ہے ، اس کے ہارے میں سیجے بیاج بینک ساڑھے نوروپیہ سیکڑا کے لیے رہاہے ، چھوٹ کا کوئی بیاج نہیں ہے ، چھوٹ ملنے کی مدت تک آپ اس ہارے میں سیجے حل لکھئے گا۔

#### البواب وبالله التوفيق:

ا -جس بینک ہے ہو جہمجوری (خواہ ٹا نونی مجبوری ہو ) تر ض لیا ہے وہ بینک کورنمنٹ بینک ہے اور جس بینک میں حفاظت وغیر د کی مجبوری ہے روپیہ جنع کیا گیا ہے وہ بینک بھی کورنمنٹ بینک ہے تو اس بینک سے ملا ہواسو داس بینک کے سود میں دے دینا درست ہوگا، ورند درست نہ ہوگا (1)۔

۴-چیوٹ کی جنتی رقم بینک نے وی ہے اس رقم کے اندر اندر تک جورقم سود کے نام سے دی جائے گی اس میں ناویل کی گنجائش رہے گی گر اس رقم سے جب زائد رقم دینی ہوگی تو اس میں نا ویل کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی (۴)، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي به مفتى وار أهلوم ديو بندسهار نپور ۹ ار ۸۸ و ۴ سمار ۵

۱- "'لأن المغصوب إن علمت أصحابه أو ورثتهم وجب رده عليهم'' (ردأكا ١٣١٨/٣)''ويبرأ بودها ولو بغير علم المالك''(ورثارث الروم/٢٩١)

۳ - جيها كرورن رش هيء ' وكان عليه مثل ما قبض ''(ورئ رئ رواكتا ر2/ ۹۳ ) نيز الاشاه كرداد سينگل يا هيم ''كل قوض جو لفعاً حوام ''(ورئ ر2/40 m)۔

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

لائف انشورنس كاشرى تكم:

کیالا گف انشورٹس بیمہ پالیسی جائز ہے یا نہیں، اگر جائز نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا وے ۔ بیٹواتو تیر وا محماساتیل عرف اصلا ہ(سائیل بس اسٹینڈ صلع اورنگ آباد )

#### البواب وبالله التوفيق:

جید میں چونکہ عموا قبار جو ااور رہوا (شرق مود) ہوتا ہے، اس لئے نا جائز ہے البت اگر کسی ملک یا خطہ کی بدھا لی الی ہوجا وے کہ بغیر اس بیمہ کے جان ومال کا تحفظ معتقد رہوجا وے یا تنا نونی مجبوری ہوجا وے تو اس اضطر ارکی کیفیت کیوجہ سے اپنے تحفظ کے بقدراستعمال کی گنجائش ہوجائے گی (۱)، نیز اس کا لحاظ بھی ضروری ہوگا کہ اگر اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زائد رقم سلے تو اس کو خود کسی کام میں نہ لا وے بلکہ اس کے وبال سے بہتے کی نیت سے غرباء ومساکین کو دیدے، اگر اپنے اوپر مرکزی عکومت کا کوئی غیر شرق ٹیکس لا کو ہوتو اس ٹیکس میں دید ہے کے بعد جورقم ہے اس کو بطریق نہ کورغرباء ومساکین کو دیدے نیز چونکہ ایسے حالات اپنی عی بدائمالیوں کاثمر وعموماً ہوتے ہیں اس لئے جب تک ان حالات سے نجات نہ ل جائے ہمیشہ تو بداور است خفار کرتے رہنا اور اس کے لئے دعائمیں کرتے رہنا اور اس کے لئے دعائمیں کرتے رہنا اور اس کے لئے دعائمیں کرتے رہنا ہورا ہے دعائمیں کرتے دیا بھی نجات آخرت کے لئے ضروری رہے گا(۲)، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها ريور ۵ ارسهرا ۱ ساه

لازي بيمه كائتكم:

بیمہ زندگی ثنا بیقطعی حرام ہے مگر وہ ملازم کیا کرے جس کاتعلق کورمنٹ ڈیا رٹمنٹ سے ہے اور جس کے لئے ہیمہ زندگی قطعی لا زمی تر اردیا گیا ایسی حالت میں زید کیا کرے۔

ا- "ما أبيح للمضوورة يتقدر بقنوها" (الانتباء الظائر مطوع كراچي ۱۱۹) -

r - "أن سبيل الكسب الخبيث النصدق إذا تعلم الودعلي صاحبه" (رواكمًا ركل الروائقًا ره / ۵۵۳ ).

#### البواب وبالله التوفيق:

بندوستان کی موجودہ حالت و فدکورمجوری کیوجہ ہے گنجائش ہے، ''المضور و رات تبییح المصحفور انتلا'')۔ کیٹرمجرنظا م الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نپور

# ڈا کخانداور بینک میں رویئے جمع کرنااوراس کے سو دکا تھم:

ڈ اکفانہ یا بینک میں رو پیچ تی کرنا کیسا ہے جبکہ لا زمی طور پر ال پرمقرر دشرح کے مطابق سودوصول کرنا پڑتا ہے ، کیا بیصورت ممکن ہے کہ روپیہ کومحفو ظاکر نے کی غرض سے ڈ اکفانہ یا بینک میں جمع کیا جائے اور اس سر جوسود ملے اسکوغر باءو مختاج پرخرچ کیا جائے اپنے استعمال میں نہ لایا جا و ہے یا سودی حصہ وصول میں نہ کیا جاوے اور ڈاکفانہ میں چھوڑ دیا جائے؟

#### الجوارب وبألله التوفيق:

بلاضر ورت شدید و وجموری کے ڈاکخانہ یا بینک میں روپین جن کرمانہیں جائے ، اگر کسی نے ہوجہ مجبوری کے کر دیا ہو تو اس کا سود و ہاں ہر ہر گزنہ چیوڑ ہے ضرور وصول کرلے اور وصول کرنے کے بعد اپنے مصرف میں ہر گزخرج نہ کرے بلکہ غرباء و مساکیین یا کسی دبنی رفاد عام کے کاموں میں اپنے کو گنا ہے بچانے کے لئے خرج کردے (۲)، فقط واللہ اٹلم بالصواب کتیجہ نظام الدین اظلی مفتی دار اطوم دیو بند ہما رئیور ۲۱ / ۲۵ مارہ ۱۳۸۵ ہے۔ الجواب سیدہ علی معید بحود علی عنیا شب مفتی دار اطوم

# سودی رقم ہے ہیت الخلا بنوانا اوروکلا کی فیس دینا:

جینک میں جنع شدہ رقم یاسر کاری مدات میں لگائی ہوئی رقموں کے سودے مسجد کے متصل بیت الخلاء یا امتنجاء خانہ بنولیا کیسا ہے نیز الیمی رقم کسی ہر حن مقدمہ کے دوران وکلاء وغیر ہ کی فیسوں کے واسطے صرف کرنا ازروئے شریعت مظہر ہ کیسا ہے؟ بصورت دیگر اس رقم کامصرفتح ریز ماویں۔

ا - الأشاموالطائر ٢٦١ -

٣- " رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يوجو به الثواب يكفو " (مَّا كَ قَدَ مُ ٣٥/٣).

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

الجواب وباالله التوفيق:

يهر دوصورت جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبرجح لظام الدين أعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

بینک میں رقم جمع کرنا اوراس کے سود کامصرف:

جولوگ حفاظت کے واسطے روپید بینک میں جن کرتے ہیں اور بینک اس برسود بھی دیتا ہے، بعض لوگ وہ روپید جو سود کا ہوتا ہے ان کوغر با ءکود بیتے ہیں اوراصل رقم کوخو در کھ لیتے ہیں توفر مائیس کہ بیدرست ہے یانہیں؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

جی ہاں درست ہے، اول توبلامجبوری شدید کے بینک میں رو پہنے تن نہ کرنا چاہئے اور اگر ضائع ہونے کے ڈرسے یا حفاظلت وغیرہ کی مجبوری سے جمع کر دیا ہے تو اس کا سود ضر وروصول کریں، بنک میں ہرگز نہ چھوڑے اور اس کا مصرف وہی ہے جس کوخو د آ ہے لکھا ہے، فقط واللہ انظم بالصو اب

کنته مجر نظام الدین اعظمی «مفتی دارالعلوم دیو بندسها رئیور ۲۸ / ۱۷ ساره الجواب صبح ممود کفی عند «سیداحه یکی سعید

> سو دلکھنا،لیںا، دینا کیسا ہے؟ سودکالکھنا لیما دینا کیاشر ٹی بھم رکھتا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

سبحرام ب، "لعن رسول الله عَنْ الله ع الله عَنْ الله عَنْ

ا- مسلم شریف ۴ / ۴۷\_

## سيونگ ا كا وُنث كھولناا ورسو د كامصرف:

مروج بینکوں میں سیونگ اکا وُنٹ کھولنا جائز ہے یا نہیں اور اگر اکاؤنٹ کھول لیا گیا ہے تو اس کے سود کا کیامصر ف ہے؟ کیا سودی روپید کو گاؤں کی سٹرک کی تغییر میں صرف کیا جا سکتا ہے یا کسی غریب مسلم یا غیر مسلم کی اعانت تو اب نہ سیجھتے ہوئے کی جا سکتی ہے؟

خادم شاق احد (محمر پورصد راعظم گڑھ)

### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات تو یہ ہے کہ تفاظت کی فرض سے یا کسی تا نونی مجبوری کی وجہ سے اگر بینک میں رقم جمع کرنی پڑے توا یسے شعبہ یا کھا تدمیں جمع کرنے کی کوشش کر ہے جس میں سود کا صاب بی ندلگایا جاتا ہو، اگر ایسا ندہو سکے تو جو رقم سود کے ام سے اس کو بینک میں ہرگز ند چھوڑ ہے بلکہ وہاں سے نکال لے پھر اگر خود اس کے اوپر کوئی غیر شری فیکس مرکز ی حکومت کا عائد ہو جیسے آئم فیکس وغیرہ تو اس فیکس میں دے پھر جو رقم بچے اس کوفر بیوں ، مختاجوں ، پریشان حالوں بقر ضداروں ، بیواؤں ، ہوجیسے آئم فیکس وغیرہ تو اس فیکس میں میں دے پھر جو رقم بچے کی نیت سے بطور صدقہ دے دے اور خود کسی اور کام میں خرج نہ تیموں ، کو بغیر نیت تو اس کی بلکہ اس رقم کے وہال سے بہتے کی نیت سے بطور صدقہ دے دے اور خود کسی اور کام میں خرج نہ کرے ، ندگاؤں کی سڑک میں نہ کسی اور کام میں اور اگر خرج کرنے کی ضرورت آجائے تو حملہ تملیک کے بعد خرج کرے ۔ لین کسی مستحق صدتہ کو بطور صدقہ کے دیک میں اور کام کے لئے دے اس میں خرج کرے دارا پی خوش سے جس کام کے لئے دے اس میں خرج کرے دارا پی خوش سے جس کام کے لئے دے اس میں خرج کرے دارا بی خوش سے جس کام کے لئے دے اس میں خرج کرے در ان ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين عظمي مفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيور ٧٥ سهرا • ١٠١٠ هـ

### پمینگ سیٹ یاٹر یکٹر کے لئے لون لینا:

بہت مشکل ہے۔

مثال کے طور پر اپنے کھیت کی زرخیزی اور سی خلی بیداوار کے لئے آدمی اگر پہینگ سیٹ لگو انا چاہ یا جونائی
کے لئے ٹر یکٹر لیما چاہے تو اس کے لئے بینک سے ترض لیما جس پر لا محالہ سودینا پڑے گالازمی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی
صورت بیدا ہوجائے کہ بینک سے ترض لینے کی شکل میں پر بیٹا نیوں کا سامنا کرنا پڑے تو کیا شریعت اس کی اجازت
دیدے گی ،اگر کوئی صاحب پہینگ سیٹ کے لئے بینک سے سود پرتر ضد لے لیتو اس سے حاصل شدہ آمد فی کے بارے
میں شریعت کا کیا تھم ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

محكمة اقتصاديات ميں يامنصوبير قيات ميں حكومت جوتر ضيقوم كوديتى ہے اس كى تين صورتيں ہوتى ہيں:

الف: - ایک صورت تو بیہوتی ہے کہ جنتی رقم حکومت ہر اہ راست یا بذر میں بینک بطورتر من دیتی ہے اس میں ۲۵ فیصد ما کم وہیش جیوٹ ہے اور چھوٹ دینے کے بعد جورقم بھٹی ہے اس پر سودر کھ کر باحثیا ط وصول کرتی ہے، پس اس صورت میں سود کی کل رقم ملانے کے بعد بھی واپسی رقم کی مقد ارکل لئے ہوئے ترض سے نہ ہڑ ھے جب تو شرعی سود کی تعریف اس برصادتی ٹیس آتی اور بلاشیہ رپصورت جائز رہے گی ۔

ج: کیمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھومت کسی کام کے لئے سامان دینا منظور کرتی ہے اور سامان خرید نے کے لئے کتار ول مزخ سے خرید نے کے لئے کتار ول مزخ سے خرید لینے کی اجازت دے کتار ول مزخ سے خرید لینے کی اجازت دے

ا - ﴿ الْمُشَاءُ وَالنَّطَامُ مِهِ مِهَا مَعْلُوعِ وَارْأَعْلُومُ وَيُو بِمُدَرِ

٣ - الإشباء والنظائر / ١٣٩٥ -

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتحاب البيوع (باب ربوا)

دیتی ہے گر ال کام اور سامان کی گر انی خود رکھتی ہے اور اس کے لئے پچھ اُسپکٹو سپر وائز ر وغیرہ ملازم رکھتی ہے، اس کا ایک مستقل کی یہونا ہے، بیدلازمین اس کے سامان کی گر انی اور اس کے ترقی دینے کے راستے بھی بتلاتی ہے اور موقعہ مشورہ بھی دیتی ہے اور اس معاملہ میں دی ہوئی رقم ہر پچھز اندرقم سود کے نام ہے وصول کرتی ہے تو اس زائدرقم کو ان کام کرنے والوں کی اجرت تر ار دینے کے حیلہ ہے شرق سود کے تعم ہے بچانے کی ایک تا ویل کی جاتی ہے اور بقدر حاجت وضرورت مختام سے کو ایک تا ویل کی جاتی ہے اور بقدر حاجت وضرورت مختاب گرخیائش دے دی جاتی ہوگا، فقط واللہ اللم بالصواب مختاب سے جوصورت ہوگی اس کے مطابق تھم شرعی ہوگا، فقط واللہ اللم بالصواب کینے گرفتام الدین اعظمی مفتی دار العلوم دیو ہند سہار نیور

# سودی کاروباروالے ہے طع تعلق:

گاؤں کے جندلوگ کسانوں کو ڈیر بھی ہوائی پر فروخت کر دینے کا کار وہارکرتے ہیں جس کا طریقہ بیہوتا ہے کہ تم ریزی کے زمانہ ہیں کسان کو نی فرا اتم کیا جاتا ہے اور فسل تیار ہونے پر ڈیر ٹھ گنایا سوا گنامقر روشرح کے مطابق وصول کیا جاتا ہے چونکہ بظاہر بیسود کی کھولی ہوئی شکل ہے اس وجہ سے گاؤں کے جند دیندارلوگوں نے فہمائش کے ذریعہ اس کاروہارکو بند کر دیا لیکن اکثر بند کرنے کی کوشش کی جس کا متجہ بیہوا کہ دوایک افر اداس فہمائش سے متاکز ہوئے اور اس سودی کا روہار کو بند کر دیا لیکن اکثر لوگ اپنے اس پچھلے طریقہ بر آرہے ہیں اور اس پر اڑے ہوئے ہیں اور فہمائش سے بھی ہاز نہیں آتے ہیں تو سوال بیدا ہوتا ہے کہ ایس صورت میں گاؤں کے دیندار طبقہ کوشر بعت حقہ کی روشن میں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا جا ہے آیا ان سے ہر ادر اند دوستا نہ تعاقبات قائم رکھے یا نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا جا ہے آیا ان سے مرادر اند دوستا نہ تعاقبات قائم رکھے یا نہیں ان کے ساتھ کھانا ہیا حقہ یا نی بند کر دیا جائے۔

#### الجواب وبألله التوفيق:

ان لوکوں کو بھی خواباند وستانہ وعظ واقعیجت اورعذ اب آخرت وغضب خداوندی سے ڈرتے رہیں اور سلسل کرتے رہیں اور اس کی تہاں صورت اور رہیں اور اس کی تہاں صورت اور آب کی تدبیر بھی کرتے رہیں کہ ان کے قلوب میں خوف خدا آجائے اوروہ خود بھی جھوڑ دیں اور اس کی تہاں صورت اور آسان ترکیب ہیہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ والے مسلح سے کرا دیا جاوے وہ مسلح خود سب کرلے گا، بال اگر ان سے ہما در انہ و دوستانہ تعاقات ختم کرد ہے یا ان کے ساتھ حقہ بانی اور کھانا وغیرہ بند کرد ہے تا ہوگی اصلاح کا ظن غالب ہواور سے بند کرنے اور ختم کرنے والے ایسے معتبر وبا اثر ہوں کہ ان سے اس فعل سے ان براچھائی اثر ہوگا اور کسی اور نسادوعنا دوغیرہ شروفتہ کا اند ہشہ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

نه ہوتو گنجائش ہو سکے گی ورنٹیس ، اس لئے کہ زمانہ نسا دکا ہے، فقط واللہ انتلم بالصواب

كتبه محرفظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها ريثود الجواب ميچ سيد احركل سويدنا سُبه هتى واد أعلوم ويوبند

# ١ - تصيكه بريل كئ زمين كوخودما لك زمين كابنًا في برليهًا:

ہم نے ایک زمین ۱۰۰۰ روپٹے میں جارسال کے لئے لی ہے تھیا۔ پر ، مالک زمین جاہتاہے کہم بٹائی پرشر کت میں خود اس کوملالیں اس کے پاس مل جو شنے کونہ تو بیل ہیں اور نہ سامان شرکت ، بٹائی کس طریقہ ہر رکھا جائے ،غریب آدمی ہے دیگر کوئی سمبیل نظر نہیں آتی معاش کی تمام پہاو پر روشنی ڈالیس۔

### ۲ - شی مرہون ہے فائد ہ اٹھانا:

ایک زمین رئین جو مالک زمین جب تک روپیہ نہ لونائے کاشت کرکے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے یا نہیں اگر مالک زمین بھی خودشر کت بنائی کا خواہشند ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہتے ہشر کت کے مالک زمین کا کہنا ہے کہ رئین کاروپیاونا دوں گا تب قبضہ بعد کاشت کروں گا اس وقت تک بٹائی باشر کت بی کرنا چاہتا ہے ، اور مالک زمین بھی بغیر سامان کاشت ہے نہ ہل ہے نہ قبل اور نہ دیگر سامان ، تو کیا شرقی طریقہ ہے؟

احمال ومحريل (ير فيومري شيما رو في يوست كمر كون -ايم، يل)

#### الجواب وبالله التوفيق:

جب جپارسال کے لئے ۰۰۰ کے شکیا۔ پر لیے بچاتو ابٹھیا۔ لینے والے کو اختیار ہے کہ یا تو ای ٹھیا۔ پر جپارسال تک باقی رہے اور جپاہے تو ٹھیا۔ کامعاملہ ختم کر کے بٹائی کا معاملہ کرے اور ٹھیا۔ والی رقم اگر دے چکا ہے و جنتی رقم دے چکا ہے اتنی رقم واپس لیے لیے، اگر ما لک زمین کے پاس ہل بیل نہ ہوجب بھی بتائی پر لیے سکتے ہیں، اور جومعاملہ طے ہوکر سکتے ہیں بشرطیا۔ کوئی ایسی جہالت نہ ہوجو مفصی الی النز اع (جنگڑے تک پہنچانیوالی ہو) ہو(ا)۔

ا- "عن حنظلة بن قيس الألصارى قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض باللهب والورق، فقال: لا بأس به،
 إلما كان الناس يؤاجرون على عهد البي تلافع على الماذيانات وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا،
 ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شنى معلوم مضمون فلا بأس به "("عي مسلم "لب أبيع عديك ١٥٣٧/١١٦).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

رئین شدہ زمین سے رئین پر لینے والے کورئین کی بنیا داور رئین کی وجہ سے نفع اشانا جائز نہیں ہے، البت اگر رئین کے بعد سیمعاملہ کرلیا گیا کہ مربعون اراضی کومر نئین اجارہ (کرایہ ولگان) پر لے لے اور لگان وہ دے جوایک تیسرا آدمی دیتا ہے اور قرض (زردین) کے دباؤسے اس میں کی نہ کی جائے اور رائین خوشی سے بیمعاملہ کرلے تو شرعارئین کامعاملہ ختم ہوکر لگان واجارہ کا معاملہ قائم ہوکر جواز کی صورت بن جائے گی، ای طرح سیجی جائز ہوسکتا ہے کہ مرتئین اس کو بٹائی پر کاشت کرے اور آزاد لینی قرض ندویے والے کی طرح معاملہ کرکے آدھی پیداوار رائین کودیا کرے، باقی میصورت جائز نہ ہوگی کہ رائین (مالک زمین) خود کاشت کر کے بیداوار کا آدھا جھ یا پہھر جھ یمرتئین کودے ، رائین کی اجازت ومرضی ہے بھی یہ صورت جائز نہ ہوگی (۱)، نقط واللہ علم بالصواب

كتبه محجمة نظام الدين عظمي مفتي دار أحلوم ديو بندسها ريود ١٧١٧١٠ • ١٣١ هـ

### سودكامصرف:

بحثیت زکوۃ فنڈ کے خزانجی کے جو زکوۃ کی رقم میں حفاظت کی فرض سے بنک میں جنع کرتا ہوں وہ ہڑی رقم ہوتی ہے، ایک سال میں آ ہند یا آ ہند کر وقا فنڈ کی رقم ہوجاتی ہے اور ستیقین پرصرف ہوجاتی ہے کیئن بینک زکوۃ فنڈ کی رقم پرسود دیتا ہے، میری مشکل میہ ہے کہ میں میں معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ بینک کی رقم زائد کی ہوئی میں سرطرح اور کہاں خرج کروں؟ ہراہ کرم اس بارے میں فاٹون اسلامی ہے رہنمائی فرمائیس۔

محمه إيدوپ (۲ ٣ بكس روژ ، روزنل ماريش )

#### البواب وبالله التوفيق:

انلی بات تو بہی ہے کہ زکوۃ کی رقم جلد ہے جلد مصرف میں پہنچا کریا اوا ٹیگی کر کے سبکدوش ہوجانا جا ہے۔

لیکن اگر ہر وہت مصرف نہ ملنے کی وجہ ہے ذخیرہ کرما پڑ جائے تو بیٹی درست ہے (۲) اور ایسی صورت میں حفاظات کی غرض ہے بنک میں جمح کرما بھی درست ہے پھر جورقم سود کے مام سے بینک سے ملے اس کو پھی مستحقین زکوۃ پر

- ان ولا یہ نفع الموریہن بالوہن استخداماً وسکنی ولیسا واجارۃ واعارۃ، لائن الوہن یقنضی الحبس الی اُن یستو کی دیدہ دون الالنفاع "(البحرالرائق ۸۸۸۸)۔

٣- " أفكون الزكاة فويضة وفورينها واجبة فيلزم بناخيره من غير ضرورة الإثم" (فع القدير ٣٠ ١١٣).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اورقر ضدین دیدے اور پریٹان حال سلمانوں پر بطورصد تہ کے خرج کردے اور اگر اس کے مصرف کے علاوہ کسی اور کام میں خرج کرنا ہوجیتے مسافر خانہ یا دینی مدرسہ کی تغییر وغیرہ میں تو شرق حیلہ کے ذریعہ تملیک مستحق کر لینے کے بعد صرف کریں (۱)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجد فظام الدين عظمي بمفتى واراعلوم ديو بندسها رئيود ١/٣/١٢ • ١١ه ه

# سودى رقم كامصرف:

جن لوکوں کاروپیے ہندوستان کے بینکوں میں جن ہے اور اس روپیہ پر سودیا نفع ملتا ہے ، اس روپیہ کا استعمال کہاں کہاں کیا جاسکتا ہے ،غریبوں کی سرورش سرخرج کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ اور ان سرخرج کرتے وقت ان کو ہلانا ضروری ہے یانہیں ؟

حافظ مهدی حسن (پوسٹ بکس ۴۳ ۲۸ ریاض، سعودی عرب )

#### البوارب وبالله التوفيق:

ال کا تھم صرف ہیہے کہ مود کے وہال ہے بیخے کی نہیت سے بغیر میتِ تُو اب کے جلد سے جلد اپنی ملک سے خارج کر دینا جا ہیں۔ وہ ستحق زکوۃ کو دے کر الگ ہونا چا ہیے، وہ ستحق زکوۃ مالک ہونے کے بعد اپنی جس ضرورت میں چاہیے۔ اس لیے کہ ضرورت میں چاہیے۔ اس لیے کہ شرورت میں چاہیے۔ اس لیے کہ شاید ان کورٹج وقاتی ہواورخودان کی ضروریات ہیں ان کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ بیرقم ایس ہے بلکہ بتلانا نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ شاید ان کورٹج وقاتی ہواورخودان کی ضروریات ہیں ان کو مالک بنائے بغیر خرچ کردینا درست نہیں ہے۔

ای طرح یہ بھی کر سکتے ہیں کہاگر ایسی رقم سود کی اسٹیٹ بینک سے ملے تو اس کو آئم نیکس میں اورغیرشر ڈی ٹیکس میں دے سکتے ہیں جس میں بیرقم ہر اور است حکومت کے خز انے میں پہنچتی ہو(m)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين مظلمي بمفتى واراهلوم ديو بندسها رنيور ۱۲ م ۹۹ ۱۳۰ هـ

— "وقدهما أن الحيلة أن ينصدق على الفقير ثم يأمو ه بفعل هذه الأشياء" (وراق أرح رواكم اسم ٣٠٠) ـ

٣- "أوالما اذا كان عندرجل مال خبيث فاما ان ملكه بعقد فاسد او حصل له بغير عقد ولا يمكنه ان يود الى مالكه ويويد ان يدفع مظلمة فليس له حيلة الا ان يدفع الى الفقراء" (برُل الجُورك٣/١) ـ

٣- "ماحصل بسبب خبيث فالسبيل و ده أي إلى أوباب الأموال " (قواعد انقد ، الله ال

# بینک کے منافع ہے اپنی ضروریات کو بورا کرنا:

میں سعودی عرب سے ستفل طور پر اپنے وظن واپس ہونا جا ہتا ہوں ، کیکن یہاں سے جانے کے بعد گذارے کے لئے ذریعہ آمدنی کیا ہوگا، ہمیشہ سوال رہا ہے میر سے ہاں ہوئے ہمر ماریکی جنع ہے ، کیکن کاروبار میں آجنل استدر ہے ایمانی ہے کہ ایسافخص جوزندگی میں پہلی ہار تجارت میں داخل ہونا جا ہتا ہے ، ہمیشہ نقصان عی سے دو چار ہوتا ہے ، میصر ف مغر وضہ نیس ہے ، بلکہ میں اپنے ایسے کی ساتھیوں کوخود تحقی طور پر جانتا ہوں ، اولا تا جر ہرداری کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا رویبیڈ وب جائے اور وہ اپنے ھنگنڈ وں میں کا میاب ہوجا تے ہیں۔

ٹانیا جولوگ نفع بخش تجارت کررہے ہیں آئیں بھی اندرہے دیکھاجائے تو وہ اپنی تجارت کو منافع بخش بنانے کے لئے مختلف غیر اسلامی ذرائع مثلاً رشوت دینا ، جھوٹ بولنا ، فرخیرہ اند وزی کرنا ، من مانی تیمتیں ہڑ صاما اپنائے ہوئے ہیں ، اول صورت میں حال التجارت کو ہر تر ارر کھنے کے لئے صورت میں حال تجارت کو ہر تر ارر کھنے کے لئے غیر حال لیا غیر اسلامی TACTIES ضروری ہے اور دونوں عی ہرے ہیں ، اس لئے میں RETIRE ہوئے ہرا پی فیملی کے افراجات ہوں کے اینا جمع شدہ سر ماہی BANK میں BANK میں FIXED DEPOSIT کے لئے اپنا جمع شدہ سر ماہی BANK میں از درکھتا ہوں۔

یراہ کرم ندکورہ بالا دونوں صورتوں کی جوتشر تے میں نے لکھی ہے ، اس کوخیال میں رکھتے ہوئے بتلایئے کہ ندکورہ منافع بینک SCHEMES CERTIFICATES PROFIT ON GOVT SAVING سے اپنے اور اپنی نیملی کے افراجات یورے کرنا حال ہے یا حرام؟ جائزے کڑییں؟

سيدعبداللهٔ حدا هب معرفت الغونيه (نُرُ مِنْ نَكَ تَمَهُ فِي لِيست بكس٢١ ٣، الخبر \_سعود ميعربيد)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سیسی ہے، بد اخلاقیوں کا دور ہے، جھوٹی تجارت کی پہلی شکل حسد و دشمنی کے زدیش آکراکٹر فیل ہوجاتی ہے، ہاتی اس میں جو نفع و بچت ہوتی ہے وہ جائز طریقہ سے حاصل ہوکر حلال وجائز رہتی ہے۔۔۔۔۔۔اور جو تجارت ذرااو نجے بیانہ پر اور نفع بینی ہوئی ہے وہ جائز طریقہ سے حاصل ہوکر حلال وجائز رہتی ہے۔۔۔۔۔۔اور جو تجارت ذرااو نجے بیانہ پر اور نفع بین اس میں بھی ایمانداری و دیانت سے کام کرنے کی شمنا وخواہش کے باوجو دغیر اسلامی انانون ہونے ک وجہ سے وہ بائیں مجبوراً کرنی پڑجاتی ہیں جس کا ذکر آپ نے خود بھی کیا ہے مگر ان تمام غیر شری معاملات میں حرام رو بیدا ہے

یا یں نہیں آتا بلکہ غیرشر ٹی طریقتہ سے پچھے اپنا جائز اور حلال روپیہا ہے ملک سے نکل جاتا ہے اور چونکہ مجبوری کی وجہ سے نظاماً ہے، اس لئے اس پراستغفارکر لینے سے خدا کی طرف ہے معافی کی امید ہے۔ چنانچے فقہاءکر ام نفسر تح کرتے ہیں کہ رشوت جس کالیما اور دینامثل سود کے دونوں حرام ہیں مگرمجبوری کی صورت میں اپنا جائز حق بغیر رشوت کے نہ ماتیا ہوتو رشوت دینے میں صرف رشوت لینے والے کو گنا ہ ہوگا ، دینے والا معذورتر ار دیکر انثا ءاللہ گنا ہ ہے محفوظ رہے گا(۱)، ای طرح جب بغیر قرض لئے کام نہ چاتا ہویایا تامل ہر داشت تکلیف کا سامنا ہواورقرض غیر سودی نہ ملتا ہوتو ہینک سے بقدر حاجت وضرورت لے لینے کی گنجائش ہوجاتی ہے، کمانی الا شاہ والنظائر ص ۱۱۵ مع آئمو ی: ''ویجو ز للمحتاج الاستقراض بالوجع' (۲) ،مثلاً اپنے جائز روپیے سے بھی ہڑا کاروبا رکرنے میں قانون حکومت کیوجہ سے قانو نی گرفت ہوکر اپنا جائز روپیج بھی کالا روپیے شار ہوکر انامل طبطی وغیر ہ ہور ہا ہوتو انا نو ٹی روہے اور اپنے حلال روپیہ کو بیجانے کے بقدر مجبوری میں اور بقدرضر ورے حکومت وفت سے قرض لے لینے کی گنجائش ہو جاتی ہے، ابت استغفار ہر اہر کرتے رہنا اور خد اسے دعاء کرتے رہنا کہ اے اللہ میہ بهاركائمال بدكتانًا بين، لقو له عليه السلام: "كما تكونوا يولي عليكم" (٣) أو كما قال عليه السلام ، اور القوله عليه السلام:" أعمالكم عمالكم "(م)اس لئه مار الأمال اليه بناديجة اورجمين اليي توفيق در ديجة کہ ہم ان تشم کے حالات سے محفوظ رہیں ،غرض ان طرح تجارت کرنے میں اگر چہ غیر اسلامی حکومت ہونے کی وجہسے مجبوراً پچھ غیرشری کام کرنے بڑیں جس کے لئے توبہ واستغفار کرنا بھی بسااو قات کافی ہوسکتا ہے،کیکن جو پییہ ومال اپنے باس آتا ہے اور جونفع و بچیت ہوتی ہے وہ جائز اور حلال مال ہوتا ہے ، اس کے کھانے اور استعمال کرنے میں حرام مال اور خبیث مال کھانے کا گناہ ووبال نہیں ہوگا۔اور بینک میں مرما ہیاں نہیت ہے جمع کرنا کہ اس کے ذریعے ہے جوسود ملے گا اس ہے ا بنی اور اپنے بال بچوں کی کفالت کروں گا، اس صورت میں سودکھانا لازم آئے گا جس کی حرمت پر نصوص قطعیہ ثابد ہیں اور جكم إردين لر آنِ ياك بين يقرّ كَ بَهِي جِ، "ويمحق الله الربو اويربي الصلقات "(۵)، يُعرَّ مَحِيح عديث شريف

۱- ''کم الوشوة أربعة أقسام ........ الوابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه وماله حلال للدافع حوام على الآخل''('﴿ القدير ١٩/٩هـ ٣٥مزاكان ٨/ ٣٥)۔

٣ - الإشباه والنظائر مطبوعه ادارة القرآن ودار العلوم الاسلامية بإكتان ١٣٦ ا

m - الجامع السغيرمع شرحة فيض القديم ٥/ ٤ مهاهديك ١٣٠١ بحوله مشدفر دوس وشعب الايمان لنهم على ..

٣ - فيض القديريشرح جامع اله فيرلعبد الرؤوف الرزاوي ٥ / ٢ ٣ بلقنة "أعمالكم عمالكم وكما نكولوا يولي علبكم".

۵- سور کانفر ۱۳۷۹\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

یں وارد ہے کہ ایک سودی معاملہ میں آٹھ آدمی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہوجائے ہیں بلکہ سودخوار بر کھلم کھلاسر کاردوجہاں علیہ النہ ہوجائے ہیں کہ تمام آئی ہے اور پھر حضرت امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام آئی ہے اور اہمارے فرد کی جستی خوفنا کے ہیں دوسری کوئی آبیت نہیں ، غرض اس صورت میں بینک میں سرما بیاجی کر کے کھلم کھلا سود کی رقم کھانے کا اور بغیر کسی مجبوری کے کھانے کا گٹاہ اور وہال لازم آئے گا۔ اور ایسا گٹا ہ اور وہال کہ اس کے تصورے دل کا نب جاتا ہے کیسے اور بغیر کسی مجبوری کے کھانے کا گٹاہ اور وہال لازم آئے گا۔ اور ایسا گٹا ہ اور وہال کہ اس کے تصورے دل کا نب جاتا ہے کیسے گئجائش ہوگئی ہے ، اس کے اس کی اجازت شرعائیں دی جاسکتی اور قانو نی بات تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبر محير نظام الدين عظمي بمفتى واراعلوم ديو بندسها رئيور • سهر ٧٧ • • ١١٥ هـ

بجلی اور پانی کے ہل میں سو دی رقم دینا: بجلی اور پانی کے ہل میں بینک کے سود کی رقم جن کر انا جائز ہے یا ما جائز؟

محما درلین (چوروراجستهان)

#### البوار وبالله التوفيق:

نا جائز ہے، ال لئے کہود حرام ہے اور حرام رقم کا تکم ہیہے کہ اس کویا تو اصل مالک کے پاس رو (واپس) کردو اور آگر میں نہیں ہوئتو اس کو قو اس کو تو اب پہنچانے کی اور آگر میں نہیں سے دیا گر اصل مالک سے بیٹے نے کے لئے بیا آگر اصل مالک سے بیٹ ہے اس کو تو اب پہنچانے کی نہیت سے صدقہ کرد ہے کہ اور پانی کے تل سے بل میں دینے میں ان دوصور تو سمیں سے کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ بہاں بھی اور یا نی جوخرج کیا ہے اس کا کوش دیتے ہیں جس کوشر علیں اجمدت کہا جاتا ہے اور اجمدت میں طیب ویا کیز دمال دینا

٣- علامرًا كي بالرحرام كم إرك شي كليخ على "والحاصل أله إن علم أرباب الأموال وجب وده عليهم وإلا فإن علم عين الحوام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه "(روأكا تكي الدرائقاً ر ١٠/١/٤).

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

جاہے اور سود حرام اور خبیث مال ہے (۱)، فقط واللہ اہلم مالصواب

كتير محمد فطام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۱۱ ار ۱۹ و ۱۳۰ ه

# بینک کی سو دی رقم اینے مصرف میں استعمال کرنا:

نوازمیاں کی جمر اس وفت ۲ کے سال کی ہے دو دیویاں باحیات ہیں جن کی عمر یں بالتر تیب ۲ کے اور ۲۵ سال ہیں جو اولاد سے خروم ہیں، حال ہی بیں انہوں نے جانداو (زراعت ) نمر وخت کر کے چالیس ۲ سمبز ارروپٹے بینک میں جنح کر رکھے ہیں، عمر کے بیں، عمر کے طاظ سے اوروہ کوئی کام یا تجارت نہیں کر سے ہیں نہ اولا دکا کوئی سہا راہے ، انہیں فکر ہے کہ الیمی صورت میں انکا اور دونوں بیویوں کا گزرکس طرح بھو، ان کا خیال ہے کہ بینک میں جورتم جنع کی گئی ہے اس پر جو ما بھوار زیادہ رقم بینک کی طرف سے ملے گی ، اس رقم سے تینوں کی زندگی بسر کرنا لیمنی گھر کا خرج چالیا جائے کیوں کہ مبنگائی کا دور ہے تینوں کو کم سے کم گھر خرج ہے کے ۲۰ سمرو پٹے درکار بھوں گے تو سر ما مید پر جو زائد رقم ملے گی وہ گھر خرج کے لئے استعمال کر سے تینوں کو تا ہیں بیانہیں اور وہ اور اپنی دونوں بیویوں کا گزر بسر ضروریا ہے زندگی کس طرح کریں جب کہ بڑھا ہے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں جو اب دے بیکھ ہیں بیاتھ باؤں جو اب دے بیکھ ہیں بیاتھ باؤں جو اب دے بیکھ ہیں بیاتھ باؤں بواب دے بیکھ ہیں بیاتھ باؤں بیاتھ باؤں بیاتھ باؤں بیات بیاتھ بیاتھ باؤں بواب دے بیکھ ہیں بیرائے کرم شری تھی میں میں بیاتھ بیات کی بیاتھ باؤں بیاتھ باؤں بیات بیاتھ باؤں بواب دے بیکھ ہیں بیرائے کرم شری تھی بیاتھ بیات کی بیات کی بیات کی بیاتھ باؤں بیات کی بیاتھ باؤں بیات کیں بیات کی بیا

نوازمیان پٹیل (مقام پوسٹ لوہارہ،تعلقہ باجورہ هلع جانگاؤں،مہاراشر )

### الجواب وبالله التوفيق:

قرض کے بدلے میں جوز اندرقم ملتی ہے وہ سود ہوتی ہے، اس کو اپنے گھر کے شرح میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، "اس کو اپنے گھر کے شرح میں استعمال کرنا درست نہیں ہے، "أحل الله البيع و حوم الوبوا" (۲) ہاں شجارتی بینک ہواور اس میں مضاربت کے لئے دیدیں اور عقد مضاربت کے اصول برنفع کا جوجھ بہلے اس کا اپنی ضروریات میں شرح کرنا درست ہوگا (۳)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبر مجمد نظام الدين عظمي يمفتي واراهلوم ديو بندسهار نيور • سهر٢٠١١ • ١٠١ه

ا - "اعن عبد الله بن مسعود" قال: لعن وسول الله تَلْجُنَّهُ آكل الوبا ومؤكله وشاهديه وكالبه" (سَنْن ايوداؤد٣٨ ٣٣٣). "مُنَابِ الدين عَبِلِبِ في آكل الراوموكل عديث ٣٣٣٣).

۳ - سور 6يفر ۵ ۵ ۳ ۲ ـ

٣- "كل قوض جو لفعاً حوام أي إذا كان مشووطاً "(رواكاركل الدرالخارك/ ٣٩٥)، "المضاوبة عقد يقع على الشوكة

### بینک کے سود ہے متعلق چنداستفسارات:

مسائل عاضرہ کے تعلق چندصورتوں کے جواب تشفی بخش مطلوب ہیں، دوران جواب اصول بقو اعد کی طرف بھی اشار د ہوجائے توانشا ءاللہ تعالی مفیدر ہے گا۔

بینک میں جمع شدہ سود کی رقم کو بلانت تو اب تملیکا مستقین زکو قاتک پہنچا دینا اولین ذمہ داری ہے، کیکن روپیہ میں عینیت نہیں ہوا کرتی ، اس لیے بنام سودحاصل شدہ رقم کھاتے میں جمع رہنے دینا اور اس کی جگہ دوسرے روپے اپنے پاس سے شرح کر دینا اور نہت بیکرنا کرمیرے صاب میں سود کے نام سے جورقم شامل ہے وہ دیے رہا ہوں ، کیا بیچے ہے؟

اگر تھیجے نہیں ہے تو کن کن مواقع میں سود کی رقم دی جائے اور کس نبیت سے دی جائے ،اصولی وہنیا دی لز ق کی جانب رہنمائی فریاتے جانمیں تو زیے نصیب ۔

مثلاً دکان بنوانے ، چانے کالائسنس، یا ڈرائیوری کرنے کالائسنس وغیرہ وغیرہ کی رقم یا مثلاً اکم ٹیکس، ہاؤس ٹیکس، واٹر ٹیکس، روڈ ٹیکس وغیرہ وغیرہ کی رقم یا ای تشم کی اور رقوم ، ان رقوم میں بینک سے ملنے والی سود کی رقم کا دیدینا سیجے ہے یا نہیں؟ ای طرح گاڑی انشورنس یا کسی بھی انشورنس میں دی جانے والی رقم میں اس سود کی رقم دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ مفصل و مذلل بیا ن انر مائیں!

زین الاسلام قاسمی (امام وضلیب جامع مسجد گور کھیوں یو لی ۲۵ / ۲۷ ما دھ)

#### البواب وبالله التوفيق:

یے بہاں بطورامانت ودیعت رکھ ریا تو امین (مودع) پر لازم ہے کہ ان نقو دکو بھید الگ رکھے، اور اس میں کسی تشم کا نقر دکو کسی ہے میں بطورامانت ودیعت رکھ ریا تو امین (مودع) پر لازم ہے کہ ان نقو دکو بھیند الگ رکھے، اور اس میں کسی تشم کا نقر ف نہ کرے، جتی کہ اس حالت میں اگر وہ گم وغیر دیموجائے تو بھی امین پر کوئی ضان وغیر دنہیں آتا ، بیاسی عینیت ذاتی کی وجہ سے ہوگی اوروہ خائن کے تکم میں ہے ، اور اگر امین نے ان رقوم کو دوسری رقم میں از خود ملاویا تو محض اس ملانے علی سے عینیت ختم ہوگئی، اوروہ خائن کے تکم میں شاری ہوجائے پر ضان واجب الا داہوگیا ، اس وجہ سے ہوشیاری ہیہے ک

بمال من أحد الجاليين ومواده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجاليين والعمل من الجالب الآخو"(شِرابِ٣٣١/٣).

جب خلط ملط ہوجانے کا خطر ہ ہوتو مودع ہے بجائے امانت کے قرض کا معاملہ کر کے یا جس طرح مناسب ہومعاملہ صاف کر لیے نا کہ گینا دینہ ہو۔

ای طرح اپنی زکاو قادا کرنے کی نیت سے پچھر تم الگ رکھدی (عزل کرلیا) تو اس الگ کی ہوئی رقم سے بغیر نیت ادائے زکاو قابھی مستحق زکاو قاکو دینے سے ادائیگی زکاو قابیجے ہوتی رہے گی، بیٹم ای عینیت ذاتیہ کے بناء کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس الگ کردہ رقم کواگر اپنی کسی رقم میں ملادیا تو عینیت ختم ہوگئ پھر بوشت اداجب تک ادائیگی زکاو قاکی نیت نہ ہوتو زکاو قا ادائییں ہوتی۔

ا-"إذا كان عندر جل مال خبيث فإما إن ملكه بعقد فاسد أو حصل له بغير عقد ولا يمكنه أن يرده إلى مالكه ويريد أن يدفع مظلمته عن نفسه فليس له حيلة إلاان يد فعه إلى الفقراء" (r)\_

٣-إن علم أرباب الأموال (المحرمة )وجب الرد عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له و يتصدق بنية صاحبه (٣)-

اور اگر دونوں رقموں کو الگ الگ نہیں نکالا بلکہ ایک ساتھ عی نکال لیا، یا بینک نے خود ایک عی ساتھ دونوں رقمیں

<sup>–</sup> الإشاه والنظائر / ه "ال

m• سٹائی ۲۰۰۳ – m

دیدین تو خلط ملط ہوجانے سے وہ عینیت تو ہاتی نہیں رہی جو پہلے تھی گر احکام سب وی متوجہ ہوجائیں گے جو اوپر بیان ہوئے کہ جہاں تک جلد ہو سکے سودی رقم کی مقد ارا پنی پاک ذاتی رقم سے سے اکال کر الگ کر دے، اور پھر وی معاملہ کرے جو ایسی اوپر بذل الجہو واور روالحتار سے گذر ا(۱)، البذا ایسا کرنا کہ بنام سود حاصل شدہ رقم کھاتے ہیں جج سے دیں اور اس کی جگہد وہری رقم جو اپنی غیر سودی اور جا کز رقم ہودیدیں، "جی نہ ہوگا ، ایسا کرنے سے نہ تو اپنا ذمہ ہری ہوگا اور نہ بی گنا دسے بی سکیل گے ، رہ گیا معاملہ عینیت ، تو عینیت نہ ہونے کا مفہوم ہی ہوتا ہے نہ کہ انہوا کے فیقی ، کیونکہ حقیقت ہیں وہ تی اور اس کی اللہ کے اس اللہ کے ایک کے مقام میں بی کے معاملہ کے ایک کے اس مقال کے فیل مقام حقیقت ہیں شکے مختلط کی اللہ کے اس موجودی رہتی ، کیونکہ حقیقت میں شکے مختلط کی دات تو موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ وہ اس میں رہتی ہے مجمون میں وہلے کہ وہ کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ معاملہ کی موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کے دو کہ اس موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کی موجودی رہتی ہے مجمون متی و مطلوعہ کی موجودی رہتی ہے مجمون متی و میاس کی معاملہ کی موجودی رہتی ہے مجمون متی و میاس کر میں موجودی رہتی ہے مجمون متی و میاس کے معاملہ کی مدین کی محمون میں میں میاس کے معاملہ کی معاملہ کیا معاملہ کی مع

بینک میں کس نیت سے رو پیدر کھنا جا ہے؟

توجوب ہیہے کہ بینک بیس محض حفاظت کی فرض ہے اور اضاعت وضیا تا کے خطرہ سے بچنے کی نیت ہے رکھنے کی اجازت ہے ، اور کسی فرض ہے سودی بینکوں بیس رکھنے کی شرعاً اجازت نہیں ، اور ممنوع ونا جائز بی نہیں بلکہ بسا او قات نہایت خطر با کے معصیت ہوگی ، مثلاً اگر اس نیت ہے رکھا کہ اس کے سود ہے فریاء وسیا کیس کی یا پریشان حال و نیم ہ لوگوں کی اعانت کروں گا تو بظاہر بیعنو ان ہڑا تہم اللہ ایسے کام توہڑ ہے تواب کے ہوتے ہیں ، اس بیس تو ہم لقہ وہم تواب کا مصداق ہوگا ، لہذا ایسا کرنے بیس کیا خرابی ہوگی ؟ ...... تو بیہ فیالات احکام شرع سے لاعلی کے باحث بیدا ہوجاتے ہیں ، کیونکہ اس طریقہ کا رئیں سود کا بیسہ جوجرام ہوتا ہے اس کو تواب کی نیت ہے یا تواب حاصل کرنے کی فرض سے بغیر حکم شرع کی دینالازم آتا ہے اور اس کا کفر ہونا شرعاً واضح ہے (۲) ، بلکہ اس کا تکم شرع اور پر کیا تھی ہوئی دونوں عبارتوں سے بہتھیں ہو چکا ہے کہ ایسے پینے کا پہلا تکم جدی ہو سے بیاں تک جلد ہو سکے تو اس کے ویسا کیس کو دینا ضروری رہتا ہے ، اور جب ایسا نہ ہو سکے تو اس کے ویال سے بینے کی نیت سے جہاں تک جلد ہو سکے تو اس کے ویسا کیس کو دیا تھی ملک سے نکال دینا واجب رہتا ہے ۔

لہٰذا ایسے حرام پیسوں کا تھم شرق سوائے اس مذکورہ صورت وحیلہ کے اورکوئی شکل اس کے وبال سے بہتے کی ٹیس ہے، پہیں سے بیپا سے بھی معلوم ہوگئ کہ بعض لوگ ذکسٹر ڈپوزٹ میں رقم جیج کرتے ہیں اور نیست اس سم کی بھی رکھتے ہیں کہ بیٹر حالیہ یا مجبوری میں اس کے نفع سے اپنا کام جلے گایا بچوں کی تعلیم وزبیت اس سے ہوگی یا مرنے کے بعد اولاد کا گذر اسسال النواب یکھو ہ حتی ینصدی ببید فیدفع إلی الفقیر ببید حصول الحفظ عن وبالہ و مظلمت کی اعلم من البلل "۔

٣- "رُوجل دفع إلى الفقيو من المال الحوام شيئا يو جو االثواب يكفو"(١٠٠ ك) ٣١٠/١) ـ

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

او قات آل ہے ہوگا اور رقم بھی بڑی رہے گی، و غیر ذلک اور بیمعاملہ فالص سودی معاملہ ہوگا اور اس کا حاصل شدہ نفع فالص شرعی سود ہوگا جو کسی طرح جائز نہ ہوگا۔

اور يتحريف فلسدٌ دَيْ زئ كے معاملہ بر بلاشہ صادق آتى ہے، كوتك فكسدٌ دُيا زئ بين جَع كرتے وقت طرفين كى رضا مندى سے بي معاہده اور عقد بوقا ہے كہ بيرو پيہ اتى مدت كے بعد لوگ قال رو پيہ بر اتنا فيصد انٹرسٹ (سود) ملے گا اور اضافہ كے ساتھ يدو پيه واپس ملے گا وغير ہ وغير ہ وغير ہ اور نقو وكا اموال ربوبي بين بوان اللحنطة بالحنطة "والى حديث سے ظاہر ہے ، علا وہ از بيسودى معاملہ كرنے والے مسلما نوں كے تن بين بين بين محق وعيد بين مروى بين ، مثلاً جولوگ سودى معاملہ كرنے والے مسلما نوں كوت بين بين بين الله الدول ويوبي والدوب من الله "(۱) يعنى الله تعالى سے اعلان جگ كى وسمكى وارد ہے ، نيز تر آن سے بازئيس آتے ان كے ليے "فاذ نو ا بحوب من الله "(۱) يعنى اللہ تعالى سے اعلان جگ كى وسمكى وارد ہے ، نيز تر آن الله الدوبو ويوبى الصدفات " (۲) وارد ہے ، اور حشرت امام الوطني نيہ نے تر مایا: "آخو ف الآيات في سے الله آل با وغيره وغيره وغيره اور فاسقوں فاجروں كے حالات برائين نير نام الوطني نير مايا : "آخو ف الآيات في الله آلى با وغيره وغيره اور فاسقوں فاجروں كے حالات برائين نير نام الوطني تي قال بير ويوبى المحدفات " (۲) وارد ہے ، اور حشرت امام الوطني نير نام الوليو ويوبى المحدفات " (۲) وارد ہے ، اور حشرت المام الوطني نير نام الوطن ويوبى المحدفات " (۲) وارد ہے ، اور حشرت المام الوطني نير نام الوطن ويوبى المحدفات " (۲) وارد ہے ، اور حشرت المام الوطني نير نام الوطن المولوں ويوبى المحدفات برائين نير نام الوطن نيا ہوئين نير نام المولوں نيا ہوئين نيا ہوئير دوغيره اور ناسقوں نام ہوئين نيا ہوئي

یہبیں سے بیجی معلوم ہو گیا کہ اگر بینک میں کوئی کھانہ یا شعبہ ایسا ہوجس میں نفع یا انٹرست لینے و بینے کا کوئی حساب نہ کھا جا تا ہویا کھاجا تا ہویا کھاجا تا ہویا کھاجا تا ہویا کھاجا تا ہویا کہ حکومت خود اپنے اختیار وصوابہ بیر ہے محض رو بید جمع کرنے والوں کوبی دیتی ہو کسی اور جگہ بند دیتی ہو، جیسے پر انیوٹ فنڈ میں اپنی جمع شدہ رقم سے زائد رقم میں ہوتا ہے تو اس شبہ میں بغرض حفاظت جمع کرنا پھر جو زائد رقم حکومت بغیر واپسی کے معاملہ کے دے، اس کالیما اور استعمال کرنا سود بند ہونے کی بنا پر مثل پر انیویٹ فنڈ والی رقم کے عظم میں ہوگا، باں اگر اس کے خلاف کوئی شکل ہوگی تو اس کا تھم بھی دوسر اہوگا۔

أيك شبه كالزالية:

شبہ یہ ہے کہ بینک بین ساری بی رقوم ایک بی کھا تدییں خلط ملط رہتی ہیں جھن سود کا اور غیر سود کا حساب صاف سیجے
رکھنے کی غرض سے صرف کاغذ ات میں الگ الگ اندراج رہتا ہے اور بینک بی میں انخلط استہلا ک صادق آ چکا ہوتا ہے تو
اب بینک سے نکالئے کے بعد بیانتیا زوغیرہ سب فرضی بی رہ جاتا ہے، اس لیے بیسب احکام ہے کارو مے کل ہیں، تو جواب
بیہ کہ بینک حکومت غیرہ مسلمہ کے ہیں، اور وہ ان احکام کے فاطب نہیں ہیں کہ بیسب احکام ان بر ہوں اور ہماری اس میں

<sup>-</sup> سور وَيقر ١٩٥٥ ١٣٥ ـ

۳- سور وکیفر ۱۳۷۵ ت

قده داری بھی ٹیس ہے اور ندہ ارائل میں کچھ وقل عی ہے کہ بینک میں رہنے کی حالت میں ہم پر بیادکام متوجہ ہوں ، البت بینک ہے نکل کر ہمارے پاس بینجنے پر چونکہ ہم بفضلہ تعالیٰ مسلمان ہیں اوران سب احکام کے فاطب و مکلف ہیں ، اس لیے بیس سارے احکام ہم پر متوجہ ہوجاتے ہیں جو ابھی ندگور ہوئے کما انثار الیہ قولہ تعالیٰ: "انی جاعل فی الأرض خلیفة" (۱) جس کی طرف ہے منصب خلافت مات کی پوری پوری اتباع وتابعد اری حتی الوسع تمام امور میں خلیفہ پر لازم وواجب عقالاً وتفلام طرح ہوجاتی ہے ، ورنہ منصب خلافت سے لائق معز ول قر اربیاجاتا ہے ، نیز اشار المیہ قوله تعالیٰ : "إنا عوضنا الأمانة علی المسموات (الی قوله تعالیٰ) فأبین أن یحملنها و أشفقن منها وحملها الانسان "(۲) ، اس لیے کہ امانت ہے مراد یکی امانت دین متین ہے اور اس پرصاحب امانت کی پوری اتباع حتی الوسع لازم رہتی ہوئے ، ورنہ جم وفائن تابل مواخذ فتر اردیا جاتا ہے ، اور بینک کے اندر رہتے ہوئے وقل دینا اپنی قدرت واستطاحت ہا ہم ہوتا ہے ، اس لیے اس کے مکافی ٹیس کیما اشار البیہ قوله تعالیٰ: "لایکلف الله نفسا الاوسعها" (۳)۔ جواب سوال ۲:

مندرجہ بالا گفتگو اورضابطہ شرعیہ سے درج ذیل تمام سوالوں کا تعلم شرق خود بخود واضح ہوجا تا ہے ، مثلاً بنام سود حاصل شدہ رقم کومندرجہ بالامصارف میں دینے کے علاوہ کس اور کام میں فرج کرنا درست ندہوگا، ای طرح سود میں دینے کی نیت سے سود کی رقم کے بدلے میں دوسری رقم دینے سے بری ندہوگا، اور اس تمہیدی گفتگو کے بقیم تمنی نمبر ات کا جواب ایک نا جارئیز اور خمنی سوالات وجوابات مع شئے زائد درج ذیل (الف، ب وغیرہ) نمبر ول کے جواب میں ملاحظہ بھیجئے۔

الف وب: دکان بنوانے یا چلانے کا لائسنس ہویا ڈرائیوری کرنے یا کوئی گاڑی چلانے کا یا بندوق وغیرہ کا لائسنس ہو، اور پیلائسنس لیما افانو نالازم ہوکہ بغیر لائسنس کے بنوائے ہوئے پیچنیں کر سکتے ، اورلائسنس کی رقم خز انہ حکومت بیں پہنچی ہولینی پیلائسنس بھی مرکزی حکومت کا ہوتو بندوستان جیسے ملک میں جکم شرق بیے ہے کہ جس کو بینک سے مودل رہا ہے اگر ای شخص پر افانو نا ان لائسنس میں ہے کوئی لائسنس لا کو ہولیتی لیما ضروری ہوتو اس کو اپنے اس لائسنس میں سے دیدینا مشل انگر کی گئیس کی رقم کے دینے کے ضروری رہے گا اور ان کے بنوانے اور حاصل کرنے میں جورتم بطور رشوت دی جاتی ہے اس میں سودوالی رقم دینا درست نہیں رہے گا ، اس لیے کہ اس میں روالی رب المال کا تحقق نہ ہوسکے گا اور افانو نا یا واجبی افراجات کا میں سودوالی رقم دینا درست نہیں رہے گا ، اس لیے کہ اس میں روالی رب المال کا تحقق نہ ہوسکے گا اور افانو نا یا واجبی افراجات کا

ا - سور وَيُقْرِطُ • سا\_

٣ - مورة الإناب ٢٠ كـ

۳۱- سور کایفر ۱۹۵ ۸۳

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

جملہ بہت مبہم وجمل ہے۔اس سے کیامراد ہے، اوراس کی کیاحقیقت وتنصیل ہے واضح ہونے کے بعد جواب واضح ہوگا۔ ج -اس ٹیکس میں بھی مثل انگر ٹیکس کے پہلے دیدینا جا ہے۔

د-روڈیکس ورکان ٹیکس میں بھی دینے کا تکم انگم ٹیکس میں دید سے کی طرح ہے، البتہ روڈ پر چلنے والوں کی حفاظت و معاونت کا معقول انتظام منجانب حکومت ہواور اس سے وض میں بیٹیکس لیا جاتا ہوتو اس ٹیکس میں بیٹک کا سود دید ہے ہے دمہ ہے ہری ندہوگا، بلکہ اس ٹیکس میں اپنا ڈاتی اور جائز پیسہ دینا ضروری رہے گا، ای طرح جن شہروں میں رکانوں کی حفاظت کا پور اپور انتظام منجانب حکومت ہوتا ہے جیسے آگ وغیر دلگ جانے میں فائر ہر بگیڈ والے نور آمو تع پر پہو پی کرپوری محنت و جانفشانی ہے تعفظ کا انتظام کرتے ہیں ان شہروں میں ہاؤس ٹیکس کوغیر شرق ندکھ ہیں گے اور اس ٹیکس میں سودوالی رقم دینے سے ذمہ ہری ندہوگا۔

ھ-واٹر فیکس سے اگر مرادیہ ہے کہ جکومت کی طرف سے جو پانی گھروں میں یاسر کاری نہر سے کھیتوں میں لیاجا تا ہے اور اس کا جارج تل کی صورت میں دیا جا تا ہے تو بیہ معاملہ بوش ومعا وضد کا ہے ، اس میں سود کا پیسد دینا درست نہیں رہے گا بلکہ جائز اور سیچے پیسد سے دینا ضروری رہے گا ، اور اگر اور پھھم ادہوتو واضح کر کے لکھئے۔

وسیل ٹیکس، ہاؤس ٹیکس، آگم ٹیکس جوٹیکس بھی غیر شرق منجانب حکومت ہواں میں پہلے دیدینا جا ہیے پھر مابقیہ کو اس سے وہال سے بہچنے کی نبیت سے جلداز جلد فقر اء ومساکیین کود ہے کراپنی ملک سے نکال دینا جا ہیے۔

ز- دکان بندی کے دن پولیس والوں کوبطور رشوت جورتم دی جاتی ہے اِنسکٹر کے جیک کر لینے پر جوجہ ما نہ دیا جاتا ہے۔ اس ٹیں بینک سے حاصل شدہ سودد ہے ہے ذمہ بری نہ ہوگا، کیونکہ ان صورتوں ٹیں مالی حرام کار دالی رہ المال نہ ہوگا۔

ح - گاڑی انشورٹس ہویا لا نف انشورٹس ہویا کسی اور جاند ادواملاک کا انشورٹس ، اس ٹیں تو حسب ضابطہ کا انوب وقت کچھ رقم جع کرنی پڑتی ہے اور اس ٹیں قمار ور بوادونوں ہوتا ہے اور ان دونوں کی حرمت بنص قر آئی منصوص ہے ، اس لیے ان دونوں کا کرانا شرعاً حرام وہا جائز ہے ، البتہ ملکی حالات کی خرابی سے ایس شدید مجبوری لاحق ہوجائے کہ بغیر اس کے حفاظت جان وہال معتذرونا کا کہ بغیر اس کے معیشت بر حفاظت جان وہال معتذرونا کی شریوبائے کہ بغیر اس کے معیشت بر ارز درد سکتو ان شدید مجبور ہوں میں حسب مجبوری وضرورت گنجائش ہوجائی ہوجائے کہ بغیر اس کے معیشت بر

اور گنجائش ہوجانے کامفہوم یہ ہے کہ آخرت میں محاسبہ تو اس محمل پر بھی ہوگا ، اور حسب مجبوری واضطر ارمعاقبہ

<sup>- &</sup>quot;الطوورات بيع المحضورات (الاشباه الطائر مع شرح أهوى ١٠٨) -

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب ربوا)

ومواخذه بھی ہو گرصب مرائم ضرواند، معانی تاین کی امپیر بھی ہے کہ معانی ہو کرعذاب ندہو، اور سپ ضابطہ شرع ظاہر بھی یکی ہے، گرینقا ضائے اٹنائنا ٹنائنا اور نتفا ضائے ''کھا تکونوا یولی علیہ کم" او کھافال علیہ الصلاۃ والسلام، نیز فر مان باری تعالی ہے: ''ان اللہ لم یک مغیر انعمہ انعمہا علی قوم حتی یغیر واما بانفسہم''(۱)، لازم ہے کہ ان توسعات برخمل کرنے پر بھی استعقار کرتا رہے اور اللہ تعالی ہے ول سے بیکی وعاکرتا رہے، اللہ تعالی ہے کہتا رہے کہ اے اللہ! آپ جائے ہیں کہتم اس فعل سے راضی نہیں ہیں صرف ہوجہ مجبوری ومعذوری ایسا کرتے ہیں، آپ نا در ہیں، آپ ہمارے بیمالات بدل دیجئے اور ول میں بینیت بھی ہر ایدر کے کہ واقعی جب بیمالات بدل جائیں گے تو ہیں اس کے تربیب بھی نہ جاؤں گا۔

اوران حالات میں بونت واپسی اپنی جی کردہ جنتی رقم ہوائی کو بلاریب وصول کرلیما درست رہے گا اور اس سے زائد رقم میں اعلیٰ بات تو یکی ہوگی کہ خود استعمال نہ کر ہے بلکہ غربا ءومسا کیون کو اس سے والے سے بہتنے کی نہیت سے دید لے کیون چونکہ رید معاملہ اپنی خوشی اور رضا سے نہیں کیا ہے اور بیرقم سمپنی خود اپنے ضابطہ و نا نون کے ماتحت خود اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے دے رہی ہے تو ہند وستان جیسے ملک میں اس کالے لیما مماح رہے گا بالحضوص جبکہ و پھٹے صرف صد تر ہو۔

اور اگر بغیر ان گنجائش صورتوں کے کوئی انشورنس کرالے گا توسخت گندگار ہوگا ، اور بیروپے دینا بھی باعث وبال بینے گا اور اس دی ہوئی رقم سے زائد جورقم ملے گی اس کے وبال سے بینے کی نیت سے فر باءومساکیین کو دیدینا واجب رہے گا اور فقط اپنی اس دی ہوئی رقم کو واپس لے لیما بھی از روئے نتو کی درست رہے گا۔

البت اگربغیر انشورنس وغیره کے کسی وقت اجا تک ایک پیڈنٹ پین کلف جان یا بال ہوجائے پر یا چوری وغیره پیش آجائے بر کمپنی یا حکومت غرض جوکوئی بھی ازخود رقم دے وہ دینادیے والے کا ازخود دینا ہوگا جوتبر ع ہوگا اور اس کا لے لیما اور اپنے استعال بیں لانا مباح رہے گا اور تلف جان کی شکل بیں اور منجانب حکومت ملنے بیں دیت یا خون بہا کی شکل تر اردینے بین جو سے بات کی تکم باقی رہے گا جو ابھی ندگور ہوا، '' ھذاما عندی من السوع السريف فإن کان حقا وصحیحاً فصن الله والحدمد لله علیه و إن کان غیر حق أوغیر صحیح فصنی و من نفسی و ما أبو ی نفسی فعلی الله التحلان و هو الملهم للصواب''، فقط واللہ المام بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي منفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيور ۱۱ / ۸ / ۵ ۴ ۱۳ هـ

ا – سورة انفال 🕶 🗀 🗕

أظام القتاوي - جلاموم كتاب البيوع (باب الوشوة)

## بإب الرشوة

### بحالت مجبوری رشوت دینا کیما ہے؟

ایک شخص مسلم پی ، ڈیلو، ڈی انجنیئر ، اس کا ایک کلرک بھی مسلمان ہے، وہ دویتین اہل ہنود کو اور اپنے کورشوت دلانے کے دویتین مسلم ٹھیکیداروں سے جونماز پڑھا نہ اداکرتے ہیں اور اپنے کوشریف مسلمان بھی ہجھتے ہیں اور ان کے علاوہ دویتین بہندو ٹھیکیداری ہے ، ان بھی انہاں ٹھی ہی ہی ہی اور ان کے علاوہ دویتین بہندو ٹھیکیدار بھی ہیں ، ان بھی انہاں ٹھی انہاں ٹھی ہی ہی اسٹیمیٹ ہناتے ہیں کہ مجکہ کا کارکن ٹھیکہ دیتے وقت ایسا اسٹیمیٹ ہناتے ہیں کہ مجکہ کا اور ماری کا کارکن ٹھیکہ دیتے وقت ایسا اسٹیمیٹ ہناتے ہیں کہ مجکہ کہ کا اور میں تاہوں دیتا ہے کہ سادگی کے ساتھ رہ کہ ساتھ دو کی اور عیاشی میں میتالے ہیں اور میسب افعال رشوت کی ساتھ دو کی اور عیاشی میں میتالے ہیں اور میسب افعال رشوت کی ہناتے ہیں ، اگر کوئی شخص ان لوکوں کورشوت لینے سے منع بھی کر بے تو اس کا جو اب مید سے ہیں کہ ہم وقت کے ساتھ چل رہے ہیں ، ایسا نہ کریں تو ہمارا گذارہ نہ ہوگا۔

کیم احد( قصیددهام پوریجنور )

#### البواب وبالله التوفيق:

راتی ، مرتش یعنی رشوت و بے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم کی آگ بیں جلیں گے، اور ساتھ ساتھ جس کا حق اس سلیلے بیں تلف ہوگا اس کا وبال بھی ان پر پڑے گا، دنیا بیں بھی بے ہر تی ، ذلت ورسوائی اشانی پڑے گی ، ایسے لوگ فسر الدنیا والآخرة کا مصداق ہوجاتے ہیں ، اب انسان خود دکھے ایک پلہ بیں آخرت کا نقصان رکھے ، اور ایک پلہ بیں دنیا کی چند روز ہ پر بیٹانیاں رکھ لے ، بھر خود موازنہ کرے ، دکھے لے کہ س کو اختیار کرنا چاہیے ، دنیا کی پر بیٹانی یا آخرت کی بیا بیانی یا آخرت کی بیانی اگر بیانی بیانی بیا آخرت کی بیانی بیانی

أظام القتاوي - جلدموم

بغیر رشوت دینے حاصل ندہو سکے تو رشوت دیدے ، اوررشوت دینے والاگندگار ندہوگا (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیرمجہ نظام الدین اعظمی ہفتی داراطلوم دیو ہندسہار نپور ۱۲ ام ۱۲ اس

# ظلم وضررہے بیچنے کے لئے رشوت دینا:

آجکل عام طور پرشہروں اور تصبات وغیر ہیں جائز اور طلال طریقہ پر کسی بھی کاروبار کرنے کے راستہ میں مقامی یا دیگرسر کاری محکم یہ سے ارکان نت نئی بندشیں اور رکاوٹیں عائد کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جبکہ ان کے اس اقد ام کی حمایت میں تو اندین بھی بچھ اس تتم کے رائج ہیں جو حقیقۂ علم اور زیادتی پر سنی ہیں ، اب ایسی صورت میں اپنے کاروبا ریا شجارت کوبا تی رکھنے کی خاطر اگر انکو بچھ رقم یا بطور تھا گفت بچھ اشیاء وغیرہ دی جایا کریں جبکہ بغیر اس کے جار ہ کارنہ ہواور تقصان کا اختال ہوتو کیا یہ رشوت ہے اور شریعت میں رشوت کے کیا معن ہیں۔

#### الجواب وبا الله التوفيق:

ظلم اورضرر دفع كرنے كى مجبورى يين رشوت دينا جائز ہے،"الثنالث: أخذ المصال ليمسوى أموه عند المسلطان دفعا للضور أو جلبا للنفع وهو حوام على الآخذ"(٢)،فقط والله اللم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين المنظمى به مفتى وار أهلوم ديو بندسها رئيور ۲۵ / ۷ / ۳ ما هد الجواب سيم محمود على اعشه

السوورات بيح المحظور الثرائ شاه والظائر مع شرح أنموك من ١٠٨ الرابع ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للمدافع حوام على الآخل، لأن دفع الضورعن المسلم واجب، ولا يجوز أخله المال ليفعل الواجب النهي "(فاولام) كالمرابع من المدافع حوام على الآخل، لأن دفع الضورعن المسلم واجب، ولا يجوز أخله المال ليفعل الواجب النهي "(فاولام) كالمرابع من الله الله الله الله الله الله المرابع من المرابع من الله الله المرابع المرابع المرابع المرابع من المرابع من المرابع من المرابع من المرابع الله المرابع المربع المرابع المرابع المرابع المرابع المربع المرابع المربع المرابع المربع ال

۱- مثا ی ۳۵/۸ کتاب التصاور

نظام القتاوي - جلدموم

### جج کے لئے رشوت دینا:

موجوده دوريس هج پر جانے اور واپس آنے برخواه سامان ہويانه ہوبغير رشوت کے بہت مشكل ہوتا ہے اگر رشوت ديري توجوده دوريس مشكل ہوتا ہے اگر رشوت ديري توجيدورُ ديا جاتا ہے ورنه پر يشان كرتے ہيں اورشر بعت رشوت دينے كونا جائز كہتى ہے، ابند اليسي صورت ميں كيا صورت اختيار ہو؟ اختيار ہو؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

حتی الوَسِعُ رشوت رہینے سے بچنا جائے اور مجبوری میں وفع مُنلم کے لئے اس کی گنجائش ہے، ''و إعطاء شئی لممن یخاف ہجوہ ولو خاف الوصی ان یستولی غاصب علی الممال فلہ آداء شئی لیخلصہ کما فی المخلاصه''(۱)، نقط واللہ آئم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ويوبندسها دينور۲ / ۱۱ / ۸۵ ساده. الجواب سيح محمود على اعشه

## ابناحق وصول كرنے كے ليے رشوت دينا كيما ہے؟

مسئلہ ذیل کی وضاحت مطلوب ہے! او بکر کی زمین زمیر ہڑ پنا جاہتاہے ، تو کیا او بکر پچھ رشوت دے کر اپنی زمین کو نہ ہڑ پنے دے ، جائز ہے؟

### الجواب وبألهُ التوفيق:

اپناجائز حق اگر بغير رشوت دينے نه حاصل بهوتو رشوت دير اپناحق حاصل کر لينے کی گنجائش رہتی ہے، البت رشوت لينے والا ہر حال شن گنجائش رہتی ہے، البت رشوت لينے والا ہر حال شن گنجائش رہتی ہے، البت راج حق لينے والا ہر حال شن گنجار رہے گا، ''دفع الممال للمسلطان المجائو لدفع المظلم عن نفسه و ماله و الاستخراج حق له ليس بر شو ق يعنى فى حق الدافع" (٢)، فقط والله أعلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظمى المفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ م/ ۱۱ ۱۱ ۱۱ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن خيرآ بإ دى المجد طفير الدين مفتاحى الفيل الرحمٰن

ا – الاشباه والنظائر القاعدة الرابعيرض ٢٣٩ مطبوعه وارالعلوم ديوبينب

۳۱ رواکتار ۲۵/۱۳ ۲۳ ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الوهن)

# بإبالرجن

### مرتبن کے لئے شی مرہون سے فائدہ اٹھانا:

زید نے اپنا کھیت بکر کے پاس رہن رکھا، بکر اس میں کاشت کر کے فائد ہ اٹھا تا ہے جس کی وجہ سے زید کولگان ، لیعنی مالگرداری دیتا ہے، اور رہن شدہ مکان میں رہتا ہے اور اس کا کر ایہ دیتا ہے، تو کیا بکر کامکان میں رہنا اور کاشت کرنا جائز ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

اگر رہیں شدہ کھیت کالگان اتنا دیتا ہو، جنتا کہ ایک تیسرا آدمی (جس نے روپیہ نہ دویا ہو) دیتا ہے، اور پھر راہی کو اختیا رہی دیدیا ہو کہتم جب جا ہو گئے ہم کا شت کرنا روک دیں گے، ای طرح مکان کا کرار پھی اتنا دیتا ہوجس میں رہین کے دیا و کاشید نہ ہو، اور راہی کوخلید کا اختیا رہی دے رکھا ہوتو کاغذی اندراج کے ماتحت آگر چیدیہ معاملہ رہی کا ہے گرشر عاربی کا معاملہ ہوکر اجارہ کا ہوجائے گا اور جائز رہے گا، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محيد نظام الدين المنلمي بهفتي وارالعلوم ديوبندسها رنيوره ١٨١/٩/١ ه

# مدت متعینہ کے بعد شی مرہون ،مرتبن کی ہو جائے گی پیشر طعقد رہن کےخلاف ہے:

کی دشت کے لئے اپنی زمین کے دوسر سے اشخاص کے پاس چار ہزارر وہیے میں ساٹھ سال یا پھے سال کی مدت کے لئے اپنی زمین گروی رکھی اور بیٹر ط طے پائی کہ جتنے سال کی مدت مقرر ہوئی ہے اس مدت کے اندرر ہمن گروی زمین کو واپس چھوڑ اٹی ہوگی ،اگر مدت گر رگئی تو مرتین (گروی دینے والے) کا کوئی حق نہیں ہوگی ،اگر مدت گر رگئی تو مرتین (گروی دینے والے) کا کوئی حق نہیں رہے گا۔

أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الوهن)

(الف) کیاال شرط کے مطابق مدت گزرنے پر مرتقن (گروی لینے والے ) کے ورثہ جو ال وقت بقید حیات ہیں، رئمن کے خرید ارتہجھے جائیں گے یا مرتقن (گروی لینے والے ) کے روپید کی سلامتی کے لئے زمین کورئمن (گروی) رکھنا درست سمجھا جائے گا۔

(ب)رئین گر وی رکھی ہوئی زمین کو دینوی شرط و قانون کے مطابق رائین گر وی دینے والے کو نہ واپس کرنا اور احکام خداوندی و قانون قد رت کے مقابلہ میں دنیا کے قانون کوئر جج دینا اور خدا کے احکام کا انکار کرنا ،جبٹلانا اس پر کیا وعید ہے، کیاایسی زمین مغصوب (لوٹی ہوئی) حرام ہوگی؟

ج ) اپنی دنیا وی افراض کے لئے شرق احکام کےخلاف کرنا ، رائین ( گروی دینے والے ) کوزمین واپس لونا نے سے رو کنایا جان بو جھ کرجھونا بہانے بنانا اورشر تی احکام کےساتھ جالا کی کرنا اس پر کیاوعیدے۔

(د) مرتبن (گروی لینے والے ) کے ورثہ یا خرید ارنے بیدوئی ہوئی زمین دوسر سے اشخاص کوفر وخت کر دی تو ان خرید واروں کے لئے بیز مین حلال ہوگی نیز الیمی زمین میں نمازسچے ہوگی کب تک اس زمین میں نماز درست نہ ہوگی اس کا گنا ہ کن کن لوگوں پر کس حد تک رہے گا۔

(ھ)شرقی احکام کے مطابق رئین ( گروی) رکھی ہوئی زمین رائین ( گروی دینے والے ) کو واپس لوٹائے بغیر مرتبن گروی لینے والے کے ورثۂ کی توبہ قبول ہوگی ایسے اشخاص کی توبہ قبول ہونے کے لئے کیاشر انظ ہیں مرتبن ( گروی لینے والے )کے کہاں تک کے ورثۂ گنا ہ میںشر یک ثمارہوں گے۔

حسين ابراتيم

#### الجوارب وبالله التوفيق:

جو جارہ زارر و پیدیٹی زیٹن رہی رکھا ہے یہ جائز اور درست ہے کیکن اس نے جوشر طالگائی کہ اگر مدت گز رگئی تو مرتقن زیٹن کا ما لک بن جائے گا، میشر طفاط ہے ،عظد رہن کے نقاضہ کے خلاف ہے ،کیکن اسکے با وجود عظد رہن درست وباقی رہے گا، کیونکہ عقد رہن اس تشم کے شر طالگانے ہے تھے کی طرح فاسد نہیں ہوتا ہے لیعنی تھے جس طرح شرط فاسد سے فاسد موجاتی ہے رہن اس طرح شرط فاسد سے فاسر نہیں ہوتا ہے،''ہدائی' کے حاشیہ میں ہے:

"ولو تفرق الرهن بتفرق التسمية لا يتضرر بالراهن (الي قوله وهو شرط فاسد والبيع يفسد

به أما الرهن فلا يفسد بالشوط الفاسد لانه تبرع كالهبة (۱) البدائي عقدرة ن اى قاعده كتت "كل شوط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الإستحقاق يفسده" (۲) واظل موكرنا سرنيس موكاجب بيعقد مح موكيا توجب تك دين كي ورى ادائيكي ندموكي مرتبن كي تصين بيزين بطورم مون عن رجكي "عنائي شين مي التصين مي المحتمد عن المحتمد

"الرهن يبقي مضمونا ما دام القبض والدين باقيا" (٣)-

اورعقدر اس كرزورك ويك جائه والمرتبن باطل بين الموتاج مثامي مين ج: "الوهن الا يبطل بسوته (الواهن) والا بسوت الموتهن" (٣) -

لہٰذامر تین کے انقال کرجانے ہے ان کے ورثاء کے ہاتھ بیزین بطور رہن ہی رہے گی اور اس کو پیچنایا اور کوئی نضرف کرنے کا یا اس سے انتقاع حاصل کرنے کا سیجھ بھی مرتین کے ورثۂ کوچن نہیں اگر کرے گاتو وہ گنہگار ہوگا،''شامی'' میں ہے:

"لا يحل له (للمرتهن) ان ينتفع بشئ منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن في الربوا لأنه يستوفى دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فيكون ربا وهذا أمر عظيم "(ه) اور في القدير (١) عليم عليم المرتهن أن ينفع بالرهن وليس له أن ينتفع لانه ليس له ولا ية الانتفاع بنفسه فلا يسلك تسليط غيره عليه فان فعل كان متعديا و لا يبطل عقد الرهن بالتعدى".

اں سے نمبر الف کا جواب آگیا کہ شرط کے مطابق مدت گز رنے سے مرتبن کے ورٹا ءکو جو بقید حیات ہیں زمین کا خرید ارسمجھانہیں جائے گا بلکہ زمین کوشر عارض علی سمجھا جائے گا مثلاً نیز اس سے نمبر (د) کا بھی جواب معلوم ہوگیا کہ مرتبن کے ورٹا ءکو وہ زمین دوسرے اشخاص کے ہاتھ فر وخت کرنے کاحق نہیں اور نہ بیدرست ہے، اگر فر وخت کر دیا ہے تو بیدرائ

ا- حاشیه ایس ۵۳۵ مکتید اشرفید دیم بند.

۳۱ میرانی ۱۳۸۳ اسکار

٣- عناميكل بإمش فتح القدير ١٨/ ٢٠١٠ مطبعة الكبري، الاميرية بمصر، اور الدرافقاً رش ہے "حكم الوهن المحبس المدانيم حتى يقبعن ديده" (الدرافقاً ر ٢١٢/ ٣١ - ٢٤ ساردافتا رمع الدر ١٠/ ٩، مكتبه زكريا ديوبند ) \_

۳- ځای۵/۲۳۳ـ

۵- ځای ۱۳۲۵/۵

کے افتیا ریرموقوف رہے گا اگر راہن اجازت دیدے تو تھ فاسد ہوگی اوراگر راہن جاہے تو اس تھ کوشتم کر کے زمین کو واپس لے لے تو اس کابھی اس کوچن ہے،''شامی''میں ہے:

''و كذا توقف على اجازة الواهن بيع الموقهن فإن اجازه جاز و إلا فلا وله أن يبطله ويعيده وهنا'' ()، يعنى اگررائن نے اجازت ويدي اُو بيئي سيح ہونے كى وجہے ثر بدار كے لئے وہ زين طال ہوگى اور اگررائن كى اجازت كے بغير جبراً قبضه كرركھا ہے رائين كوديتا نہيں تو اس زين ين نين أمروه ہوگى،'' الدر الخيار'' ميں ہے:

"تكره الصلوة في الكنيسة (الى قوله) في الصلواة في الأرض المغصوبة" (r) "وقال الشامي: فالصلوة فيها مكروه تحريماً في قول" (r).

لہٰڈابیز بین جب تک ایسے حالات میں رہے گی اس میں نماز مکروہ ہوگی اور مرتبین کے ورثہ جواس زمین کو پیچنے والے بیں اگر وہ معاملہ کی صفائی نہ کریں تو وہ گنبگار ہوں گے اور اگر زمین کے ٹرید نے والے بی معاملہ کی صفائی کرنے نہ دیں جس براس زمین کوواپس کرنا لازم تھا، جیسے 'مثامی''میں ہے:

"الحاصل أنه إن علم ارباب الآموال و جب رده عليهم وإلا فإن علم عين الحرام لايحل له "(م) توود بحي كنا هير شامل بول كيد

جواب: (ب، د، ج) شکی مرحون کی قیمت عموماً دین سے زائد ہوتی ہے اور جوزائد ہوتی ہے وہ مرتبن کے ہاتھ امانت ہوتی ہے،''ہر ایہ'' میں ہے:''لأن الزیادۃ علی مقدار المدین اُمانۃ''(۵) ، ص ۲۰۵ج سمنے القدیر میں ہے: ''واِن کانت قیمۃ الوہن آکٹر فالفضل آمانۃ فی یدہ'' (۱)۔

۱- ځای ۵۰/۵۳\_

۳ – الدرالخمار كل هاش رداكتا دا / ۳۵۳ ـ

۳- ځای ۱۳۵۳ـ

۳- سال ۱۸۰ ۱۸ س

۵- مدایه ۱۳۸۳ مکتبه اشرفید

اورد نیوی تا نون کواحکام شرع برتر جیج دینا اگر اصلة بن توفقها عند اس کے بارے ش من اصان الدین ققد کفر جیسی وعید کا تخکم بیان فر بایا ہے اور تر آن کریم ش بھی مختلف وعیدیں آئی بیل فر بایا ہے: "و من لم یحکم بسا انول الله فاولئک هم فاولئک هم الکافرون" (۱)، دوسری آیت ش ہے: "و من لم یحکم بسا انول الله فاولئک هم الطالمون" (۲)، اور ایک دوسری آیت ش ہے: "و من لم یحکم بسا انول الله فاولئک هم الفاسقون" (۳)، اور ایک دوسری آیت ش ہے: "و من لم یحکم بسا انول الله فاولئک هم الفاسقون" (۳)، ای طرح دینوی افراض کے لئے شرق احکام ش جمور نے بہانے بنانا گناہ ہے۔

جواب: (ھ) جن لوگوں نے شکی مرحون میں تیجے وغیرہ خلاف شرع کام کر لئے ان کی توبہ قبول ہونے کے لئے شرط سے کہ وہ اس معاملہ کوشر بعت کے مطابق صاف کرلیں ، یعنی راضن کوان کاحق ادا کر کے راضی کرلیں یا معافی تا افی کرلیں شرح فقہ اکبر میں ارکان توبہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: "إن أد کان النتو به ثلاثه "(م)، فقط واللہ انکم بالصواب کتر محمد نظام الدین اظمی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبورہ مر ۲۲ میں ھ

کے لئے جواس طرح ظلماقبھ کے ہوئے ہیں تخت وعید ہے شکوۃ شریف ش ہے "عن سعید ابن زید قال قال رسول الله نافیج ہمن أخل شہواً من الأرض ظلماً فإله يطوقه يوم القبامة من سبع أرضين "(مُثَقِّلَ عليهس ٢٥٣).

ا - سور و بانکر پیسس ا

۳- سورۇپاكرەۋە س

m- سور وَ ما مكرة 2 س

٣- (١) "المدامة على الماضى (٣)والاقلاع في الحال (الي قوله) وان كالت عما يتعلق بالعباد، فإن كالت من مظالم الاموال فتتوقف صحة التوبة منها مع ماقنعناه في حقوق الله تعالى على الخووج عن عهدة الأموال وإرضاء الخصم في الحال والامتقبال بان يتحلل منهم اويودها اليهم" (شرح فقرالا كبر ١٣٣١ ص ٣١، دارا لكتب أعربية الكبري بممر )\_



كتاب البيوع (باب الوهن)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

كتاب البيوع (باب الوهن)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

## با بالهبيه

### شوہر کا کہنا مکان اورسب مال میری بیوی کا ہے کیا ہے ہیہ ہے؟

زید نے اپنی بیوی فالدہ بیگم کے متعلق اپنی زندگی میں چند مرتبہ لوگوں کے سامنے بار ہا یہ ہما کہ یہ گھر بھی تنہا را ہے اور سب پھی تبہا را ہے اور سب بھی تبہا را ہے ہوں کا ہے اور سب مال میری بیوی کا ہے ، ایک عرصہ کے بعد زید کا انتقال ہوگیا ، انتقال کے وقت زید کے ہوئل وحواس بالکل درست تھے ،لیکن بیاری کی وجہ سے رجشری بند ہونے کی بنابر بیوی کے نام ایک افراد اور ایک نیوری کے نام ایک اور سامہ بشکل تھے نامہ کھو دیا ، بیاری کی وجہ سے دستخط نہ کر سکا انگو شالگا دیا ، سوال بیہے کہ فہ کو روبا لا صورت میں مکان اور متر و کہ مال کی وارث میوں نے زید کی حیات میں میں متر و کہ مال کی وارث میوں نے زید کی حیات میں میں کانی مال چند اختاص کے بیاس بطور امانت رکھ دیا تھا۔

حا فظافو راحوعرف کن ( کیرانهٔ لعمظ منظرتکن یو یل )

#### الجواب وبالله التوفيق:

پیوی کے بارے ٹیں شوہر کا تحض ہے کہنا ( می گھر بھی تمہارا ہے اور سب بچھ تمہارا ہے با یہ کہنا کہ یہ مکان بھی میری پیوی کا ہے اور سب مال میری پیوی کا ہے اثبات بہد کے لئے کانی ندہوگا ، بال اگر اس کہنے کے وقت عقد حمد کے اثبا ظابھی بول دیا ہو ، با پہلے اس کے حمد کر چکا ہواور اس کی اس وقت وہ نبر دے رہا ہو اور بعد اس بہدے مکان اور سامان کو اپنے قبضہ دُل سے نکال کر بالکل بیوی کے قبضہ دُل میں دے چکا ہوتو اس صورت میں میدمکان اور سب سامان تنبا بیوی کا ہوگا ، اور شوہر کا متر وک شارندہ وگا اور اگر ایسانہیں ہوا ہے تو میر بہنے مقبوض اور غیر تسلیم شدہ ہوکر غیر مفید اور بیکار ہوگا اور زیدی کا ترک شار ہوکر مستر کی شرق سب ور شرق بر تفتیم ہوگا کے ما یو حذ من ہذہ العبارة ایضا "ولو و ہب داراً دون ما فیھا من حسب تخری شرق سب ور شرق بر تفتیم ہوگا کے ما یو حذ من ہذہ العبارة ایضا "ولو و ہب داراً دون ما فیھا من

مُعَوِّات نظام القتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الهيه)

متاعه لم يجز "(١)، فقط والله اللم بالصواب

كتير محمر نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ديوبند، سها رئيور ١٧٢٧ ١٧١٠ هـ ١٠١٠ هـ

### كيا اقر ارنامه يا حلف نامه باعث ملك ہے:

تقریباً پندرہ سولہ سال کاعرصہ ہوا کرزید کے والد نے ایک حلف نامہ کا اثر ارنامہ نوٹری نکٹ لگا کر اور ایک پنج نامہ بھی کھھ دیا جس کامشمون بیتھا کہ ہم نے اپنے آٹھ لڑکوں کومکان ، کاروبارگر سنی کاما لک بنایا ، آج سے ہراہر کے حق دار ہیں ،
ایک لڑکا آٹھوں میں سے م کے 19 ویس میلیجدہ ہونے لگا اس وقت تقریباً دوسوکر گھا تھے میلیجدہ ہونے والمے سے والد اور ہوئے ہے تھا کہ ان کہ اس ان کہ کہ آپھوکوئی تجربہ ہیں اور جو پھی تمہار اشرقی حصہ ہے دیدیا جائے تو ہم محفوظ نہیں موجود گی ہم اراپر ہوئے ہے بھائی نے چند پنچان کوجھ کیا جن کی موجود گی میں والد صاحب اور ہوئے ہوئی نے آبا کہ بید وکر گھا کیکر میلیجدہ ہوجا نمیں ، چار ہا بی مان کی قیمت اور عید انفاز کے آبا کہ بید وکر گھا کیکر میلیجدہ ہوجا نمیں ، چار ہا بی مان کی قیمت مجمود گی ورم اور جو سے بیجہ کہ لیک کے وقت میں جوانا فذ جا کیدا دوم تھول اور غیر منقول تھی روپ کے معلود کی موجود گی میں جوانا فذ جا کیدا دوم کی اور عیر منقول تھی اس صاحب سے شرق حصہ لے گایا مرکوا ویش جو یوزیش ہے اس اعتبار ہے؟ بینواتو جہ وا

نوٹ: اگرزید کے آمر ارہامہ کے بعد والد نے دوبارہ زید کی عدم موجودگی میں دوسر المر ارہا مصرف سات لڑکوں کو کھے دیا تو کیا المر ارہامہ سے اور زیدا ہے جن وحصہ ہے تحروم ہوجائے گا۔

خمرالدين

### الجواب وبالله التوفيق:

پندرہ سولہ سال قبل والد نے جو اتر ارہامہ یا حلف نامہ لکھا کہ (ہم نے اپنے آٹھ لڑکوں کومکان کا روبارالخ ) تو اس تحریر کواگر ہبہ کہا جائے تو چونکہ تخلیہ وتفویض وافر از لینی بعد ہبہ ہر لڑ کے کا حصہ تنظیم کر کے اپنے قبضہ اور دخل سے تکال کر الگ الگ ان لڑکوں کے قبضہ دخل میں نہیں دیا ، اس لئے یہ ہبہ شرعاغیر مفید وغیر نفع ہنٹ ریا (۴)، اور اگر اس تحریر کو وصیت نا مہ کہا

ا - رواكتاركل الدرافقار ۸۸ ۹۳ س

٣ - "ونشم الهدة بالقبض الكامل" (ورئ رُم روائ اله ٣ / ٩٣ / ١٠) ـ

جائے تو حدیث پاک''لا و صیبة لو ادٹ''(۱)، اُو کما قال کے تخت بیروست بھی تھیجے نہیں، ای طرح بعد میں جودوسری تخریر زید کی عدم موجودگی میں لکھا ہے اگر وہ بھی اس تشم کی ہے جواویر والی ہے تو وہ بھی شرعا غیر ما فع اور بریارہے بلکہ شرعا والد تمام املاک وکاروبار کاما لک ہے اورسب املاک وکاروبار والد کے انتقال کے بعد حسب تخریج شرعی تشیم ہوگا اور تمام لڑ کے بشمولیت زید ہراہر کے حق دارر ہیں گے۔

اور حق وارث بعدموت مورث خفق ہوتا ہے پہلے ہیں ،البتہ دوکر گھا کے سامان وغیر ہ کی قیمت جس کا مجموعہ دوہز ار چھسو پچپس روپٹے ہوئے ہیں اس کاما لک تنہازید ہوگیا اور اس دوکر گھا پر جنتی ترقی ہوگی اور اس کے ذریعہ جننا اضا فہ ہوگا اس کا تنہازید مالک ہوگا (۲)، کہذا الیمی صورت ہیں رہے ہوں میں کے اور میں کی قیمت وحیثیت کے نرق کی کوئی بحث ہی نہ پیدا ہوگی ، فقط واللہ تعالی آئم

نوٹ: زید کے الگ ہموجانے سے زید اپنے باپ کے ترکہ کی وراثت سے تحروم نہ ہموگا (m)۔ کیٹر مجرفطا م الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہا رنیورہ ارسرا ۱۳۰۰ھ

### ہبہ میں ملیت کے لئے قبضہ شرط ہے:

مرحوم نے مندر جبذیل اولا دھیجوڑی تو جائیداد منقولہ اورغیر منقولہ جائیداد کس طرح تنسیم ہونی جا ہے۔

محمد جان مرحوم ا ـ لۈک بو ـ لۈک سو ـ لۈک آمنه بي مغلانی بي نورجيال عرف کو بي مخمد د بين لوکا مغيث ارحمٰن بيمائی

محد جان کی لڑگی ۔ ۲ کا انتقال انکی حیات میں ہوا اور اپنالڑ کا مرحومہ نے خد اکو درمیانی رکھکر والد کے سپر دکیا، اس

٣ - كيونكه اللي طيحده كروه حصر بر الس كاقبطه إليا كميا ، " والصبر اللهبة بالقبط الكامل " (وربقاً رقع رواكمتا ر ٨٨ ٣٣ ٣ ) ...

m- " "ما يستحق به الإرث شيئان: السبب والسبب، فالنسب على ثلاثة ألواع المصلبون إليه وهو الأولاد" (ا<sup>ليحر</sup> الرائق،١٥/٩).

کی پرورش کی پوری پوری فرمدداری کا عہد لیا، چنانچہ انہوں نے بھٹیت والد کے اس بیچے کی پرورش کی اور تا حیات اپنے سے جدانہ کیا حتی کہ اپنی حیات میں اپنی جائیداد غیر منقولہ آنسیم کی جس میں اس لا کے کوبھی پوراپورا حصہ دیا اور اپنے عہد کوفرض اولین جمیشہ مجابعد از اس مجمد جان کے انتقال کے وقت لڑکا موجود نہ تھا اور لوگوں نے دور وزبعد اطلاع دی چنانچ جب تک پہنچا ہتما م تر فیصلہ کم ل کر کے لڑ کے کوجائیداد عیر منقولہ سے تحروم کر دیا جاتا ہے جب کہ مرحوم نے اپنی حیات میں اس کوجائیداد غیر منقولہ پر نابض کر دیا تھا اور جمیشہ ساتھ رکھا کرتے تھے، کیا ہر وئے شرع کوئی حق پہنچتا ہے یا پھر ان دونوں بہنوں پر تشیم مساوی ہوگی تعقیل ہے آگا دفر مائیں۔

مجيب الرحمٰن منصوري ومحمردين (٣٣٠ ١٠ حكى راجان فر اش ها نه دولي )

### الجواب وبألله التوفيق:

جنتی جنتی جنتی جائیدا منقولہ اورغیر منقولہ محد جان نے تفتیم کر کے اپنے عیال میں ہے جس جس کوبا لغ ہونے کے بعد دی ہے اور قبضہ کر ادیا ہے اگر چہ قبضہ نہ کر ایا ہواتی اتی جائد ادان افر ادیش ہے ہر ایک کی ملک ہے ، ان میں ہے کسی فر دکو اس کے حق وملک ہے محر وم کرنا نا جائز ہے ، ایس مغیث الرحمٰن کو اس کی نابالغی کے زمانہ میں جنتی چیز یں جبہ کر کے دیدی گئیں اگر چہ اس پر مغیث الرحمٰن کا قبضہ نیس کر لیا تھا اور اپنے قبضے ہے نہیں نکالا تھا جب بھی وہ مغیث الرحمٰن کی گر اربا نمیں گی اور جو چیز یں بالغ ہونے کے بعد مغیث الرحمٰن کو وے کر قبضہ بھی کر ادیا ہے وہ بھی مغیث الرحمٰن کی ہوگئیں ان چیز وں سے اس کو مربا جائز نہیں ظلم ہے۔

بنتیہ جاند اومنقولہ اور نیم منقولہ محد جان کار کہ ہے جوال کے ورٹاء کے درمیان حسب ناعد دیٹر عیہ تنہم کیا جائے گا، اہمد ا اگر محد جان کے پس ماندگان یکی ندکورہ افر او ہیں تو بیز کہ آمنہ بی اور نور جہاں عرف مکو بی کے درمیان ہر ایر ہر ایر تفتیم ہوگا لیعنی حقوق مقدمہ علی الارث (جیسے قرضہ اور وصیت وغیرہ) کی ادائیگی کے بعد بڑکہ دوسہام برمنقسم ہوکر ایک سہام آمنہ بی کو اور ایک سہام نور جہاں عرف مکو بی کو ملے گا اور اس ترک میں سے مغیث الرحمٰن کو پھوٹیس ملے گا۔

"وهبة من له ولاية على الطفل وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عند عدم الاب لو في عيالهم تتم بالعقد الخ" (الدرالخارك إش المحلاوي ٣ ٨ ٣)(١) ـ

"وقوله على الطفل اخرج به الولد الكبير فان الهبة لا تتم الا بقبضه ولوكان في عياله" (عافية الطلوكان الدرسم ١٩٨٨)(١)\_

"والظاهر أن القول في أنه لا يشترط عدم الأب في الهبة الصادرة من الأجنبي يأتي هنا والمراد بالأب من له و لا ية التصوف في ماله" (عالم إلا ٣ / ٣٥٨).

"ولو قبض له من هو في عياله مع حضور الأب قيل: لا يجوز وقيل: يجوز والصحيح الجواز الخ"(٣/١٥)، فقط والله ألم بالصواب

كتيه محمر نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويوبند، سها رئيور سهر ۱۸۴۰ مها ه

## زندگی میں پنی تمام جائدادا ہے لڑکوں کولکھ دینا:

مسمی برساتی میاں کے تین لڑ کے مسمیان ڈومن ، علی حسین اور محد حسین سے تینوں شا دی شدہ سے برساتی میاں نے اپنی زندگی میں اپنی ساری جانداد منقولہ وغیر منقولہ انبی تینوں لڑکوں کو بذر بعیہ دستاویز رجشری ببه کر کے مالکانہ حیثیت کردی تھی ، برساتی میاں کی موجودگی میں پہلے ڈومن بعد از ان علی حسین دولڑ کے تضا کر گئے، اس دوران تیسر لے لڑ کے محمد مین جو بقید حیات ہے کہ بیوی کا انتقال بھی ہوگیا ، مسمی ڈومن مرحوم کی بیوی مساق تعبیر سے بطن سے دولڑ کیاں اور ایک لڑکا محمد شفیج کمسن تھا۔

چوں کہ برسانی میاں کی مذکور دہالا دونوں بہویں مساق صبیحی ومساق معصومہ بیوہ ہو پیکی تھیں اور دونوں ابھی نو جوان عقد ٹانی کے ناتل تھیں اور دونوں کے بیچے پر ورش کے مختاج تھے اور برساتی میاں ایک بڑے دولت مند کار وہاری آ دمی تھے

ردالمحتار تحت قوله "في الجملة": أي ولو لم يكن له نصوف في مالناز الدرالؤاري إش عاهية الطهاوي كل الدر٣٩٨ ٣٠٠ ش. كل اي طرح ب

۱- حافية أطهاوي كل الدرائقا رمطبوعه أمكتبة العربيكاني روؤكوئية سهر ۹۸ س، وفي رواكتا رتحت قوله "على الطفل" فلو بالغا يشهوط قبضه ولو في عباله" (۹۸/۸ م

٣ - حافية الطهاوي؟ في الدرالغّار سر ٣٥٨، أو فيه: و الظاهر أن القول الصحيح الآني في أنه ..... الخـ"

٣- - وفي رواُكِمَارِكُل الدراُقَاء ٨/ ٥٠٠، "قلت: لكن في البوجندي: اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضو فقيل لا يجوز والصحيح هو الجواز"

اورگھر بیں ہرطرح کی خوشحالی تھی انہوں نے دونوں بہو کا نکاح (عقد ٹانی) اپنے تیسر بے لڑ سے محد حسین کے ساتھ کر دیا تاکہ دونوں بہو یں بہو یں بچوں کو چھوڑ کر کئیں اور جگہ عقد کر ہے نہ جانے پائیں۔ بچوں کو لیے کر رہ جاویں سب کی ہر ورش ایک ساتھ ہو دونوں بھائیوں کے مرنے کے بعد برساتی میاں بھی نضاء کر گئے اس کے بعد مساق<sup>صیج</sup>ین کے بطن سے محمد حسین سے نطف سے خوت نذیر بعد از ان بین اور آمنہ بیدا ہوئیں نبوت اور نہیں بچھنے میں بی گذر گئی نذیر اور آمنہ بینید حیات ہیں ان کے مال باب سے بی ان کے مال باب سے بی مرجعے ہیں۔

مساق مصومہ جو محرسین کی بیوہ بھا وج بعد از ال متلوحہ دوسری بیوی تھی ان کے بطن ہے محرسین کے نطفہ سے صرف ایک لڑکامسی دین محد بیدا ہوا بوتکہ مساق معصومہ کے نیکے بیل بجزان کے بوڑھے من رسید دہاہی ہی کو برمیاں کے اور کوئی نہ تعالیہ والی بھی مربیکی تھی اس لئے باپ کی خدمت گذاری اور دیکیہ بھال نیز باپ کی جاند او معقولہ وغیر وم معقولہ کے حصول کے بیش نظر (جو کو برمیاں کو ایپ دونوں اور بیر بخش ہے ایک بیتو ارد کے بعد باتھی ) اپند دونوں اور بیر بخش ہے ایک بیتو ارد کے بعد باتھی ) اپند دونوں لا کے محرشین ایمن حسین مرحوم ودین محداین محرسین کو لے کرکو یا گئے اپنی میں اپند شوم مرجد حسین کے اور افقہ سے نیاز محمولہ کے دونوں معمولہ کے مساق کے دونوں کے دونوں کے مساق کے دونوں کے دونوں کے مساق کے دونوں کے مساق کے دونوں کے دونوں کے بھائیوں تھی دو بیر بخش ہے جاند اور بیر بخش ہے جاند اور بیر بخش کے جاند اور بیر بیکر کے بیش دیا مرجاند اومو بوجہ شنے (بن بیلی میں اور ایس کو بر نے اپنی ساری جاند اور اور بیلی کیا اور ای دوران بلی بیش دیا مرجاند اومو بوجہ شنے (بن بیلی سی اسی کو بر نے اپنی زندگی بلی بنوارہ نہیں کیا اور ای دوران بلی بیش دیا مرجاند اومو بوجہ شنے (بن بیلی سیلی کیا اور ای دوران بلی دین محرسین والد دین محمد کے بعد دیئرے انتقال کرگئے۔ اور جو جاند او غیر منقولہ محرشی دورین میں دوران بلی کے بیا محرسین والد دین محمد کی بیلی محمد و بی محمد کی میا بیدی ہو کی اولان ابنی کیا دوران بلی میں بو انداد کی بار کو برمیاں فی محسومہ و محرشی کی اور این میں بوار این میں بولی میں بولی کیا کہ کو برمیاں نے بیری کی اور این میں بولی کیا کہ کو برمیاں نے بیری کی اور کی کی اور این کی اور کی بیلی تو برائی کیا کہ کو برمیاں اور دین محمد کی کو برمیاں کے بیا کہ بیا کہ کو برمیاں کو برمیاں کو برمیاں کو برمیاں کے بیان کو برمیاں کو برمی

اب محدنذیر اور آمنه جو مینی کے بطن سے محد حسین کی اولاد ہیں اور دین محد کے علاقی بھائی بہن، وین محد کی من جانب کوہر میاں کی موہوبہ جانداد ہر دعویدار ہیں اور اپناحق جتلاتے ہیں کہ دین محد کی موہوبہ نصف جاند ادموہوبہ منجانب کوہر میاں ہم کولنی چاہیے۔

اب علماء کرام ومفتران عظام صورت مذکور دبالا میں کیا تھم دیتے ہیں ، کیا محد نذیر اور آمنہ دین محد کی جائیدا دموہو بہ کے حقد ارہیں یانہیں ، ایک بات اور واضح کر دیناضر وری ہے کہے شفیجی نے اپنے بھائی ، کوہر اور مال معصومہ اور ہرا در اخیانی أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الهيه)

دین محمد کی نا زیست سر ورش کی اور مرجانے سران کی جمیز و تھیں سرمصارف بھی ہر داشت کئے ۔ بیٹوانو جمر وا حاتی حبیباللہ بحبوب عالم،عبدافنی (سزی منڈی، سو)

#### الجواب وبالله توفيق:

(نوٹ ) تا زیست بلامعاہد ہیر ورش کرنے سے اور بخبیز وتکفین کے مصارف بلاکسی معاہدہ کرنے سے اس تحکم میں کوئی فرق نہیں بیڑے گا بلکہ بیسب نفسرف تبرع اور احسان شار ہوگا جس کا بدلد اور تو اب آخرت میں ملے گا دنیا میں اس کے

۱- ''وهبة من له ولاية على الطفل في الجملة وهو كل من يعوله فدخل الأخ والعم عدد عدم الأب لو في عبالهم نسم بالعقد لو الموهوب معلوماً وكان في يده أو يد مودعه، لأن قبض الولى ينوب عدد'' (الدرالخاً رئع روالخار ۸۸ ۸۹ ۲)۔ ۲- سوال ما مدے ظاہر مونا ہے كرمجر شنج مصومہ كربطن ہے اس كرشوبر اول كل شين كرنطقہ ہے ہو اور مصومہ كربطن ہے محرصين كے نطقہ ہے صرف ایک لاكاد بن مجر ہے لہم المحرصين كرا كرے محرشفع كيوكرو ارث موكا البترميا قرموال ہے برگائے كرمجر شفع كا انقال اس كى مال مصومہ كے بعد مواہے لهذا اس كى مال كرا كرے اس كو حصر لمنا جاہئے جس كا جواب على ذكرتين ہے۔

سُخْبَات نظام القتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الهيه)

عوض کا مطالبہ بیں کریجتے (1)۔

الله الربونت ببه دین محد محد شفی ( دونوں ما بالغ نه تھے تو تھم دوسرا ہوگا اس کو بھی لکھ کر پھر تھم شرق معلوم کیا جائے۔فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمر نظام الدين اعظمي بمفتى وارابطوم ويوبندسها رئيورا ١٢ م ٢٠١٠ هـ ١١٠ هـ

### موہ و بدجائدا دہیں ہے حصہ کا مطالبہ:

زید مورث اہلی نے اپنی جدی جاند ادکی ایک تبائی اپنی حقیقی جمن کو تنقل کر دیا اور مابا تی ہے حصہ کو خالدہ لاکی کے انکار کرنے ہر دونوں لڑکوں کود سے دیا ، پجھ دن بعد اپنی ہے حصہ پھو پھی نے بھی ہڑ سے لا کے عمر کو داما وہوتے ہوتے حبہ کر دیا ، اس صورت بیس ہڑ سے لڑ سے (عمر کے پاس ) کل جاند ادکا ہے حصہ بھوگیا مابقیہ ہے حصہ بچھو نے بھائی بکر کو ملاتھا پا کستان جانے ہر چھوٹے بھائی کے حصہ کو کسٹوڈین نے بضنہ کر لیا اور دوسال تک کل جاند ادبیانے کی غرض سے مقدمہ چا ، اس بیس نین سو پچھوٹے بھائی کے حصہ کو کسٹوڈین نے بھائی کا مہا حصہ بیس نیام ہوگیا جو ہڑ سے بھائی عمر نے خرید لیا بھر تینوں حصہ کا مالک ہوگیا ، بڑے بھائی عمر کے واقع و کر میں خالدہ کو زرخرید جاند ادبیس سے بھی محسل سکتا ہے یا کل بیس سے اورخر چہ جو مقدمات و حصہ لینے بیں صرف ہوئے وہ اس کے اداکر نے کے بھی حقد اربیس پائیس مورت بیس خالدہ کو زرخرید جاند ادبیس سے بھی اورکس قد راسوں تھی سے اورخر چہ جو مقدمات و حصہ لینے بیں صرف ہوئے وہ اس کے اداکر نے کے بھی حقد اربیس پائیس اورکس قد راسوں تعمر کے لا ولد ہونے کے وفت دووارٹ ہوئے ایک بیوی دوسر سے بھی خالدہ ۔

### البواب وبالله التوفيق:

حسب تحریر سوال صورت مسئولہ میں جب زید مورث علی نے اپنی زندگی عی میں ایک تبائی بہن کو اور ہاقی ہے مصد اپنے دونوں لڑکوں کونتقل کردیا ہے، اس طرح زید کی بہن نے جونتقل اپنی زندگی میں اپنے داما دعمر کوکی ہے اگر بذر بعد دیجے ہے ہے ہے بایڈ ربعہ حصر ہے ہوگئیں اور زید کی لڑکی کاحن ختم ہوگیا ہے۔ بایڈ ربعہ حصر ہے ہوگئیں اور زید کی لڑکی کاحن ختم ہوگیا اب اس کا مطالبہ سے نہزر خرید میں سے نہل میں سے ، فقط واللہ اٹلم ہالصواب

كتبه مجمد نظام الدين مظمى بمفتى وارأهلوم ديوبند، سبار نيور ۱۳۸۱ م ۱۳۸۵ ه

الجواب ميجيمحود على عنه

ا - ﴿ ` ٱلفق بلا إذن الآخو ولا بأمو قاض فهو منبوع ' (رواُگنارگل الدرالخَّاره/١١١))

## بغیرافیدیق مشظم مدرسدے کئے زمین بہرکرانا:

> (الف) انتظم مدرسه کابغیر تصدیق کے ہوئے اس آراضی کا بہما مہرانا درست ہے یا کہیں؟ (ب) ان کا شتکاروں کو بیآراضی چھوڑنی مناسب ہے یا کہیں؟ بینواوتو جمہ و۔

### الجواب وبالله التوفيق:

پہلی بات سے بھولینی چاہئے کہ زمینداری ٹوٹے کے بعد آراضیات پر حکومت کا استیاا ء ہوگیا ہے اور تمام آراضیات زمیندار کی ملک ہے۔ نگل کر حکومت کی ملک قر اربا گئی ، اب فانون حکومت کے مطابق جو شخص جس آراضی کا بھوئی دھر یاسر دار ہے وہ فانون حکومت کے مطابق اس پر فابض اور منصر ف قر ارباع گا (کما ھومبر ہمن فی مقامہ) لیس اگر میکا شکار ان نہوکو دھر یاسر دار بن چکے ہیں اور زمیندار نے خد ان اور دھو کہ دیکر یہ خرکور بن فانون حکومت کے مطابق ان آراضیات کے بھوئی دھر یاسر دار بن چکے ہیں اور زمیندار نے خد ان اور دھو کہ دیکر یہ حرکتیں کی ہیں تو زمیندار کا ھبہ بالکل غیر درست ہے اور ما جائز ہے اور اس صورت میں نہنگام مدرسہ کا ان آراضیات کو ان کا شکاروں ہے جو شکل کرانا بھی نا جائز اور غیر تھے ہوگا۔ اور اگر میکا شکاران اب تک من جانب حکومت بھوئی دھر یاسر دار نہیں بن سکے ہیں بلکہ زمینداری منجانب حکومت بھوئی دھر یاسر دار ہے تو مطابق فانون حکومت اور اس کاھبہ کرنا تھے ودرست نہیں بن سکے ہیں بلکہ زمینداری منجانب حکومت بھوئی دھر یاسر دار ہے تو مطابق فانون حکومت اور اس کاھبہ کرنا تھے ودرست

أنتخبات ثظام الفتاوي - جلدموم كاب البيوع (باب الهيه)

ہو سکے گا ،عبارت سوال سے بیرچیز منٹے نہیں ہوتی ہے ، اس لئے پہلے اس کی شخفیق کر لی جائے کہ بھومی دھریاسر داری س کو حاصل ہے زمین دارکویا کا شکارکو پھر اسکے مطابق عمل درآ مدکیا جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجرافطا م الدين اعظمى «نفتى دارالعلوم ديوبند، سها رئيور الجواب ميح سيد احريكي سويد ، محود على عند دار العلوم ديو بند

## مکان مشترک غیر منقشم کام پیجائز ہے یا نہیں؟

ا - آج ہے ۲۶ ایری پہلے کا واقعہ ہے کرمجھ کی ومحد آخق دونوں حقیقی بھائی اپنے موروثی مکان میں برابر کے حصہ دار سے جوغیر منقسم تھا، محد کی کے دمہ ان کے بتیاز او بھائی حاجی عبدالرجیم صاحب کا تقریباً ۵ کا روپیہا تی تھا، محد علی نے بقیہ میں اپنے (غیر منقسم مشتر ک) مکان کے حصے کو ندکورہ حاجی صاحب کیا م تھے اور با اناعدہ رجشری کرنے کے لئے تخصیل محمد آبادہ صلح اعظم گڑھ بیعنامہ کرانے کے بجائے محمد علی کے حقیقی جھتے اور اپنے بتیاز او جھتے کہ دیتھوب ومحد زکریا بسران محمد آلی کے نام ببیدنامہ کھواکر با اناعدہ رجشری کرادیا جس کی خبر عرصہ تک ان لوگوں کوئیس ہوئی اب سوال طلب امریہ ہے کہ مکان مشتر ک غیر منقسم کا ہے۔ جائز ہولیا نا جائز ہوا۔

۲ – اگر ہبہنا جائز ہے توشر عاً ودیائۂ مکان مذکورہ حاجی عبدالرحیم صاحب کاخرید کردہ سمجھا جائے یا محد علی کی جائداد اورملکیت جنکاانتقال ہبدکرنے کے پچھسال بعد ہوگیا ہے۔

سو-اگر محمد علی مرحوم کی جاند اد وملکیت سمجھا جائے تو ایک قرض کا دیند ارکون ہوگا؟

### البواب وبألله التوفيق:

رجشر ارکے وہاں ککھوا دینے ہر مدار معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اصل ایجا ہے وقبول اور آگی نوعیت ہر معاملہ کامد ارہوتا ہے، پس جب حاجی عبدالرحیم نے اپنی بقایا رقم ۵ کا رو پیر کے بوض میں لیا ہے، تو خواہ رجسری میں پھی بھی کھایا ہے ہیا پھھاور ہر حالت میں سیمعاملہ بڑھی تی قر اربائے گا اور بڑھ شکی مشتر ک میں بقدر حصہ کے جائز ہوتی ہے، البذا بیز ہے جائز ہوئی اور حاجی عبدالرحیم صاحب مشتر می اور مالک اس شئی ہی کے شرعا ہوگئے اور ہیں اور اگر معاملہ اس طرح ہوا کہ بڑھ کا معاملہ تو زبا نی طے ہوا اور پھر حاجی عبدالرحیم صاحب نے واقعۂ اپنی طرف سے محمد لیتھوب ومحد زکریا کو بہہ کرکے ان دونوں کے مام بہما مہلھوا سُخْبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الهيه)

دیا ہے تو اس صورت میں بھے تو سیح ہوگئ، البتہ شکی میچے پر اپنا قبضہ دخل کر کے اور آنسیم کر کے بیہ نہیں کیا ہے بلکہ مشاعاً کر دیا حالا تکہ شکی موہوب (وی شکی میچ ) انامل آنسیم تھی، اس لئے اس ببدی صحت ونفا ذاہبی معلق ہے اور ما تمام ہے، حاجی عبد الرحیم صاحب کو اختیار ہے کہ چاہیں تو شکی موطوب (وی شکی میچ ) انامل آنسیم تھی آنسیم کرا کے اپر اپنا قبضہ دخل کرنے کے بعد موہوب کہم (یعقوب، زکریایا ان کی اولاد) کو قبضہ دخل دلا کر ببدیا فند اور تمام کر دیں، یا اگر چاہیں تو امتر داد ببدکرلیں بعنی اپنا ببد واپس لے لیں اور شکی موھوب کو واپس کیکر اپنی ملک قر اردے لیں، یہ سب اختیار حاجی عبد الرحیم صاحب کو ہے ہت تھے الفتاوی الحاجہ یہ نی کتاب البد والعالمگیری۔

اشتے جواب کے بعد انگلے نمبر ول کے نہ سوال کی ضرورت ہے نہ جواب کی حاجت، فقط واللہ اعلم بالصواب کتے جمہ اللہ بن اعظمی ہفتی دار انعلوم دیو بند، سہار نبور ۲۸ سر ۸۵ سراھ کتے جمہ نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار انعلوم دیو بند الجواب سے سید احمد کی سعید یا سُر سفتی دار انعلوم دیو بند

# مكان كى تفشيم ية بل اپناحصه بهبه كرنا:

متونی کی زوجہنے دوسال کے بعدیثا دی کی ہے اور شادی کرتے وقت اپنے شرق حصے کو جومتو نی کے مکان سے ملا تقالڑ کی کودی اب سوال میر بیدا ہوتا ہے کہ اور لڑ کے کو پچھ بھی نہ دیا تو اب اس میں شرع کا کیا تھم ہے۔

### الجوارب وبألله التوفيق:

متونی کی زوجہ نے اگر اپنا(ہ اُ ) تفیم کرا کے اپنا قبضہ پہلے اس پر کر کے پھر لڑکی کو دیا ہے اورلڑکی کا قبضہ وظل کرا دیا ہے جب تو ہم سیجے وہا نذ ہوگیا اور وہ حصہ (ہ اُ ) تنبالڑکی کا ہوگیا ہے اوراگرز وجہ نے اپنے حصہ (ہ اُ ) تفیم کرا کے اپنے اس پر پہلے قبضہ وظل کے بغیر محض یوں عی دیدیا ہے تو یہ بہتے تہیں ہوا جا ہے اس حصہ کے پرلڑکی کا قبضہ کرا دیا ہے جب بھی ہم سیجے تہیں ہوا جا ہے اس حصہ کے پرلڑکی کا قبضہ کرا دیا ہے جب بھی ہم سیجے تہیں ہوا جا ہے اس حصہ کے پرلڑکی کا قبضہ کرا دیا ہے جب بھی ہم سیجے تہیں ہوا جا ہے اس حصہ کے پرلڑکی کا قبضہ کرا دیا ہے جب بھی ہم سیجے تبیل ہوا بلکہ زوجہ علی کا ہے زوجہ کو اختیار ہے جو جا ہے سوکرے سیما فی قنفیصح الفتاؤی المحاصليات فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه تحمر فطام الدين اعظمي مفتي دا دالعلوم ديوبند، سها دنيور

### مال کے ضیاع کے خوف سے بہد:

میرابرادرزادہ کرسہ سے یارباشی میں فضول اثراجات کرتا رہتا ہے، فضول ثریجی کے باعث اپنی ہیوی کے حقوق بان نفقہ سے بھی غافل رہتا ہے ، میں لا ولد ہوں میرے پاس ایک قطعہ باغ امر ودکا ہے کہ بر ادرزادہ باغ بھی شر دیر دکر ڈالے گا، میں چاہتا ہوں کہ باغ امر ودیرادرزادے کی ہیوی جو کہ میری بھانچی بھی ہوتی ہے، اس کے نام ہبدنا مہ رجسٹری کردوں ،اگر ایسا کردوں توشر عاجھے سے مواخذہ حق تلفی برادرزادہ ہوگایا کڑییں؟

### الجواب وبألله التوفيق:

اگر ہراورزادہ کی حیال چلن واقعی ٹھیکٹییں ہے اور مال کے شرد ہر داورنا جائز ہمور میں شرچ کرنے کافٹن غالب ہے تو آپ کو ہاغ امرود ہر اور زادے کی بیوی کے نام ھبد کر کے اس سرِ اسکا قبضہ دخل سب کرادینا شرعاً جائز ہے، ایسی صورت میں آپ برکوئی مواخذہ ندہوگا بلکہ امید ہے کہ تو اب زیا دہ ملے گا، واللہ اہلم بالصو اب

کتیر مجمد نظام الدین اعظمی به مفتی و از العلوم دیو بند به بها رئیور ۱۷ مر ۸۵ ساره الجواب میم محمود علی عند

# کیا مکان کی تنجی حوالہ کر دینا قبضہ کے قائم مقام ہے؟

ا عمر نے زید کو اپنی آنٹیم شدہ جائد ادائیے خینتی بھائی کی موجودگی میں اسکے صن خدمت و پر ورش خینتی کے صلہ میں هبه و بخشش دو کو ایموں کے سامنے کر دیا ہے اور کنجی بھی دے دیا اور پچہری جا کر انہی کو ایموں کے سامنے هبه و بخشش کی رجسڑی بھی کر دیا ، پیبید درست بھولیا کڑیں؟

الا - قبضه کن کن صورتوں میں ثابت ہوتا ہے؟

### الجوارب وبألله التوفيق:

(ا و ۲ ) اگر اس موہوب میں ہے اپنا سامان تکال کر بالکل خالی کر کے بنجی حوالہ کی ہے تو قبضہ چھے ہوکر ہبہ درست

المخبات نظام الفتاوي - جلدموم كاب البيوع (باب الهده)

اورما نذ ہوگیا ہے اور اگر اپنے سامان سے مشغول رکھتے ہوئے محض رسی طور پر بنجی حوالہ کیا ہے تو بہما تمام رہا، فقط واللہ انگم بالصواب

كتر محرفظام الدين المظمى المفتى دار المعلوم ديو بند، سها رئيور ۲۲۳ م ۱۸ ۵ ۳۳ هـ. الجواب سيج محدود على اعتد

## زندگ میں جا ئداد کی تقشیم:

میری ایک بینی ہے جوشا دی شدہ ہے اور ایک بیچہ کی مال ہے ، اس کے علاوہ ایک بیٹا ہے عمر تقریباً سال زیر تعلیم ہے اور غیر شا دی شدہ ہے ، ونوں کو ہلا دوں ہے اور غیر شا دی شدہ ہے ، میں جا ہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں شریعت کے مطابق دونوں کے جھے ابھی سے دونوں کو ہلا دوں ہر اہ کرم بتلا ہے کہ شریعت اسلامی فقد حفی کے مطابق دونوں کتنے کتنے فیصد کے حقد ار -CASHANIMMOVE

سيدعبدالله مها هب معرفت الغوشيه (نُرْ مِيْزِيْكُ مَهِنَى العِستُ بَكُسِ٣٦ ٣، العَمر يسعود ميعربيهِ )

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر آپ ان دونوں کواپنی زندگی میں دیدینا جائے ہیں تو بیدے دینا بطور ہد کے ہوگا اور اس کا تھم بیہے کہ دونوں کو بینی لڑکی ولڑ کے کو ہر اہر ہر اہر دیں کمی بیشی باعث گنا ہ ہوگی (۱)، نیز دونوں کا حصہ تنتیم کر کے الگ الگ دیکر اپنے قبضہ دخل سے نکال کران کے قبضہ ذخل میں دے دینا ہوگا (۲)۔

اوراگراہمی انکو پچھ دینانہیں چاہتے ہیں بلکہ صرف یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہمیر مے سے بعدتم لوکوں کا اتناحق

<sup>1- &</sup>quot;ولو وهب رجل شيئاً لأولاده في الصحة وأراد نفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية بهذا في الأصل عن أصحابنا وروى عن أبي حيفة رحمه الله أله لا بأس به إذا كان النفضيل لزيادة فضل له في المين وإن كانا سواء يكوه، وروى المعلى عن أبي يوسف رحمه الله نعالي أله لا بأس به إذا لم يقصد به الإضوار وإن قصد به الإضوار سوى بينهم يعطى الابنة مثل ما يعطى للابن وعليه الفنوى وهكذا في فناوى قاضى خان وهو المختار كذا في الظهيوية" (تآوي) ما يمر ١٩٥٩).

 <sup>&</sup>quot;وضم الهبة بالقبض الكامل" (الدرائق رمع روائع الهرسه ٣/٨).

ہوگا توجوں کہ آن پاک میں منصوص ہے: "یو صیکم الله فی اُو لاد کم للذکو مثل حظ الأنفنيين"(١) اس لئے آپ بيہ بتلا کے بین کہ بيمبر امر کہ ہے بہر کہ رہے يا جتنا تر کہ ہم ارہے اس میں سے دوحت پڑے (ابن) کا حق ہوگا اور ایک حصر پڑی (بنت) کا حق ہوگا اور ایک حصر پڑی (بنت) کا حق ہوگا ای قاعد ہ ہے تم لوگ تفسیم کرلیما اور اگر بطور وصیت کے بچھ دینا چاہتے ہیں تو صدیت شریف میں ہے: "لا و صینة لوارث" اوکما قال علیہ السلام (٢) اور اولا دئو شرعاً وارث ہوتی عی ہے ، اس لئے بیوصیت ان کے حق میں درست ندہوگی۔

نیز اپنی زندگی میں کسی اولا دوغیرہ کسی کاحق وراشت قائم نہیں ہوتا سب کاما لک و مقار خود مورث ہوتا ہے ، اس لئے سیسوال کہ اپنی زندگی میں کس کا کتناحق ہے۔ معلوم نہیں مورث کے مرنے تک کون کون زند در ہے گا اورکون مرچکا ہوگا ، اس لئے قبل از وقت حق وراشت کی تعیین نہیں کر سکتے ہیں ، البتہ جولڑ کا زیر تعلیم ہے اس کی تعلیم پر او بین منا سب جو چاہیں خرچ کر سکتے ہیں وہ نفقہ میں شار ہوجائے گا ، خلا صد جو اب بیہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں بید وقوں آپ کے مملوک وافا شدمیں سے کر سکتے ہیں وہ نفقہ میں شار ہوجائے گا ، خلا صد جو اب بیہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں بید وقوں آپ کے مملوک وافا شدمیں سے کر سے میں فی صد کا حقد ارائی سے نہیں ہیں بلکے مرنے کے بعد حسب تخر سے شرعی حقد اربوں گے جس کو اوپر بیان کر دیا گیا ہے ، اور اگر آپ خود بچھ دینا چاہیں تو بطور ہے ہے دونوں کو ہر اور ہر اور دیں اورکل افا شدم مملوک ند دے دیں ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب کتی محملوک ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نیور و سہر 200 سا ھ

### دولژکوں کے نام مکان ککھنا اور بقیہ کے نام نہ لکھنا کیسا ہے؟

ایک باپ ہے اس نے اپنے مکان کو پاپٹی بیٹوں ٹیں سے صرف دو بیٹوں کیا م کیا ( سلیک کیا )، کیونکہ ٹین بیٹے ان کی حدمت نہیں کر تے تھے اس لئے باپ نا خوش تھے پھر ایک بیٹے کا آئی حیات میں بی انتقال ہوگیا اس کے با وجود باپ نے اپنی بیوہ بہوتک کو مکان میں بالکل بھی حصہ نہیں دیا ، وہ صرف ایک بیٹے کو سیکھ کر انتقال کر گئے کہ بیاور اس کے بیٹے اگر تیرے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تو مکان میں رہنے دینا ور نہ باہر نکال کھڑ اکرنا پھر اس بیٹے نے اپنی بیوہ بھا وج کو ( چھو نے بھائی کی بیوی ) تقریباً ۵ مال تک اپنی بیوہ بھا وج کو ( چھو نے بھائی کی بیوی ) تقریباً ۵ مال تک اپنی مکان میں رکھا اور ہر ایر دکھ کھ میں ساتھ دیا ، کیکن اس بیوہ بھا وج اور بچوں کا سلوک ایک کی بیوی ) تقریباً ۵ مالی لڑکا دادائشم کا ہوگیا اپنے جیٹھ کے ساتھ اچھا نہیں رہا ، اور آئے دن گالی گلوج ہوتی رہی ، اس عرصے میں بیوہ بھا وج کا ایک لڑکا دادائشم کا ہوگیا

ا - سورۇنيا چاال

۳ – سنن انزندي سمر ۳۳۳، کتاب الوصاليا باب ماجاء لا وصية لوارث عديث ۲۱۳، ۲۱۳، ۲۱۳، نفن ابودا وُ دسهر ۱۱۳، کتاب الوصاليا باب ماجاء في الوصية للوارث عديث ۲۸۷-

اورگھر بیں طوائف لے آیا ، اور اپنے ہڑے ہا پہنی تایا کودھوٹی دی کہ دیکھیں کون مکان ہے ہمیں نکا آتا ہے بیر مکان ہمارا ہے۔

تو کیا شرعا وہ اپنے حصہ لینے کا حقد ارہے؟ جبکہ سرنے اپنے سامنے ہیوہ ہونے کے با وجود اسے مکان کی تملیک نہیں کی اور کیا وہ دو بینے بھی مکان میں سے حصہ لینے کے حقد ارہیں جہیں باپ نے بھی بھی تملیک نہیں کیا اور اپنی حیات میں علی گھر سے باہر نکال دیا تھا، معاف فر ما نمیں سوال ذر المباہوگیا ہے کیونکہ بات پوری سمجھانی تھی میں نے یہاں عالموں سے میں سوال کو پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مفتی صاحب کو دیو بند لکھئے اور نتوی منگلیئے اور سوال پرغور سے تو جبر ما نمیں کہ وہ ''بیوہ'' مکان میں حصہ دار ہونے کاحن رکھتی ہے یا نہیں؟ فقط والسلام

حافظ تُعمل احمقِر بيني اجين ايم - لي

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر باپ نے صرف اپنے دوبیٹوں کومکان دیکر اور تقنیم کر کے الگ الگ قبضہ دخل دلا دیا ہے جب تو اس مکان مو ہوب کے صرف دولڑ کے جن کے قبضہ دخل میں دیا ہے شرعاما لک ہو گئے اور اب اس میں کسی کا پھھٹیس رہا(۱) اور پیربات الگ ہوگی کہ باپ اس زیا دنی کی وجہ سے عنداللہ عاصی ہوگا، باقی ہبہ کے نفاذ و جمکیل میں کوئی فرق نہیں ہوگا(۲)۔

اور اگر مکان تقسیم کر کے دولڑکوں کو الگ الگ قبضہ دخل نہیں کرایا تھایا اپناتخلیہ نہیں کیا تھا لیعنی خود بھی ہمیشہ اس میں رہااور بھی اپنے قبضہ دخل نہیں کرایا تو سے مبدشرعاً فاسد ہموکر شتم ہموگیا (۳)، اور باپ کے مرنے بریا پ کار کرتر اربا کر حسب تخریج شخری تقسیم ہموگا۔

اوراس صورت کا حکم شری به پروگا که جولژ کاماپ کی زندگی میں انتقال کر گیا اس کی اولا دحق وراثت ہے تحر وم ہوگئی اور شرعاحق دارندری (۳)، ما قی اورسب سلبی اولا دحقدار ہوگئیں ، فقط واللہ انلم بالصواب

كتبه محجر فظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بند سها رئيور ۵ ارسهرا • ۱۰ هـ

ا - "كنيم الهيدة بالقبطى الكامل" (ورمخًا رمع رواكمًا ر ٣٠/٨).

٣- ' 'ولو نحل بعضاً وحرم بعضا جاز من طويق الحكم، لأنه نصوف في خالص ملكه لاحق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عملاً، سواء كان المحروم فقيهاً نقياً أو جاهلاً فاسقاً على قول المتقمعين من مشاتخنا، وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطى المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة" (برائع المنائع ١٨٣/٥).

m - " أو الهبة لا صحة لها بدون القبض " (برائع المنائع ١/٨ ١٤).

٣ - ﴿ ` ' وهو مبنى على أصلين أحدهما أله يحجب الأقر ب ممن سواهم الأبعد لما مو أله يقدم الأقرب فالأقرب انحد في

### كيابهه درست ہونے كے كئے شي موہوب كا قبضه ميں ہونا ضروري ہے؟

اگر زید بول کے کہم وجو کہ زید کا وارث ہے میں اس کو ملغ تین سور و پیے بہہ کرتا ہوں کیکن حال ہے کہ زید کے پاس فقط بچاس ۵۰ رو پیے ہے اور زید جا ہتا بھی ہے کہ کسی بھی صورت سے ممر وکو تین سور و پیمل بی جائے اور زید کے پاس جاندادو فیرہ ہے جس سے کراہی تھی آتا ہے اب زید کہتا ہے کہ اگر میں زندہ رہوں تو میں وہ رقم دوں گا اور اگر مر جاؤں تو بیرقم دین سے میرے ذمہ جس کوتم وار ثین سے لے سکتے ہو کیا یہ درست ہے اور اگر دین سے لیں تو زید کا جو ارادہ ہے وہ کسی دوسرے طریقہ سے پوراہوسکتا ہے بائیس؟

### البواب وبالله التوفيق:

یہ تو سب بی جانتے ہیں ہیں جیسے ونانذ ہونے کے لئے شئی موہوب پرمو ہوب لہ کا پورا بورا قبضہ دخل ہوجانا شرط اور لازم ہے (۱)، اورصورت مسئولہ میں ایسانہیں ہے اس لئے جبہ کا بھی انعقاد نہیں ہوا۔

اورزید کا بیرچابنا کھرکوکی بھی طرح تین سورو پیپل بی جائے ای ارادہ جبدگی جمکیل کا مجد اشتیاق ہے اس طرح بید جملہ کہ گر بین میرے ذمہ تم دوسرے وارثوں سے لے سکتے ہو)، بیجلہ بھی محض اس اشتیاق جبد کے ہمل کرنے کا ارادہ ہے اور عزیز م ان جملوں سے بھی خدتو ہوا اور خدتو وصیت بی مخفق ہوئی، البتہ واجب کی مے پناہ خواہش کا اظہار ہے، اسکا تکم شرع بیرے کہ جب واجب کے پاس جائد ادوغیرہ سے واجب مفلس نہیں ہے اور خدور شدی مفلس ونا دار ہوں تو واجب کی خواہش کو پورا کر دینا عند اللہ بہت مجبوب و ببند بیرہ ہوگا۔ اگر بیکیل واجب کی زندگی بی میں ہوجائے جب تو بہتر ہو ہو کا دار ہوں تو واجب کی زندگی بی میں ہوجائے جب تو بہتر ہے ور نہر نے کے بعد بھی پورا کر دینا عند اللہ بہت بی بیند بیرہ وم غوب چیز ہوگی، فقط واللہ اعلم پالصواب جب تو بہتر ہے بی اور نہ مرنے کے بعد بھی پورا کر دینا عند اللہ بہت بی بیند بیرہ وم غوب چیز ہوگی، فقط واللہ اعلم پالصواب میں اس نہور

السبب أم لا، والثالي أن من أدلي بشخص لا يوت معه كابن الابن لا يوت مع الابنّ (الدرالِقَارُح رواُكَار ٥٢٩/١٠)، ''فالأقوب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابنّ (قاول) عأشير بيلا/ ٣٥٣).

۱- "وشوانط صحنها في الموهوب أن يكون مقبوضاً غير مشاع مميزا غير مشغول وركبها الايجاب والقبول" درمخنار مع نبوير الابصار( كآب بهرمًا ئ ٩/٨ ٩/٨ مكتبه ذكر إربوبند ).

كاب البوع (باب الهبه)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

كاب البوع (باب الهبه)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

### بإب الإجاره

## ليرس كالحكم:

ا – ما لک مکان یا کراید دار پگڑی کے نام ہے (مکان یا دوکان کراید پر لیتے ہیں) رو پید لیتے ہیں جوکر اید میں وضع نہیں ہوتا اور اس کالیما دیناجب کہ با ہمی رضامندی یا مجبوری ہے درست ہے یا کنہیں؟

۴ - کرامیداروه پگڑی کے روپے مالک مکان کؤمیس ویتا بلکہ خودر کھ لینا ہے اور اس مکان پر قبضہ دیدیتا ہے اس کولیما جائز ہے یا کڑمیس؟۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - ما لک مکان کرایہ پر دیتے وقت جورتم پگڑی کے مام پر لیگا اس کی تو گنجائش ہے، توجیہ ہوسکتی ہے ، ما تی جوکرایہ وارلینا ہے بیسچے نہیں ہے خواہ کرایہ داروں کی با ہمی رضا مندی ہے کیوں نہ ہو، بال اگر کرایہ دار پگڑی کی بیرتم ما لک مکان کو دیر سے اس کی صرح اجازت ہے خود لے تو گنجائش نکل سکتی ہے اور لیما جائز ہوسکتا ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب دیر سے اس کی صرح اجازت میں دار انعلوم دیو بند سہار نبود

### گیری ہے متعلق نظام الفتاوی پر ایک اشکال کا جواب:

آپ کی کتاب'' نظام الفتاوئ'' دیکھنے کامونع ملا۔ نظام الفتاوئی (۱ر ۱۵۰، و۲۹۶۲) میں پگڑی کی ایک سے صورت مذکورے کہ ایک کرابیددار دوسرے کرابیددار سے معاملہ کر کے مکان یا دکان خالی کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور پہین خالی کرنے کالیتا ہے، کویا کرابیدداری جو کہتی منفعت ہے کی نئے کرتا ہے۔ دوسری صورت بیہے کہ کرابیددار مکان یا دکان خالی کرنے اصل مالک کے حوالہ کرتے وقت پگڑی کے نام سے پھھرقم لیتا ہے ان دونوں صورتوں کا تھم بیہے کہ اس رقم

کالیماشرعاجائز نہیں ہے۔

لیکن پگڑی کی صورت جوآج کل عموما رائے ہے، پگڑی کی ندگورہ بالاصورت سے فتلف ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیہ کہ آج کل عموما مالک مکان کر اید دار ہے ایک خاص رقم پگڑی کے نام ہے وصول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ دکاند ار (مالک) یہ بینے لیکر اس کی صافت دے رہا ہے کہ جھے اس دکان کے خالی کرانے کا حق نہیں ، شرق اعتبار سے بیر قم نمبر البیا اور دینا کیا تھم رکھتا ہے ، نمبر کا: بعض لوگ کر اید دارے رقم تو لیتے ہیں ، لیکن اس کو پگڑی کانام نددے کرصرف بیٹی کا م دیتے ہیں اور کہتے ہیں کی کانام نددے کرصرف بیٹی کا م دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کر اید دار جب دکان خالی کرے گابیرقم اس کو واپس دیدیں گے ، کیونکہ عموما آج کل کر اید دار خالی نمبر کر رہے ہیں اور خالی نہیں کرتے تو بیر قم مالک علی کے پاس خی رہتی ہے ، اس طرح کی رقم لیا جائز ہے یا نہیں اور مالک دکان کیا اس رقم کا مالک ہوجائے گا اگر نہیں ہوگا اور وہ و دکان بھی خالی نہیں کر باہے تو اس رقم کو کیا کرے؟

نوٹ: کراپیے اس قم کاکوئی تعلق نہیں تفصیلی جواب مرحمت فر مائیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ہرادرم آپ نے غالباغور نہیں فر مایا یا سمجھانہیں ، یا تو اجارہ پیٹگی کے لفظ ہے متوحش ہوگئے احتر بھی جانتا ہے کہ لاپر وائی یا نا واقفیت کی وجہ سے مسلمان بھی اکثر معاملات فلاف حکم شرع کر کے گرفتار معصیت ہوجاتے ہیں ، جیسا کہ احتر نے فود بھی جو اب میں ایک دونا جائز معاملہ صورت مسئولہ کا شروع جو اب میں عرض کر دیا ہے ۔ باقی اگر مسلمان و رائی ہو جو اب میں عرض کر دیا ہے ۔ باقی اگر مسلمان و رائی ہوجائے یا کم اور تھوڑی کی تا ویل سے کام لے لے تو عدم جواز کے ارتکاب سے نکل کر حد جواز میں آگر مستحق اجمد و تو اب محصیت سے محفوظ ہوجائے ۔ اور حکم شرع بھی بھی ہے کہ عاقل بالغ مسلمان کے معاملہ کو جہاں تک ہوجائے یا کم از کم ارتکاب معصیت سے محفوظ ہوجائے ۔ اور حکم شرع بھی کتب المسلمین ہوگئی کے ماشیدہ من باع در هما و دینا را بہر همین محصولہ علی محصولہ علی المسلم و دینا را بہر همین الی خلاف جنسه تحریا للجو از حملا لحال المسلم علی و دینارین جاز البیع و صوف الجنس الی خلاف جنسه تحریا للجو از حملا لحال المسلم علی الصلاح " (ن) ، انبی وجود ہے احتر جائز معاملات و انمال کی تشری قبیمین شرخین شرخین جانا ، بلکہ مسلمان کو اس جائز طریقے سے المصلاح " (ن) ، انبی وجود ہے احتر جائز معاملات و انمال کی تشری قبین شرخین شرخین میں جانا ، بلکہ مسلمان کو اس جائز طریقے سے المصلاح " (ن) ، انبی وجود ہے احتر جائز معاملات و انمال کی تشری قبین شرخین میں نہیں جانا ، بلکہ مسلمان کو اس جائز طریقے سے

ا - قواعدائد ۴/ الشر في بكذي

کر لینے کا راستہ بتا تا ہے تا کہ اس راستہ کی اتباع کر کے مستقل اجر وثو اب ہوجائے بیا کم از کم محفوظ عن المعصیة ہوجائے ۔ اس اصل شرق کی بنیا دیر احقر نے اس معاملہ کر ابید اری میں نا جائز معاملات کی تفصیل وتشریح کرنے کے بجائے اس معاملہ کر ابید اری کوحد شرع میں لانے کی تہ ہیر بتا دی، اور اس جو از میں لانے کا ثبوت اس عبارت سے ہے:

"واعلم أن الأجو لا يلزم بالعقد فلا يجب تسليمه به بل (يجب تسليمه) بتعجيله أو شوطه في الإجارة المنجزة (إلى قوله) فيفتى بو واية تملكها بشوط التعجيل للحاجة" (۱) "إذا عجل الأجوة لا يملك الاستوداد إلى اخوه"(۲) اورجب في زمانه كرايدار اجاره بر في بوني بيزعموما خالي أبين كرت اور بميشه عاصبانه بنيضه كي وجه على أبيكار بهواء ورجوا أبيان أبيل كرايا تا اورتقصان بين بثالا ربتائه اوراك الله غلاورة طريقة كم مطابل ذرا بجه على اورموا تدان فوا خالي بين أبيل كرايا تا اورتقصان بين بثالا ربتائه اوراك صورت من باليكي في بوفي رقم كي واليس كامطاليه كرايد وارئيل كرسانا كما ول عليه عبارة التامي المعماني، بلكه بعض تحقيق في يعيم تقتيل في يحقق المناحكام "كتن والك الك صفقه في الأحكام" كتن والك الك صفقه و ارديكر جواز كانو كل دريائه اوروه بيه بايل بي بي كرايني بوفي من وع عقد بين في جاء الاروه بياك بادكا الميت المناطقة المناطقة

اب رہ گیا آپ کا ذکر کر دہ دونوں صورتوں کا شرق تھم تو صورت نمبرا ، کا تھم شرق بیہے کہ جب کر اید داری کا معاملہ ہر ماہ متعین کر اپیہ طے کر کے دیا گیا ہے تو اب بیریزی رقم محض خالی نہ کر انے کاعوض یا حق قر اربائے گا اور بیصورت محض حق کا عوض شار ہوکر ممنوع ہوگی ، اس لئے اس صورت میں اوپر لکھے ہوئے دونوں معاملوں میں سے کوئی معاملہ بنالیا جائے تو شرعاً وزر وفقص سے حفاظت ہوجائے گی ورنہ ہیں۔

اورصورت نمبر ۲ میں توبیع کی رقم شرعا امانت ہوگئی اور امانت کی رقم بعینه محفوظ رکھنا واجب رہتا ہے۔ ورنہ خیانت وتعدی شار ہوکر خیانت کا گناہ ہوتا ہے اور نضرف کر لینے کے بعد وہ رقم قرض بن کرحق واجب الرد ہوجاتی ہے ، اور معلوم نہیں

۳- ځای ۲/۵ ـ - ۳

کر اید دارکب دوکان واپس کرےگا، بیا یک پریشانی کی ذمہ داری الگ ہوگی، اس لئے اس طرح بیہ معاملہ کرنا شرعائیجے نہیں ہوگا، اگر اس طرح معاملہ کرلیا جائے کہ بیریزی رقم جو میں لے رہا ہوں اس میں سے ماہ بساہ کرایہ کی مقدار وضع کرنا جاؤں گا، نو اس طرح بیہ عاملہ شرعائیجے ہوجائے گا، یا پھر ای طریقہ پر معاملہ کرلیا جائے جس طریقہ پر اوپر جواب میں تکھا ہواہے، فقط والٹد انکم بالصو اب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### دو کان ومکان کی بگڑی:

ہرشہرروز ہروزر تی کی طرف تیزی سے گامز ن ہے اور اس کے پٹی نظر ہرشہر میں تجارت کے مواقع زیادہ سے زیادہ نر اہم ہونے لگے ہیں جس کے لئے مالک مکان اور دوکان دارکو' ٹیکڑی' ٹلیما دینا پڑتی ہے، پچھلوکوں کا خیال ہے ک سامنے والا جب خوشی سے پینے دے رہا ہے یا لے رہا ہے تو اس کے لینے دینے میں کیا حرج ہے میں ایک مالک مکان ہوں اور مجھے آئے دن اس مسئلہ سے دوجار ہونا پڑ رہا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاموجود حالات کودیکھتے ہوئے" گیٹری گلیا دینا جائز ہے؟ حافظش احوقریشی (اجین،ایم-یی)

### البواب وبالله التوفيق:

ا - پیگڑی کے معاملہ میں اصل ما لک مکان اور اصل ما لک دوکان کا تھم دوسرا ہے اور کر ایہ والوں کا تھم دوسرا ہے،
کر ایہ دار کے لئے توشر فی تھم سے کہ اگر کر ایہ دار نے اصل ما لک کی اجازت سے اس مکان یا دوکان میں ایسی چیز کچھ بنولا ہے جو ہر اہر قائم رہتی ہے جیسے فرش یا سائباں وغیر دنو اس سے وض کے طور پر جومناسب ہوکر ایہ داری چھوڑتے وقت لے سکتا ہے اور اگر پچھیس بنولا ہے تومحض حق کر اید اری میں پچھ وض لیما درست نہیں (۱)۔

۱- "إذا قال القيم أو المالك أذلت له في عمارتها فعمر بإذله يرجع عليه وعلى الوقف، هذا إذا كان يرجع نفعه إلى الوقف والمالك وإن كان يرجع إلى المستأجر وفيه ضور كالبالوعة والنبور فإنه لا يرجع إلا إذا شوط الوجوع" (البحر الرائح).
 الرائق ١٩/٨)، يُحرُ لا يجوز الاعتباض عن الحقوق المجر داؤالد الخمّاري روائحًا (٣٣/٤).

اوراصل ما لک مکان اور ما لک دوکان جو پچھ زر پیشگی لینا ہے خواہ پگڑی کے نام برِلینا ہے اس کوزراجار ہ پیشگی ک تا ویل سے جائز کہاجاسکتاہے (۱)۔

ینفصیل تولینے کے اندر ہے اور دینے میں تو اگر دینے والا مجبور ہے کہ بغیر دینے مکان یا دوکان کچھ نہیں ملے گی اور بغیر مکان یا دوکان لئے گذارہ بی ناممکن یامشکل ہے اور لینے والا غلط طریقے سے لیتا ہے جب بھی رید بنے والا مجبور ہے، امید ہے کہ اس دینے والے سے مو اخذہ نہ ہوگا (۲)، فقط واللہ اعلم یالصواب

كتيرمجمه نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رنپور۵ ام سهرا • سما هه

# چکی والوں کا گر دہ (جلن )کے نام ہے آٹا کا شا:

آئے گی چکی والے گیہوں پینے پر دوآنہ نی کلو کے صاب سے اثرت لیتے ہیں اور ایک من میں سے ایک کلوآنا جلن (گردہ) کے مام سے کا لئے ہیں او یہ کہتے ہیں کہ بپائی کے وقت چکی چلنے کی گرمی سے اثنا آنا انداز آجل جا تا ہے ،اس طرح چکی والوں کا گردہ کے مام سے آنالیما شرعاً جائز ہے یائییں؟

جب کہموماً چکی والے آنا نہیں شرید تے ، ای گردہ کی مدین اتن بچت ہوجاتی ہے کہس سے گھر کا شرچ چلٹارہتا ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

اں مذکورہ طریقہ ہے گر دومیا جلن کا ٹمانتغیز طحان کی خرابی پرمشتمل ہے جس کی ممانعت حدیث پاک ہیں ہے ، اس لیے شرعا اس طرح ہے معاملہ کرنا جائز نہ ہوگا۔

بلکہ اس کا آسان اور بہتر طریقہ جوشر عا عام طرح سے جائز بھی ہے اور اس میں جنتا کام پہلے کرنا پڑتا تھا تقریباً اتناعی کرنا پڑے گا،صرف تھوڑی تو جہکر نی پڑے گی۔

۱۱- "واعلم أن الأجو لا يلزم بالعقد فلا يجب نسليمه به بل بنعجيله أو شوطه في الإجارة المنجزة" (ورثقار مع روائقا راه / ۱۳/۳). "يعتبو ويواعي كل ما اشتوط العاقدان في نعجيل الأجوة ودأجيلها" (شرح ألجله ۲۹۳/ باده قم ۲۷۳).

ال لیے کہ جب مُلہ پیننے کے لیے آتا ہے تو چکی والا وزن کر کے سب مُلہ پیس لینا ہے اور بعد میں اس پیسے ہوئے میں سے گر دہ کے نام پر جتنالیما ہوتا ہے ، لے لینا ہے ، یکی تفیز طحان ہے جومنع ہے۔

پس اگر وہ پہنے کے بعد بجائے کائے کے بیرے کہ جب شروع میں نلہ وزن کر لے ای وقت جتنا آنا گردہ وغیرہ کے نام سے بعد میں نکالنا ہے بہتے ہی نکال لے ، اور جتنا نلہ ہی اس کو پیس کر پورا کاپورا دید ہے ، اگر دوبارہ وزن کرنے میں بچھے کم وہیش ہوتو اپنے پاس سے ملا دے جیسے اس وقت کرنا تھا، جب پینے کے بعد کم وہیش آنا ہونے پر اپنے پاس سے ملا نے بیان کے کام کی کرنا چرا کی کام نیس کرنا پڑے گا اور معاملہ جائز ہوجائے گا ، ور نہ اگر گردہ نہ کا نے اور بیائی کی اثرت بڑھا دے کا اور معاملہ جائز ہوجائے گا ، اور بدنام الگ کرے گا ، اور خاط میں کو بار اور غلط سمجھے گا اور آئندہ فلہ بیائی کے لیے نیس لائے گا ، اور بدنام الگ کرے گا ، اور حافظ میں مضمئن رہے گا اور پر بیٹائی کی کوئی بات بھی نہ آئے گی ۔ اور تغیر طحان کی شرق خرائی سے بھی خواظت ہوجائے گی ، فقط واللہ آنام بالصواب

كتية مجمد نظام الدين المنظمي «مفتى وارالعلوم ديو بندسها رنيور الراه برااسها هد الجواب سيحة حبيب الرحمٰن عقاالله عنه، مجروطفير الدين غفر له

## دلالی کی اجرت کا حکم شرعی:

کے لوگ دلالی (ایجنٹ ) کا کام کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ وہ با تع اور مشتری دونوں سے کمیشن لیتے ہیں، کیا دلال کے لیے دونوں سے کمیشن لیما جائز ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

دلال شرع میں اجیر کانا م ہے ، اور دلالی اور کمیشن اجمت کانام ہے ، اور اجیر جس کا کام کرتا ہے اس سے اجمت

پانے کا مستخل ہوتا ہے ، بیدلال اگر باکع کا کام کرتا ہے توبا کئے کا اجیر ہے اور باکٹے سے اجمت پانے کا مستخل ہوگا اور اگر مشتری کا

کام کرتا ہے تو مشتری سے اجمرت پانے کا مستخل ہوگا ، اور بیہ جائز ند ہوگا کہ کمل تو صرف ایک کا کرے اور اجمرت دونوں سے

ایے ، ای کانا م ڈیل اجمرت ہے جس کونا جائز کہا جاتا ہے۔

باں اگر کوئی شخص دونوں کا کام الگ الگ کرے تو الگ الگ کام ہونے کی بنابر دونوں ہے اس کے تتمیز عمل کی

اجرت متعارفه لے سکتاہے (۱) ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين المظمى بمفتى وارالعلوم ديو بندسهار نيود ۱۲ م ۱۱ ۱۳ هـ هـ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن غفرك؛ جمد تلفير الدين مفتاحى نفرك؛ كفيل الرحمٰن نفرك؛

### بے پر نوٹ تبدیل کرنا:

چھے ہوانے نوٹوں کا استعمال شہروں میں ہوتا ہے، ہم کوئی پیٹا ہوا نوٹ بدلنا جا ہیں تو وہ لوگ ہے ہر یعنی ہمارے نوٹ میں پچھ کٹوتی کر کے بدل دیتے ہیں، اس طرح سوروپے کا نوٹ دے کر ۹۵اور پچاس کا نوٹ دے کر ۸ مهروپے لیما شرعاً کیماہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

نوٹ: ( کافڈی نوٹ )نہ کیلی ہے اور نہ وزنی بلکہ عد دی ہے ، اس لیے کی بیشی کے ساتھ بدلنا جائز ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب

کتیر محمد نظام الدین اعظمی به فتی دار اُعلوم دیو بندسهار نیور، ۱۲ ۸۸ ۱۱ ۱۳۱۱ هد الجواب سیجی صبیب الرحمٰن مجمد نطقیر الدین مقتاحی ،و کفیل الرحیان عثما فی مفتی دار اُعلوم دیو بند

## ہنڈی کے ذریعہ رقم بھیجنانٹر عاکیساہے؟

باہر ملک میں رہنے والے جب اس ملک میں پیسے بھیجے ہیں تو اس کی دوصورتیں ہوتی ہیں: مجھی تو ہینک کے ذریعہ سیجھتے ہیں تو اس کی دوصورتیں ہوتی ہیں: مجھی تو ہینک کے ذریعہ سیجھتے ہیں، مجھی ہنڈی کے ذریعہ کرنسی سے پچھی زیا دہ رقم ملتی ہے، ہنڈی رقم کا بیطر یقد کار حکومت سے چھیا کر کیا جاتا ہے۔ ہنڈی رقم کا بیطر یقد کار حکومت سے چھیا کر کیا جاتا ہے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ ہنڈی کے ذریعہ کرنسی کے مقابلہ مقررہ رقم سے زیادہ جو بیسے ملتے ہیں ان کالیما جائز

 <sup>&</sup>quot;وأما الدلال فإن باع العين بنفسه باذن ربها فأجرته على الباتع (قال الشامي) وليس له أخذ شتى من المشتوى (إلى قوله ) فظاهره أنه يعتبر العرف «قال الشامي ) فتجب الدلالة على الباتع أو المشتوى أو عليهما بحسب العرف" (قاولًا لله على الباتع أو المشتوى أو عليهما بحسب العرف" (قاولًا لله على الباتع أو المشتوى أو عليهما بحسب العرف" (قاولًا لله على الباتع أو المشتوى أو عليهما بحسب العرف" (قاولًا لله على الباتع أو المشتوى أو عليهما بحسب العرف" (قاولًا لله على الله على الباتع أو المشتوى أو عليهما بحسب العرف" (قاولًا لله على المراثية) (المرتب) ...

### الجواب وبالله التوفيق:

جب ہنڈی کا پیطریقہ قانون حکومت کے خلاف ہے توبیا انونی چوری ہوگی ، اگر اس میں پکڑا جائے تو عزت وآ ہرو،
مال سب کی ہربا دی ہوگی اوران سب چیز وں کا بچانا شرعاً واجب ہے اور ہنڈی کے ذریعہ جیجے میں اولاً ہنڈی ہونانے میں بھی وینا پڑتا ہے اور اگر کسی حیلہ سے سود دینے سے نئے جائیں تو بھی بیش از بیش ہنڈی سے بھیجنا شرعاً محض مباح وجائز رہے مگر مباح حجائز سے تکم کوچھوڑ نا درست نہیں رہتا ، اس لیے اس کی اجازت نہوگی ، فقط واللہ انکم بالصو اب کیتہ مجھم کا جھوڑ نا درست نہیں رہتا ، اس لیے اس کی اجازت نہوگی ، فقط واللہ انکم بالصو اب کیتہ مجھر نظام اللہ بن انظمی ہفتی دار المطوم دیو بند سہار نبود ۱۲ ۸ مر ۱۱ ۱۲ ھ

### ہنڈی کے مروجہ کاروبار کے سلسلے میں تکم شری:

آج کل جوایک ملک سے دوہر ہے ملک میں ہنڈی کا کاروبار کیاجاتا ہے شرعاً اس کا کیا تھم ہے کہ اس دور میں اس کی شدید شرورت ہے، اورابتلاء عام ہے میٹلا سفر احترات مداری اسلامیہ کے چند ہے گئے دوسر ہے ممالک کاسفر کرتے ہیں اور چندہ اکٹھا کر کے اس ملک سے کسی تا جہ کے بال جی کرد ہے ہیں اور وہ تاجہ اس کوایک رسیدیا وشیقہ دیتا ہے وہ سفراء اپنے ملک میں آکر اس رسیدیا وشیقہ کو دیکر اس جی کردہ رقوم کی تعداد اپنے ملک میں اس سے لیے بیں جس کے مام اس تاجہ نے رسیدی الغرض اس طرح کی اور بھی ضرورتیں ہیں۔

عبدالحق (خادم جامعة مربية نصير العلومها ظريات، جا ثمًا م)

### الجواب وبالله التوفيق:

شرعاً ہر شخص کو اختیا رہے کہ وہ اپنا نقد یا غیر نقد اپنے ملک میں یا باہر جہاں چاہے جس طرح چاہے حدودشرع میں رہتے ہوئے ، لیعنی خداع وغدر نہ ہو بھیج سکتا ہے ، اپس جس ملک سے بھیجنا چاہتا ہے اس ملک میں ریبھیجنا خلاف فانون نہ ہوہ آز ادی ہو، ای طرح جس ملک میں بھیجتا ہوو ہاں بھی کوئی چیز خلاف فانون نہ ہوآزادی رہے تو بھر شی آرڈر، بیمہ، ڈرانٹ، چیک وغیرہ ہرطرح سے بیرقو م بھیجی جاسکتی ہے اوراگر بینک کے ذریعہ سے بھیجنے بیں ٹرچ زیا دہ پڑتا ہواور کفالت مقصود ہوتو اگر کوئی ایبا آ دمی مل جائے جومعتر بھی ہواور جس ملک بیں بھیجنا چاہتا ہے وہاں کوئی شخص اس کامعتر ہواں کے ذریعہ بھیج دے اس طرح پر کہ بیآ دمی ایک تحریر (رسیدیا وثیقہ) کے طور پر رقم والے کو دید ہے، پھر بیآ دمی اس ملک بیں جاکر بیرسید دکھلا کر اس سے اپنی رقم لے لیے پھر مدرسہ بیں وافل کردے، پس اس صورت میں اگر ان دونوں نے کوئی پیپرٹہیں لیا جب تو ان کا بی
تنمر ع، ہوگیا اور اس طرح بیہ معاملہ شرعا بلاریب درست ہوگیا۔

اوراگررسیدیا و پیقہ دینے والے نے پچھ پیسے اپنے لئے بھی لے لئے تو اس کواں تحریر کرنے کی اجمت تر اردے کر جائز کہا جائے گا اور جس کے پاس بیرسیدا ور و پیقہ رقم دینے کے لئے بھیجا گیا ہے، اگر و ڈخش اس پہلے مخض کانا مَب یا وکیل ہے جب تو اس کے لئے تھم شرق بیرہ گئے وہ بغیر پچھ بیرہ لئے ہوئے بعینہ وہ رقم اداکر دے، اگر پچھ بیرہ لئے بغیر نہیں دیتا ہے تو یہ بیرہ لیما رشوت ہوگا۔ اور رشوت کا تھم بیرے کے مجبوری کی وجہ سے دینے والا گنہگار نہ ہوگا، صرف لینے والا گنہگار ہوگا اور رقم کے مالک کا بیرہ وصول کر لینے سے گنہگار نہ ہوگا، بلکہ جائز رہے گا۔

اوراگر شخص رسید بھیجنے والے کا ناشب یا وکیل نہیں ہے تو پھر تھم شر تی سیہوگا کہ اگر اس کو بیرقم دینے میں پہھمل کر نا پڑتا ہے تو وہ اجرے قر اردے کر لے سکتا ہے۔ یہاں تک کے اس معاملہ کا تعلق ہنڈی سے نیس ہوگا۔

البتہ چونکہ بیطریقہ خطرہ سے بیچنے کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب اجرت وغیرہ لے دیکر کیا جائیگا توسفتجہ کا معاملہ ہوکر کراہت سفتجہ آ جائے گی اور اس کے جواز کاحیلہ یا ہو جمجبوری اس کے ارتکاب کی جو گنجائش فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

ہنڈی ہے اس معاملہ کا تعلق اسلے نہیں ہوگا کہ ہنڈی عموماً مہا جنوں کے درمیان چلتی ہے، تقریباہر مہاجن کا تعلق لین دین کا دور تک کے مہاجنوں ہے ہوتا ہے اور ان کوجب سی گا بک کورقم دینی ہوتی ہے تو وہ اس گا بک کے سی تر جی مہاجن کے لئے ایک تحریم بیاجن سے بین ایک جو رہے ہیں کہ بیر قم فلاں مہاجن سے وصول کرلو، جب وہ تحریم اس مہاجن کو تینچتی ہے تو وہ اول مہاجن سے اس کی تحقیق کرتا ہے اگر سابق مہاجن قر ارکر لیتا ہے (جن کومہاجن کی اصطلاح میں سکارنا ہو لئے ہیں) تو وہ نائی مہاجن رقم کا فیصد کا فیصد کا فیصد کا فیصد کا کے کروہ رقم مستحق کے حوالہ کر دیتا ہے، اور مہاجنوں کا طریقہ ان کے اپنے مقصد سے اور مہولت کی غرض سے ہوتا ہے جس کا تعلق ای مستحق رقم سے ہوتا ہے، اس لئے یہ فیصد کائی ہوئی رقم بلاشہ سود (ربوا) بن جاتی ہے اور اس طرح یہ معاملہ نا جائز ہوجا تا ہے۔

پی اگر کوئی شخص مہاجنوں کی طرح رقم کا فیصد لے کر کاروبار کرنے لگے تو اس کا بیہ معاملہ بھی بیٹک ہنڈی کے معاملہ کی طرح نا جائز شار ہوجائے گا۔

یہیں ہے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ جس شخص کی یا جس دوکاند ارکی معرفت دوسر ہلک میں اپنی رقم بھیجنا جاہتا ہے اگر اس دوسر ہلک میں اس شخص کی دوکان ہے ، اپس اگر بھیجنے والا کتابت تحریر وسند کی اترت کے طور پر بچھ لے کرتحریر دیتا یا بھیجنا ہے تواجہ ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی کے یا بھیجنا ہے تواجہ ہے کہ اپنے ملک کی کرنسی کے مطابق جتنی رقم (زیاد دویا کم) تجویز ہوئی ہو پوری دید ہے ، اگر بچھرقم خود لئے بغیر نہیں دے گا تو پہلیا سود ہوگا ، اور اس صورت کا تھی ہنڈ کی کے کار وہا رکی طرح شرعا کا جائز شار ہوگا۔ فقط واللہ اللم بالصواب کے دویا کہ میں تفصیل ہے گر رچکا ہے ، پھر ایسا کار وہا رہا لکل ہنڈ کی کے کار وہا رکی طرح شرعا با جائز شار ہوگا۔ فقط واللہ اللم بالصواب

كتبرتحرفظا م الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## پیری اوربعض دوسرے کرایہ داریوں کاشری تکم:

آج کل عام رواج ہے کہ کرار دارکس مکان یا دوکان کو خال کرتے ہیں تو لینے والے سے پجھرو وید لیکر مکان یا دوکان خالی کرتے ہیں اس بیں اکثر ما لک جاند اوسے کوئی واسط نہیں ہوتا ، بلکہ ایک کرار دارد وہر کر ارد دار سے معاملہ کر کے مکان یا دوکان دوسر سے کے حوالہ کر دیتا ہے اور پجھرو پیر خالی کرنے کالے لیتا ہے۔ ہراہ کرم یفر ما نمیں کہ بیلینا جائز ہے ہیا جائز ۔ ای طرح اگر ایک دوکان یا مکان کے دوکر ارد دارہ شتر کہ طور ہر بھول اور ان بیں ایک کرار دارا بناحل کرار دواری مول اور ان بیں ایک کرار داری کرار داری دوسر کو دینا چاہتا ہے ، گر اس کے معاوضہ بیں وہ پائی ہز ارر و پیریا تگ رہا ہے ، رو پیراس کے لیے لیما جائز ہے بیانا جائز؟

کرار دواری حق ملکت نہیں ہے بلکہ حق منفعت ہے ، کیا حق منفعت کے انتقال یا اس کوفر وخت کرنے کی شریعت میں دوسر سے انتقال یا تا بال فر وخت کر نے کی شریعت میں منفعت کے انتقال یا تا بال فر وخت ہے ، یہ بال حق منفعت نے اس حق منفعت نے کوئی مخت صرف نہیں کی ، جیت کا تا بل انتقال یا تا بال فر وخت ہے ، یہ بات بھی فوظ رہے کہ اس حق منفعت میں جس بیں صاحب منفعت نے کوئی مخت صرف کی ہے ۔ مدال کی ہوئی کی اس حق معان کی گوئی گوئی کی منت صرف کی ہے ، مثال کی اس کا حق انتقال یا تا بال انتقال یا تا بال من کا حق انتقال یا تا بال من کا حق انتقال کی معنون کی کی کہ اس حق منفعت نے کوئی محت صرف کی ہے ، مثال کتا ہے کوئی محت صرف کی ہوئی میں جس منفعت نے کوئی محت صرف کی ہے ۔ مثال کتا ہے کہ کوئی ان تما مصورتوں کو واضح فر ما نہیں ۔

مجيب الله مدوي (مبتهم جامعة الرمثان أعظم كرّ ه )

#### البواب وبالله التوفيق:

کرابیدارسی مکان یا دوکان کوشن خالی کرنے کے وض میں جورتم لیتے ہیں جس کو پگڑی گہتے ہیں، اس رقم کولیا جائز نہیں، باں اگر کرابیدار نے اصل مالک کی اجازت سے دوکان یا مکان میں کوئی تقییر کی ہویا اس کی مُنارت میں کوئی ایسا اضافہ کیا ہویا اس کی مُنارت میں کوئی ایسا اضافہ کیا ہویا اس کی مُنارت میں موقو اس اضافہ کے اضافہ کیا ہویا اس کی مرمت وغیرہ اس طرح کی ہوجس سے اس مکان یا دوکان کی مالیت وحیثیت ہڑھگئی ہوتو اس اضافہ کے اعتبار سے مناسب معاوضہ لے سکتا ہے، کر ابیداری حق ملایت نہیں ہے وہ حق منفعت ہے، اس کی ثرید وفر وخت درست نہیں ہے۔ البت بعض فقتها ومتاخرین نے بعض کر ابیداروں کوجی تر اردیا ہے، جس کا مفہوم ہیہے کہ جوکر ابیدارقتا ضائے وقت کے مناسب معقول کر ابید نیا ہے اور اس کی کر ابیداری سے مکان یا دوکان کا کوئی ضرر نہ ہوتو بغیر و جیشر گل کے اس کر ابیدارے تخلیہ مناسب معقول کر ابید نیتا ہے اور اس کی کر ابیداری سے مکان یا دوکان کا کوئی ضرر نہ ہوتو بغیر و جیشر گل کے اس کر ابیدارے تخلیہ مناسب معقول کر ابید نیا کہ مکان یا مالک دوکان کو اور اگر موتو فیہ ہوتو وقت کوخود اپنے لیے ضرورت ہوتو ان لوگوں کو ہرصورت میں تخلید کر الینے کا پوراحق رہے گا۔

ای طرح کرایدداراگر اپناحق قر ار(حق سکونت) کسی دوسر شخص کودینا جاہے تو انہی مذکورہ بالاشرائط وقیو د کے ساتھ بطور ہبد کے دیے سکتا ہے اوراگر بطور کراید داری کے دینا جاہے تو جو کرایہ خود اصل ما لک کودیتا تھا تو صرف اس کرایہ میں دے سکتا ہے ، اس سے زائد کوئی مقدار اینے لئے نہیں لے سکتا۔

غرض ہے پکڑی کی مروجہ صورت جوایک کراہے دار دوسرے کراہے دارے لینا ہے تو بیشر بعت مطہرہ کے خلاف ہے، البتہ اصل مالک مکان ، یا مالک دوکان اگر کسی کوکر ایہ پر دے اور ما بانہ کراہے کے علاوہ کوئی رقم ایک مشت بھی وصول کرے تو اسے اگر چہ پکڑی کانام دے کرلیا جائے اس میں پچھ ذر کراہے بینگی وغیرہ کی تو جیہ کر کے جواز کی گنجائش ہو کتی ہے، بشر طیکہ اور تمام شر ائط اجارہ اجمدت متعین ومعلوم ہوں۔

رہ گئی بیبات کہ دوسر ہے انٹریش ہے کسی کے زویک اس کا جواز ہے یا نہیں تو اس کا تحقیقی جواب دیگر انٹر کے حققین سے بی لیما مناسب ہے، البعۃ علامہ شامی نے جلدر الع میں مذکورہ صور توں کی اباحث کا قول مالکی مشائخ سے قل کیاہے۔

رہ گیا حق تصنیف کے مجبوں کرنے کا مسئلہ اس میں پینصیل ہے کہ جب تک کہ وہ تصنیف مسودوں کی شکل میں ہے۔
اس وقت تک وہ محض مصنف کی ملک ہے اور اس کو اختیار ہے کہ جائے خود شائع کرے یا کسی کے ہاتھ جس قیمت ہر جا ہے۔
فر وخت کر دے یا مفت دیدے، پھر اس لینے والے کو بہی سب اختیارات حاصل ہوجا نمیں گے، کیکن جب طبع ہوکر اس کی
اشا حت عام ہوجائے تو اب اس میں علماء کی دور انمیں ہیں: ایک جماحت پیر ماتی ہے کہ عام طباحت واشاحت کے بعد جونسخہ

کوئی شخص خرید ہے گا وہ اس کاما لک ہوجائے گا اور مالک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس پر ہر مالکا نہ نظر ف (پھاڑ کے بچینک دے، جا! دے، یاطبع کرادے وغیر ہم )،سب حاصل ہوجائے، اہمذا شرید نے والے کو پابند کرنا کہ وہ طبع نہ کرائے اصول شرع کے خلاف ہوگا، نیز اس طرح پابندی کرنے میں اچھی چیزیں اور علوم کی ترویج واشا عت کو بھی مسدود کرنا لازم آئے گا، اس کا عدم جواز بھی ظاہر ہے۔

دوسری ہما حت مثلا صاحب "عطر ہدایہ" اور ان کے موافقین ہیں وہ اس پابندی کے جواز کے ناکل ہیں ، ان کی دلیل ہے کہ بیچیز یں حقوق جردہ کی تھے ٹیس ہے اور نہ اصول شرع کے خلاف ہے ، بلکہ بیا ہے سرما بیو محفظ ہا ایک طریقہ ہے ، نیز بیتر وزج کو مسدود کریا نہیں ہے ، بلکہ اشا حت کو نینظ کا ایک طریقہ ہے ، نیز بیتر وزج کو مسدود کریا نہیں ہے ، بلکہ اشا حت کو نینظ کا ایک طریقہ ہوگئ کہ کتب دینیہ وعلوم دبنیہ کی تصانیف کا درویہ ہے ۔ احقر کا بھی میلان پہلے ای طرف تھا، مُرغور کرنے سے بیات محقق ہوگئ کہ کتب دینیہ وعلوم دبنیہ کی تصانیف ومضایتن کو اس پابندی سے مشتی رکھا جائے ، اس لئے کہ اس پابندی سے اگر چیتر وزج اشاحت من کل الوجود مسدود نہ ہوئی الفائد ب ان میں تقلیل محل رکھا ہوئی ہوئی کہ اس بیابندی لگائے ہیں ودعموما ہوئی اس میں تقلیل میں اور دنیوں کا روبار کے طریقہ پرلگاتے ہیں جس سے ایہا م وشبہ "ولا تنشقو و ا بایاتی شعنا قلیلا" (۳) کی نقط اوللہ اٹلم دنیوں مقاود المراث اور دنیوں کا روبار کے طریقہ پرلگاتے ہیں جس سے ایہا م وشبہ "ولا تنشقو و ا بایاتی شعنا قلیلا" (۳) کی نقط اوللہ اٹلم کی مشریق ہوتا ہے ، اس لئے بھی کتب دینیہ کی تصانیف کویا اس کے حق اشاعت کو مجوں نہ کیا جائے ، نقط اوللہ اٹلم کی مشریق ہوتا ہیں مشریق ہوتا ہے ، اس لئے بھی کتب دینیہ کی تصانیف کویا اس کے حق اشاعت کو مجوں نہ کیا جائے ، نقط اوللہ اٹلم کی مشریق ہوتا ہے ، اس لئے بھی کتب دینیہ کی تصانیف کویا اس کے حق اشاعت کو مجوں نہ کیا جائے ، نقط اوللہ اٹلم کی مشریق ہوتا ہے ، اس لئے بھی کتب دینیہ کی تصانیف کویا اس کے حق اشاعت کو مجوں نہ کیا جائے ، نقط اوللہ اٹلم

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور وسهر ٥٠ مه ١٦٠ هـ

### کرایه دار کامکان دوسرے کوزائد کرایه پر دینا:

اگر کسی شخص کے اجارہ کامکان ہے اور وہ اس اپنے مکان میں الماری جود بوار میں گئی ہوئی ہے اور جارہا ئی اور پچھ دوسر انرنیچر جود بوار میں لگا ہواہے وغیرہ چھوڑ کر زیادہ اتھ ہے سے دوسر ول کومکان دیتا ہے آیا بیجائز ہے یا نہیں جائز کرنے کے لئے وہ زبان سے بوں کہتا ہے کہ میں ان ساری استعالی چیز ول کا جومکان میں چھوڑی ہے اس کے بدل اتھ ہے وصول کرتا

<sup>-</sup> منتجع البخاري الره ٣٣ ما ب الخطبة لإ م نن ...

۳ - مشکوة مرتاب العلم فخطیب التمریزی ار ۳۳ س

سور کاما کردی ساس\_

كتاب البيوع (باب الإجارة)

محرسلیمان بھا کلیوری(مبتم جامویڈیرییکا کوئی) صلعمسانہ، کجرات )

#### البواب وبألله التوفيق:

جازے اور اترت زائدہ اس کے لئے حاال طیب ہے جواز اور طت زیادت کے لئے یہ ہا ضروری تہیں کہیں اترت زائدہ الماری و جاریائی وغیرہ کی اجرت میں دے رہا ہوں (۱)، ''وله السکنی بنفسه و إسکان غیرہ بیاجارة و غیرها و کذا کل مالا یختلف بالمستعمل یبطل التقیید لأنه غیر مفید بخلاف ما یختلف به کسا سیجئی ولو آجر باکثر تصلق بالفضل الافی مسئلتین اذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فیها شیئاً (۲)۔

"قوله بخلاف الجنس أي جنس ما استآجر به و كذا اذا آجر مع ما استأجر شيئاً من ماله يجوز أن تعقد عليه الاجارة فإنه تطيب له الزيادة "(٣)-

"قوله أو أصلح فيها شيئاً بأن جصصها او فعل فيها مسنّاة وكذا كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابله مازاد من عنده حملاً لأ مره على الصلاح كما في المبسوط "(٢)-

"الأصل ان أمور المسلمين محمولة على السداد والصلاح حتى يظهر غيره" (٥)-

### طوائف کومکان کرایه بر دینا:

زید نے اپنامکان عرصدایک سال ہوا کر اپیٹیں دیدیا تھا اس کے پچھ عرصہ بعد عمر ونے وہی مکان ایک طوائف کے نام پچھ روپید لے کرائی طوائف کے نام الاٹ کرا دیا ، لہذااب وہ عورت زید کو پیشے کے پیسے کما کر کرا بیاد اکرتی ہے ، لہذااب زید اس کے لئے کیاصورت افتیا رے کرے جو کہ جائز ہواور کرابیاں کے لئے حلال ہو سکے، بیٹواتو تر وا

مفتی محمد فا روق قاسمی مدرسه دار اعلوم گذری با زار، میرخد

ا - اس آگے بھی مقتی صاحب کی عبارت مجھ میں ٹیس آ سکی (مرتب )۔

۳ – الدرالخاريكي باش رداخا ر ۵/ ۸۱ ـ

۳- رواکتار۵/۸۱

٣ - مولد إلاه / ١٨ أنعمانيات

۵ - اصول المكرخي مع قواعد الديد مر ۱۳ -

#### البواب وبالله التوفيق:

حرام کاری کرانے کے لئے تو مکان کا دیناجائز نہیں نہ کرا یہ لے کرنہ بغیر کرا یہ لئے ہوئے ، البتار ہائش یا تجارت وفیر دیے لئے مطاعاً کرایہ پر دیا اور اس بٹی کرایہ پر لینے والی حرام کاری کرانے لئے بیٹودال کافعل ہوگا اور اس کا اثر کرایہ پر نہ آئے گا ، بیابیا ہی ہوجائے گا کہ کی فیر مسلم کو مکان رہائش یا تجارت کے لئے دیا اور وہ اس بٹی فیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے گئے پس جس طرح اس فیر مسلم سے کرایہ کی تم لیا جائز ہے ای طرح اس سے پھی لیما جائز ہوگا (۱) ، البتہ جب یقین ہوکہ یہ ای حرام کاری کا پیسہ دیتی ہے تو اس سے کہا جائے کہ تو یہ پیسہ کرایہ بٹی نہ دے بلکہ جائز دے اور اس سے مکان خالی کرانے کی کوشش کی جائے ۔ آگر مکان خالی کردے تو نہو المر او اور آگر مکان خالی نہ کرے لیکن اس کے پاس حاول کمائی ہو اور اس کا پیسہ دے یا تر ض لے کردید یا کرے اور گر وہ بینہ کہا کہا گئی نہ ہواور امکان بھی خالی نہ کرایا جا سے تو پھر یہ چیاہ کرلے کہا وحاد تر ش جائز وحایال پیسہ سے دیتی ہوں اس کے پاس حاول کمائی نہ ہواور مکان بھی خالی نہ کرایا جا سے تو پھر یہ چیاہ کرلے کہا وحاد شر ش باضو اب

كتيه محمد نظام الدين المظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسها رئيورا ١٦١٨ ١١١١ ما ١٥

سی مسلمان کاناچی گانے کی تقریب میں اپنا شامیاندلگانا اور اس کا کرایہ وصول کرنا کیسا ہے؟ سی مسلمان شینے ہائیں والے کوناچی گانے کی تقریب میں اپنا شامیاندلگانا اور اس کا کرایہ وصول کرنا جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

گانے بجانے کے لیے کرامیر پر دیناجائز ندرہے گا اور ندان کی آمدنی حلال رہے گی، البتذان ہامشر وع چیز وں کے لیے کرامیر پر دے اورکرامیر پر لیے جانے ولا ان ہامشر وع چیز وں میں خود استعمال کر لیے تو چونکہ بیغل ما لک شامیا ندکا نہ

ا- "ولا (تصح الإجارة) لأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهى ولو أخلا بلا شوط يباح" (الدرأق ارمح ررأت ره/2).

أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب البيوع (باب الاجارة)

ہوگا اس کے اس کی گنجائش امام صاحب علیہ الرحمة سے اصول بررہے گی، صاحبین کی نضری کے مطابق اعانت علی المعصیت ہوکر ممنوع رہے گا(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجد نظام الدين اعظمى «مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۷ م ۱۱ ۱۳ هـ الجواب ميخ : سبيب الرحمٰن عقا الله عنه ، كفيل الرحمان لا سُب مفتى

### سفر جج کے زمانہ کی تخواہ کا تھم کیا ہے؟

ایک مولانا صاحب ایک مدرسه میں مدرس ہیں و فہریضہ کج اداکرنے کے واسطے تین ماہ کی چھٹی لے کرنج کرنے کے ایک مولانا گئے جج سے واپس آکران تین ماہ کی تخواہ لیما جا ہتے ہیں آیا ان تین ماہ کی تخواہ کے وہ ستحق ہیں یانہیں؟ اوران کے واسطے لیما جائز ہے یانہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

اگر سابق میں اس طرح کی تخواہ دینے کی نظیر اس مدرسہ میں موجود ہوجب تو اس تخواہ کے دینے میں کوئی کلام بی خبیں ، اوراگر اس مدرسہ میں اس کی نظیر موجود نہیں ، کیکن اگر تر ب وجوار کے مدارس دینیہ میں اس طرح دینے کارواج موجود ہے تنب بھی اس تخواہ کے دینے میں کوئی شرنہ میں اوراگر ایسا بھی نہیں ہے تو پھر چونکہ اراکین و ذمہ داران انتظام پہوم کے جہنب بھی ہوں اگر وہ عوام کی زبول حالی کی بنیا دیر دینا جا ہیں تو دے سکتے ہیں ، اس طریقۂ کارکی نظیر اپنے اکا مرکے مدارس میں مل کتی ہے ، فقط واللہ الم مہالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي مفتي وارالعلوم ديو بندسها رينور ٢/ ١١٧ • ١٣١١ هـ

ا- "(وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة لابغيرها على الأصح لينخذ بيت نار أو كبسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر وقالا لا يبغى ذالك لأنه إعانة على المعصبة وبه قالت الفلائة) قوله (وجاز إجارة بيت الخ) هذا عنده أيضاء لأن الإجارة على مفعة البيت ولهذا يجب الأجربمجرد السليم ولا معصبة فيه وإنما المعصبة بفعل المستاجروهو مختار فيقطع نسبته عنه (الى قوله )والدليل عليه أنه لو اجره للسكني جازوهو لابدله من عبادته فيه "(فآون ثان ٢٥٥/٥)...

ا -امامت يرتخواه ليها:

امامت کی تفوادلیما مایذات خود طے کرما درست ہے یا تہیں؟

٢ قر آن خوانی پراجرت لیما:

اکثر جمین اور دیگرمقامات بر کلام یا ک پڑھنے جاتے ہیں بیدرست ہے کہیں ۔

مفتی صن اصاری (مقام گذشی میم پون مرادآباد)

#### البواب وبألله التوفيق:

ا - کسی مقام برقر آن براھ کریاس کرخواہ تر اور کا میں ہوجیت بھی ہوا جرت لیا جائز نہیں خواہ ہے کر کے لیے ابغیر ملے کئے ہوئے سب نا جائز ہے (۱)۔

كتيه محجر نظام الدين اعظمي مفتى وار العلوم ديو بندسها رنيور ٩ ام ٨٠ • • ١٠ هـ

## دوماه کی څخواه کی شرط پر چنده کرنا:

مدرسین مدرسہ کو چندہ کے نکلے ہوئے ماہ میں دوگنا تنخو ادلیما یعنی پیشر طالگانا کہم جس مہینے میں چندہ کے لئے نکلیل گے اس ماہ ایک ماہ کے ساتھ دو ماہ کی تنخو اولیل گے جائز ہے بانہیں ، دلیل میں والعاملین نلیمہا پیش کرتے ہیں ، اگر ہے تو کیا مدرسہ کے روپے سے بیٹخو اور بنا جائز ہے بینوتو جمہ وا۔ وہاللہ انتو فیق

### البواب وبالله التوفيق:

مدرسین یا ملازمین مدرسہ جو چندہ کے لئے جاتے ہیں اگر زمانہ تعطیل میں بھیج جا نمیں تو علاوہ تخواہ کے مزید جس معاوضہ کامعاملہ طے ہوا اس کے وہ مستحق ہوں گے اگر کوئی معاملہ مزید طے نہیں ہوا ہے تو خرچ کے علاوہ ڈالل تخواہ کے مستحق نہ

ا۔ ایک تقررہ مدت کے لئے قراءۃ قرآن کے تعلق''جوہرہ' میں جومعول ہے۔''قال بعضہم لا یجوز وقال بعضہم یجوز، وہو المحتار ''اے، اس پرعلامہ'ٹا کی کھنے ہیں۔'' والصواب أن يقال على نعلهم القرآن، فإن الخلاف فیہ كما علمت لا فی القراء ة المجودة فإله لا ضوورة فیها ...... فالحاصل أن ما شاع فی زمالها من قواء ة الأجزاء بالأجو ة لا یجوز'' (تنصیل کے لئے دیکھئے روانخارکل الدرلاما کی ۲۸ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۲ ـ ۵ ـ ۲ ـ ماله من قواء قالاً جزاء بالاً جو ة لا یجوز'' (تنصیل کے لئے دیکھئے روانخارکل

ہوں گے اور زبانۂ تعلیم میں بھیج جانمیں اورکوئی مزید معاملہ طے نہ ہوا ورنہ کوئی اس سلسلہ کا دستور ہوتو صرف تنخواہ اور سفر خرج کے مستحق ہوں گے ورنہ جومزید معاملہ اس کام کے لئے طے یا دستور مدرسہ ہوا سکے سفتی ہوں گے (۱)، فقط واللہ اللم بالصواب کیتہ جھرفطا مالہ بن اعظی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نیور ۲۰ مر ۲۰ مراہ ۱۳ ھ

## جانور بڻائي پر دينا:

جانورخرید کرتہائی یا چوتھائی حصہ ہر دینا تونا جائز ہے کیکن اس میں کوئی جوازی صورت ہے یا کرنہیں مثلاً بیصورت ہو کہ جانور والے سے کہا جائے کہتم اس جانور کی ہر ورش کرو اس جانور کی فر وخت برتم کوئیس فیصدی یا چالیس فی صدی مز دوری دیں گے کیا بیشکل جواز کی ہوگی؟

### الجوارب وبألله التوفيق:

جیسے جانور تبائی یا چوتھائی پر پر ورش کرنے کے لئے دینا جائز نہیں ہے ای طرح بیصورت ندکورہ بھی جائز نہیں ہے،

ال کے جواز کی بیصورت ہے کہ آپ جس کو جانور پر ورش کے لئے دیں اس کوال پر ورش کی مز دوری مقر رکر کے دیں پھر ال

کو وہ مز دوری دیجا وے جو ایسے جانور کی اس طور پر پر ورش کرنے پر عام طور سے دیجاتی ہے جس کو ایڈ مشل کہتے

ہیں (۲)، ایک جواز کی صورت بیجی ہے کہ جو جانور پر ورش کے لئے دیا جائے تو پر ورش کرنے والے کو وہ نصف جانور قیت

متعیز پر فر وضت کر دیا جاوے اور وہ قیت اس کو معاف کر دی جاوے تو اب بید دونوں اس جانور کے اور جو اس سے فائد ہ

موگا اسکے شریک ہوں گے" والمحیلة فی جو ازہ اُن یہیع نصف البقرة منه بشمن و یہر کا ہو عنه (۳)۔

كتيه مجمد نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبند، سهارينور الجواب مسجح: محرسل ارحمن بهفتى محود على عنه

اجاره كى بحث ثل شكور بع "وشوطها كون الأجوة والمنفعة معلومتين لأن جهالتها نفضى إلى المنازعة "(درئة) دم م دوائة روئة رم على المنازعة "(درئة) دم م على منه المنازعة "(درئة) دم م على منه المنازعة "(درئة) دم م على المنازعة "(درئة) دم على المناز

٣- " وعلى هذا إذا عطى البقرة بألف ليكون الحاد ثبيبهما لصفين فيما حدث فهو لصاحب البقرة والأخر أجر مثل علفه أو اجر مثله (روائل ٣٨٣/٣).

m- مانگیری سر ۱۳۰۰ سه

جانوروں کوادصیایر دینا:

مرق ، بکری ، گائے ، بھینس وغیر ہ ادھیار دینا کیسا ہے؟ جو از وعدم جو ازبدلائل بیان کریں۔

خادم مئاق احر محربورصد داعظم كراه

### الجواب وبألله التوفيق:

ان چیز وں کوادھیار دینے میں اجرت ومدے عمل دونوں مجہول ہوتی ہے اس لئے بیاجارہ فاسدہ کے تکم میں ہوتا ہے اور اس کے جواز کا ایک حیلہ محققین علاء نے بیجی کھا ہے کہ اس جا نور ہی میں سے آ دھاجا نور اس ادھیار لینے والے کے ہاتھ کم سے کم قیمت پر جتنی قیمت پر متاسب ہونر وخت کردے اس طرح وہ لینے والا خود آ دھے جانور کا مالک ہوجائے گا اور آ رہے دودھ و بیچ کا بھی مالک ہوج بیشر کت کے ہوجائے گا اور اس کا کھلانا پلانا سب تبرع ہوکر جائز رہے گا (۱)، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارابطوم ديو بند، سها رئيور ٧٥ سهرا • ١٠١٠ هـ

### اجرت لے کر جنات کاعلاج:

اگر غیر اسلامی مذھب جیسے ہندویا عیسائی وغیرہ ہیں ان کے جنات وغیرہ کا علاج کرنا اور علاج پر اندت لیما درست ہے یا کنہیں غیر مذہب کے لوگوں ہے۔

### البواب وبالله التوفيق:

کافر وں کو بھی تعویز دے سکتے ہیں تار آیا ہے۔ آئی یا اساء شنی وغیر داکھ کرند دینا جا ہے کہ ان سے ان جیز وں کے واقعی اور تیجے احتر ام منصور نہیں اگر ہوجب بھی خلاف احتیاط ہے تعویز گنڈے وغیر دہر جواں ٹن کوجا ساہوا جہت لے سکتا ہے

۱- "وشوطها (الإجارة) كون الأجوة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما نفضى إلى المنازعة" (درئ"ره/ ٤) اوراس كر تحت شاك شرندكور عيمة "ولو كالت حبوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا" (ردأتنائل الدرأق ره/ ٤)، "الفق بلا اذن الآخو ولا أمو قاض فهو منبوع" (ردأتنا رئل الدرأتي ره/١١٣).

كتبرجحه فظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

سمیشن پر شیر مقر رکرنا جائز ہے یا نہیں؟ کمیشن پر سفیر مقر رکرنا جائز ہے یا کہ نیں دار العلوم میں سفارت کے لئے کیا تو عد ہیں مختر طور پر ان کو بھی تحریر کریں۔

### البواب وبالله التوفيق:

کمیشن پرسفیر مقر رکزما شرعاً جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجر نظام الدين اعظمى المفتى دارالعلوم ديوبند، سها رئيوره ار ۸۸ ۸ ۱۳ ۱۳ هـ الجواب سيح سيد احديكي سعيد نا سُب دار العلوم ديو بند

امامت کی تخواہ لیٹا جائز ہے یانہیں؟

کیااہام مجدکونماز پڑھانے کی تخوادلینی جائز ہے اور کیا علاوہ نماز پڑھانے کےکوئی دوسر اکام کرنایا تایش کرنا جائز نہیں ہے۔

### البواب وبالله التوفيق:

امامت کی تخوادلیما جائز ہے (ا)، اور امامت کے کام میں فرق نہ پڑے تو دوسرے کام کی تایش بھی درست ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى به نفتى دارالعلوم ديوبند، سها رئيور الجواب سيح: محمود على عند دار العلوم ديو بند

 <sup>&</sup>quot;ويفني اليوم بصحنها لنعليم القرآن والفقه والامامة والاذان" (رواحًا ١/٩٠ ٤ كَتَرَّزُ رَا إِلَى المامة والاذان" (رواحًا ١/٩٠ ٤ كَتَرِّزُ رَا إِلَى المامة والاذان" (رواحًا ١/٩٠ ٤ كَتَرِّزُ رَا إِلَى المامة والاذان" (رواحًا ١/٩٠) عليه القرآن والفقه والامامة والاذان" (رواحًا ١/٩٠) عليه المراجئة المامة والامامة والادان" (رواحًا ١/٩٠) عليه المراجئة المامة والادان" (رواحًا ١/٩٠) عليه المراجئة المامة والادان" (مراحًا ١/٩٠) عليه المراجئة المراجئ

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

تعويذ براجرت لينا:

تعویز گنڈے کے عوض میں رقم لیما کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ما جائز ہے۔ کیا جھوٹ بولکر کہ تنہارے مریض کی اشتے روپیدی داوئیاں ہیں لینے اور اشتے روپیدیٹر چے ہوں گے پچھرو پیدیٹو تبدیل وغیرہ میں صرف کر کے باقی ماندہ کو بغیر اس کے اطلاع دینے ٹرچیدیں لانا کیساہے مقصد رہے وضاحت تحریر کریں۔

### الجواب وبألله التوفيق:

تعویز گنڈ ہ ایک علم ہے اگر جانتا ہے تو اس پر اجمات لیما جائز ہے جھوٹ بولکر معمولی مرض کوشدید بتا کر پیسہ وصول کر مافریب وغد اع ہے جو جائز نہیں ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم فطام الدين المظمى بهفتي وارامطوم ديوبند، سها رئيور ٢٥ / ٨٥ / ١١٠ هـ

## قرآن خوانی پراجرت لینا:

کیامیت کی مغفرت کے لئے جو نتم کلام اللہ شریف پر محاجاتا ہے اس نتم میں کھانا بیا درست ہے نتم کی اجرت لیما ٹھیک ہے۔

### الجواب وبأ الله التوفيق:

اجرت ختم قرآن خوانی لیما جائز نہیں ہے (۱)، فقط واللہ علم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي منفتي وا دالعلوم ويوبنده سهار نيور

# بلائكٹ يائم ْلكٹ پرسفر كريا:

ریل ، بس میں کنڈ کیڑے ملکر بالائکٹ یا کم ٹکٹ برسفر کرنا آج کے ہندوستان میں کیسا ہے کیا شرقی طور بر جائز ہے؟ محدادریس چوروراجستھان

<sup>&</sup>quot; فالحاصل أن ماشاع في زمانها من قوأة الأجزاء بالاجوة لا يجوز "(رواكتاره / 22 كمتيـزكريا).

### الجواب وبالله التوفيق:

کنڈ کیڈ اگر بس کاما لک ہے جب تو گنجائش جواز ہے(۱) ورنہ جائز نہیں، اور ریل میں توعدم جواز ظاہر ہے اس کئے کہ بعض صورتوں میں خصب ہوگا اور بدمعاملگی اور قانونی چوری کے کہ بعض صورتوں میں خصب ہوگا اور بدمعاملگی اور قانونی چوری ہوگا ہو بعض ہوگا ہو جہ سے عزت و آبر و کاہر وقت خطر ہ بھی ہوگا جس سے حفاظت بھی واجب ہے اس اس ترک واجب کا بھی گنا ہم مزید برآں ہوگا (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديو بند، مها رئيور ۲۱ / ۹ / ۰ ۰ ۳۱ ه

## سوسائی کے نخت کام کرنے والے ملازم کی تخواہ:

میں پہاں ایک فروٹ کر ورس کو آپریٹیوسوسائی میں عرصہ تین سال سے بحیثیت فیجر کام کرتا ہوں ، پیسوسائی ڈر سے کنٹرول کورنمنٹ ہے اوران کو چائے والے یا اس کے ذمہ دارا گھ افر ادبیں۔ اس سوسائی کا دائر دکار وہار پی حالتہ پر پھیلا ہوا ہے، ان ذمہ دارافر ادکا کام ہے بینک سے منافعہ پر بھیل آئم کر کے کسافوں کو ایڈ وافس میوہ پر دینا، میوہ وصول کر کے فروٹ کرنے کے بعدرو پیدمہ منافعہ دافل بینک کرنا۔ اس در میانہ داری پر بینک سوسائی کو 2% منافع وہتا ہے جو اس کے وفت کرنے کے بعد روپید معہ منافعہ دافل بینک کرنا۔ اس در میانہ داری پر بینک سوسائی کو 2% منافع وہتا ہے۔ اب وفت کرنے کے بعد روپید معہ منافعہ دافل بین بیوشن حاصل کرتی ہے جو اس کا کاروبار کے فقع ہوتا ہے۔ اب اس تمام کاروبار کو چائے نے بین کہ ہماری تخواہ چار مالازم رکھے ہیں جو تخواہ پر بیکام چار رہے ہیں۔ بیباں اک مقامی تاری صاحب ہیں دوئر ماتے ہیں کہ ہماری تخواہ حرام ہے چونکہ بیسود کی کاروبار ہے اوراک جامع کے مولوی صاحب ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ آپ جو کہ ان کی اس مودی صاحب فر ماتے ہیں بہت سارے سے اس کرام سے جو کہ وہ میں کرکے اپنا معاوضہ حاصل کر رہے ہیں سود کرام سے جو کہ وہ وہ کہ کہ اس میں بہت سارے سے اس کرام سے جو کہ وہ وہ وہ کہ بیباں مالازمت کرتے تھے، حالا کہ بیمود یوں کا تمام کام سودی سود پر چانا تھا۔ ایک اور بیر کر ان خالے بین آپ کی تخواہ حال ہے چونکہ منافع دینے والے لیک اور بینک دیگر بھروبتان ہیں جس قد رہر کاری مالازم میں کرائے ہیں آپ کی تخواہ حوال ہے ہوں کی میں کر آپ ہو کہ بیکور کر کی خوالا بینک دیگر بھروبتان ہیں جس قد رہر کاری مالازم میں کرائے ہیں آپ کی تخواہ حوال ہے ہوں کرائے ہیں آپ کی تخواہ حوال ہے ہوں کی کہ بیکر کرائے کیا معاوم کر وہ بین ہور ہوں کرائے ہور کیا گو اس کی کرائے کرائے ہور کرائے کرائے

ا - "ولو قال: حملتك عليها في سبيل الله فهو إعار ةهكلاً في فناوي قاضي خان "(قاوي)الكيريـ ٣١٣/٣)ـ

٣- "أيا أيها اللين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ببنكم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن نواض منكم ولا نقطوا ألفسكم إن الله كان بكم رحيماً "(حورها عـ ٢٩)" درء المفاسد أولى من جلب المصالح" (الاشاه والظائر طبعة كرايًي/ ١٣٥).

### الجواب وبالله التوفيق:

# جس فيكثري مين خنز مر كاجير ااستعال موتا مواس مين ملازمت كالحكم:

برطانہ یک بعض فیکٹر یوں میں جن کے مالک نصر انی ہیں اور ان میں خنز پر کا چڑا دیا خت شدہ استعمال ہوتا ہے، جس سے مختلف چیز یں تیار ہوتی ہیں، کیا ایسی فیکٹری میں ایک مسلم ورکر (عامل ) کاملا زمت کرنا یامز دوری کرنا جائز ہے یانہیں؟ متول ہمدخادم جامع معہد گلاسکو

### البواب وبالله التوفيق:

خنر پر کاچڑ ا کوشت سب خس اُھین ہے (مم)مثل اُسا ٹی یا خانہ کے نایا ک ہے بید دبا خت کے بعد بھی نایا ک ہی

۱- " "عن ابن مسعودٌ قال: لعن رسول الله نائطُ اكل الوبا وموكله وشاهديه وكالبه" ("مَن الرّندي ٣٠٣ ٥٠ كآب اليوعُ بإب باجاء في آكل الراعديث ١٣٠١) ل

٣١٠ - "واعلم أن المقبوض بقوض فاسد كمقبوض بيع فاسد أى فيفيد الملك بالقبض كما علمت" (رد أكاركل الدرالق معرف المرالق معرف المرافق المرالق معرف المرافق ا

۳- محتواه ایرت ہے ورنیر مسلم ہے ایرت لیما جائز ہے جبکہ ان کے کا روا رسودی بھی ہوتے ہیں، ' ولو استاجو المسلوكون مسلما ليحمل مينا منهم إلى موضع يدفن فيه إن استاجو و ه لينقله إلى مقبوة البلدة جاز عدد الكل '' (فآوي عالمگير يہ ٣٠٩٣)

٣- "أما الخنزيو فجميع أجزاءه لجمية" (قاوي) ما كيريه ار ٢٣)

رہتاہے (۱) جس طرح پا خانہ خشک ہونے کے بعد بھی ناپاک بی رہتاہے ، اور خزیر کا بھڑ اسلم کوٹر بیدنا اور فروخت کرنا بھی درست نہیں ہے (۲) ، پس اس بھڑ ہے کوٹر بدنے بیچنے کی ملا زمت تو جائز نہیں ۔اور اس کام کی اثرت و تخواہ بھی نا درست وغیر حال ہوگی (۳) ، پاس اگر وہ چھڑ افر بدنے اور فروخت کرنے کا کام کرنے کے بجائے اس سے جیزیں بنائیکا مثلاً موزہ ، جوتا ، وغیرہ بنانے کا کام بیر دھوتو اس کی اثرت و تخواہ ، حالل وجائز رہے گی (۳) ، البند بیکام بہت خراب ہوگا اس لئے کہ اگر خشک وغیرہ بنانے کا کام بیر دھوتو اس کی اثرت و تخواہ ، حالل وجائز رہے گی (۳) ، البند بیکام بہت خراب ہوگا اس لئے کہ اگر خشک بجڑے کا گام بین وغیرہ کا کام ہوتو اگر چہ جب تک اس چھڑے کا اگر (رنگ ، بو وجزہ) اپنے ہاتھ وغیرہ پر نہ آوے ناہا کی جھڑے اس کی مثال ایس بی ہوگی جیسے انسانی پا خانہ کوخشک ہونے کے بعد اس کوکا ٹے پٹنے اور ہاتھوں سے اٹھائے رکھے۔

اوراگروہ چڑا اپانی وغیرہ سے تر کر کے استعال کرنا ہویا چھونا وغیرہ پڑنے تو ہاتھ بھی بنجس ہوجائے گا اور جہاں جہاں آگی چھینٹ ہدن وکپڑے وغیر ہ پر پڑے گئجس ہوجائے گا۔اور اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے انسانی پا خانہ پانی سے تر کر کے حچوئے اور کسی کام میں استعال کرے(ہ)۔

ال لئے ان دونوں تتم کے کاموں کی ملازمت بغیر سخت مجبوری کے اس فیکٹری میں نہ کرنا جاہئے اورا گر پہلے سے ان کاموں پر ملازمت بغیر سخت مجبوری ہے البتہ جب تک دوسر اجائز کام نہ لے اس وقت ان کاموں پر ملازم ہونو دوسر سے جائز کام کی ملازمت تایاش کرنا ضروری ہے البتہ جب تک دوسر اجائز کام نہ لے اس وقت تک استعفٰی دے کر الگ نہ ہوجائے بلکہ تو بہ واستعفار کرتا رہے اور دعا کرتا رہے کہ یا اللہ کوئی جائز وحلال کام عنامیت فریا اور جب مل جائے تو نورا اس کام کوچھوڑ دے 1)۔

ا و كل إهاب دبع فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير والآدمى "(برايرا/ ٢٣)ــ)

٣- دريخارش هيئ" وبعده أي المبغ يباع إلا جلد إنسان وخنزيو وحية"،علاميًا أنَّ أن كُولُ 'إلا جلد إنسان" كُتُّت لَكِيّ \*إِن\$" فلا يباع وإن دبغ لكو امنه وفي الباقي لإهالته ولعدم عمل الدباغة فيه" (رواُكُمّا رَكُل الدراُلِمَّار ٢١١/٧).

٣- ""ولو استاجر مسلماً ليوعي له الخنازير يجب أن يكون على الخلاف ولو استاجره ليبيع له مينة لم يجز هكلا في اللخيرة"(فآول)هالكيري ٣/ ٥٠ ٣يز (كِيئَصُ ٣٣٩)

٣ - ﴿ وَكِيمُو حَبُر نَهُ وَرَكَا فَرِ اثِرَتَ لِيمَا مِا تَرَقُونَ كُلُ كَابِنَ بِهِ اثْرَانَ كَى كَابِنَ بِ ا جائز الأن الممدوع عدد نفس الغداء والنوح لا كتابتهما "(يُواكَ المناكَع ٣٩/٣).

۵ - ``السواقين الجاف أو النواب النجس (ذا هبت به الويح فأصاب ثوباً لا يتنجس ما لم يو فيه أثو النجاسة ولو مو الويح على النجاسة وثمت ثوب مبلول معلق نصيبه الويح قبل بأنه يتنجس ''(قادي) تأثيران) في إثش التأثير بيا (٣٥٪).

٣ - "الحاجة نيزل ميزلة الضوورة " (الاثبا ها الطائر ١٣١، ادارة القرآن كرا يي) ـ

ہاں اگر ان دونوں کاموں (چڑے ہی کی خرید فر وخت کا کام یا ان چڑوں سے چیزیں بنانے کا کام) کے علاوہ کلر کی وغیر ہ کا کام ہوتو اس کی ملا زمت کرنا اور اس کی تخو اولیدا سب جائز ودرست رہے گا(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب کتے محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا ر ٹیور ۱۲۸ مر ۲۰۰۰ ہ

## مؤذن كى تخواه سے متعلق:

ہمارے انجمن میں مؤذن ملازم ہیں ، جن کوتخواہ پیچاں روپیدیا ہا نہ دیا جا تا ہے کیا بیجائز ہے؟ جمیل احمد (ریٹائزیوس) ، آئی ، ڈی، محقہ کویٹلا شاکھیم پوریوپل)

### الجواب وبألله التوفيق:

جس طرح موذن کی تفواہ ماہانہ مقررہے اس طرح چندہ وصول کرنے کی تفواہ بھی ماہانہ متعین کردیجئے اس سے کیے کہر ماہ اتنی رقم (مثلاً ہزار دوہزار جومناسب ہولا ماضروری ہے اور اگرتم اس سے زیادہ لائے تو ہم تم کواس زائد کے اعتبار سے انعام بھی دیں گے اور انعام واضح کر دیجئے جب زائدرقم لائے تو پہلے سے جو پیسہ آیا ہواموجود ہے اس میں سے انعام دے دیجئے اس طرح کام اچھا اور جائز رہے گا۔

كتبه محمر نظام الدين اعظمي يمفتي وادالعلوم ويوبندسها رئيور

ا- "أوأما في حق الأجبر الخاص فلا يشترط بيان جنس المعمول فيه ونوعه وقنوه وصفته، إنما يشترط بيان المدة فقط "(تّأوي مائكيريه ١١٣).

كتاب النبائح والأضحية

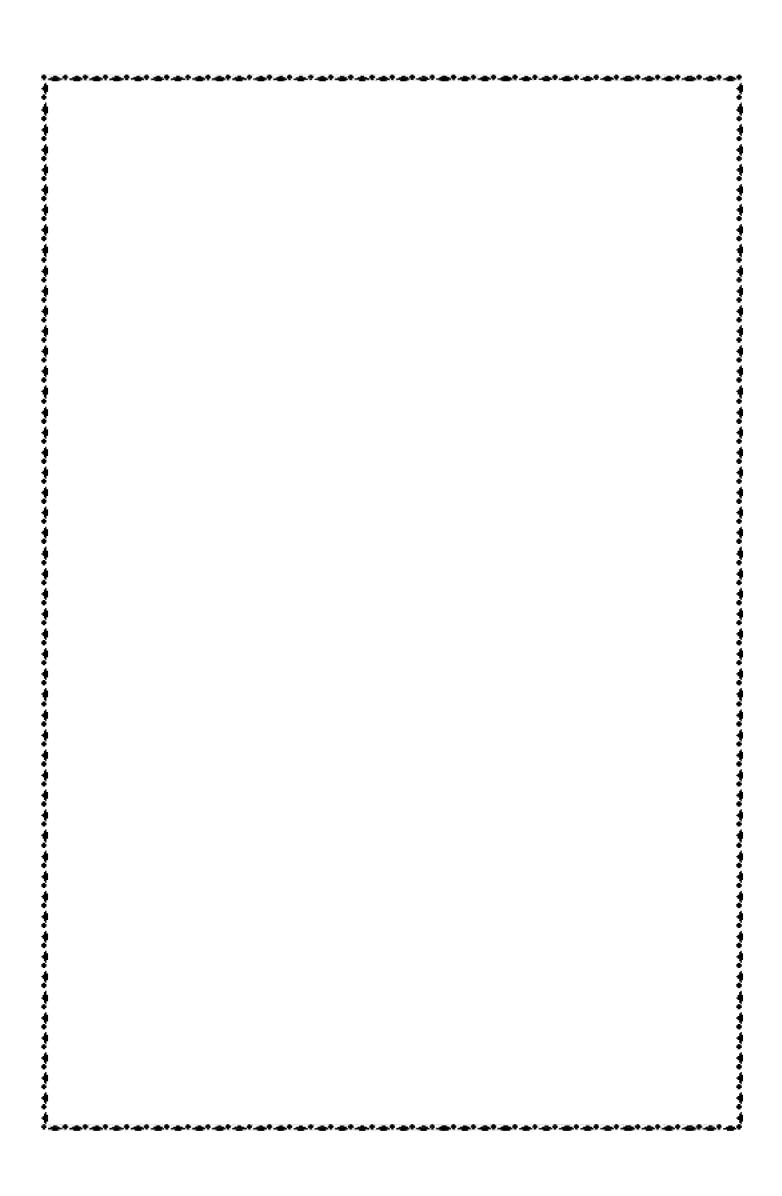

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

# كتاب الذبائح

بجل کے جھٹے یا گولی مارکر جانور کے ذرخ کا تھم: ہمارے شہر میں ذرخ کے دوطریقے رائح ہیں: ۱ - جانور کو بچل کے جھٹکہ ہے ہے ہوٹل کرتے ہیں، رکیس کا نے کرخون بہادیا جاتا ہے۔ ۲ - دماغ میں کارتوس کی کولی مارتے ہیں، رکیس کائی جاتی ہیں،ممکن ہے پوراخون بہہ جاتا ہو،کیکن یقین نہیں ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

۱۰۲- اگر بینی کا جھنگا گئے ہے یا کارتوس کی کولی گئے ہے روح فٹانیس ہوتی اور نددم گھٹ کرخون ختیس وُجمند ہوجا تا ہوا کہ کر دن کی رکوں کے گئے ہے روح پر واز کرتی ہواورخون سار اکا سار اُخلی جاتا ہوا ورگر دن کی اکثر رکیس کٹ جاتی ہوں اور اس طرح گر دن کی رگیس کا شنے والے مسلمان یا ایسے اہل کتاب ہوں جورگ کا شنے وقت (ہوقت ذرکا )صرف اللہ کا بی ما میلتے ہوں تو اگر چہ پیطر یقد مکر وہ اورخلا نے سنت اورخلا نے طریق انہیا ء ہوگا مگر وہ جا نورا گر ماکول اللحم ہے تو اس کا گوشت باک وصلال رہے گا اور اس کا کھانا درست رہے گا، فقط واللہ اُنلم ہالصو اب کیتہ جمرفظام اللہ بین اُنظمی ہفتی دار اُنظوم دیو بند سہار نبود ۵ مر ۱۷۳ ہو۔ کہو بند ہار نبود ۵ مر ۱۷۳ ہو۔ انہوں میچ بحمونمز لو

گائے وغیرہ کوؤن کے کرنے ہے قبل بندوق کی گولی ہے گرانا کیسا ہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے کنیڈ امیں گائے ذن کرتے ہیں ، ایک آ دمی کا گائے ذن کرنا بہت مشکل ہے نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

چنانچ ایک چھوٹی می بندوق کے ذریعے گائے کے سر میں چھوٹی می کولی ماری جاتی ہے جس سے گائے نوری گر جاتی ہے پھر نوری ان کوڈن گر دیا جاتا ہے ، کیا پیطریقد درست ہے؟

الله كم مينفرآ ف عربك، كناۋا

### الجواب وبالله التوفيق:

ذرج کامیطریقہ سنت کے خلاف ہے، اور ہے وجہ اذبیت پہنچانا ہے جوحقوق بہائم کے خلاف اور ان برخکم ہے اور باعث گناہ ہے (۱)، باقی اگر جانور اس طرح بیہوش ہوکہ ذرج سے قبل مرنہیں جاتا ہے زندہ رہتا ہے اور گردن کی چار رکوں (ودجین طقوم ہمری) میں سے ودجین اور بقیہ دوسرے ایک رگ کٹ کرخون پوراپورانکل جاتا ہے تو ذبیجہ حال کہا جائے گا اور اس کا کھانا جائز رہے گا(۲)، فقط والٹد اٹلم بالصو اب

كتبر محجر نظام الدين عظمي مفتى دا دالعلوم ديو بندسها رئيور ١٢/٢٥/ ٠٠ ١١١٥ ه

## گولی ہے بیہوش کرنے کے بعد ذیج کرنا:

الى حضرة المفتى بدار العلوم ديوبند الاستفتاء ما قولكم رحمكم الله في المسئلة التالية : اللحوم التي تصدر من دانمرك إلى البلاد العربية الإسلامية تذبح كالتالي:

١. يأتني بالحيوان حياً الى المجزرة المعلة له ميكانيكيا.

۲. يضرب الحيوان بنوع من المسلس يكون فيه الرصاص على مقدم رأسه (ارسل صورة المسلس وطرق عمليته الى فضيلتكم مع هذه الاستفتاء) الرصاص لا يدخل في رأسه حتى لا يمس الجلد والعظم واللحم منه.

١- "عن شداد بن أوس قال: ثنان حفظهما عن رسول الله تلك قال: إن الله كتب الإحسان على كل شي، فإذا قطه فأحسنوا اللبح، وليحد أحدكم شفرته، فليوح ذبيحته" (صح مسلم آب العيم والترائح عديك ١٩٥٥/٥٤).

٣- "أوذكاة الاختيار ذبح بين الحلق واللبة بالفتح المنحر من الصمر وعروقه الحلقوم كله وسطه، أو أعلاه أو أسفله
 وهو مجرى النفس على الصحيح والمرئ هو مجرى الطعام والشراب والودجان مجرى الدم وحل الملبوح بقطع أى ثلاث منها" (الدرائقًا رُح رواً كتاره / ٣٣٣).

المبائح علاموم كاب المبائح

٣ـ يصرع الحيوان مغشياً عليه بعد الطرق مباشرة ولكنه يبقى حياً، يحرك الرجلين والذنب والعينين واعضاء بدنه يدق قلبه وعروقه الى وقت طويل .....بعد أن يصرع الحيوان مغشيا يأتي المسلم المراقب من طرف المركز الثقافي يأخذ السكين ويذبح الحيوان بالطريقة الشرعية الإسلامية يقطح الأوداج والمرملي قائلا بسم الله الله أكبر.

۵. الحيوان يترك بعد الذبح بالقوة والشدة ويخرج منه الدم بالفوران.

١- كل المراحل بعد ذلك حتى التطحين والتلفيف تكون تحت اشراف مسلم صحيح العقيدة لا يكون قاديانياً ولا بهائياً هل الذبح بهذه الطريقة حلال ام حرام؟ بعض المنظمات الإسلامة عللوا بأنه يدخل في استثناء قوله تعالى إلاما ذكيتم.

وان دخل في تعريف الموقوذة ما رأيكم ؟ بينوا بالأدلة الشرعية توجروا.

محمدادرليس (امام الركز اثقا في بكوچين، فونما رك)

### الجواب وبألله التوفيق:

من المعلوم ان ذكوة الشرعى نوعان اختيارى واضطرارى وذكاة الاضطرار انما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار كما في الشامى(٢٦/٥) (١) و فتح القدير (٢/٥٢/٨) وكالاهما سواء في إنهار الدم المسفوح والتسمية على المذبوح وكون الذابح مسلما او كتابيا صحيح العقيدة وغير ذلك مما ذكره الفقهاء وما ثبت بالآية كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم (٣) وفي آية أخرى أو دما مسفوحا(٣) وقوله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه(٥) وقوله تعالى: إلا ما

الأن ذكاة الإضطرار إلما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار "(الدرائقا رمع رواكتا ره ١٠٠٠).

٣- ﴿ كَيْصَة بَرَاسِمٌ فَخْ القدير ٢٠٨٠ ٣٠،"و فيه : والغالبي كالبدل لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول"، ليز ركيحيّة ١٦٠٨ ٣٠.

 <sup>&</sup>quot;حومت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمدخلقة والموقوذة والمئردية واللطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على اللصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق..."(١٠٠٠ما/١٥٣٥).

 <sup>&</sup>quot;قل لا أجدفهما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبئة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإله رجس أو فسقاً أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم "(١٠٥٠ه العام ١١٥٥).

 <sup>&</sup>quot;فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كتم بآيانه مؤمين "(موره أما م١٨١).

ذكيتم (۱) في حق المسلم وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم (۲) في حق الكتابي مع أن طويق الذكوة مختلف فذكوة الإختيار موقوف على أشياء مثلاً إنهار الدم المسفوح والتسمية على المذبوح عند الذبح كما قال النبي عَلَيْتُ عن رافع بن خليج عن النبي عَلَيْتُ أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان السن أو الظفر (۳)، وهكذا في الترمذي ايضا بتغيير يسير (۳) وقطع الحلقوم المرى والودجين اللذين بينهما الحلقوم والمرئي وكون الذبح بين الحلق واللبة وغير الحلقوم المركز وهذا كله موجود في السوال وإن كان غير واضح كما كتبت يأتي المسلم من طوف المركز الثقافي الإسلامي يأخذ السكين ويذبح الحيوان بالطويقة الإسلامية ويقطع الأوداج والمرى قائلاً بسم الله الله أكبر إلى آخره.

فلما يبقى الحيوان حياً بعد صدمة المسدس أيضا ويكون الذابح مسلما صحيحا لا قاديانياً ولا بهائياً ويذبح بالسكين قائلاً بسم الله الله أكبر و يفرى الأوداج وينهر الدم فالذبح بهذه الطريقة المذكورة وإن كان مكروهاً ومخالفاً للسنة ولكن ذبيحته لا يكون حراما بل يكون حلالا يحل أكله بلا شك وريب لدخول هذا الذبح تحت قوله تعالى: إلا ما ذكيتم الآية.

فاللحوم التي تصمر من دنمراك إن كانت بعد الذبح المذكور يكون حلالا بلاريب ولكن العمل بهذا الطريق مكروه لمخالفة الطريق المسنون ولتعذيب الحيوان بالرصاص أو ضرب الحيوان بنوع من المسدس بلا فائمه ولترك الحيوان الذي أمر النبي على الله كتب الإحسان على كل شئى إلى قوله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (ابوداؤد ٢٢/٢) (٥)

۱ – سور هانگر ه ۳۳ س

۳ – سور ها کر ۵۵ ۵ ـ

۳- احكام القرآن للجصاص ۳۰۸.

 <sup>&</sup>quot;عن رافع بن خديجٌقال :قلت يار سول الله| إنا للقى العدو غدا ولبست معنا مدى، فقال البي تُلَيِّكُ: ماألهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة "(سنن الترفي/ ١٨٥ كتاب الاحكام إب باجاء في الذكا قبالقصب وغيره مديك ١٩٥ ).

۵- "عن شداد بن أوس قال: خصاعان مسمعتهما من رسول الله تلافية: إن الله كتب الإحسان على كل شي فإذا قطئم فأحسنوا القبيع وليحد أحدكم شفوته وليوح ذبيحته "(شن الإراثر ١٠٠ كتاب الاضاعي، إب أن الرفق الذبيع عديك ٢٨١٥).

فالمناسب تركه أى طريق الذبح المذكور و أخذ السنة بالنواجذ يجب على كل مسلم للنجاة و الفوز ومع هذا غير داخل في الموقوذة بل ما قال بعض المنظمات الإسلامية معللاً بأنه يدخل في استثناء قوله تعالى: إلا ما ذكيتم صحيح

وليس من الموقوذة الأن تعريف الموقوذة غير صادق عليه قال صاحب احكام القرآن الموقوذة فإنه يروى عن ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم: إنها المضروب بالخشب ونحوه حتى تموت (۱)، وفي عمدة القارى الشرح للبخارى: الموقوذة: هي التي تضرب بشئي ثقيل غير مُحدد حتى تموت وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصاء حتى إذا مات آكلوها (۲) و كتبت أن المسلم المراقب يذبح الحيوان بالطريقة الاسلامية فكيف يدخل في تعريف الموقوذة، نقط والله ألم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها ريوره ٢٧٩٧ • ١١ هـ

# مشينی ذبيجه کاشر عی حکم:

الاستفتاء ما قولكم رحمكم الله في المسألة التالية حول قضية ذبح الدواجن في المجازر الدانمركية التي تصدرُها إلى البلاد العربية الإسلامية تأتى الدواجن (الدجاج والبط) معلقة من الرجلين في الصف).

۲ـ تمر الدواجن من ماء يمر فيه تيار الكهربائي يصير الدجاج مسكرا مغشيا عليه ولكنه
 يبقى حيا إذا كان تيار الكهربائي أقل من ثلاثين درجة

٣. المشرف المراقب المسلم يؤكد مسبقا ان التيار الكهربائي أقل من ثلاثين درجة

ا - احكام القرآن للجصاص تحقيل محمد ما دق محماد وتحمد ما داراحياء التراث العربي بيروت طنا ۱۳۱۳ هن ۱۹۹۳ عن ۱۸۱۰ سوفية "وقفادة والصحاك والمسدى" بعل "وغيرهم" -

۲- حمدة القاری شرح سیح ایخاری ۱۲ ما ۱۹ مکتبة مدینة لا بور ۱۲ مرسکتنیة زکریا دیو بند ۱۲ م ۱۳ دارالکتب اطعیة بیروت )، ندکوره تما مشخول شن 'غیرمورد' نبدون الواویکے بجائے' غیرمورود' بالواوندکور ہے، البینیٹیسر ۱بن کشر ۱۶ مردار العرفقة بیروت ، شن 'غیرمورد' ہے جیسا کے فقوی کی عبارت ش ہے اور بھی سیجے ہے۔

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

الله يأتي المراقب المسلم وينوي انه سيذبح اليوم عشرة الاف دجاج مثلاً.

بعد ذلك يقول بسم الله أكبر يفتح الآلة السيكانيكة وبعد ذلك يكرر التكبير حسب استطاعته

٢. يأتي الدجاج ويذبح بالآلة من الإمام من الحلق ويجرى منه الدم.

2. ان بقى دجاج من الذبح الميكانيكى يذبحه المراقب المسلم بيده قائلا بسم الله الله الله أكبر والتلفف والتلفيف يكون تحت إشراف المراقب المسلم أرجو من سماحتكم أن تكتبوا لي الجواب مدللاً بالأدلة الشرعية إن هذا حلال أو حرام، والمسئولية على البلاد المستوردة آكثر منها على البلاد المصدرة والأكل الحلال من الشروط الإسلامية لقبول جميع العبادات وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

افوتم محمدا درلين امام الركز اثقا في - وْ نما رك

### الجواب وبالله التوفيق:

لما يبقى اللواجن بعد المرور في التيار الكهربائي حياً ويأتي المراقب المسلم صحيح العقيلة يفتح الآلة الميكانيكة قائلا بسم الله الله آكبر ثم يكرر التكبير حسب استطاعته مسلسلاً (۱) حتى ينتهي عمل الذبح ويفرى الاوداج وينهر الدم فالعمل بهذه الطريقة المذكورة وإن كان مكروها ومخالفا للسنة كما أوضحنا في جواب الاول ١٠ الف ٨٢٣ آنفا لكن ذبيحته لا يكون حراما بل يكون حلالا ويحل آكله بلا شك وريب لدخوله تحت قوله إلا ما ذكيتم فإن قيل بحسب تعدد الذبح يلزم أن يتعدد التسمية؟ قلت في هذه المطابقة حرج عظيم والحرج ملفوع في مثل هذه الأحكام كما أفاده في التنوير مع الدر بقوله وتشتوط التسمية من الذابح حال الذبح ....والمعتبر الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس وتحته في الشامية (٩٣ ) قوله قبل تبدل المجلس الخ أي الذبح عقب التسمية قبل تبدل المجلس وتحته في الشامية بحيث لا يتخلل بينهما شئي لا يمكن إلا

<sup>- &</sup>quot;لأن الفعل يتعمد فعمد التسمية " (الدرالقارم رواكا روم ٣٣٩) \_

بحرج عظيم فأقيم المجلس مقام الاتصال-

وفي فتاوي الهندية النعمانية (٢٨٥/٥).

ومنها التسمية حالة الذكاة عندنا اى اسم كان سواء قرن بالاسم الصفة (٢) إلى قوله أو لم يقرن بأن قال الله أو الرحمن أو الرحيم أو غير ذلك تفيد هذه العبارة ان من يفتح الآلة قائلاً بسم الله أكبر ويشرع فعل الذبح يلزم عليه أن يكور التكبير أو يكور اسم الذات حسب استطاعته مسلسلاً إلى أن ينتهى عمل الذبح (٣) وهذا موافق لعمل المذكور للمراقب فلا يشك في جواز الذبيحة وحلة لحمه، فتطوالله ألم إلصواب

كتبه مجحد فظا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

پوشیده طور پرگائے ذیج کرنا:

زمانه وجوده میں فربچہ گاؤ حکومت نے بند کرویا ہے پوشیدہ فربچہ کاٹ کر کے کوشت کھانا جائز ہے یا کڑیں؟

الجواب وبألله التوفيق:

کوشت کھانا جائز ہے، نا نون حکومت کالحاظ جھی ضروری ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد فطام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١٩٢٣م ٨٥ ١٣١هـ

مر فی ذرج کرنے کاشری طریقہ:

مرقی بامر غاذ نے کرنے کے لئے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مرقی بامر غا کو کھڑی حالت ہیں پکڑتا ہے

٣- "بأن قال الله أكبر، الله أعظم، الله أجل، الله الرحمن، الله الرحيم ولحو ذلك أو لم يقون.... الخ "(ثآول) مائكيرية ٢٨٥/٥).

 <sup>&</sup>quot;حتى لو أضجع شائين إحداهما فوق الأخرى فلبحها ذبحة واحدة بنسمية واحدة حلاً، بخلاف ما لو ذبحهما على النعاقب لأن الفعل يتعدد فعدد النسمية "(الدرائق رمح روأكم به ٣٣).

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اور دوسرا آدمی اس کو ذرج کرتا ہے۔ تحریر اس میٹول درست ہے؟ یا بید کہ ایک آدمی مرش یا مرغا کو یٹیچالٹائے اور اپنے پیروں اور ہاتھوں کی مدوسے اس کوذرج کرڈ المے دونوں طریقوں میں کون ساتر آن وسنت کی روشنی میں انتقل ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

مرغایامر ٹی کوبھی زمین برلٹا کرؤئ کرنا سنت طریقہ ہے۔اگر کوئی دوسرا آ دمی مرغ یامر ٹی کو پکڑنے والا ہوقت وُئ نہ ہوتو اپنے ہاتھوں اور پیروں کی مدد ہے وُئ کر لیے، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبرمجر فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### ذیجہ کے متعلق ایک مضمون کے بارے میں ایک اشکال:

فربید کے متعلق ایک مضمون (دی اسلا مک رہو پوز) جوانگریز ی زبان میں ثالغ ہوتا ہے، کے ثارہ کئی 1941ء میں پر محا۔ اس کے مصنف رشید احمد جالندھری تمام صدود کو پارکر گئے ہیں مختصر ان کے لئے ہرتشم کا کوشت جائز ہے چاہے وہ چھکی کا ہوجا ہے ہندویا سکھ کا حال کیا ہوا ہو، اس سلسلہ میں انہوں نے قرآن مجید کی آیات شریفہ نمبر ۱۹ و ۱۲۲ اسورۃ نمبر ۲ اور آبیت نمبر سم سورہ نمبر ۵ کے حوالے دینے ہیں۔

ال مسئله میں دوچیز یں ہیں ایک تو تسمیہ یعنی خداکا نام لیا، دوسر سے طریقہ ذرج ہشمیہ میں تو گفجائش تھی وہ اباہی مرحوم کے فتو تل سے ظاہر ہے کہ بیسائی اور بہود ہوں کے ذرج کو قابل قبول مانا جاسکتا ہے، طریقہ ذرج کے سلسلہ میں آر آن مجید کی کوئی آبیت کوئی روشی نہیں ڈائی سیمیر افراتی خیال ہے جس کی بنیا دوہی مضمون ہے۔ اور اس سلسلہ میں احادیث میں ایک خاص طریقہ کا تکم ہے جومصنف خدکور کے صاب سے اس بنیا دیر قائم ہے کہ جا نور کو کم سے کم تکلیف ہو، چونکہ موجودہ طریقہ جسے (ہوئی کل کے آگا تھا کہ ہو، چونکہ موجودہ طریقہ جسے (ہوئی کل کی ایک کیا جا ہے آگا ہو کہ اور کے لیے تکلیف دہ ہے، اگر ہمارے طریقہ ذرجے اس کا مصنف کہتا ہے کہ موجودہ طریقہ یوئی کل بی عین اسلامی طریقہ ہے اس کو فتی اردن وغیرہ نے بھی مواز نہ کیا جائے ۔ اس کی حمایت سعیداحمدا کرآبادی نے بھی ۱۲ ء کے ہم بان میں کی ہے، ای طرح کا یہاں برعام طور پر کوشت ماتا ہے وہ بھی جائز ہوجا تا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سب سے پہلے بیہ بات سجھ لینی ضروری ہے کتر آن کریم انسانی مقالہ ، یا انسانی تصنیف یا اس کے شل نہیں ہے ،

ہلکہ یکلام ہے اور کلام البی ہے ، انسانی کلام میں بھی بہت سے ایسے اشارے اور کوشے ہوتے ہیں جسکو کما حقہ نخاطب بی سجھتا ہے ، کوئی دوسر انہیں سجھ پاتا ہسرف دوسلر کا لکھا ہوا ایک پوست کارڈ بسااو قات بہت سے اشارات وکوشے اپنے اندرر کھتا ہے جن کوئی دوسر انہیں سجھ پاتا ہے ۔ دوسر اکوئی خواہ کتناعی ہڑ از بان دال فصحے وبلغ بخاورات ولغات برحاوی بی کیوں ندہو، ایسی کوشرے نہیں سجھ پاتا اور بیچیز روز مرہ کے تجر بیش ہے ، پھر کلام البی کوجو "قبیمانا لکل شیشی یحتاج إليه الإنسان فی معادہ" (یعنی پیر آن ہر اس چیز کاپورائیان ہے جس کی جانب انسان کسی وقت بھی اپنے معاد کے معاملہ میں مختاج ہو) کے در جہیں ایجاز کے ایل اسلوب پر قیامت تک سے لیے ایک کمل ضابطہ و نا نون ہے ، بغیر اس کے خاطب اول کی اعانت کے کیونکراچی طرح سمجھا جاسکتا ہے ۔

<sup>-</sup> سورهٔ لا للحران: ۱۲۳ ل

۱ - سور گرفتم : س

للتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

ارثاراللي ٢: "قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني" (١) ــ

اوران عی اصحاب رسول علیقی کے بارے میں ارشا درسول علیہ السلام اس طرح ہے:' اُصحابی کالنہو م بایھیم اقتد بیتیم اہتد بیتیم" (۲)، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ارشا دات وتشریحات کا تھم بھی وہی ہوگا جو ابھی اوپر مذکور ہوا۔

پھر ای طرح کلام صحابہ بھی کلام ہے اور اس کے خاطب اول حضر ات تا بعین ہیں بالخضوص وہ حضر ات جضوں نے صحابہ ہے۔ اور کلام صحابہ اگر چہ وحی نہیں ہے، مگر صاحب صحابہ ہے۔ اور کلام صحابہ اگر چہ وحی نہیں ہے، مگر صاحب وحی ہے ان پر اعتماد کیا ہے، اور کلام صحابہ اگر چہ وحی نہیں ہے، مگر صاحب وحی ہے ہر اور است اخذ کیا ہوا ہے، اور صاحب وحی نے ان پر اعتماد کیا ہے، اور بہ حضر ات تا بعین ان کے معتمدین کے معتمد ہیں ہے۔ بیر، ابد اان کی فہم ویصیرت ہو قالت ہوگی۔

ہماری ال بات پر بہت کی آبات وروایات شاہد ہیں۔ ان سب کے پیش کرنے کا یہ موقع نہیں ہے بصرف ایک مشہور حدیث پیش کر دی جاتی ہے ، اس میں بھی اس طرف کانی اشا رہمو جود ہے ، ارشا درسول علیہ اُصلوٰ قاوانسلیم ہے: "خیس القوون قونی شم اللذین بلونھم شم اللذین بلونھم" (٣)۔

اتی گفتگوسے معلوم ہوا کہ ان تینوں سے بے نیاز وستعفی ہوکر محض زبان دانی کے بھر وسد پر آیات قر آئی کا کوئی مفہوم متعین کرلیما جمت شرقی نہیں ہوسکتا، بلکہ ایک خطر ہا ک تشم کی جمد اُت اور ما تالل تایانی غلطی ہوگی، اور ای تشم کی غلطیوں سے تمام فرق ضالہ وباطلہ بیدا ہوئے۔

غرض ہیے کہ اگر چہتنمیہ وطریق ذرج کی ساری قیو دوشر انظ اور سارے احکام ہم کو ہراہ راست قرآن ہاک میں نہ ملیں، مگر جب احادیث رسول وآٹا رصحابیٹیں کینصیل موجود ہے، تو ان کا اتباع واحاظ ضروری ہوگا، میبات بطوراصول موضوعہ ہر وفت پیش نظر رہ نی ضروری ہے ، آئیس اصول کے پیش نظر ندر ہنے کی وجہ سے جالندھری صاحب نے وہ مضمون لکھ مارا ہے، ورنہ ہرگز ایسی جرآت نیز ماتے اور ہرگز ایسی باتیں نافر ماتے جو آئیس بھی نہ کہنی جائے تھیں۔

سپر حال تسمید کے بارے میں جب آپ کوشفی حاصل ہے تو اس پر کلام کی حاجت نہیں ، البنۃ طریق ذرج کے بارے میں آنجناب کی بصیرت تشفی کے لیےتھوڑ اساعرض ہے کہ ذرج کا جوطریقتہ کتاب وسنت سے ٹابت و تعین ہے ، یعنی پی کہ جانور

ا - سور وُلوسط قا ۸ • اب

٣ - مشكوة المصاحح بإب مناقب الصحابة الفصل الثي الشدر ٥٣ هـ ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلدرموم

کوبا نمیں پہلو پرقبلہ رخ لٹا کرکوئی مسلمان یا اہل کتاب (یہودی یا نصر انی ) ذرج کرتے وہت کسی غیر اللہ کامام لیے بغیر محض اللہ کامام لے بغیر محض اللہ کامام لے کرحلقوم کی جانب ہے کسی وحار دار چیز ہے ذبیحہ کا حلقوم (غذا کی نکلی ) اور تصبیعہ الرپی( سانس کی رگ ) اور وجین (نصبة الرپیرے دونوں جانب کی خون کی دورگیس ) ( کاٹ کرنا یا ک خون (دم مسفوح ) خارج کردے، یہی طریقہ ذرج کا مسئون ہوگا اور شریعت مطہرہ کے جین منشاء کے موافق کہلائے گا۔

خط میں موجودہ طریقند ذرائج کی تنصیل مٰدکورنہیں ہے کہ ال پر کلام کیا جائے ، بہر حال ال جدید طریقند ذرائج میں سے مٰدکورہ بالا با تنیں اگر چیموجود نہ ہوں جن سے ذبیجہ سنت کے مطابق ہوتا ہے، کیکن کوشت کے حاال وطاہر ہونے کی صرف دو شرطیں منصوص ہیں۔ اگریائی جائیں گی تو ذبیجہ حاال وطاہر کہا جائے گا۔

المنظم الله عليه واتقوا الله إن الله سويع الحساب" (٣)، وأوله تعالى: "واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سويع الحساب" (٣)، يه كرون الاسلمان بويا بحكم أيت كريمة: "وطعام اللين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم" (٣)، كوئى الل تتاب (يبودى إنفر الى) بوبوث ذرج بالتركت غير محض الله كان م لحكرة كريمة

جلا دوسری شرط بحکم آبیت کریمہ: "حومت علیکم المعینة و اللهم ...... إلا ما ذکینم" (٣)، بیب کہ کوئی مسلمان یا بحکم آبیت متلود کوئی اہل کتاب گردن کی غدکورہ جاروں رکوں میں ہے کم سے کم تین رگیس شمیعہ کے ساتھ کا کے کرنا پاک خون (دم مسفوح) نکالہ ہے۔

اب اگر ان رکول کے کائے بین گردن کا زائد حصہ کے جائے یا بالکل سرقام ہوجائے یا بیچھلے حصہ سے کائے دیا جائے یا بغل سے کائے دیا جائے یا بغل سے کائے دیا جائے ہا جائے ہا جائے ہا جائے ہا جائے ہا کائے ہے۔ اگر چہان افعال کوغیر مشروع یا خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ کہا جائے ، مگر چونکہ دونول شرطیں پوری ہوگئیں اور شمیہ معہودہ کے ساتھ دم مشوح نکل کر طبیارت ہونے کی وجہ سے مکروہ کہا جائے ، مگر چونکہ دونول شرطین پوری ہوگئیں اور شمیہ معہودہ کے ساتھ دم مسفوح نکل کر طبیارت وصلت آگئی ہے ، اس لیے ان افعال غیر مسنونہ کا اثر کوشت کی صلت وطبیارت پر نہ پر سے گا اور کھانا جائز رہے گا۔

ا - سور کاماکر کامی س

۳- سور وَ ما مُدرة س\_

m- سور و ما مکره ۵ ه

م- سورة ما كو الاستاء م- سورة ما كو الاستاء

أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

نیز ممکن ہے کہ اس فعل کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ملا کرعبادت بنادیا ، جیسا کہ ''فصل لو بدک و انحو" (سورہ کوڑ: ۳) میں بیان فر مایا اور بیتن واختیا رویا ہے، لہذا بیفعل امر تعبدی کے قبیل سے ہوگیا، اور امر تعبدی کی علتیں محض شارع حقیقی کے علم و حکمت میں مخفی رہتی ہیں اور ابظاہر جو وجوہ اسباب نظر آتے ہیں وہ محض حکمت کے درجہ میں ہوتے ہیں، علت نہیں ہوتے ، مدار حکم اگر ہوسکتا ہے تو محض علت نہ کہ حکمت بھی مدار حکم نیس ہوتی۔

يج فرق پيش نظر ند ہونے سے سيكهلايا كيا ہے كہ يمي عين اسلامي طريقة ہے ، يا بيغاص طريقة وَ كَ كا احاديث ميں

<sup>-</sup> سورة امراء • ك

٣ - سور وُلُوبِ ١٩٩٠ -

محض اس بنیا دیر ہے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ مفتی اردن یا اور تا ئید کرنے والوں کے ذہن سے بہی فرق ذہول کر گیا ہے، ورندوہ لوگ بھی بھی اس کی تصویب یا تا ئیدنہ کرتے۔

اں تعبیر میں لاعلمی وجہل یانفض کی نسبت محض اپنی طرف ہوگی، اس لیفتر آن کریم کی تنقیص یا ہے ادبی وغیرہ کا ایہام بھی نہ ہوگا۔ پھر تر آن کریم اللہ کا کلام ہے۔ ہر کلام متکلم کی صفت ہونا ہے اورخود متکلم موصوف شار ہونا ہے۔ اور متکلم می کی حیثیت ومرتبہ ہے اس کے نکلام کامرتبہ ومقام متعین ہونا ہے، سیلام المعلوک ملوک الکلام۔

نیز متنکم کے کسی وشف کی تنقیص خود متنکم کی تنقیص بسا او نات شار ہوتی ہے، بلکہ اکثر کسی موصوف کی تنقیص واستہزاء ال کے وشف عل کے استہزاء سے کرتے ہیں ، بالخصوص جب موصوف کی ہراہ راست ذات کی تنقیص سے خطرات

ı – سور کا پی ۹ م

۲- سور که کار ۱۸۵ مار

۳۰ سور قایقر ۵ ۳۰ • ا

٣ - ابوداؤر كراب الاقضيه إب اجتما دالرأكي في القصا٣ ء ٣ معديث تمبرة ٣٠٥ ٣٠

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ومصائب میں ابتلاء کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے تر آن کریم کی اس مے ادبی وگتا خی کی سرحد پر اہ راست اللہ تعالی کے ادبی وگتا خی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے بیگتا خی و مے ادبی انتہائی خطرنا ک بھی ہوتی ہے سلمانوں کو اس سے احتیاط لا زم ہے۔

امید کہ اتنی گفتگو سے آپ کو جس مسئلہ کی تحقیق مطلوب تھی اس کی تو ضیح بفتہ رضر ورت ہوگئ ہوگئ، ابت آپ کا غیر مسئون طریقہ سے ذرج کے ہوئے کوشت کو نہ کھانا یا اس سے طبیعت کا رکتا بیجند بہ محمود اور سلامتی طبع کی دلیل اور تقتوی کی علامت ہے۔ اب اس نہ کورہ بالا ضابطہ کے مطابق دیکھ لیا کریں، اگر صلت واباحت کی شرطیں پائی جائیں تو مباح سمجھیں ورنہ مایا کہ وحرام سمجھیں، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبرجح ذظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## عداً تارک التسمية کے ذبیحا کلم شرقی:

کوئی حنی المذہب مرغ یا بکراؤ کے کرتے ونت جان ہو جھ کر ہم اللہ چھوڑ دے تو وہ ڈبیجہ حلال ہے یا حرام؟ ای طرح ہر حنی کے لیے بیڈ بیچکسی حنی کفر وخت کرنا اور ہر حنی کوائں کاخرید یا اور کھانا جائز ہے نہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

کوئی حنی المذہب شخص اگر ذہیجہ پر ذرج کرتے وقت جان ہو جھ کرہم اللہ کہنا چھوڑ دے اور اللہ کانا م لیے بغیر قصد ا ذرج کر دے اور کو اتفا قاعی ایسا کرے جب بھی ذہیجہ حرام ہوجا تا ہے اور اس کا خود کھانا یا کسی کو کھلانا خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم نا جائز اور حرام ہوتا ہے، اس لیے کہر آن پاک بیس نصوص مثلاً: "لاتا کلو ا مصالم یذکو اسم اللہ علیہ " (۱) اور مثلاً ارتا دیاری: "کلو ا مصافی کی اسم اللہ علیہ " (۲)، ان تمام شقوں کو شامل اور حاوی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ عام بیں اور اعتبار عموم الفاظ می کا ہوتا ہے نہ کہ مخص خصوص مور دکا۔ اسی طرح اس کا خرید نافر وضت کرنا وغیرہ سب با جائز اور حرام ہوجا تا ہے، کیونکہ علم و مذکی حقیقت میں اللہ کانا م ہوتنے در گلیما میں ہوتا ہے اور جب چھوڑ دیا تو وہ حیقہ ومرد ارکا کھم میں ہو گیا اور مرد ارکا تکم بہی ہے اور ان می وجوہ سے فقیاء ومشائح نے فر مایا ہے: "ان تو ک المتسمیدة عامداً لا یسع

<sup>-</sup> سورۇانيامۇ ١٣٣٣ -

ا - سورة الميامة ١٩ ال

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

الاجتهاد ولو قضي القاضي بجواز بيعه لاينفذ "(١)، فقط والله ألم بالصواب

كتير محجر نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ونيور ١٨ / ١٨ مه ١١٠ هـ

اہل کتاب کے ذبیجہ کا حکم:

ابل كتاب يبود وعيسائي كاخداكانام ليحكر ذرج كيا بهوا كوشت جائز بيانبيس؟

شخ می الدین (میزیل ڈیا رشنٹ شفیم معودی اربیہ)

### الجواب وبألله التوفيق:

عیسائی عموماً ذرج کے وقت اللہ کے ام کے ساتھ کیے این اللہ بھی کہتے ہیں ، اس لئے جب تک ایسانہ ہو کہ بیسائی کسی مسلمان کے سامنے عض اللہ کا نام لے کر ذرج کر دے یا جب تک ایسانہ ہوکہ یہ بیسائی اپنے ندیب کے اعتبار سے ایسا ہوک مسلمان کے سامنے فرج کینا ہواں کا ذبیعہ کھانا درست نہ ہوگا۔ ہاں یہودی اپنے ندیب ومسلک کی بنیا دیر ہوفت ذرج محض اللہ کا نام بوفت ذرج کینا ہواں کا ذبیعہ کھانا درست وجائز ہوگا (۲)، فقط واللہ اللم ہالصواب

كتبه محمد نظام الدين عظمي المفتى واراعلوم ديو بندسهار نيور عرس ١٦ ٩٩ ١١٠ هـ

# ڈبیس پیک شدہ گوشت اور اہل کتاب کے ذبیجہ کا حکم:

ہماری کمیونی پر اعظم افریقد کے جنوبی سرے پر آبا دہے اوردومسلمانی نداہب کے مسلمانوں پرمشمل ہے۔

(1) پہلے سلم جوافر یقہ ٹیں ، ، سوسال قبل آئے اور جوخصوصی طور پر ٹنافعی المذہب سے تعلق رکھتے ہیں دوسر اطبقہ جوہندوستانی اور پا کستانی سلم جوافر یقہ ٹیں ، ، ۵ سال قبل ہم بالکل الگ تھلگ تھے جوہندوستانی اور پا کستانی سل کے مسلمانوں پر مشتمل ہے وہ زیادہ ترخفی المذہب ہیں ، ، ۵ سال قبل ہم بالکل الگ تھلگ تھے اور باقی دنیا سے ہمارا بہت کم تعلق تھا، اب موجودہ ذرائع آمد ورفت اور ذرائع اظہار خیال کے بہت زیادہ تبدیلی رونما ہوگئ ہے ، آج زیادہ ہے زیادہ ہمارے افر اددنیا کے چاروں طرف سفر کر رہے ہیں جج کے لئے مکہ معظمہ جاتے ہیں اور پورپ کا

ا - بَدَلِيةِ عَلَى فَتِحِ القديمِ ١٥٠/ ٨وكذا في البحرو الردونجرها ـ

٣ - حكد افي الدرمع الرد٣ / ٩ ٣٥\_

أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

دورہ کرتے ہیں جب ہم ان ممالک میں ہوتے ہیں تو ہمیں معلم کے ذریعے ہوٹاوں میں کوشت اور پکن (چوزہ، کے کوشت) فراہم کیاجا تا ہے، جب ہم ہوٹاوں میں کوشت اور پکن کے پیکنگ کود کھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیکوشت اور پکن آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کنا ڈا، جنو بی امریک، چائنا، ہالینڈ، بلغاریہ، ڈنمارک اور دیگر ممالک سے آتا ہے بیسب مسلم ریاستیں نہیں ہیں ان کے ذرج کرنے کا طریقہ اس سے مختلف ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔

> ا ۔ جو خص ذن کرنا ہے وہ لا زیامسلمان ہونا جا ہے ۔ ۲۔ ذبح کرنے سے قبل بھم اللہ ضرور پردھنی جا ہے ۔

سو۔ ذرج کرنے میں حاربا توں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

ا ۔لا زمی طور پر جاک کرنا جاہے ہے۔ دوگر دن کی رگیس ضرور کاٹ دینی جاہے سے سرخر وضرور کاٹ دینا جاہے سم ۔سرکوجسم سے الگنہیں کرنا جاہے۔

متذکر دبالامما لک میں ذرج کرنے کا پیطریقٹ نہیں ہے وہاں جو شخص ذرج کرتا ہے مسلمان نہیں ہے بلکہ اہل کتاب کا ایک فر دہے ، ہڑے جانوروں کے میر ( دماغ) پر کولی مارکر ہے ہو تُل کر دیا جاتا ہے اور چھرخون بہانے کے لئے گلاکاٹ دیا جاتا ہے ذرج کرتے وقت اللہ کانا م نہیں لیا جاتا چوزہ کی صورت میں بغیر اللہ کانا م لئے گردن کاٹ دی جاتی ہے۔
لئے گردن کاٹ دی جاتی ہے۔

سول ہیہ ہے کہ کیا اہل کتاب فرق ہے کئی فرو کے ذریعہ ذرج شدہ جانور کا کوشت یایا چکن (چوزہ کوشت )میرے لئے کھانا جائز ہے۔

معلمین بیتا تے ہیں کہ کوشت اور چکن ہمارے کھانے کے لئے تکمل طور پر حلال ہیں، حال ہی ہیں ایک مشہور مصنف ایک تماب الموسوم میں غیر مسلم اشخاص کے ذر عیہ ذرج شدہ جانور کے کوشت کا جواز اس کتاب میں مصنف اپنے خالات کی تا ئید ہیں آر آن اوراحا دیث ہے اقتباسات بیش کرتا ہے ان کی بنیا دیر عربی ہولئے والی دنیا کے مسلمان بغیر شمیر کی علامت یا دل کی خلاص کے اس کوشت کا استعال کررہے ہیں، آج کے علاء ہمیں سے ہتاتے ہیں کہ اہل کتاب اب ایسے نہیں ہیں جو کہ وہ پہلے تھے، میں اس میں بیا اہل کتاب اب ایسے نہیں ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے، میں اس میں بیا اہل کتاب کا کھانا ہمارے گئے اور ہمار اکھانا اہل کتاب کے لئے جائز عر اردیا ہے، ہمارے بغیر کے زمانہ میں ہے موجود ہمارے کے اور ہمار اکھانا اہل کتاب کے لئے جائز عر اردیا ہے، ہمارے بغیر کے زمانہ ہیں ہے موجود ہمارے کے اس کے اس کی اور یہودیوں کے 12 فر ہمار کھانا اہل کتاب کے لئے جائز عر اردیا ہے،

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

تصاورتر آن پاک ان بی اختاا ف کے وجود کے دور میں نازل ہوا ایسی صورت میں جمیں یہ کیسے بتایا جاتا ہے، کہ آج کے اہل کتاب ایسے نہیں ہیں جیسے کہ وہ تیفیم کے زمانہ میں تھے اور اس بنایر ان کے ذریعہ ذرج شدہ جانور کا کوشت استعال نہیں کیا جا سکتا ، اگر بیانا آگر بیانا کتاب مختلف خیال کئے جاتے ہیں تو میر بافی فر ماکر بتا بے موجودہ اہل کتاب کن بین وجو ہات کی بناء پر چنمبر علیقی کے زمانہ کے اہل کتاب سے مختلف ہیں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

جواب لکھنے سے قبل چند باتنی عرض ہیں ، پھر اس کے بعد نمبر وار جواب معروض ہوگا۔

(الف) حنی ، شافعی، مالکی، اصحاب ظواہر (اصحاب حدیث) سب اصولاً متفق ہیں ان کے درمیان آپس بیں اصولی اختلاف نہیں سب کے اصول ، کتاب وسنت رسول اللہ ، اجماع اور قیاس شرعی ہیں آپس کا اختلاف فروش اور محض اجتہادی اور استنباطی ہے ، اور سب اہل حق ہیں کسی کی تعلیط اور کسی کونا حق یا باطل پر کہنا یا سمجھنا جائز نہیں ہے اور سب کا ہتلا یا ہوا قرآن وحدیث کامفہوم ومطلب سمجھ وحق ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اینے اجتہاد و استنباط پر عمل کرنا سمجھے ہے۔

البنة بعد کےلوگ جو جہتہ نہیں ہیں ان پر لازم ہے کہ مل کرنے بیں ان مذکورین بیں ہے جس جہتہ کی بیروی کر رہے ہوں صرف اس ہے جر معاملہ وسئلہ بیں خد اور سول کا تھم معلوم کریں اور کتاب وسنت ہے جو تھم انکا بتلایا ہوا ہو صرف اس بڑتم کریں خودا پنی رائے فہم ہے کوئی عمل نہ کریں ورنہ بسا او قات ایسا عمل کر بیٹھیں گے جو تر آن وسنت ہے صرف تا فلا ف اور سب جہتہ یہ یہ خودا پنی رائے وہ اور اس طرح بد دینی کا درواز دکھل جائے گا اور پھر مکمل گر ابھی پھیل خلاف اور اس طرح بد دینی کا درواز دکھل جائے گا اور پھر مکمل گر ابھی پھیل جوائے گی اور اس طرح بد دینی کا درواز دکھل جائے گا اور پھر مکمل گر ابھی پھیل موگا اور اس طرح بد دینی کا درواز دکھل جائے گا اور پھر مکمل گر ابھی پھیل مور ابھا ہوں کا بیا اور سے بیاں تک پہو نجی کہ کتاب اللی اور سارادین سب سے فیر ف ہوگیا پس اس طریق ہے اجتماعی لازم ہے۔ باس اگر کسی معاملہ یا مسئلہ بیں ان جہتہ ین وحقیقین کے او ال مختلف ہوں تو غور کر کے ان او ال بیں آگر کوئی قول ایسا مل جائے جس بڑمل کرنے ہے کسی جہتہ کے بتلائے ہوئے مفہوم و معنی کا خلاف کرنا لا زم آتا ہوتو اس بڑمل کر لیس تا کہ بسب میں جس بڑمل کر لیا وہ سے بھیل ہو جائے گیں در بہتر ہوگی۔

اوراگران اقوال میں ہے کوئی قول ایسانہ ملے توصرف اس امام وجہتد کے بتلائے ہوئے مفہوم وحکم بڑمل کریں جسکی بیروی اپنے اوپر لازم کر چکاہے بھی اس کےخلاف نہ کرے، ورنہ کتاب وسنت کی اتباع کے بجائے اپنی کم علمی کیوجہ سے بسا شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

او قات اپنے ہوی وہوں کی انہاع میں مبتلا ہوکر دین کی ہلا کت کا ہا عث بن جائے گا اور اس پر ہے شار وعیدیں آن وسنت میں وارد ہیں ۔

نیز ال چھوٹ دینے سے بہت سے بالقصد دین میں گمرائی پیدا کرنے والے گمرائی پیدا کرنے کا راستہ پا جا نمیں گے جس سے خود بچنا اور قوم کو بچانا لازم ہے اور عین وین کی حفاظت میں شارہے۔

ای ضابطہ و ناعد ہ پڑ کمل کرنا ملک کے باشند وں پر لازم وضر وری ہے، جہاں پر وہ رہیں اور جس ملک ہیں وہ جا نمیں ہر جگہ اور ہر ملک ہیں ای ضابطہ کو جمطابی عمل کرنا لازم رہے گا۔ اگر کوئی شخص دیدہ ودانستہ اس احتیاطی ضابطہ کو چھوڑ ہے گایا اپنی طبیعت یا خوائش کے مطابق آزادی پر نے گائو تو ی اندیشہ ہے کہ وہ قر آن پاک کی اس وعید کا مصداق ہوجائے یا اس وعید کے وہ اس میں مثال ہوجائے ، کما قال تعالی :''ھل اُنبئکم بالاُخسوین اعمالا اللّٰین ضل سعیھم فی الحیوة اللّٰدنیا و هم یحسبون انھم یحسنون صنعا"()۔

تقریباچوتھی صدی ہجری یا اس کے آس پاس منجانب اللہ تمام امت مسلمہ کا ای احتیاطی طریقہ کار پر اہمائے ہوگیا ہے اور بیا جہائ اللہ تعالیٰ کی ہوتیا نے اور بیا جہائ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ۔ ہوست خاصہ ہے دبی حقیقت کی حفاظت کا سامان و ذریعہ بن گیا ہے ، ورند دین میں شرابی کہاں ہے کہاں پہوٹی گئی ہوتی ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے بھی اس مضمون کونہا بیت شخص کوننسیل سے اپنے رسالہ جات انسان وغیرہ میں بیا اللہ عاد کہا گئی ہوتی ۔ میں بیا اللہ عاد کہ دیا تا کہ اسلام کا میں بیا اللہ عاد کہا گئی ہوتی ۔ میں بیا اللہ عاد کہا گئی ہوتی اس مضمون کونہا بیت شخص کی سے اپنے رسالہ جات انسان وغیرہ میں بیا اللہ عاد کہا ہے۔

(ب) اہل کتاب ان لوکوں کو کہتے ہیں جو اللہ ہر ایمان رکھتے ہوں اور اللہ کو معبود برحق مائے اور ہمجھتے ہوں اور اللہ کو معبود برحق مائے اور ہمجھتے ہوں اور اس براء تقادر کھتے ہوں افر اس براء تقادر کھتے ہوں اور جس نجی بریہ اور اس برائے ہوں اور جس نجی بریہ بید اور اس برائے ہوں اور جس نجی بریہ بید کتاب مازل ہوئی ہے اس کو نجی بھی مائے و توجھتے ہوں خواہ اسکو این اللہ یا ثالث ثاثہ وغیرہ بھی کہتے ہوں وہ سب اہل کتاب میں خواہ کی ملک با خطہ میں رہتے ہوں یا کسی خطہ وملک کے باشند سے ہوں وہ سب اہل کتاب بی شار ہوں گے۔

اور بیسب اعتقاد و مذھب رکھتے ہوئے محض عمل کی شرابی وبڑملی سے وہ اہل کتاب سے خارج شار ند ہوں گے اس لئے کہ قرآن کریم نے ان حالات میں بھی اکو اہل کتاب فر مایا ہے اور انہی لوکوں کے بارے میں بیآبیت کریمہ مازل ہوئی

<sup>-</sup> سورة كمف ما ١٠

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ہے:"وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لھم" (۱) ، اورانبی لوگوں کا ذہبیہ جوتر آن کریم میں بیان کر دوقیو دوشر انظ کے ساتھ ہووہ مسلمانوں کے لئے علال تر اردیا گیا ہے نہ کہ مطلقا اہل کتاب کا ذہبیہ جس کی تفصیل ایسی عنقر بیب آتی ہے۔

اوروہ لوگ جنگے بیٹ تقید ہے ہاتی نہ رہ گئے ہوں لیعنی اللہ تعالی کے وجود کا انکار کر دیا ہو، اللہ کو معبود ہر حق نہ ہائے ہوں یا آسانی کما ب پریا جس نبی پروہ کما ب مازل ہوئی ہے ایمان ختم کر دیا ہویا انکا انکار کر دیا ہووہ لوگ جاہے اپنے کواہل کما ہے کہیں مگر وہ عندالشر کے اہل کما ہ باقی نہیں رہے ، اب یا تو وہ عندالشر کے دہر بیشار ہوں گے یا زند ایق ولا نہ جب وغیر ہ شار ہوں گے اور انکا اپنے کواہل کما ہے کہنا معتبر نہ ہوگا اور انکا ذہبے بھی حال نہ ہوگا۔

پس جن علاء نے بیرکہا ہے کہ اہل کتاب اب ایسے ہیں رہے جیسے پہلے تھے اگر انکامقصود یہی ہے تو سیحے ہے ور نہود لوگ اینے قول کے خود ذمہ دار ہوں گے۔

بیتشری بالکل ایسی علی ہے جیسے وہ خص جواللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہواوران کو وحدہ لاشریک ما منا و بچھتا ہواور حضر محمصطفی علیجی کو نبی آخر الزماں اور خاتم النہیں اور آپ پر نبوت کو نتم مانیا سجھتا ہواورتر آن کریم کو آسانی کتاب و آخری کتاب اور پر جن سجھتا وجانیا ہواور ان تمام چیز وں کا بھی اعتقا در کھتا ہوجو ایمان سجھ کیلئے زمانہ خیر القرون میں ضروری وشرط کے درجہ میں سمجھی گئی ہوں تو وہ مخص مومن ومسلم ہے۔

اوران عقائدکور کیتے ہوئے اس سے عمل میں خواہ کتنی عی خرابی آ جائے وہ مومن عی قر اربائے گا کووہ مومن عاصی اور فاسق ہو مگرایمان سے خارج وغیرمسلم شارنہ ہوگا۔

اورجن لوگوں کے بیعقا ندی بدل جائیں اورجن چیز وں برموئن ہونے کے لئے اعتقادر کھنالازم وضروری ہے۔ اس پر انکاعقیدہ ندر ہے تو وہ اگر چیمومن کئیں مگروہ مومن شارند ہوں کے مثلاً جوشخص باری تعالیٰ کے وجودی کامنکر خد انخو استد ہوجائے تو وہ اپنے مومن کہنے یا کہلانے کے با وجود عند اللہ مومن ندہوگا، بلکہ دلائل شرعیہ سے یہ سے ہوجائے کے بعد اس پر دہر بیوغیر دہونے کاشر عاضم ہوجائے گا۔

ای طرح کوئی خدا کے وجود کا تو تاکل ہو گر جناب نبی کریم سیلینیٹر کے لئے ختم نبوت نہ مانتا ہو یا کسی ایسی عی اور ضروریات دین کامنکر ہوجس پر اعتقاد رکھنا ایمان کے لئے شرط ہو یا ایمان معتبر اس پر موقوف ہوتو بھی عنداللہ مومن نہ ہوگا اور

<sup>-</sup> سورة الما مكرة ۵\_

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

دلاکن شرعیہ سے ٹابت ہوجانے کے بعد اس پرشر عامر مذیاغیر مسلم ہونے کا حکم ہوجائے گا اور اس کا ان حالات میں اپنے کو مومن کہنایا سمجھنایا کہلانا کہجے مفید ومعتبر نہ ہوگا۔

امید کہ اتنی گفتگو ہے سب اشکالات رفع ہوجا کیں گے۔

اب ال کے بعد جرسوال کانمبر وارجواب معروض ہے:

ا ۔ ذبح کی گئی صورتیں ہوتی ہیں بعض صورتوں میں ذبیجہ حرام ہوجاتا ہے، بعض صورتوں میں حرام نہیں ہوتا ، ابھی ''نفصیل میں سیچیز واضح ہوجائے گی انثا ءاللہ!

ذرج کی جوصورت آپ کھی ہے اور جمیں جو بیصورت ضا بطہ کے مطابق سکھلائی جاتی ہے بیون کی ہی سب سے انلی و پر ترصورت ہوتی ہے ، اس صورت سے ذرج کرنے میں کوشت عاال ہونے کے ساتھ ساتھ آئیں اتباع سنت کا بھی تو اب ملتا ہے۔خواہ صر انی ہویا یہودی یا حربی ہو، یا عربی یا کہیں کا ہو کمانی الشامی (۱۸۵۸)" لان المشوط قیام المسلة هدایه و کذا الصائبة لانہم یقوون بعیسی علیه المسلام قهستانی"(۱)۔

دوسری صورت ہیہے کہ ذرج کرنے والامسلمان ہونے کے بجائے کوئی اہل کتاب ہواور وہ ذرج کرتے وقت بھم اللہ اللہ اکبر کہنے ہے بجائے کسی اور کانام لئے بغیر محض اللہ کانام لیکر سوال میں ذکر کر دہ طریقہ کے ساتھ ذرج کر دے ، لیعنی گردن کی طرف سے دھارد ارجیز سے طلقوم کا بٹنا ہواشر ورج کرے اور طلقوم کے ساتھ طلقوم کے دونوں طرف کی دور کوں (خون کی خون اور بہادے (خون بہنے کی سے کم از کم دورگ طلقوم کے ساتھ کاٹ کرخون اور بہادے اور ذرج کرتے وقت ہرکوکاٹ کر قصداً الگ نہ کرے تو بیڈ بچے بھی بلاشیہ حال وجائز رہے گا۔

تیسری صورت ہیہے کہ سلمان ذرج کر ہے اہل کتاب ( کتابی ) بطریق الا ذرج کرے اور اس صورت میں بھی ذہبچہ بلاشبہ حلال وجائز رہے گا(۴)۔

ان تنیوں صورتوں کو بلاریب اسلامی طریقہ کا ذبیحہ کھیں گے۔

چوتھی صورت ہے ہے کہ مسلمان یا کتابی مذکورہ بالاطریقہ سے ذرج کرے گاسرکوبھی قصداً کاٹ کر الگ کردے باقی

۱- روالحتاري الدر ٥٨ ٢٨ مكتبه ذكر إ ديوبند

٣ - "وشوط كون المابح مسلما حلالا خارج الحوم إن كان صيدا أو كايا ذميا أو حريا" (الدر الألماركل الرد ٣٨٨-٣٣٨)\_

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

خون پورارکوں کے کٹنے سے بہہ جائے تواگر چیسر تصدا کاٹ کر الگ کردینا تکروہ(۱)،اور تیج فعل کا ارتکاب ہوگا تگر ذہبے حاال وجائز رہے گالقولہ و حل بقطع ای ثلاث منھا۔

### يانچو ين صورت:

مسلمان وَنَ كريها كمانى وَنَ كري وَنَ كرية وقت تصدأ اورعدا الله كانا م ليها مرك كروي فواه مذكوره بالا طريقة عي سوز كري مية بيد حفيه كنز و يك حرام بهوجائ كا اوراسكا كهانا حلال ندرج كالقوله تعالى: " و لا تاكلوا مهالم يذكر اسم الله عليه و انه لفسق" (٢)-

اورحضرت امام شانعی رحمداللہ کے نز دیک متر وک التسمیہ عامدا کی نفس حلت اگر چیہ ہے کیکن فقدائنہ اربعہ جساس ۲۳۵۵ و ۲۲ میں حضرت امام موصوف کا ند بب بیاکھا ہے کہ ان کے نز دیک بھی شمید مستحب ہے و اِنمانسخت التسمیۃ عند ذالک آنخیا بامؤکد (۳)۔

اوراگر بوفت ذنگی الله کانام لینے کا ارادہ تھا مگر بھول گیا اور ناسیانام نہ لیا تو امام ما لک رحمہ الله کے نز دیک حرام قر ار با نے گا، ان سب اتو ال کا حاصل بیڈاکا کہ ذبیجہ تر وک اکتسمیہ خواد عامہ ایمو یانسیانا اس کی حلت مختلف فیہ بین الائمہ ہوگی۔

وَنَ كُرِ نَهِ وَالا الرَّحِيمُ المان يا كَانِي عَى كُول نَه يوسَّر وه كوشت مسلمان يا كَانِي كَ وَبال عيمِ بندؤ بيش نه يوبلك كاله يوايونو ال كافير مسلم وغير كتابي عير مسلم فيركتابي كور يعدال طرح سه الله عاصل كمنا ممنوع به اورائيه كوشت كالحال يوف كالدارغير مسلم غير كتابي كي فهر بريموكا اورغير مسلم غير كتابي كي فهر الريموكا اورغير مسلم غير كتابي كي فهر الله بين معتبر ومفيرتيس، الله كي كرجلت وحرمت باب ديانات كوفيل سهوتي ما ورباب ديانات من الله على الله تعالى الا للغيو "كما في رد المحتاد" وأصله أن عن الله الله عنه مقبول بالإجماع في المعاملات الا في الله يانات اور رد الختار ۵ (۱۲۱۵) بر بي : "الا بي يوسف مجوسي الى قوله كره اكله الله "، اور تؤير الا بسار عن شده جانور كوشت كاجواز) كاجهي اندازه في حوالما

٣ - سورة الإنعام ٢١١ ال

 <sup>&</sup>quot; من المنظمة على المدد اجب الاربعة ٢ / ٣٣ ، مطبعه النما وينه الكبرى بمصر -

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ال لئے کہ غیرمسلم کالفظ شامل ہے غیرمسلم اہل کتا ہے کوبھی اپس اگر معنوں (مضامین کتاب) میں بھی بہی عموم ہوتو سیکتا ہے واجب الرد ہے اس کی تر دید واصلاح واجب ہے اور جوفخص اس کی تر دید واصلاح پر نا درنہیں ہے اس کا دیکھنا بھی جائز نہ ہوگا، بلکہ ایسی کتا ہے بد دینی کا درواز دکھو لئے کا ہم معنی ومتر داف ہے۔

یے طول طویل تفصیل اس لئے عرض کی ہے تا کہ جناب کو اس کتا ہے کا جائز دلیما آسان ہوجائے اور معلمین کا بیر بتانا اگر اس سے مراد انکی بیر ہے کہ کوشت اور پیکن غیر مسلم غیر اہل کتا ب یامسلم کا ڈن کیا ہوا ہو ہر حال میں اس کا کھانا جائز ہے اس کی خلطی بھی تلی و جہال جیر قدمعلوم ہوجائے۔

اب ہم آ گے مزید بصیرت کے لئے اور مزید وضاحت و تکیل فائدہ کے طور پر ذکر کرتے ہیں جس سے سول میں تحریر کردہ مور کاصر احد تھم شرق کل آئے گا۔

تضری ایل کتاب کا ذہبیت ہے ہارے میں یفین ہوجائے کہ بیٹیرمسلم وغیر اہل کتاب کا ذہبیتہ ہے یا اس پر بوقت ذیح اللہ کانا منہیں لیا گیا ہے، اس کالیما کھانا سب حرام ونا جائز ہے ،خواد آسٹریلیا یا کنا ڈاوغیر دکھیں سے آیا ہوخواد مقامی ہوسب کا یمی تھم شرقی ہوگا حسب صورت ۵ و۱۰۔

۲-اگر بونت ذئ الله كامام نه لينے كالفين نه بهوتواں ميں لينصيل ب:

الف - اگرایے خطہ وملک سے آیا ہو (خواہ آسٹریلیا یا کناڈ اوغیرہ سے آیا ہو ) جہاں مذہبی اہل کتاب رہتے ہیں اور بحق ہیں اور بحق ہیں اور بوقت ذرج اللہ کا اور بحق ہیں اور بوقت ذرج اللہ کا ملے ہوں اور ان کے بارے بیں عام طور سے سایا جانا جانا ہوکہ یہاں ندہبی بی کتاب الذبائع فلو سمع منہ اللخ نام لیتے ہیں تو وہاں سے آیا ہوا ذبیحہ کھا سکتے ہیں کمانی الشامی ج ۵ ص ۱۸۸ فی سکتاب الذبائع فلو سمع منہ اللخ و افادانه یو کل اذا جاء به مذبوحا (۱) ، عنامہ بشرطیکہ سلم فیکٹری یا اہل کتاب فیکٹری سے میر پیکٹک میں ہے ورنہ اس کا کھانا مکروہ تح کی ہوگا کما مرنی صورة الا جیسا کہ گیار ہویں صورت میں گزرچکا ہے۔

(ب) اگر ان کے بارے میں عام طور سے ندکور دبالا بات سی یا کبی نہیں جاتی سروباں عام طور سے ندہی کتابی اور مسلمان رہتے اور بستے ہوں اور پیکنگ بید کھا ہوا ہوکہ بیذ بیند اسلامی طریقتہ پر ڈنٹ کیا ہوا ہے تو چونکہ تنجارت کے اصول میں سے بھی ہے کہ خد اٹ ند کیا جائے ، اور جھوٹ نہ ہولا جائے اس لئے انکا بیڈ بیند جال کہا جائے گا جس کے پیکنگ پر ندکورہ

ا- "فلو سمع مده ذكر الله تعالى لكده عده به المسبح قالوا يو كل الا اذا نص فقال بسم الله اللى هو قالت قلاقة هديمه وافاد اله يؤكل اذا جاء به ملبوحا عداية "(الرداكا ركل الدره/٣٣٠، كتيه ذكر إلى

مُنتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

عبارت كحى يمونى بموكما فى الشامى ح٥٥ س ٢٠٠٧ "فالأولى ان يقال ان كان المعوضع مما يسكنه او يسلك فيه مجوسى لا يوكل وإلا أكل ..... فإن الظاهر من حال المسلم والكتابي التسمية لأنه يعتقدها دينا وخلاف هذا موهوم لا يعارض الراجح".

ای شرط کے ساتھ کہ مسلم فیکٹری یا اہل کتاب فیکٹری سے مہر بند پیکٹگ نہیں ہے تو وہ مکروہ تحریکی ہوگا جیسا کہ گیا رہویں تتم میں گزرچکاہے۔

سو الف وب بيدونوں شقوں بين محض نقوى كها جا سكتا ہے اور تفريح كه جب كه جب تك اسلامي طريقة براور بوقت وَنَ محض الله كانا م معلوم ہونہ كھايا جائے ، اس لئے جس جا نور بر بوقت وَنَ الله كانا م نہ ليا كيا مويا الله كه با م كي الله كانا م بھى لے ليا كيا ہوا ور اس كى حرمت نص قرآن پاك بين منصوص ہے مثلاً الله عليه "ولا تا كلوا" (۱)، "مها لم يذكو اسم الله عليه "اور "الاحومت (۲)، عليكم المهيئة و الله (الى قوله ..) وها اهل لغيو الله به "اور ايسے موقعه برخود اسلامي طريقة بيد و الحرائي مؤيره خود ون كركے ياكر اكے استعال كركے۔

ا - سورة الإنبيام ١٣١٥ ا

n سورة المما مكرة س

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

مجھی ڈالنے رہیں گے جس سے وہ کوشت ما پاک ہوجائے گا اگر بیغل بینی ندہوجب بھی اس کا اختال تو ی ہونے کی وجہ سے یہ مفکوک ضرور ہوجائے گا اور شک کی حالت میں بھی اس کا کھا نام گرز جائز نہیں رہے گا ، اس لئے کہ (روالختار ۲۰۱۵) میں ہے: ''لاید حل لوقوع الشک ''اور تر آن پاک میں : ''یا ایھا المذین آمنو اسکلو امن طیبات مارز قفا کیم''(۱)۔

ہاں اگر اپنے پاس اور اپنی یا کسی بھی مسلمان کی نگر انی میں حاول کوشت یکوائے تو کسی بھی غیر مسلم یا مشرک یا کانز کو گھے دے اور وہ اپنا پاتھ دھوکر یکائے تو اس کا کھا نا جائز رہے گا۔

تفریع ۔ ۵ ای طرح اکثر لوگ مرغ وغیرہ چڑ ہیں کو اسلامی طریقہ سے ذئے کرنے کے با وجود اس کا فٹکم چاک کر کے آلائش نکا لیے اور صاف کے بغیر بی اس کے بال ویر وغیر داکھیڑنے اور صاف کرنے کے بعد کھولتے پانی میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کچھ دیر بھی چھوڑے رکھے سے اس کے منہ و پا خانہ کے مقام کے راستے سے ناپا کی وغلاظت نگل کر پانی میں مل کر سارے کوشت کونا پاک بنادی ہے بلکہ ناپا کی تھوڑی دیر میں اس طرح رہنے سے کوشت میں اس طرح سرایت کر جاتی ہے کہ دھونے سے بھی وہ ناپا کی زائل نہیں ہوتی اور اس کوشت کا کھانا جائز نہیں رہتا۔

پی اگر کھولتے پانی میں ڈالٹا ہوتو لازم ہے کہ بیٹ چپاک کر کے آلائش صاف کر کے ڈالٹا چاہئے الفرض حال و طیب رزق کے تابش کرنے اور کھانے کی بڑی تاکید اسلام میں آئی ہے اللہ تعالی نے بہت سے مقام میں اس کی ترغیب و فاری ہے ایک آبیت تو وی ہے جو ابھی اور گزری ہے اور اس کے علاوہ اور بہت کی آبیت میں اس کی ترغیب و فقر کا منصوص ہے اس لئے اس معاملہ میں بڑی احتیاط لازم ہے ، رزق حال وطیب سے قلب میں نور اور ایمان میں پچھکٹی پیدا ہوتی ہے اور صفت ملوکیت حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں درجات عالیہ حاصل کرنے کی صلاحیت و استعداد پیدا ہوتی ہے۔ ہو اور مقت میسر نہ ہوتو انڈ انجھلی ، سبزی وغیرہ پر قناحت کرے مگر بہ شتبہ کوشت نہ کھائے امید کہ اتن ایک الرکھیں ہر پاکیزہ وطیب کوشت نہ کھائے امید کہ اتن السمال سے بصیرت کے ساتھ پوری نشفی حاصل ہوجائے گی ، اس لئے اب مزید پچھ کہنے کی حاجت نہیں ، فقط واللہ انکم الصواب

كتيه مجمر ثظا م الدين المظمى بمفتى وارابطوم ويوبنده سبارنيور

- سور وکیفره ۱۳ کاپ

آگ ہے ذبح کاشری حکم:

بعد سلام مسنون عرض این که مسئله ذیل کے تعلق حشرات مفتیان کرام کی آرائے گرامی مطلوب ہیں ،مسئلہ سیہ ہے کہ درمختار کتاب الذیائے میں مندر ہیذیل عبارت موجود ہے :

كتاب اللبائح

"وحل الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم أي أساله ولو بنار "البرعلامة الأمرازين: قوله ولو بنار الخ قال في الدر المنتقى: وهل تحل بالنار على المذبح، قولان، الأشبه لاكما في القهستاني عن الزاهدي، قلت: لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد بها تحل والذبيحة، لكن في المنح عن الكفاية: إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه فليحفظ وليكن التوفيق" (١)-

ان عبارت ہے معلوم ہوتا ہے کہ آگ ہے ذرج شرعا درست ہے اور جانور طال ہوگا جب کہ پوری طرح رکیس کش جائیں اور خون ہے البتہ شبہ بیہ کہ او اؤاں طریق بین (لیعنی ذرج بالنار) بین شرعا ذرج محقی ہیں ہوتا ۔ اس محق کر کہ اسمان کے باتھ کی مباشرت ہے اور بندہ یہ مجھا ہو اے کہ انسان کا بیہ ہے جہ اور بندہ یہ مجھا ہو اے کہ انسان کا بیہ ہے جہ اسمان کا مل ہے ، اگر یہی تھم احتا نے کہ انسان کا بیہ ہے اور بندہ یہ مجھا ہو کہ اسمان کا بیہ ہے اور بندہ یہ مجھا ہو کہ اسمان کا بیہ ہے ، اگر یہی تھم احتا نے کہ ذرج کے اور است میں ذرج کی بابت بینی مایا: ''فیھی عصل بلدہ '' بینی ذکا و تو بیہ انسان کی کا مل ہے ، اگر یہی تھم احتا نے کہ زدیک ہے اور مقابل ہے ، اگر یہی تھم احتا نے کہ زدیک ہے اور مقابل ہے ، وہ بھی جائز بھا جا جائوں گھر کا رہے ذرک کا بیطر بیتے ہے جو تک کی بورائ کی جو درست بوقو تھر آئی کل جورائ کے ہو جو بھی جائز بھا جائے ہو نورائ کو جو کہ کہ بھری ہے دور جائے ہو اسمان میں جو بھری گئی ہوتی ہے وہ جائوں ہوجاتی ہے ، اس کے بعد تمام جانورائ کھری ہے دی کہ ہوتے ہیں ، مہن دبا نے سے قوت ہا رہاں تو ت ہیں ، مہن دبا نے درجہ ہو اسمان اتنا کردیتا ہے اور ای تو ت ہیں ، میں کہ اسل خوا ہو اس و تو تا ہے ہو ہو گئی ہوتی ہے ۔ جو بہ تو ہوں ہے ، بلکہ چھری ہے جو بہ تو تا ہے ہو ہوں تو بیاں بہ بلکہ جوری تو تیں انسان اتنا کردیتا ہے گئی ذرک ہیں کہ اسل فعل ذکرہ ہوراست انسان کے جنوان دیگر اگر ماری تو جو بہ تو بائز میں کہ اسل فعل ذکرہ ہوراست انسان کے جنوان دیگر اگر ماری تو جو بہ تو بائز میں کہ اسل فورائ کے جنوان دیگر اگر ماری تو سے جو بہ تو تا ہوتوں کے جو بہ تو بائز ہونا ہو ہو بیکھ ہور نی جو بہ تو بائز ہونا ہو بیٹ ہور ہور ہور کے بائز ہونا جائے ہونی دیگر کی معلومات ہے جمہور نی بائنا نے مشنی ذرج کے لیے تو بیان تک بندہ کی معلومات ہے جمہور نیکہا دنا نے مشنی ذرج کے کہ بی تو بائز ہورائی کے کہ تو بائز ہونا ہو گئی ہور کے کہ بائز ہونا کے کہ تو بائز ہونا کہ کہ کہ کے کہ کہ کو بائز ہونا کو بائز ہونا کا کہ کو بائز ہونا کو بائز ہونا کو بائز ہونا کے کہ کو بائز ہونا کو بائز ہونا کو بائز ہونا کا کہ کو بائز ہونا کی کو بائ

<sup>-</sup> ئان <sup>77</sup>ب لندائخ ۱۸۷۵ -

نتخبات نظام الفتاوی - جلد سوم نا جائز وحرام قمر اردیا ہے -

مراج احد فريقي (جنو لي فريقة شهر يورت آلوابث، ايلز بقر)

### الجوارب وبالله التوفيق:

در مختار میں حل المذہبے ہے قبل متصلا وحل تقطع موجود ہے، اور اس کی یہ عبارت و حل المذہبے تقبیر ہے اور مراو

یہ ہے کہ اپنے شرائط وقیو د کے ساتھ جب قطع والشقاق مختق ہوکر انہار دم ہوجائے گا، تو ذبیجہ حلال متصور ہوگا خواہ بیبات امرار

سکین ہے حاصل ہویا نارہ حاصل ہویا کیلہ (بانس کے شخت محیلکے وغیرہ) ہے یا مروہ (تیز دھار پھر) ہے یا منز وع دانت یا

ناخن ہے اور دانت وناخن کے تیز نہ ہونے ہے میمل مکروہ ہے، گرصات و بیجہ کاشبہ یا کلام نہیں، در مختار ''و لو بینارِ'' کے متصلا

بعد جملوں ہے واضح ہے اور اس کی صحت کی تا کیر اس حدیث یا ک ہے بھی ہوتی ہے:

"أفرالأوداج بماشئت" (الحديث)شامي تحت هذا المتن"(١)ــ

نا رجس جگہ برتوت سے پٹے ہوتی ہے اور ککر کھاتی ہے اس جگہ سے آگے قطع وانشقاق عموماً بیدا ہوجا تاہے ، پس اگر سے ککر اوداج بر ہوکر انہار دم بھی ہوجائے تو حسب تصریح متن شرق وزئ مختق ہوکر صلت وزئ میں کلام ندرہے گا۔ اور صاحب رو الحتار نے ای مضمون کو''و لیکن التو ضیق'' سے بیان کیا ہے اور بیٹے ہے ۔ اس تفصیل سے بیٹی معلوم ہوگیا کہ امر ارائسکین السے حقیقی معنی اور موضوع لیا معنی میں مقصود ووجد وزئیس ہے ، بلکہ بطور عموم تجاز اس کا اگر و نتیج مراد ہے ، ورند لیطنہ وغیرہ میں کمین کا امر راہاں ہے ؟

انسان کے ہاتھ کی مباشرت کا جو مفہوم آنجناب نے سمجھاہے، لینی پیکہ انسان کے بدے آلہ وزئ متحرک ہوجائے بالکل مسجح ودرست ہے اور اس کی متعد وظیر پی شرع میں موجود ہیں، ایساعی نوخود وزئ بالنارہے کہ اس کے دربعہ سے انہار دم کرنے میں ہاتھ کی مباشرت نارے وظیعاً نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ مثلاً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کرمسلمان تیرکو کمان سے پھینے اور ودشکار پر پہو گ کر اس کے اور ای وغیر دکو کا کے کر انہار دم کردے اور شکار کی جائے تو بھی وہ شکار طال ہے۔ ان اور ودشکار پر پہو گ کر اس کے اور ای وغیر دکو کا کے کر انہار دم کردے اور شکار کی جائے تو بھی وہ شکار طال ہے۔ ان سب صورتوں میں انسان سے ہمراہ راست اور بلا واسطہ مباشرت بالذرج نہیں ہوتا بلکہ ید انسان سے محض آلہ وزئ متحرک ہوتا ہے۔ بالکل بہی صورت مشین کے ذربعہ وزئ میں ہوتی ہے کہ اس میں اگر چہ بد انسان ہراہ راست اور بلا واسطہ مباشر بالذرج کے نہیں ہوتا ہیکن وابیا اور آلہ وزئ (تھیری) چل جاتی ہے، شہیں ہوتا ہیکن اس کے بدے آلہ وزئ متحرک ضرور ہوتا ہے کہ جہاں اس نے بیٹن دبایا اور آلہ وزئ (تھیری) چل جاتی ہے، شہیں ہوتا ہیکن دبایا اور آلہ وزئ (تھیری) چل جاتی ہے،

<sup>-</sup> ۳۵٫۹ من من المنظمة المراكع مكتبه ذكريات

اپس اگر کوئی مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کے یہ کریٹن دیا ئے اور فوراً حجیمری گلے سے اگلے حصہ سے چل کر ذہبیجہ سے اوداج وغیرہ کا ٹ کرانہاردم کردے تو ذرجی النار کے ذریعہ ذبیعہ حلال ہونے کی طرح پیذبیجہ بھی حلال ہوگا، پس جناب کا پیسجھنا کہ شین کے ذر میدہے ذرج کیا ہواذ ہیے بھی جائز ہونا جا ہیے، بالکل سیح ودرست ہے، جب کہاویرلکھی ہوئی شر ائط وقیو دے مطابق ہوجیسا کہ ابھی اوپر بندکور ہوااور جناب نے خود بھی اپنے قول ( کیونکہ مثینی ذبح میں )سے بیان فر مایا ہے ۔اور اس مسئلہ کی نظیر وہ مثالیں بھی بن عمق ہیں جو کلب معلم وغیرہ کے ہارے میں انتصال گذری ہیں اور کتاب الام کی عبارت "فھی عصل یدہ" میں عمل پر بالواسطہ کا بھی اختال ہے اور کیوں نہ ہوجب کہ کلب معلم سے بیشر انظ وقیو دیے ہوئے شکاری حلت اس قرآنی میں منصوص ہے،لہذا کتا بالام کا بیجملہ ہمارےخلا ف نہیں اور اگر کوئی مختص عمل بیر بلاواسطہ اورمباشرت بیربالذ ہیجہ ہراہ راست کے تو مذکور دبالافتہی جزئیات کے ہوتے ہوئے جم پر جحت نہیں بن سکتا، البتہ جناب کا پیر مانا کہ جمہور فقہاء زماننا نے مشینی ذیج کوما جائز وحرام ہر اردیا ہے میل کلام ہے اور اس کو مختلف فیہ کوئی کہدے تو کہ پسکتا ہے۔ باقی عدم جواز کو شفق علیہ یا قول جمہور نہیں کو پرسکتا! اس لیے کہ آج ہے بہت پہلے حضرت تھا نوی نوراللہ مرقد ہونے امدا دالفتاوی میں منصل اوراصولی گفتگو فر مائی ہے اور غیر مسنون طریقنہ ذیج پر تکبیرفر مائی ہے، بعض صورتوں میں اس طریقنہ کومکر و دبعض صورتوں میں ممنوع اور بعض صورتوں میں اس طریقہ ذیج کونا جائز وحرام قرار دیاہے، باقی اس غلط میقہ سے ذیج کیے ہوئے ذہیجہ کوجب اور اج کے آگے کا حصہ کٹ کر اہر اق دم سائل ہوجائے اور بشر ائط وقیو دہوتو اس کوحرام وغیر حلال نہیں قر ار دیا ہے، بلکہ فتہی جز ئیات لا کر حلال بتایا ہے ، پھرمثینی ذبح یا کستان میں جب رائج ہونے والانتھا ہیں وقت وہاں کے علماء کے درمیان ہیں ذبیجہ کے حلال وحرام ہونے میں اختلاف ہوا، اس ونت حکومتِ یا کتان کے محکم یہ ذرج کے ایک ذمہ دار جناب ڈ اکٹر اشفاق صاحب کا اور حضرت مولانا سيدمير شاه صاحب تشميري ( بينخ الحديث ) كامشتر كرعر بي زبان مين لكها بهوا ايك شخيم كما بجيه شاكع بهوا، أن مين اں ذبیجہ کے اوران طریقہ ذرج کی حلت وجواز رپر زورویا گیا تھا ، احقر کے باس بھی رائے دینے کے لیے آیا تھا احقر نے اس برِ طر دا وعکساً بحث کی، اس کا حاصل بیرتھا کہ طریقہ ذرج ایک مستقل چیز ہے اور اس سے ذرج ہوکر جوذ بیچہ نکلے اس کی حلت وحرمت ایک الگ اورمستقل چیز ہے۔طریقہ ذبح خلاف سنت ہونے کی وجہ سے یا ایذائے ندبوح کی وجہ سے پیطریقہ مکروہ یا ممنوع یا با جائز وحرام ہواورال طریقہ کے رائج کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور نہ دینا جا ہیے ، باقی جوذ بیجہاں ہے ذرج ہو کر نکلے اگر اس کے اوداج حسب ضابط شرع گرون کے ایکے جہ ہے کٹ کردم سائل کا انہار واہر اق ہوجائے اور شمیہ وغیر ہ کی قیو دہھی ہوجا نیں تو اس ذہبے کوحرام وما جائز نہیں قر اردیا جائے گا۔

شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

سے جواب لکھ کر احقر نے دار العلوم کے اکابر کے سامنے رکھا، سب نے تصویب نر مائی۔ پھر احقر کے نتخبات نظام الفتاوی بیں اس سلسلے بیں دونتو ہے شاکع ہو چکے ہیں، پھر حضرت مفتی محمود صاحب کے بھی تصدیقی دسخط ہیں، البتہ چونکہ ذن کے دانوں کو ان تمام قیو دوشر ائظ ندکورہ کا عام طور سے لحاظ کرنا دشوار ہے اور معاملہ حرام وحلال کا ہے، اس لیے احتیا طا اس طریق ممل کی اجازت نہ دینا چا ہیں۔ '' ھذا ما عندی من المشوع المشویف اِن کان صواباً فیمن عند اللہ و اِن کان حضاء ' فیمن نفسی و ما اُبوی نفسی"، فقط واللہ اُلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رنيور ٩ ٧ ٢ ٠ ٣ ١٠

کیا مشینی فر بیچھلال ہے؟ اور کیابوقت فرنگ شپ ریکارڈ کے فرر بعد اللہ اکبر کی آ واز آ نا کافی ہے؟

موئٹریال کنیڈ ایس سعودی ترب اور کویت کو طائل سرخیاں بھیجنے کے لئے پیچھشین لگائی جاری ہے جس میں سرخیاں سر کے بل کشی رہتی ہیں اور بلٹ کے فرر بھے چلتی رہتی ہیں اور ایک مقام پر ایک تیز دھار رکھی ہے جو مرش آتے ہی اس کے گردن پرچل جاتی ہے پھر میمرش بلٹ کے فرر بھے ہے تک کے فرر بھے آگے چلتی ہے جہاں اس کوگرم پانی میں (خون کے نگلنے کے بعد ) خوطہ ویا جاتا ہے پھر اس کے پرشین کے فرر بھے سے تمام پیکنگ ہوتی ہے، پرلوگ دیا جاتا ہے پھر اس کے پرشین کے فرر بھے سے نکا لے جاتے ہیں اور شین ہی کے فرر بھے سے تمام پیکنگ ہوتی ہے، پرلوگ ہم سے ایک سرخیفکٹ ما نگ رہے ہیں کہ بیمر خیاں کس طرح اس مشین کے فرر بھے صابل کر کے بھیجی جاسمتی ہیں تا کہ سعودی عرب میں فروخت کی جاسمتی ہیں ای طرح کی مشین دوجگہ گئی ہوئی ہے جہاں انہوں نے ایک مسلمان کو کو کر رکھا ہے کہ جب مرش اس تیز دھارہ سے اور مرضیاں کشی رہتی ہیں ، فی الحال ہم نے این لوگوں کوسر شیفلیٹ دینے ہے منع کر رکھا ہے آپ اس اللہ اکبرائیسے بیخار بہتا ہے اور مرضیاں کلتی رہتی ہیں ، فی الحال ہم نے این لوگوں کوسر شیفلیٹ دینے ہے منع کر رکھا ہے آپ اس اللہ اکبرائیسے بیخار بہتا ہے اور مرضیاں کلتی رہتی ہیں ، فی الحال ہم نے این لوگوں کوسر شیفلیٹ دینے ہے منع کر رکھا ہے آپ اس

املا مک مینفرآف عربک (مرنیث کناڈا)

### الجواب وبالله التوفيق:

تیز دھاردار چیز جومرغیوں کی گر دن کاٹتی ہے وہ جس بٹن یا برز ہ کے دبانے سے یا چلانے سے چلتی ہے اگر کوئی مسلمان ڈنج کرنے کی نیت سے ڈنچ کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہواوہ بٹن دبائے یا وہ پر زہ چلائے اور اس دبانے شخبات نظام الفتاوي – جلدموم

چلانے سے وہ وصاردار جیز گردن کا نے اور کئنے میں وجین (سانس کی دورگ) اور طلقوم (غذا کی ٹکی) اور وصبة الربیہ (سانس کی ٹکی) بیسب کٹ کر پورا خون نگل جائے تو اگر چہ بیطر یقد خلاف سنت ہونے سے مکر وہ وغلط ہو گر ذہبیہ حال ہو جائے گا اور اسکا کھانا جائز رہے گا اگر ان سب قیو دمیں سے کسی ایک قید کا بھی لخاظ کے بغیر ذرج کر دیا جائے تو وہ ذہبیہ شرعیہ مہیں ہوگا، اور حلال نہ ہوگا، ان سب قیو د کا لخاظ کے بغیر محض کسی مسلمان کا گردن کٹنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے رہنا یا ٹیب ریکارڈ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے رہنا یا ٹیب ریکارڈ سے بسم اللہ اللہ اکبر کی آ واز آتی رہنا کانی نہ ہوگا خور سے بجھ لیا جائے (ا)۔

ای طرح اگر ذرج کرنے اور خون نکلنے کے بعد شکم ہے آلائش وغلاظت دور کئے اور نکا لے بغیر کھولتے پانی میں ڈال دیا جائے گا تو غلاظت تمام کوشت و پوست میں سرایت کر کے سب کو نا پاک بناد ہے گا، اور پُھر کھانا ممنوع ہوجائے گا، اس لئے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے سے قبل شکم جاک کر کے غلاظت سب نکال دی جائے ، پُھر اس کے بعد کھولتے پانی میں ڈالی جائے خواہ مشین می کے ذریعے سے شکم جاک ہوتا رہے اور آئنتی سب باہر نکل کر الگ ہوتی رہیں اور اسکے بعد کھولتے یا نی میں پرائی رہیں جب بھی سیجے رہے گا (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كَتْرْجِيرْنْطَا مِ الدينِ اعْتَلَى المفتى وارالعلوم ديو بندسها ريبور ٩٩ / ١٢ / ١ • • ١١ هـ

جا نور کے فرج کے لئے وضو: مرغ یا بکراؤن کرتے وقت وضوکر ماضر وری ہے بانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ذیج کرتے وفت بھی وضو کر ہاضر وری نہیں ہر طرح کیساں درست ہے، فقط واللہ اُٹلم بالصواب

كتبه محجر نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور سهر ۱۲ س ۲۰ ساره

٣- "أوكدا دجاجة ملقاة حالة على الماء للئف قبل شقها فيح (الدر المختار، وفي الشامي: قال في الفتح: الها لا نطهر أبدأ لكن على قول أبي يوسف نطهر والعلة والله أعلم نشوبها النجاسة بواسطة الغلبان ...... ولا يترك فيها إلا مقدار ما نصل الحوارة إلى ظاهر الجلد لتنجل مسام الصوف "(روأكارًكي الدرأقارا/ ٥٣٣).

كاب اللبائح

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

نتخبات نظام القتاوي - جلدسوم

نتخبات نظام القتاوي - جلدسوم

كاب اللبائح

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

كاب اللبائح

نتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

# بإبالأضحية

# قربانی کس پرواجب ہے؟

زید کے باس جاند اوجھ ہے اور مکان بھی ہے اور خاتگی سامان بھی ہے تگرید بہت بھی ہونے کے با وجود اس کے باس نقد روبید جمع نہیں ہونا اور ضروری امور میں خرچ ہوجا تا ہے، اس طرح اس کے باس جو خاتگی سامان ہے وہ بھی بقدر ضرورت بی ہے، ایسی صورت میں اس پرصد ند ُ فطر اور قربا فی واجب ہوتی ہے یا کنہیں؟

### البواب وبا لله التوفيق:

زکوۃ وصدتہ فطر اس وقت واجب الا داء ہوتا ہے جب حاجت اصلیہ ضروریات روزاند کی استعال کی چیز وں سے فاصل مال ما می نساب (۵۲ ہے) تولیہ جاندی یا اس فقد ررو پیریا اس مقدار کی قیمت کا رو پیریا تنجارت کا سامان مو جود ہوورنہ نہیں ، خانگی سامان جو بھی بھی بھی بھی استعال میں آیا ہویا اس طرح مکان جو جا ہے بھی بھی بھی استعال میں آیا ہوا کا گذر او قات ہوتا ہو یہ سب حوائے اصلیہ میں شار ہیں ان کی مالیت پر ذکوۃ یا صدقہ افطر واجب نہیں (۱)، اب آپ خود خور کر کے بھی لیے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحمرفطا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

بيٹے كے نام سے قرباني كى جبكہ نيت باپ كي تھى:

ایک شخص نے ایک جانور میں ایک حصہ لیا اور نہیت اپنیا پ کی تربانی کرنے کی تھی مگر اس نے اس بات کی تضریح منہیں کی اور قربانی کے وقت موجود بھی نہیں تھا لو کوں نے اپنی نہیت

الهجب التضحية على حو مسلم مقيم موسو يسار الفطرة "(روأتاره/ ۵۵ م).

نتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

ظاہر کی کہ میری نیت باپ کی طرف سے تھی تربانی کرنے کی۔

دریافت طلب امرے کہ بیتر بانی سیجے ہے کئییں اور بقیہ شرکاء کی تر بانی سیجے یا کئییں۔اوڑ خص مذکورصاحب نساب بھی ہے یا کئییں۔

### البواب وبا الله التوفيق:

اس شریک ہونے والے کی قربانی صورت مسئولہ میں ہوگئ، البتہ باپ کی طرف سے نہیں ہوئی، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

١ - ايك جانور مين بالغ اورنا بالغ كي طرف يصقر باني:

بالغ اورنابالغ كاليك ساتھ اورايك عى جانور يين قرباني كرنا جائز ہے يا كنيس؟

۲-مر ده اورزند ه دونوں کی طرف ہے ایک جانور میں قربانی:

زندہ اورمر دہ دونوں کی طرف ہے ایک ہی جا نور میں قربا نی دینا جائز ہے یا کنہیں اگر جائز ہے تو مردہ کے جھے میں جوکوشت ملے گااکی کیاصورت ہوگی؟

۳-جانور ٹریدنے کے بعد شرکت:

مالک نساب جس برتر بانی واجب ہے اس نے تر بانی کا جانور خرید نے کے بعد پھر گھر کے باپٹی آدمی کو شامل کرلیا تو بیشامل کرنا جائز ہے یا کنہیں نیز مالک نساب ہر پوراجانور شرط ہے یا اس میں شرکت جائز ہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جائزے منسابالغ پر واجب نہیں ہے (۱)۔

۲ - جائز ہے اوراس کے کوشت کا بھی وی حکم ہے جو زندہ کی قربانی کا ہے ابت اگر وصیت کی ہوتو اس کے حصہ کا

۱- دیکھیے روافتارہ ۹۸۸ س

تمام کوشت صدقہ کرماضر وری ہے (۱)۔

سو-جائز ہے مالک نصاب پرمحض شرید نے سے پورے جانور کی تر بانی واجب نہیں ہوگی جب تک پورے جانور کی تنہا اپنے نام کرنے کی نذرنہ مان لے۔دوسروں کوشریک کرلیدا بھی درست ہے (۲)، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى «مفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۱/۸ م ۱۳۸۵ هـ الجواب سيخ محمود على عند

## قربانی کے جانور میں شرکت کے سلسلے میں ایک استفتاء مع فتوی اوراس کا جواب:

سول: ایک مسلمی ایک گائے میں ایک عی تربانی ہو کئی ہے؟ آپ نے تحریر مایا کقربانی میں ایک بوری گائے ایک عی شخص وزئ کرے تو اس کی ایک تربانی ہوگئ ، اس لئے ایک گائے میں ایک عی شخص واجب تربانی کے ساتھ متھیتہ اور اموات کو ایسال تو اب کے لئے فل تربانی کی نہیت نہیں کرسکتا ، اس پر بیاشکال ہے کہ شامیے میں ای صورت میں سات تربانی ہونے کا بھی قول ہے: "و اختلفوا فی البقوۃ قال بعض العلماء یقع سبعا فرضاً و الباقی تطوع" (۳) ، نیزشا می وغیر دمیں بیقعری موجود ہے کہ ایک گائے میں مشلف جہائے تربت 'نالا اضحیہ ، تقیقہ ، دم شکر ، اور جنابیت وغیر دجی ہو گئے ہیں ، لہذا اس مسلمی مزید وضاحت تحریر مائیں ۔

### البواب وبالله التوفيق:

تعدرتول بعض بجوم جوح به بلك فلاف عامة المشاكَّ كى وجد مرجوح به عامته المشاكَّة توصد كا تألل بين اور بجي مفتى به به العلائية ولوضحى بالكل فالكل فرض كاركان الصلواة، وفى الشامية: الظاهر أن المواد لو ضحى بلغة يكون الواجب كلها لا سبعها بدليل قوله فى الخانية: ولو أن رجلا موسوا ضحى بدنة عن نفسه خاصة كان الكل أضحية واجبة عند عامة العلماء وعليه الفتوى، مع أن

ا - دیکھیے دواکٹا رہ ۱۷ می مکتبہ ذکریا یہ

۳- ردانتار۵/۲۳۹\_

ذكر قبله باسطر لوضحى الغنى بشأتين، فالزيادة تطوع عند عامة العلماء، فلا ينافى قوله كان الكل أضحية واجبة ولا يحصل تكرار بين المسألتين فافهم دليل وجه الفرق أن التضحية بشأتين تحصل بفعلين منفصلين وإراقة دمين، فيقع الواجب أحد لهما فقط والزائلة تطوع بخلاف البدنة، فإنها بفعل واحدو إراقة واحلة فيقع كلها واجبا، هذا ما ظهر لى"()-

عدیث میں بول بھی ارشاد ہے کہ ایک گائے میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں اس کا کسی عدیث میں شوت نہیں ملتا کہ ایک علی آدمی ایک گائے دن گرے تو اس کی سات قربانیاں ہوں گی یا ایک علی شخص ایک بی گائے میں اضحیہ ودم شکر وغیرہ جمع کرسکتا ہے، مختلف جہات قربت کو مختلف افر ادبر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا ، اس لئے کہ ایک جا نور کا سات کے نائم مقام ہونا خلاف قیاں ہے (۲) ، اس لیے عدیث اپنے مورد پر مخصر رہے گی ، فقہ میں مختلف جہات قربت کا جواز نہ کور ہے اس کا مطلب سے ہے کہ ایک گائے میں ایک کی قربانی کے ساتھ دوسر آخص دم شکریا عقیقہ وغیرہ کا حصہ رکھ سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک گائے میں ایک کی قربانی کے ساتھ دوسر آخص دم شکریا عقیقہ وغیرہ کا حصہ رکھ سکتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک گائے میں مختلف قربات اداکر سکتا ہے۔ اس لئے کہ بیعد بیث اور فقہ کی نص نہ کور کے خلاف ہے ، شخص واحد کی نیت مختلف جہات برعد م جواز اور عبارات فقہ غیر مراد ہونے پر مندر جہذ میں شواہد ہیں:

١ علائياور ثاميكي عبارت مُكوره: "و لوضحى بالكل فالكل فوض كاركان الصلواة الخ"-

۲ – حدیث اورفقہ میں اس کی کوئی نضر تک نہیں اور اجز اومن السبعہ پر قیاس اسلنے سیح نہیں کہ بیرحدیث خلاف قیاس ہونے کی وجہ سے اپنے مورد مرمنحصر ہے ۔

٣- کتب فقة صحت جبات مختلفه کا ذکر اینز اء کن السبعه کے تحت کیا گیاہے۔

سم - شامیه وغیره مین "و کذا لو اراد بعضهم العقیقة" سے اگر شخص واحد کی نیت اصحیه و عقیته کایا ن مقصود مونا تو اس کے ساتھ لفظ" ایضا" کا اضافہ لازم تھا۔

۵-کئ کتب میں جہات مختلفہ اشخاص مختلفہ کی طرف سے ہونے کی تصریح ہے: "اراد بعضهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد الخ"(٣)-

ا - روا**کتار۵/۵**۳۳۵\_

۱- عناييل بأش النتخ ۲۸/۸ ـ

۲ - فقد کی تمام کتابول میں موقع بیان با وجود اس کے کمل سکوت مستقل دلیل عدم صحت ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ ریکلیہ "ولو صحصی بالکل النج" ہے مستثنی نہیں ۔

۷- "ولو اشترى بقرة للأضحية ونوى السبع منها لعامه هذا وبسنة آسباعها عن السنين الماضية يجوز عن العام ولا يجوز عن الأعوام الماضية كذا في خزانة المفتيين، وإن نوى بعض الشركاء التطوع وبعضهم يريد الأضحية للعام الذى صار دينا عليه وبعضهم الأضحية الواجبة عن عامه ذلك جاز الكل وتكون عن الواجب عمن نوى الواجب عن عامه ذالك وتكون تطوعا عمن نوى القضاء عن العام الماضى ولا تكون عن قضائه بل يتصدق بقيمة شاة وسط لما معنى كذا في فتاوى قاضيخان" ().

ال عبارت میں بصورت تعددا شخاص بنیۃ اضحیہ ماضیہ قوع تطوع ندکور ہے، مگر بصورت تو حد شخص وقوع کا ذکر نہیں ، ال سے ثابت ہوا کہ صورت تو حد میں اضحیہ واجبہ کے ساتھ اور کسی ثبیت کا کوئی اعتبار نہیں ، اور بیہ پوری گائے اضحیہ واجبہ ثمار ہوگی۔ التماس :

۱ - بیچربر مختلف اہل نتوی حضرات کی خدمت میں بغرض اظہار رائے ارسال کی جاری ہے، ہر اہ کرم اپنی رائے مال تحریفر ما دیں۔

۴ – اگر شخصین تعجیح ہوتو بیسوال بیداہوگا کہ کس نے ایک گائے میں اضحیہ ودم شکر وغیر ہ متعدد واجبات کی نہیت کی تو ان میں سے کون ساواجب اداہوگا؟ یا کہ کوئی واجب بھی ادائییں ہوگا۔ اس سے متعلق بھی رائے جن تحریفر مائییں ۔ دشید جد (انثرف المداری اظم آبادہ کراچی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

احقر کے ذہن میں تو بیسکہ اس طرح انائم ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے جا نور کو جس میں سات حصقر بانی کے ہوتے ہیں شریع نے فائس سے معاربانی کرے ہوتے ہیں شرید نے سے قبل مینیت کر کے شرید ہے کہ اس میں ایک حصہ سے اپنے کسی غلام یا ام ولد کی جانب سے قربانی کرے گا۔ اور باقی تنین حصوں سے اپنی نابالغ اولا دک جانب سے قربانی کرے گا۔ تو اس طرح سے بھی قربانی وعقیتہ سببالکل درست

۱- ما<sup>لگ</sup>یری۵۸۵۰س

ہوجائے گا، جس طرح خرید نے سے قبل دومرول کوشریک کرنے کی نبیت سے خریدے اور شریک کر کے قربانی کرنا جائز ودرست رہتاہے، جیسا کہان مندر ہونیل عبارتوں سے بھی بخوبی معلوم ہوتا ہے:

ا- "على هذا (أى يجوز) إذا كان أحد الشركاء أم ولد ضحى عنها مولاها أو صغير أضحى
 عنه أبوه ولاخلاف أنه ليس على المولى ولا على الأب أن يضحى عن أحد من مماليكه أو عن أولاده
 الصغار، فإن تبرع بذلك جاز، وإذا جعله شويكا في البدنة ففيه قياس واستحسان لما بينا"(١)-

٣- "ولو ضحى غنى بدنة عن نفسه وعن ستة أولاده ليس هذا في ظاهر الرواية، وقال الحسن بن زياد في كتاب الأضحية له إن كان أولاده صغارا جاز عنه وعنهم جميعا في قول أبي حنيفة و أبي يوسف (إلي قوله) وإن كانوا كبارا إن فعل بأمرهم جاز عن الكل...وإن فعل بغير أمرهم أو لغير أمر بعضهم لا تجوز عنه ولا عنهم في قولهم جميعا، لأن نصيب من لم يأمر صار لحما فكان الكل لحماً" (٣)...

٣- "وكذا صحلو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران مع اختلاف جهات قربتهم عنه لاتحاد المقصود هو القربة" (٣)-

الكل المقصود من الكل الجهات وان اختلفت صورة فهى فى المعنى واحد، لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله عز شأنه وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شأنه بالشكر الخ"(م).

ا- لموسوطللمره ق ١٣/١٣ \_

٣- فآوي فانه على البنديه سهر ٥٠ س، وحكري افي المحية البنديه ٥٣ س

m- مجمع الانهر ۱۲ م ۵۰ م

n - بدائع لعنائع ۵ / ۲ ک

ال جزئيم شي "لأنه لمما جاز السبع الخ"كى علت ك ذريج سي تتم فتهي مستنط كيا ب اور مثلًا: "ولو إشترك سبعة في خمس بقرات أو في أكثر فذبحوها أجزاهم لأن لكل واحد منحصر في كل بقرة سبعها "(r)-

ال بین بھی قیال سے تھم جواز متعدی ہواہے اور جناب نے خلاف قیال کے اثبات کے سلسلہ بین عنایہ عن الفتح اس میں منایہ عن الفتح اس متصل خود ای جگہ "ولکنا نفول" سے استدراک کرتے ہوئے اور اس قیال جلی کورد کرتے ہوئے اور اس قیال جلی کورد کرتے ہوئے سال رحمہ نے استحسان وقیال خفی کے ذریعہ تھم اشتر اک کو معلمل بالعلمة المطر دو کرتے ہوئے سال میں میں اور سے خود جواز اشتر اک کو خابت کیا ہے ، اور تلت جواز صرف تقرب الی اللہ کی نبیت کوتر اردیا ہے اور بیقر ب عام ہے اس

ا - بدِ الْعُ لِمِنَا لُعُ ٥/ اكـ

۳ - بدائع لصنائع ۵/ اک

m - بدائع لصنائع ۵۲/۵

ے کہ چندشر کا وتقرب کی نبیت سے شریک ہوں یا ایک عی شخص اینے حصص میں مختلف جہات تربت کی نبیت کرے، بیاست سب صورت میں بکیاں مطر د ہوکر حکم جواز کا ذریعہ ہے گی، جبیبا کہ سابق عبارتوں ہے بھی واضح ہور ہاہے، اسی طرح اس عبارت سي بهي واضح بهوتا ب: "ولكنا نقول إذا كانت الجهات قربا اتحد معناها من حيث كونها قربة فجاز الإلحاق بخلاف ما إذا كان بعضها غير قرية فإنه ليس في معناها"(١)، العبارت ـ يمعلوم بهواك فيرقر بت کونو جمع نہیں کرسکتے ہاتی قربتیں خواہ کسی جہت کی ہوں جمع ہوسکتی ہیں اوران کومجتمع کرسکتے ہیں ، اس جگہ بیذ کر کر دینا بھی صروری ہے کہ بیرسب تفصیل اس وقت ہے جب نمنی محص نے شرکت کی نہیت کرنے کے بعد شرید ایمو، ایسانہیں ہوا، بلکہ شرید تھنے کے بعد شرکت کی نبیت کرر ہاہے تو اس کا جواز علماء کے درمیان مختلف فیہ ہوجا تا ہے اوربعض صورتوں میں مرجوح بھی بهوجا تا ہے، نہ کہ پہلی صورت میں، اس لئے تعدد کے ول کو مطلقا اور ہر حال میں مرجوح کہنا تھیج نہ ہوگا۔ ہاں اگر ذیح کر لینے کے بعد کوئی شخص دوسروں کوشریک کرنا جاہے، اس کا بعض ساتواں حصہ تربانی واجب میں اوربعض قربانی غیر واجب یا عقیقہ وغیرہ میں شارکرنا حامیں یاغیر غنی شخص قربانی کے لیے نامز دکر کے شریدے، پھر دوسروں کوشریک کرےیا مختلف جہات تقرب برمشمل كرنا وإبت تو بيصورتين كسي كرز ديك جائز نه بهول كي: "لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا كمما بينه في البدائع" وغيره العني عدم جواز ال لئے ہوگا كربطر إلى ايجاب فعلى كے يابطر الله فعلى سے يابطر الله ايجاب قولى كال كواين اویر جب واجب کریکا تو اب اس کے خلاف کرنا جائز نہ ہوگا ، اور یکی مصداق ان عبارتوں کا ہے جن کو جناب نے "ولو ضحي بالكل فرض" ـــ اور "ولو أن رجلا موسوا ضحى ببدنة عن نفسه خاصة" (٢)، وغيره ـــ بيان أربايا ہے، اور ال تشم کی جزئیات میں خلط واقع ہونے ہے اس تشم کا خیال بہیرا ہوجا تا ہے، ان تمام تنصیلات کے بعد مسئلہ کی پوری نوعیت نکھر جائے گی اور جنا ب کاسوال جوعنو ان التماس کے تخت ہے بیدای نہ ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمرفظا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويو بندسها دينود الجواب سيح محمود نغرك، سيد احد سعيد مفتى واد أعلوم ديو بند

<sup>-</sup> عناية على النتخ ١٤٢٨.

۲- حوله سابق ـ

# چنداشخاص کامل کرحضور علی کے نام سے قربانی کرنا:

غیر واجب تربانی میں حضور علیہ کے ایسال ثواب کے لیے دوجارا دی مل کرمشتر کاتر بانی کرنے کو دار العلوم کی جانب سے درست ہونے کا نتوی کا ساھیں موصول ہواتھا، تواس نتوی کو پہفلٹ کی شکل میں شائع کر کے بورے ہرطانبہ میں تشخیم کیا تھا، جس سے الحمد للد کم وہیش آج تک سیکڑوں تر بانی ہو تیکیں۔ لیکن امسال ۹۱ ساھیں مادفر وری ۱۹۷۱ء میں میں تشخیم کیا تھا، جس سے الحمد للہ کم وہیش آج تک سیکڑوں تر بانی ہو تیکیں۔ لیکن امسال ۹۱ ساھیں مادفر وری ۱۹۷۱ء میں مجراتی ما ہنا مہا تا ہما ہوا ہے۔ جس سے سوال وجواب محراتی ما ہنا مہا تھا ہوں ہوا ہے۔ جس سے سوال وجواب محراتی ما ہنا مہا تھیں جامعہ ڈانھیل سے اسی تم میں کا جواب اس سے ہیکس شائع ہوا ہے۔ جس سے سوال وجواب حسب ذیل ہیں:

ہمارے بہاں ہرطانبیٹیں دونین آدمی مل کر (مشتر کہ) حضور کے نام پر ایک بکرے کی تربانی کرتے ہیں۔ بیٹی ع ودرست ہے یانہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ایک بھر ہے کہ تربانی ایک بی آدمی کرسکتا ہے۔ اس میں دویا تین حصہ دار بن کر بھر ہے کہ تربانی کریں گے تو تربانی سیجے اداکی ہوئی نہیں سیجی جائے گی۔ جس کی وجہ ہے تربانی کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ حضور علی ہے گئے ہے لئے تربانی یا بیسال تواب کرنا بہت ہی بہتر اور کارثو اب ہے۔ ہاں اگر استطاعت اور گنجائش ہوتو ضرور کرنا جا ہے ، جانور جس میں سات حصے ہوسکتے ہیں ، ایسے جانور بیں سے ایک ایک حصہ کہ تربانی کرسکتے ہیں ، فقط (ماشیری بڑای)۔

جامعه في الجميل مورت محجرات

دار العلوم دیوبند اور جامعہ ڈائجیل کے جوالات میں سیجے اورغیر سیجے جیسے بڑھے تو ہونے کیوجہ سے لوگوں میں ایک قشم کی پریشانی اور مے چینی پھیلی ہوئی ہے۔

دار العلوم ہے ایک فتوی کی ایک فوٹو کا بی اس خط کے ہمر اور وانہ کی ہے اور حضرت تھا نوگ نے بھی'' امداد الفتاویٰ' میں دار العلوم میں کے ما نند جواز کا فتو کا دیا ہے جو الدحسب ذیل ہے :

مبوب امدادالفتاوی جلدسوم - اداره اشرف اعلوم کراچی طبع اول شوال ۱۳۷۳ هـ ( کتاب اند بائخ والاصحیه صفحه ۴۹۵ ) -

دار العلوم اورحصرت تفانوی کے حوالے کے بعد مزید تحقیقات کی ضرورت بی نہیں تھی۔ گر جامعہ ڈابھیل کا نتویل

تحجراتی ماہنامہ رسائل میں ثنائع ہوکر ملک اور بیرون ملک میں پھیل گیا ہے۔اس وجہ سے منز بیراستصواب اورتسکیین کے لیے دوبارہ وی سوال حاضر خدمت ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

۸۸ سوا ھیں دار العلوم دیو بند سے حضرت مفتی محمود صاحب کا لکھا ہوا جو نتوی گیا ہے وہ سیجے ہے۔ ای طرح حضرت تھا نوی نور اللہ مرقدہ نے رجوع کے بعد جو تحریر نر مایا ہے وہ بھی سیجے ہے۔

اور مفتی ڈائیمیل نے جوہات کھی ہے( کہ ایک بھرے کہتر یا ٹی یا سبح بقر ہ (ساتو ان حصہ بقر ہ کا) کی تر ہا ٹی چند آدمیوں کے نام سے نہیں ہوسکتی) وہ اپنی جگہ سرتو تصحیح ہے، کیکن سیات اس سول ندکور د کا جو اب نہیں ہوسکتی، اس لئے ک یہاں تو اس بکرے کی تر ہانی اور صرف جناب رسول اللہ علیجی کے نام سے ہوگی، آپ علیجی کا تنہا وہ حصہ ہوگا۔ اس میں چند آدمی حصہ دارنہیں ہوں گے۔

وہ چند آ دمی جنہوں نے بکر اثر مید کر فقط آپ کے نام قربانی کی ہے وہ خود حصہ دار نہیں ہوئے ، بلکہ حصہ دار ہونے کے بجائے دوسر سے کو حصہ دار بنانے والے ہوئے اور ان دونوں صور توں میں ہڑ افر ق ہے۔ بہی فرق نہ جھنے سے مخالطہ ہو گیا ہے۔
ہے۔

چندآ دميون كاايك بكراياساتوال حصه بقره (سبخ بقره) فريد كراما لك بن كر پيم كسى ايك كما مقر بانى كرادينايا بذريد وراثت اس كاما لك بموكركس ايك كمام ال كار بانى كرادينا ايك عى جيز ب- اورال كم جوازى تفريح موجود بها في الدرعلى حامش الشامى (٢٨٣ م)، "وإن مات أحد السبعة المشتوكين في البدنة وقال الورثة: افبحوا عنه وعنكم صبح عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل" (١) وهكذا في العالميري (تولكثورى)، "وإذا اشتوى سبعة بقرة ليضحوا بها فمات أحد السبعة وقالت الورثة: وهم كبار اذبحوا عنه وعنكم جاز استحساناً الخ" -

اہذا آپ حشرات کے بیبال (برطانبیٹیں )جوطر یقدران کے ہوہ بلاشبہ جائز ودرست ہے، آپ حضرات کسی شک وشبہ میں ندیز یں ۔اور بیبات الگ ہوگی اور بہت اٹلی وارفع ہوگی کہ ایک شخص تنبا ایک بکرا شرید کرسر کارد وعالم علیقے کے نام

<sup>-</sup> ځا*که ۲۸۳* 

كناب اللبائح (باب الأضحية)

المنتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

برتنباقرباني كردے وفقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمانطام الدين المنلى بمفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ١٣ م ٩٥ ١١ هـ

# قتل خطامیر قربانی کی ادائیگی:

ایک شخص اپنی چہ اگاہ میں شکار کھیل رہاتھا کہ خطی ہے بندوق کی کولی چہتے ہوئے ایک بھیڑ کولگ تی اور کولی اس کے سر میں گئی اور وہتر بیب تھا کہ دم تو ژو ہے کہ اس نے اس کو پکڑ کرؤن کیا اور تر بانی کے ایا م تھے تو ڈن کرتے وقت اس نے اس میں تر بانی کی نیت کرلی تو آیا اس شدید زخمی جانور کی تر بانی جائز ہے؟ جس کے سرمیں کولی گئی ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر اس کی عمر پوری تھی تر بانی کے لاائل تھی اور ذرج کرنے سے خون اکا اٹھا تو تر بانی کی نیت کر لینے سے تر بانی اوا ہوجائے گی ، نقط واللہ اللم بالصواب

كيتر محد فظام الدين عظمي بمفتى دار العلوم ديو بندسرار يور ١٣ ١٥ م٥ ١١ هـ

ا کیک سال ہے کم کی بکری و بھیٹر کی قربانی درست نہیں ، البنتیفر بدد نبد چھ ماہ کا جوا کیک سال کے ہر اہر ہواس کی درست ہے:

ہمارے یہاں ایک سال کی بکری کی قربانی کردیے تھے، چاہے ایک سال کی بکری دائق ہویا نہ ہو، لیکن اسال ایک ساحب آئے انہوں نے کہا کہ ایک سال کی بکری کی قربانی درست نہیں ہے آگر دائق نہ ہو، سلم شریف کی عدیث ہے:
"لا تدفیع و الا مسئة الا أن یعسو علیکم فتذبحوا جذعة من الطفان"(۱) قربانی میں صرف مسئة ذرج کرواگر سے میسر نہ ہوتو بھی کا جذبہ درج کرو جو تکر صور علی تھے نے فربایا کہ بھیڑ کا جذبہ درج کروائل سے معلوم ہوا کہ اور جانوروں کا مثلا اون ، بکری ، گائے کا جذبہ درج انزیس ہے۔

جذعه ضان اورمعز کی تعریف جمهورا ہل علم اور انتہ لغت کی تحقیق میں جانور کا ایک بوراسال کر کے دوسرے میں لگنا

ا - مسلم كآب الاضحيار ١٥٥/٢ -

ضرورى ب (فقح البارى ب ٢٣ صفح ٣٤٩) ش ب: "الجذع من الضان ما أكمل سنة دخل في ثانية وهو الأصبح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة" (١)، شرح مسلم شريف ش ب: "الجذع من الضان ما له سنة تامة هذا هو الأصبح عند أصحابنا وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم" (٢)، شل الاوطارش ب: "الجذع من الضان ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم"، مجمع البحارش ب: "الجذع من الضان ما له سنة تامة هذا هو الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم من غيرهم" مم البحارش ب: "الجذع من الضان ما تمت له سنة" (٣)، بذل المجمود شي ب: "في ما تمت له سنة" (٣)-

ان سب حوالجات سے معلوم ہوا کہ بھیڑ کاچذ تد بھیڑ کا وہ بچہ ہے جو پورے ایک سال کا ہواور یہ سلک جمہور اہل نلم اور اہا ان لفت کا ہے، خو دحا فظ ابن حجر نے اس کو جمہور اہل نام کی طرف منسوب فر مایا ہے ما حظہ ہو: "فصل المضان ما آکسل المستنة و هو قول المجمهور " (۵)، کیکن اور مسائل اختا افید کی طرح اس بیں بھی حفیہ نے اختا اف کیا ہے جس کا ذکر خود انتہ صدیث اور فقد کے مستقبل نے کیا ہے، ہداری بیل ہے: "والمجذع من المضان ما قسمت لله ستة أشهو فی مذهب المفقهاء " (۱)۔

ال نفری سے معلوم ہوا کہ احناف کے فرز دیک جذبہ میٹر کا وہ بچہ ہے جو پورے تھے ماہ کایا اس سے بچھ زیا وہ عمر کا ہور کین بیٹیل بی

حذر عمعز كي عمر: فتح الباري بين ب: "فهو ما دخل في السنة الثانية" تحذ الأحوذي بين نهايها بن اثير ك

۲- نووي۲/۵۵۱

۳- مجمع البحار الرارا

س- مذل الجهود سهر <u>ک</u>ال

۵ – فنح الباري سهر ۱۳۳۳ ـ

۲- بدار مع کفایتر سهر ۱۳۳۳

ے۔ پذل اجمود سمرا ک

حواله سي يمارت ب: "الجذع من البقو والمعز ما دخل في السنة الثانية" (ا) يُس جَدْ أَ تَي شَيُ الثّن باشد التانية عن البقو والمعز ما دخل في السنة الثانية" (ا) يُس جَدْ عَ "أَي شَيْ الثّن باشد الثانية جذع" (٣) لين كوس دواً من البقو والمعز ما تم له سنة وطعنت في الثانية" -

"نبزل انجمود "میں ہے:" و أما الحد ع من المعنو فھو ما دخل فی المسنة الثانية" ان تصریحات بالا ہے معلوم ہوا کہ بکری کاوہ بچہ جوایک سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہو وہ جذبه معز کہلاتا ہے! ظاہر باہر ہے کہ حضور علیاتے نے جذب معز کی تربانی ہے منع فر مایا ہے، پس کسی حالت میں بکری، بکرا، خسی جو پورے ایک سال کے نہ ہوں تربانی درست نہیں ہے۔

مسد جوائل بقرمعز سيتربانى كے لئے ضرورى ہے، اب سنة كى ممركى تعيين شارجين صديث والمان لغت كى زبانى الم خودى شرح مسلم (١٥٥/١) شيل لكھتے ہيں: "قال العلماء المسنة هى الثنية من كل شئى من الابل والمبقو والثنية أكبر من الجذعة بسنة"، الم وكائى نے كما ہے: "المسنة هى الثنية من كل شئى من الابل الذى يلقى سنة ويكون فى ذات الخف فى السنة السادسة وفى ذات الظلف والحافر فى السنة الثالثة وقال ابن فارس إذا دخل ولا الشاة فى الثالثة فهو شئى ومسن" (٣)، علامه الميريمانى نے كما: "المسنة من كل شئى ومن البقو" صاحب في الثالثة "شادول الله كل شئى ومن البقو" صاحب في الثالثة "شادول الله عن المعنى من البقوة من البقوة من البقوة من البقوة من البقوة عن البقوة والمعنى من البقوة والمعنى ما استكمل سنتين و طعنى فى الثالثة " (٣)، علامه شئ محمد على الثالثة " (٣)، علامه شئ محمد على الشنية من المعنى ما دخل فى السنة الثالثة " (۵) -

ان حوالجات سے معلوم ہوامسند معز بکری وغیرہ کا وہ راس ہے جودوسال پورا کر کے تیسر سے بیل قدم رکھے، اس لئے ایک سال کی بکری کی قربا نی درست نہیں ہے، مسند کی تعریف دانت ہونے کے اعتبار سے تحدیثین کرام شکر اللہ مسامیم میں وہ راس مسند کی تشریح میں جانور کے ساتھ اس کی عمر کی قیدلگا دی ہے جس عمر میں وہ

ا - مثنی الارب ایرا ۸اب

۳- مجمع ابجار ارا ۱۸ـ

\_mra/rm20 -m

۳- سوي ار ۸اپ

۵- مجع ایجار ۱۲۹۱

ان سب حوالہ جات ہے معلوم ہوا کہ ایک سال کی بکری تربا نی کے لئے جائز نہیں ہے، تربا نی کے لیے مسند ہونا ضروری ہے اور مسند کے لیے دانت ہونا ضروری ہے، اب مفتی دار العلوم دیوبند سے سوال ہے کہ کیا حفیہ کے مسلک کی تائید شراح حدیث وامامان لغت نہیں کرتے ہیں اور اس مسئلہ میں حفیوں کے دلائل کیا ہیں اور پیش کردہ دلیلوں کا کیا جواب ہے، جبکہ پیش کردہ دلیلوں کا کیا جواب ہے، جبکہ پیش کردہ دلیلوں کی کتابوں کا حوالہ بھی ہے؟ جواب یا صواب دیکر ممنون ومفکور فریائیں۔

عبدارحمٰن عابدي (مقام پکونیاسلم پوسٹ پکونیاصلع بہتی، یو یی)

<sup>-</sup> مجمع ابحار ۲۸ ۱۳۸

۳ - پذل انجهو دسهر ۱۷ ا

### الجواب وبالله التوفيق:

فاصل مضمون نگار نے عبارتوں کے نقل کرنے میں ہڑی ہوشیاری سے کتر ہیونت کیا ہے، بلکہ اس سے بھی دو چار ہاتھ آ گے ہڑھ گئے ہیں۔اگر پوری عبارت نقل فر ما دیتے تو سارا تا روپو دبھر جاتا ۔اوراشکال کی ساری ثمارت خود بخو دمنہدم ہوجاتی ۔

افر صرف ایک عبارت قل کرویتا ہے ای سے اندازہ بوجائے گا، فتح الباری (ارسال) کی پوری عبارت اس طرح ہے: "واختلف القائلون باجزاء الجزعة من الضان و هم الجمهور فی مسنة علی اراء احدها آنه ما اکسل سنة و دخل فی الثانیة و هو الأصح عند الشافعیة و هو الأشهر عند آهل اللغة، ثانیها نصف سنة و هو قول الحنفیة و الحنابلة، ثالثها سبعة اشهر و حکاه صاحب الهدایة من الحنفیة عن الزعفرانی، رابعها ستة أو سبعة حکاه التومذی عن و کیع، خامسها التفرقة بین فیکون نصف سنة و بین، فیکون ابن ثمانیة، سادسها ابن عشو، سابعها لا یجزی حتی یکون عظیما حکاه ابن المعزی، وقال: إنه مذهب باطل، وقال الأبعادی من الشافعیة لو آجذع قبل السنة أی سقطت آسنانه آجز آکما لو تمت السنة قبل أن یجذع و یکون ذلک قبل البلوغ، قال البغوی: ما استکمل السنة أو أجذع قبلها"۔

اس عبارت کا ظاہر وہ بادر مفہوم صرف اتنا ہے کہ جمہور علاء لفت کے اقوال جذرع من النمان کی عمر کے بارے میں مختلف ہیں۔ اختااف اقوال کی تعداد لوتک پنجتی ہے، سرکوئی دوسر سے قول کو علامیا سیح نہیں کہتا بجو قول نمبر کے کے کہ اس کوسرف این المعزی نے باطل فر مایا ہے اور بیب باطل فر مایا ہی صرف ان کا قول ہے کی اور نے اس کو بھی باطل فیس قر اردیا ہے، لہذا اود بھی عندامل الملغہ سیح بھی شار ہوگا، ابتد اسب اقوال سیح بی شار ہوں گے اور صاحب آئے الباری چو تکرشا فعی المسلک ہیں اس لیے انہوں نے قول نمبرا کو اپ فہم وصلک کے اعتبار ہے ہماسلہ وجود ہر جے "و ھو الاقصح عند الشافعیة و ھو الاشھر" کہدکر نقل فر مایا ہے اور اس کے خلاف کو غیر سیح یاشا فر انہوں نے بھی نہیں فر مایا ہے، کیسے کہ یہ سکتے ہیں، اس لئے کہ اسح کا حقابل صرف غیر اسمح بھی سے اور اس کے خلاف کو غیر سیح یونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اصطلاح علاء میں اسمح کا مصلب صرف میں موت کے وجود اس سیح کے اعتبار سے زیادہ قائل لحاظ ہیں۔ ای طرح اشہرکا مفہوم بھی اصطلاح علاء میں صرف میں صحت کے وجود اس سیح کے اعتبار سے زیادہ قائل لحاظ ہیں۔ ای طرح اشہرکا مفہوم بھی اصطلاح علاء میں صرف میں جونا ہے کہ اس کا مقاتل مردودیا ما قائل عمل نہیں ہوتا، بلکہ مطلب ہیں۔ ای طرح اشہرکا مفہوم بھی اصطلاح علاء میں صرف میں جونا ہے کہ اس کا مقاتل مردودیا ما قائل عمل نہیں ہوتا، بلکہ مطلب ہیں۔ ای طرح اشہرکا مفہوم ہی اصطلاح علی عیں صرف کے اشہرکار تیج دیے ہیں اور اس کا خلاصہ ہیں۔ اس کے اسمح یا شہرکور تیج دیے ہیں اور اس کا خلاصہ ہیں۔ اس کے اسمح یا شہرکور تیج دیے ہیں اور اس کا خلاصہ ہیں۔ اس کے اسمح کے اسمح کی دیکر اس کا مقاتل میں دوریا کی اور اس کا خلاصہ کہ اس کے اسمح کی دیوریا کیا کی اس کی دوریا کی اس کے اسمح کی دیوریا کی ان اور کی اس کی دوریا کی اس کی دوریا کی دوری اس کے دائل کو خلاصہ کو دیا گوری کی دوریا کی اس کے اسمح کی دیسے کہ اس کی دوریا کی دوری کی دوری

علی و جہانسلیم صرف افضلیت سے درجہ کی ترجے ہوسکتی ہے، نہ کہ ضروری اعمل پس فاصل مضمون نگار کاضروری اعمل کہنایا ضروری سجھناہالکل غلط اور جاہلانہ تیجیر ہے۔

پھر فاضل مضمون نگارنے کتر وہیونت کرنے بیں عبارت فدکور کے مضمون کو فیط کر کے اپنے غلط مدی کو قابت کرنے بیں سیجی تکمیس کی ہے کہ پوری عبارت بیں ہے شروع عبارت کی پہلی سطر کے اندر سے سرف بیلفظ (الجذع) کے کرال کے بعد کے اس قبط (ما انتہمل) سے اس لفظ (الجذع) کو جوڈ کر اپنی خودسا فیت عبارت بنا کر غلط مفہوم بیدا کردینے کی می ما کام کی ہے بمز بدیرا آس اس کے بعد ہے الباری کی پوری عبارت بھی نقل خودسا فیت عبارت بنا کر غلط مفہوم بیدا کردینے کی می ما کام کی ہے بمز بدیرا آس اس کے بعد ہے الباری کی پوری عبارت بھی نقل منہوں کیار دو جا کے بہوجا ناتھا اور سرتے بددیا نتی غدا بب کے نقل کرنے میں واضح بہوجا تی میں کی ہے۔ کیونکہ اس سے بھی اس کی بیر دو جا کے نائل ہیں ۔وہ اما محکد کا قول ہے اور اما محکد جس طرح فقہ میں امام میں امام شافعی کے استاذ ہیں ، اس طرح نی لفت میں بھی مسلمہ امام ہیں ، ان کے قول و شیق کو غلط یا غیر رائے کہنے مل وگر دہ اور بہت جا ہئے۔

پھر فاصل صفحون نگارکوتو یہ جھی پیتے نہیں کہ جذرع من الفعان کی عمر میں چھاہ اور تچھ ماہ سے پچھ زائد اور سال بھر سے کم مہونے میں محض حفیہ بی کاقول نہیں ہے، بلکہ حفیہ کے ساتھ حنابلہ بھی ہیں۔ حنابلہ کاقول بھی چھاہ بی کا ہے بلکہ بیقول محض بھی ہیں ہے، مختقین شوافع کا ہے، مختقین شوافع کا ہے، مختقین شوافع کا تحول نہیں ہے۔ محتقین شوافع کا تحول میں حب محتقین شوافع کا قول صاحب فتح الباری نے خود بھی نقل فر مایا ہے، مختلف محدثین صحاح میں سے امام کر بیر حضرت امام تر مذک کا قول اور حضرت امام شافعی کے استاذ مسلمہ (حضرت و کہتے رحمتہ اللہ علیہ ) کو قول اور حضرت امام شافعی کے استاذ مسلمہ (حضرت و کہتے رحمتہ اللہ علیہ ) کاقول اور حضرت امام شافعی کے استاذ مسلمہ (حضرت و کہتے مہادی کا قول اور ایک سال سے کم اور اس کے علاوہ محتقین شوافع عبادی کا قول اور امام بغوی کا بھی بھی قول نقل فر مایا ہے جس کے ناکل احتاف وحتابلہ ہیں۔

ان سب با نوں کے ہوتے ہوئے فاصل مضمون نگار کا پیضمون تنی ہرعنا دکہا جائے بافریب دعی کہا جائے یافریب خور د گی ہامین ہر لاعلمی وجہالت کہا جائے۔

قیاس کن زگلمتان من بہار مرا

احقر کے بزدیک بیہ مضمون مین برعنا دیانریب دی نہیں معلوم ہونا بلکہ مینی برنریب خوردگی وکم ملکی یا مینی بر لاعلی معلوم ہونا ہے، بلکہ ایسامعلوم ہونا ہے کہ بن سنائی با توں برساری تغییر کھڑی کردی ہے، کیونکہ فاصل مضمون نگارکو بہی نہیں معلوم ہے کہ چذعہ من الفعال کس کو کہتے ہیں اور ضان ومعز وثنا قامیس کیانر ق ہے، بیچا رےکو بیھی نہیں معلوم کہ فتح الباری میں یا رے ہوتے ہیں کنہیں ای بناپر فتح الباری کے لیے پ ۲۳ لکھ جاتے ہیں، ال فریب خوردگی اوراں لائلمی کا پروہ جاک ہوجانے کے بعد اب مزید کچھ لکھنے کی حاجت نہیں تھی ،کیکن اس میں کچھ بد دیا نتی کوبھی خل ضر ورمعلوم ہوتا ہے، اس لئے اتنا لکھ دیا گیا ہے، تا کہ ہا دہ لوح مسلمان اور دیا نتر ارطبقہ آگاہ ہوکر ال فریب میں نہ آجائے۔

پھر مزید بھیرت واظمینان کے لیے حفیہ کاند بب مع دلیل نقل کر دیاجاتا ہے، کیونکہ مسلم شریف، او داؤدشریف، اور تر ندی شریف کے مطابق اصل ند ب احناف یہ ہے کہ بحری، بھیئر دنہ سب بورے ایک سال کا بی تربانی کرنا چاہئے، کیکن اگر ایک سال کی بحری بھیئر نہ لے تو دنبہ کا جذبھ (چھاہ) اگر اتنا لمباچوڑا مونا تازہ لیے جو ایک سال کے دنبہ کے ہما ہم معلوم ہوتا ہوتو اس کی تربا فی بھی درست ہوجائے گی اور چھاہ کے دنبہ کے علاوہ چھاہ کی بھیئریا بحری کافی نہ ہوگی ، خواہ کتنائی تو انایا مونا تازہ ہو، جیسا کہ سلم شریف کی ان روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

﴿ عن جابر قال قال رسول الله عَالَبُهُ: لا تذبحوا الامسنةُ " لين آبِك سال كا يورا، "ألا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الطنان"()(ليني ضان كاجذعه)\_

﴿ غزت الغنم فأمر (المجاشع بن مسعود) مناديا فنادى أن رسول الله عَلَيْكُ كان يقول: " إن جذع يوفي منه الثني" (٢)-

الأضحية (إلى قوله) قال وكيع: الجذع يكون ابن سبعة أو سنة أشهر هذا حديث حسن" (٣) -

ظاہر کہنر مان رسالت علی صاحبہا اُسلوقہ والسلام کی نضر کے پھر اس کی شرح میں اصحاب سول اللہ علیہ کی تشریح جواسی نضر کے پھر اس کی شرح میں اصحاب سول اللہ علیہ کی تشریح جواسی نضر کے رسالت کے مطابق ہوتو پھر ان اقو ال اہل لغت کی اس مقالبے میں کیا حیثیت ہوگی اور کیا ضرورت باقی رہ طائے گئ؟

پھرآ کے چل کر فاصل مضمون نگارنے جوجذ عمعز کی تحقیق عمر کے سلسلے میں قلم فرسائی فر مائی ہے اول تو ان سب

۳ - ايوراۇر۳/۳اپ

m - ترندی|براهاب

کا جواب احقر کی ای معروض میں آگیا ہے، علاوہ ازیں فاصل صفحون نگار کی بات اگر ان کی جماعت کایا ان کا کوئی جمایتی تشکیم کرے اور مانے تو اس کو چاہئے کہ بکری، بھیم ، دنبہ جب تک دوسال کا پورا ند ہوجائے تو اسکی تربا نی جائز ند ہوگا۔ جولوگ دو سال ہے ہم بکری، بھیم دنبہ کی تربائی کریں گے ان کی تربائی ادانہ ہوگی، لہذا ایسے لوگ اپنے اس فاصل مضمون نگار سے دریافت کریں کہ اب تک جوتر بانیاں ان کی ذکر کردہ شر انظے کے خلاف کی گئی ہیں ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمر فطام الدين اعظمي بنفتي دار العلوم ديو بندسها رنيور ٢٢٣ سهر ٨٨ ١١٣ هـ

## نیل گائے اور ہرن کی قربانی:

بالتونیل گائے ،یاہر ن کی قربانی عیدالانتی میں ہوسکتی ہے یا کٹییں اگر ہوسکتی ہے توہر ن پر کتنے آدمی کی اور نیل گائے میں کتنے آدمی کی؟

## الجوارب وبألله التوفيق:

نہیں ہوسکتی ہے ہتر بانی صرف بکری بھیٹر دنبہ نریا ماد دیا خصی کی اور گائے بیل جھینس بھینسا اونٹ اونٹی کی جائز ہے اور اس کے علاوہ کسی اور جائد ارکی تر بانی جائز نہیں ہے جاہے بیں بلاتر بانی کرکے انکا کھانا جائز ہو یہ الگ بات ہے بتر بانی کو اس پر قیاس نہ کیا جاوے (۱)، فقط واللہ انلم ہالصو اب

كتية محمد نظام الدين أنظمى به فتى دار العلوم ديو بندسها رئيو د ٢١ م ٨٥ ١٣٠ هـ الجواب سيح محمود كفى عند دار العلوم ديو بند

## قربانی کے لئے آئے ہوئے مختلف جانوروں کاخرچہ:

عیدالانتی کے موقع پر مدرسہ کے اندر مختلف جگہوں سے قربا نی کے واسطے جانور آتے ہیں اور بعض جگہ سے تو کئی گئ روز پہلے بھیج دئے جاتے ہیں تو اس دوران ہیں جانور جو جارہ وگھاس کھاتے ہیں اس کاخرچ کس شخص کے ذمہ ہوگا آیا مدرسہ

<sup>-</sup> ویکھٹے رواکٹارہ ۲۹۷ سمکتیہ زکر اِپ

نتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

ذمه دار ہوگایا اورکوئی ذمه دار ہوگا؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

یہ قطاہر وسلم ہے کہ اہل مدارس جا نور بھیجے والوں سے محض وکیل ہیں اور اضحیہ کرانے کے لئے نشخلم وؤمہ دار ہوتے ہیں خود ان جا نور وں کے مالک نہیں ہوتے ، لہذاشر عا ان کے گھاس بھوس وغیرہ جملہ اثر اجات جا نور بھیجنے والے کے ؤمہ ہوں گے ، لپن اگر مشتر ک گھانے یا کھلانے کی صورت میں کس جانور نے کتنا کھایا یا کس پر کتنا خرچہ پڑا؟ متعین ومعلوم کرنا در اور ہوتو چونکہ لقمہ نہیں گنا جاتا اس لئے سب جانور ول پر یکسال آشیم کر کے اس کے بھیجنے والوں کی رقم سے وضع کر لیا جائے گا اور مدرسہ پر بیٹر چہ نہ ڈالا جائے گا ، البتہ جس جانور کو الگ کھلایا پلایا تو ان کا حساب کتاب الگ ہوسکتا ہے صرف اس کے افراجات کو اس کے بھیجنے والے کے دمہ ڈال دیا جائے گا ، فقط والٹد اعلم ہالصو اب

كتبرتجمه نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ / سهر ١١ ١٣ ١ هـ

كتاب اللبائح (با ب الأضحية)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

كتاب اللبائح (باب الأضحية)

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

كتاب اللبائح (باب الأضحية)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

كتاب اللبائح (باب الأضحية)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم



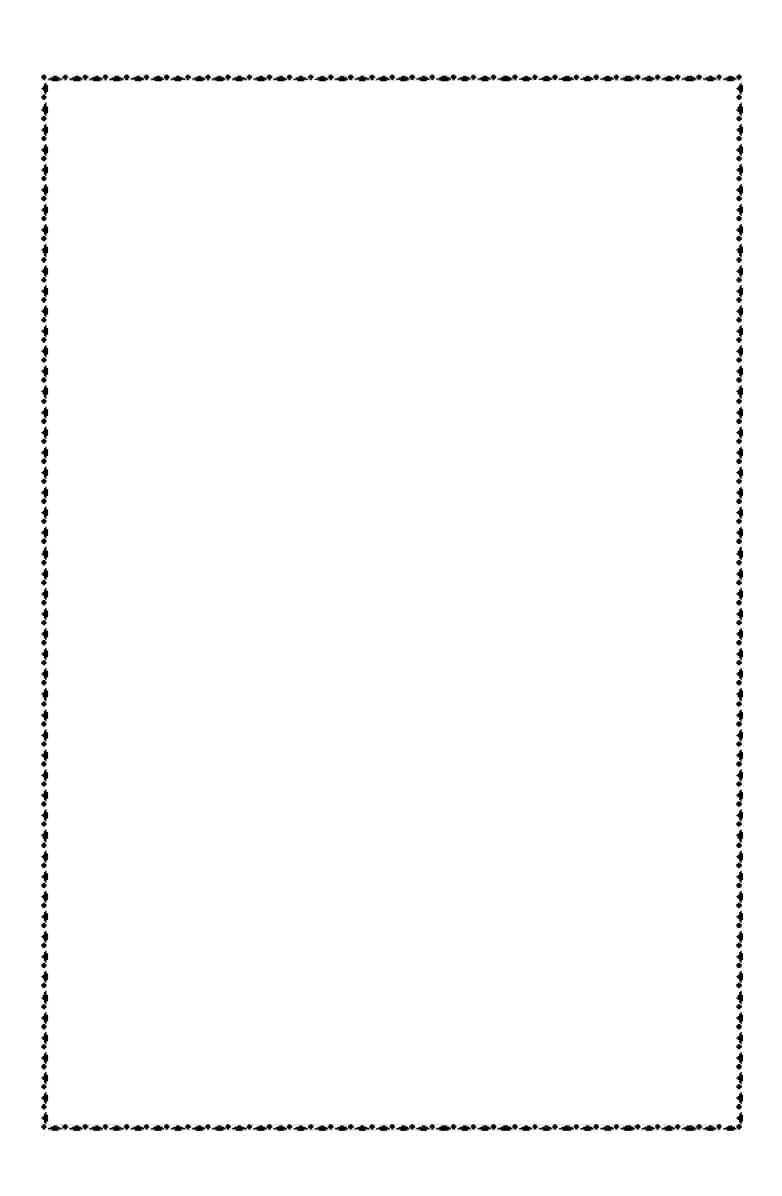

# كتاب الحظر والإباحة

مر دکاما دہ منوبیہ لے کربیوی کے رحم میں بذر بعدائجکشن پہنچا تا:

درج ذیل ہور میں شرعی رہنمائی مطلوب ہے:

(۱) Test Tube Baby(۱)'' نٹسٹ ٹیوب ہے بی''جس کی صورت سیہے کہ جن عورتوں کے پیجائیں ہیں ان کے شوہر وں کاما دہ منوبیہ لے کر ان کے رحموں میں بذر رہید انجکشن پیٹچایا جاتا ہے جس سے وہ عورتیں حاملہ ہوجاتی ہیں ، کیا اس سلسلہ میں سائیففک طریقنہ اختیا رکزنا درست ہوگا؟

کسی مر دکامادۂ منوبہ اہند پیہ عورت کوبطوراجیر حاصل کر کے اس کے رحم میں انجکشن سے بہنچا نا ،البی صورت میں بچہ کس کی طرف منسوب ہوگا؟

(۲) Surregate" قائم مقام ماں"جس کی صورت یہ ہے کہمر دکا مادہ لے کر بجائے بیوی کے کسی اجنبی عورت کو ایک کا مقام میں انجکشن سے پہو نچایا جاتا ہے ، وہورت حاملہ ہوجاتی ہے ، اس صورت کا کیا تکم ہے؟

Surreganton(۳) سے جو پچیرحاصل ہووہ کس کا کہلائے گا، ان زوجین کا جن کامادہ اور بیندلیا گیا ہے یا اس

عورت کاجس کارهم استعال کیا گیاہے؟ کلوننگ بعنی ہم شکلی کا حکم نثر عی:

(۱۳) کاوئنگ یعنی ہم شکلی جس کا تجربہ درختوں اور پودوں میں تو ہوتا رہتا ہے، اس کے بعد شاید جانوروں میں بھی کیا گیا، ہمر حال انسانوں میں اس کی کامیابی کے امکان کا دعویٰ ہے، بعض بتاتے ہیں کہ دعویٰ کامیاب بھی ہوا ہے، کیکن بعض مصلحتوں سے اس کوروک دیا گیا، اس کی صورت سے ہے کہ بدن انسانی کے کسی بھی حصہ کاتھوڑ اسابھی جز و مے کرساننگ طریقہ پر اس کو اس طرح ہڑ حالیا اور پھیلایا جائے کہ آخر کا رٹھیک ای شکل وصورت اور رنگ وروغن اور مز ان و دنیال کا دومر اانسان بن کر تیار ہوجائے بشریعت مطہرہ اس عمل بر کیا تھم عائد کرتی ہے؟

### كاغذى نونۇل كى شرى حىثىيت:

#### 

اگرکوئی شخص ہزاررہ ہے کہی کورش دے اور دی سال کے بعد واپسی طے پائے تو عام طور پر ہے تھے جا تا ہے کہ ہزار رہ ہے کے فوٹ بی واپس کرنے ہوں گے اور زیا دتی سود کہلا ئے گا ، لیکن سوال ہے ہے کہ کافذ کا نوٹ تو تحض حوالہ اور رسید کے درجہ بیں ہے ، اصل مال وہی ہے جو اس کے پیچھے ہے اور اس کی قیمت گھٹی رہتی ہے بقر ض دیتے وقت اگر اس مال کے لیے بطور حوالہ ہزاررہ ہے کہ فوٹ ہوتے ہیں تو ہوسکتا ہے کہ اوائیگی کے وقت اس مال اور اس کی قدر کے حوالہ کے طور پر ہزار رو پے کوٹ ہے کہ ہوتے ہیں یا زیا دہ ، تو کو س سال معاملہ نوٹ کی تعداد کے بجائے اس کی قد رکے حوالہ کے طور پر ہزار والے بہزوں کے میں مود کی تنصیل آئی ہے ان میں قدر والی چیزوں کوئی شار کرایا گیا ہے ، جیت "المحنطة بالمحنطة والمحنطة بالمحنطة والمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة بالمحنطة کی شروری نہیں ہے کہ بنیا دنوٹ ہو بلکہ اصل مال اور نوٹ کی قدر کا موسکتی ہے ، چھرا کیک ملک کے سکا اور وٹ دوسر رماک کے سکوں اور نوٹ موسل بورٹ میں مال کی رعابیت ہو؟ دوسر رماک کے بدلے دیں پویڈیا دیں ریال یا دوٹ دوسر رماک کے بی تو اور نوٹ میں دول کے اور کی بی بی بی دول کی تو المحنون کی دول کی دول کی تو بین ، دی ڈالر کے بدلے دیں پویڈیا دیں ریال یا دی دوسر رماک کی دول کی دول کی دول کی دول کی دول کوئی نہیں لینا تو پھر کیوں دی تو میں کی اوائی میں اس کی رعابیت ہو؟

محرعبدالله عليم (مقيم امريكه ١١٢ / ١١٧ ٨ و ١٢ 👜 )

#### البوارب وبأله التوفيق:

ا – پیطریقه طبائع سلیمه کےخلاف ،مزاج شرع وشارع علیه السلام کےخلاف انتہائی بےشرمی پرمشمتل ہے اور ''المحیاء شعبہ فرمن الایسان'' (۱) کے بھی خلاف ہے ، اس لیے اس کواپنا نا انتہائی ہے جیتی اور حدو دِشرع سے تجا وزاور بےشرمی ہوگی اورشرعا اخطر ارہے تہیں ، اس لیے اجازت نہ ہوگی!

۲ – وہ احتبیہ عورت جس کے رحم میں انجیشن سے شوہر کے علاوہ کسی مرد کا مادہ منو سے پہنچایا گیا بھووہ عورت معنقلِ سلیم کے نز دیک مز نبیہ اور طوا انف سے بھی زیادہ فاحش پر اربائے گی اور اس کی شناعت منقلِ سلیم کے نز دیک زما ولواطت سے بھی زیا دہ بچنج و مذموم ہوگی اور صورت نو اضطر ارکی ہے نہیں ، اس لیے اس کی بھی اجازت ہرگز ندہوگی ۔

ا – مشكوة المصامح / ١٣ بـ

خلا سدید کہ بیر بچہ ای عورت کا کہلائے گاجس کا رخم استعمال کیا گیا ہے بنر ق صرف اتنا ہوگا کہ اگر وہ عورت شوہر وال ہے تو وہ بچپہنسوب الی ابر بھی ہوگا اور سچیج النسب بھی شار ہوگا ، ورند محض منسوب الی اسپر ہوگا اور جس اجنبی کاما د ہُمنو بیاستعمال کیا جائے گا اس بچہ کا نسب اس اجنبی کے ساتھ شارند ہوگا اور نہ بچھیجے النسب کہلائے گا۔

یم محلوننگ کا معاملہ هسپ تحریر سوال کہ بدنِ انسا نی سے کسی بھی حصہ کاتھو ڑا ساجز وبھی لے کر سائنٹفک طریقتہ ہے اس طرح ہزا ھانا الخ ۔

اس معاملہ میں ایسے محض کے لیے جو اللہ تعالیٰ کورب العالمین مانتا ہے اور ہر نماز میں نمازشر وٹ کرتے ہی الحمداللہ رب العالمین کہتا ہے اور اس کی حقاشیت کا عقیدہ پہلے ہی سے رکھتا ہے ، اس کے نز دیک میہ معاملہ نہ تو محالات معقلیہ میں سے موگا اور نہ ممنوعات واقع یہ میں سے موگا اور نہ تجا ئبات وہر میں سے موگا اور نہ باعث استعجاب می موگا، بلکہ رب العالمین کے

ا – مشكوة المصامح / ٢٨٨\_

مفہوم کے پیشِ نظر دین وشرع براز دیا دائیان کامزید باعث بنے گا، اس لیے کہ عقیدہ میں ہے کہ اللہ تبارک وتعالی تمام عالم اور عالم کی تمام چیز وں کے پالے والے اور تربیت دینے والے بیل اور تربیت کے معنی بیل: کسی چیز کوآ ہت ہا ہت ہت ہتوارتے اور تربیت کے معنی بیل: کسی چیز کوآ ہت ہا ہت ہت ہتوارتے اور تربیت فی دینے ہوئے مرتبہ کمال تک پینچانا اور بیوصف باری تعالی میں: ''إن الله علی کل شئی قلدیو" (۱) کے مطابق علی وجہ الکمال ہے اس کی مثال سے جھو کہ بیہ شعینیں جو کام کر دی بیل اگر چہ آٹو بینک بی کام کرتی ہوں جب بھی ان مشینوں کی حقیقت میں کمال نہیں سمجھاجا تا بلکہ بیکال اس مشین کے بنانے والوں اور چوانے والوں کا سمجھاجا تا ہے۔

پس ای طرح ان ہاتھ پیر مار نے والوں کا کمال ٹیس مجھاجائے گا، بلکدان ہاتھ پیر مار نے والوں کے دمائے میں جو
آٹو بینک مشین کام کر رہی ہے، اس کے بنانے والے اور چلانے والے کا کمال سجھا جائے گا اور وہ آٹو بینک مشین بنانے والا،
چلانے والا بجر اللہ کے کوئی اور نیس ہوسکتا، چنانچ پر اہر مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بھی جب مشین کابر زہ بگر جاتا ہے اکثر بڑے
بڑے ماہر بن عاجز ودر مائدہ رہ جاتے ہیں اور بالا خر وہ موت کے گھائ اگر جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ بسب
ماہر بن وہاتھ پیر مار نے والے عاجز ودر مائدہ ہو چکے ہوتے ہیں اور ناور مطلق و مختار خود اپنی مشیت وقد رہ سے بالکل تو انا
وہمت مند کر دیتا ہے اور بیسب امور "مائٹ شاؤن إلا أن پیشاء الله" (۲) کا مظہر بن جاتے ہیں اور فرق بیر گئتا ہے کہوم ن کہلا تا
چونکہ پہلے بی سے ایسی چیز وں کو خالق کا کنات کی صنائی اور مظہر قد رہ قر اروپتا اور اس پر ایمان رکھتا ہے اس لیے موس کہلا تا

اورد وسر ہے لوگ اولاً اپنی ایجاد کا کمال سیجھتے ہیں اور اس پرنظر رکھتے ہیں اور خالق کا کنات کا کمال اور اس کا احسان نہیں قر اردیتے ، اس لیے موس نہیں کہلاتے ۔ ہاں جب عاجز ودر ماند دیموجاتے ہیں تو اس وقت بھی بعض عی حضر ات خد ا ک طرف رجو ٹ کرتے ہیں، اس لیے ایسے لوگ ایمان سے تحروم عی ردجاتے ہیں۔

رہ گئی ہے ہات کہ آخر کارٹھیک ای شکل وصورت، رنگ وروغن اور مزاج وخیال کا دومر اانسان بن کرتیار ہوجائے، یہ بات بھی پچھا ہے ہے۔ استہاب ہوتا ہے کہ اس کا مشاہد دہم دن رات کرتے ہیں جو پچے پیدا ہوتا ہے ودماں باپ کا جزء لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور جس کا جزء اس میں غالب ہوتا ہے، اس کی شکل وشاہت ومزاج وخیال وغیر وغالب ہوتی ہے، اس کی شکل وشاہت ومزاج وخیال وغیر وغالب ہوتی ہے، اس کی شکل وشاہت ومزاح وخیال وغیر و خالب ہوتی ہے، اس کی شکل و شاہت و خیر ہوجائے ، تو کیا استبعاد ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداء آفرینش

<sup>-</sup> سور ۋيقر 🕻 ۸ ۱۳۰۳ –

۳ - سورۇدىر تەسى

التحاي على المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

انسانی میں عضرت آ دم علیہ السلام سے صرف ایک حصد کردن سے حضرت حواملیہ السلام کو بید انر مایا جو حضرت آ دم کے خیال ومزاج وغیرہ کے مطابق مونث ہونے کے باوجودر ہیں، اس نظیر سے استبعاد اور بھی دورہ وگیا اور بیسب اشکالات ان لوکوں کے ذہن میں آتے ہیں جن کی نظیر اللہ تعالیٰ کی قدرت بتا مہ کا ملہ پرنہیں آتی ، ورنہ بیجیزیں ایک مومن کے لیے باعث استبعاد ہونے کے بجائے از دیا دِ ایمان کا باعث بنتی ہیں۔

۵-ان نمبر میں تکم واضح و من مونے ہونے کے لیے ایک تنصیل کا ہونا ضروری ہے اور وہ تنصیل بیہے:

الله تبارک وتعالی نے شمین کے لیے صرف سونا جاندی پیدائر مایا ہے، اس لیے من خلقی محض سونا و جاندی ہو۔تے ہیں اور تمام عالم نے ای ذہب و فصد ہی کوشمن خلقی واصلی کے لیے تشکیم کرلیا ہے، کما لا پخفی اور ای وجہ سے سونا و جاندی کا سکہ بافقہ خلقی واصلی نے اس فقہ خلقی واصلی ہے۔ مالا پخفی تل عند الکل مقبول وسلم ۔

پھر لین ودین کی سہولت، نیز لے جانے لے آنے اور منگانے سیجنے میں سہولت و تفاظت کے پیش نظر اور دیگر بہت سے مقاصد و مصالح کی خاطر حکومتوں نے کاغذ کے نوٹ اسلی سکہ کے بجائے بانذ وجاری کردیے اور اس قبیل سے ہندوستان میں انگرین ول نے بھی کاغذ کے نوٹ جاری کردینے اور نوٹوں پر تکھدیا کہ یہ ای مقدار کی چاندی کی رسیدوسند ہے جو مقدار نوٹ پر درج ہے اور اس نوٹ پر لکھے ہوئے چاندی کے سکے رزر و بینک سے لے سکتا ہے ، اس لیے علماء نے نوٹوں کو رسید وسند وجو الد وغیر دیر اردیا اور اس وجہ سے ان نوٹوں کو ان پر لکھی ہوئی مقدار سے کم و بیش کے ساتھ تبدیل کرنا جائر نہیں ہوتا تھا اور نہ بال نوٹوں کو انفذ حاصل نہ کرے یا بال متنوم سے بدل نہ لے زکوۃ وغیر دو اجب انتہ اور نہیں ہوتا تھا اور زکوۃ وغیر دکھی چیز کی ادائیگی خفق نہ ہوتی تھی ان وجوہ سے بہت سے شرق معاملات میں بے حدثگی ووٹو اری چیش آتی اور بسااو تا ہے اوا گی وصحت میں تعذروا نع ہونے لگا تھا تو علما ہوگا ذہن ان نوٹوں کو سکھا فقہ غیر طاقی قر اردینے کی جانب متوجہ ہوا۔

چنانچ مولانا عبدائتی فرنگی کلی نے پہلے ہیں توسع کی جانب ابٹار دفر مایا پھر اس کے بعد ان کے تلیند رشید صاحب "عطر بدایہ" نے ادھر ابٹا ردفر مایا، پھر اس کے بعد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھا نوی اور حضرت مفتی سعید احمد کا نپوری کی مدل ومبر بمن مکا تنبت سے مسئلہ واضح ہوگیا کہ نوٹوں کو بجائے سندھوالہ کے سکہ مافقہ غیر ضافی قر ارد بنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہوگی، اس کی نظیر قدیم زمانہ کا سکہ خطار فہ و بطار قد وغیرہ ہے کہ اس کو علماء متقد مین نے سکہ مافقہ غیر ضافی قر اردیا تھا اور حوالہ یا سندوغیر دفتر ارٹیس دیا تھا۔

التحال عند المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

ای طرح خود ہندوستان میں نا نے کے پیسے جس کو کورکھپوری پیسے بھی کہتے تھے بطور سکھنا فقہ غیر خالقہ وسندوغیر دو آلہ وسندوغیر دقر اردیتے ہوئے جاری تھا، پھر جب چاہدی کے روپوں کی قلت کے ساتھ چاہدی کی آشنی، چونی، دونی وغیر دمفقود ہوکر گلٹ وغیرہ کی رہز گاریاں بمز لہ سکھنا فقہ غیر خلقی کے درجہ میں بغیر حیثیت حوالہ وسند کے رائے وجاری ہوگئیں تو نقد سکوں کے بھنانے میں اور تبدیل کرنے میں پچھتو سع ہوگیا اور آئیس وجوہ سے حضرت تھا نوی نور اللہ مرفدہ نے اپنی کتاب" صفائی معاملات "میں ریز مایا کہ نوٹوں کو بھنانے میں اگر پچھ ریز گاریاں بھی مالی جائیں تو نسیہ وکی بیشی سب جائز ہوجائے گی، کیونکہ اس صورت میں اتھادقد روجنس ندرے گاجو با حشے تھی رہوا ہے۔

غرض کراب اجماع طور پر منتی بقول میں نوٹ سکمان تہ غیر خلقیہ تر ارپا گیا، باتی جوں کر نوٹ سکہ غیر خلقیہ وغیرہ اصلیہ ہے، اس لیے وہ اس کے اصلیہ وخلقیہ کے اعتبار سے لکھی ہے وہی قیت اس نوٹ کی قرار پائے گی اور بندوستان میں حکومت نے نوٹوں کی قیت چاندی کے سکے اصلیہ وخلقیہ کے اعتبار سے جائنبار سے چاندی کانفذر و پیہر کھی ہے جس کا وزن ایک تولد آتا ہے، اس لیے نوٹوں کے ذریعہ سے معاملہ کرنے میں یالین دین وغیرہ کرنے میں کوئی نزاع واقع ہوگی تو اس وفت رفیع نزاع سے چاندی کے نفذ سکہ اصلیہ خلقیہ کی جانب عقال و بد ہوئ کرنالا زم ہوجائے گا۔ پس جب سی شخص نے ہزار روپے کی لاڑ ش و پنے اور دی سال کے بعد واپنی طب پائی تو چونکہ یہ معاملہ قرض کا ہے، اس لیے اس قرض کے ویت وقت ان نوٹوں کے جینے سکہ اصلیہ خلقیہ، لینی چاندی کا ایک تولہ والی دو پوئی جو وہ وہ ہے ہوئی وہ ہوتے ہوں ان کی واپنی لازم ہوگی چاہے وہ والے یہ وہ ہوتے ہوئے ان کا بدل ہوگا اور دیکھنے واپنی سال کے بعد کیوں نہ ہو، کے ونکہ معاملہ قرض میں شرعا واجب اواوہ سکہ اصلیہ خلقیہ یا ان کا بدل ہوگا اور دیکھنے واپنی دی ہیں اگر چہ دیتے ہوئے نوٹ سے زاید نوٹ تعداد میں نظر آتے ہوں، مگر ان پر ربوا کا اطلاق نہ ہوگا، جیسا کر جنتر میں واضح میں اگر چہ دیتے ہوئے نوٹ سے زاید نوٹ تعداد میں نظر آتے ہوں، مگر ان پر ربوا کا اطلاق نہ ہوگا، جیسا کر جنتر میں واضح میں اگر چہ دیتے ہوئے نوٹ سے زاید نوٹ تعداد میں نظر آتے ہوں، مگر ان پر ربوا کا اطلاق نہ ہوگا، جیسا کر جنتر میں واضح میں اگر جد دیتے ہوئے نا

جس طرح بندوستان کے نوٹوں کا تھم ہے بالکل ای طرح ہر ملک وحکومت کے نوٹوں کا ہوگا، ان کا نام پویڈ ہو

یا ڈالر یا ریال ہو، یعنی جاندی سونے میں سے جس کے اعتبار سے اس پر قیمت لکھی ہوگی ای قیمت کے اعتبار سے استے
نقد جاندی یا سونے کا سکیر اربائے گا اوران کا سکہ مفقو دہوجائے تو شرعاً استے بی وزن کا سونا، جاندی ان کی قیمت تر ار

یائے گی، ای طرح یہ بچھنے کی بھی ضرورت ہے کہ نوٹوں میں تحقق ریو کب ہوگا، پس مسئلہ ربوا میں بیتو ظاہر وسلم ہے کہ تحقق ربوا کے لیے اتحاد قد روپنس لازم ہے۔ اتحاد قد روپنس لازم ہونا ہے،

لیعن نصل (زیا دبی و کوی ) بھی ما جائز اور نسیہ اوصار بھی ما جائز ہے اور جب محض ایک وشف میں ، لیعنی صرف قد رمیں یا صرف جنس میں اتھا دہوتو نسینہ تبادلہ ممنوع رہتا ہے ، مگر نقلہ اُ تبادلہ میں کی بیشی جائز رہتی ہے ، ای اعتبار سے ہم جب نوٹ کود کیھتے ہیں تو نوٹ قلہ ری نہیں ہیں کیوں کہ قد ری چیز صرف کیلی اور وزنی ہوتی ہے اور نوٹ تبادلہ کرنے میں نہ تو کیل کئے جاتے ہیں اور نہ بی وزن کئے جاتے ہیں ، بلکہ گئے جاتے ہیں اور گن کر دیے جاتے ہیں ، لہذا نوٹ عد دی ہوئے اس لیے اتھا دِنی القدر کا احتمال ختم و منقطع ہوگیا۔

البندانقد نوٹوں میں تبادلہ کی بیشی کے ساتھ بالا تناق سب کے مزد کے جائز رہے گا، رہ گئی اتحاد نی انجنس کی بات تو بعض علاءتمام کا غذوں کوئلی الاطلاق ایک جنس فرراء نے ہیں تو ان کے مزد دیک نوٹوں کی تبدیلی ایک دوسر ہے سے نسیدہا جائز رہے گی، بال اگر تبادلہ میں کئی جانب کچھ رہز گاریاں یارو بے غیر چاندی کے ملا لئے جائیں تو نسیہ تا جالہ ان کے مزد دیک بھی جائز ہوگا، باقی وہ حضرات جو تمام کا غذوں کوئلی الاطلاق ایک جنس تشلیم ٹیس کرتے ہیں، جیسے ملائے کا کا غذہ بیز کا غذہ عدہ کا غذیہ یسب کا غذا ایک دوسر ہے جنس سے مختلف ہوتے ہیں اور بیتول افر ب والی انتحقیق معلوم ہوتا ہے لیس اس طرح مختلف تنم کے کا غذا تھا تھیں۔ کا غذوں کے اور اور ان دوسر سے خاند ہیں، البند الیہ بیس کا غذا ہیں۔ کئا رہوں گے اور ان دوسر سے خاند ہیں ای طرح چونکہ مختلف تنم کے کا غذا ہیں۔ بیس البند الیہ بیس کے اور ان دوسر سے خاند ایک جنس کے تارہوں گے اور ان دوسر سے خان ہے کوئوٹ کے کا غذا ہیں جنس کے اور سورو بید کے نوٹوں کوئا کہ انتخا ہیں۔ بیس سوسور و بید کے نوٹوں کوئا کہ انتخا ہیں۔ بیس سوسور و بید کے نوٹوں کوئا کوئا سے کی دیشتی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیل کرنے میں کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کرنے میں کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کرنے میں کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کرنے میں کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کرنے میں کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کرنے میں کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کی بیشی درست رہے گی ، ای طرح اسیہ تبدیلی کی بیشی درست رہے گی ۔

ای بنیا در چونکه جرملک و حکومت کی کرنسیول کے کاغذ بھی الگ الگ جنس کے اور مختلف ہوتے ہیں ، اس لیے ان حکومتوں کی کرنسیوں ہے کاغذ بھی الگ الگ جنس کے اور بیول اشبہ بالفقہ بھی معلوم ہوتا ہے (۱)۔ حکومتوں کی کرنسیوں بیس کی بیش کے ساتھ تبد لی کو بھی علماء درست فرمائے میں۔ اور بیول اشبہ بالفقہ بھی معلوم ہوتا ہے (۱)۔ ہذا ما عندی من الشوع الشویف فان کان صواباً فصن الله و إن کان خطاء میں نفسی و ما

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

أبوى نفسى من الزلل و الخطاء فليو اجع الالن الى العلماء الممحققيقظ والله أنكم بالصواب كترمجه نظام الدين أنظى بفتى دار أعلوم ديو بندسبار نيوره الرسم ١٨ ١٠٠٠ هـ الجواب ميح : حبيب الرطن فيرآ با دى

توہ: اس جواب ہر اعتراض اور اس کا جواب آ گے ملاحظہ کیا جائے ، (محمد ظام الدین اعظمی )۔

اعتراض برجواب:

بخدمت گرامی حضرت مفتی صاحب السلام علیم ورحمة الله و بر کافتهٔ

تهم رشته نوً كايرٌ هالياب ( ١٥٥ ) كاجواب الحمدلله كاني وثاني ب- فجز اكم الله خيو الجزاء.

کیکن جیسا کہ میں نے عرض کیاتھا کہ(1) میں شرعاً انتظر ارہے نہیں کالفظ نابلِ وضاحت ہے، میں نے زبا نی عرض کیاتھا کہ نکاح کے دوشر کی فرضوں اور نتائج ومقاصد میں سے ایک فرض حصول اولا دہے اور دوسری باہم الفت ومحبت ۔

اب اگرزن و و ہر میں ہے کی ایک کی عدم صلاحیت کی و جہ ہے ایک فرض پوری ہیں ہوری ہے تو یہ کیے ہا جا سکتا ہے کہ دوسری فرض بھی نوت کردی جائے ، یعنی طلاق دے دی جائے ، جبکہ دوسری شا دی کی بعض ملکوں میں اجا زت نہیں ، پھر شریعت نے عدل کے ساتھ ایک ہے زائد از دواج کو مقید کیا ہے ہم کیے بلا تفیید کے از دواج ٹائی کا مشورہ دے سکتے ہیں ۔ اب اگر اولا دکی طلب اور منکوحہ ہے حصول اولا دایک شری فرض ہے جو مجامعت سے پوری نہیں ہوری ہے تو سائنگ طریقے پر کیے جانے میں کیا قیاحت ہوگی؟ رہ گئی ہے حیاتی ڈاکٹر وں کو معائنہ کرانے یا دایک و دکھانے کی تو زچگی سائنگ طریقے پر ہم مردیا عورت ڈاکٹر کے ہاتھوں زچگی کرانے کی اجازت تو ہوگی اگر ضرور وہ مشتنی ہے تو اس کو بھی ای ضرورت کے تحت مشتنی کیا جاسکتا ہے۔ ہم حال یو سنگر پر یو وضاحت طلب اور ظریا فی کا مختاج ہے۔

سم - میں نے جس حد تک سوال کیا تھا اس حد تک جواب مرحمت فر مایا گیا ، بلکہ پچھ ضرورت سے زائد تفصیل بھی ہے جوخود مفید ہے ، کیکن جھے احساس ہے کہ سوال عی ماقص تھا در اصل مجلت میں سوال لکھے کر بھیجد یا تھا۔

بہر حال اس معاملہ کا اصل بہلوحل طلب میہ ہے کہ اصل کا جز ویڑ ھے کرچونکہ ہمہ وجوہ اصل کے مطابق ہوجائے گا، جیسے کسی بو دے کی ایک ثناخ کاٹ کر زمین میں لگادی جائے تو بعض بو دوں میں ای کا تجرب برات دن ہر جگہ کیا جاتا ہے کہ اس التحال عند المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

شاخ سے پہلے جیسا پودا تیار ہوجا تا ہے اور صفات و خصوصیات میں کوئی فرق نہیں ہوتا ، ٹھیک ای طرح انسا نوں میں کلوئنگ کا نظر سے سے مطابق جس صغیر کی سائنٹنگ پر ورش ہے جسم کمیر اصل کے مطابق بنا تا ہے ، تو اس طرح ایک مرد کے دویا دوسے زیا دہ مرداورایک عورت کی دویا دوسے زیادہ عورتیں بن گئیں ، مگر تو الدو تناسل کے طریق کے بغیر تو اس صورت میں حقوق فیز انھن متعلقہ کا کیا ہوگا ، مثلاً از دواج ووراثت ، معاہدہ ومعاملات وغیر ہ یعنی سیدو الگ الگ شخصیتیں ہوں گی یا ایک بی شخصیت کے دوروہ ؟ یہی سوال کی اصل غرض ہے ۔

امید که جناب والا پیمرزحمت جواب فریا کرممنون فریا نئیں گے گر ساردن اور تیم ہوں ، اس لیے پہلی تو جبکا خواستگار ہوں ۔ فقط والسلام

### جواب اعتراض برجواب سابق:

محتر م النقام واجب الاحترام : زادت مكارمكم ومعاليكم فليكم السلام ورثمة الله وبركانة. خدا كاشكر ہے كہ دوجواب توضيح اتر گئے، اللہ تعالی سے شكر سے ساتھ جناب كی بذیر ائی كا بھی شكر ہيہ۔

جواب (۱): کی وضاحت کے لیے چند مغالفات کا اظہار ضروری ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اہتر نے طلاق دینے کے لیا ہوگا تو اس کولازم نہیں کیا ہوگا ، دومر ہے یہ کہ اکاح کے بید مقاصد تعلق نہیں ہیں کہ ان کے انتفاء سے معلول (نکاح) ہی مشقی ہوجائے یہ متالغ نکاح ہیں اور منافع کا انتفاء عدم الفع کہلاتا ہے اور عدم الفع کو ضرر کسی نے نہیں کہا، نہ اس کو ضرر لازم ہے کہ افسطر ارکاشیہ ہواور اگر کوئی ضرر سے تعبیر بھی کرے تو افسطر ارجر گرنہیں ہوسکتا، اس لیے کہ افسطر ارکے معنیٰ ہیں اور صور نازل لامو دلا ہی لیعنی ایسا ضرر کہ اس سے تعلیمی نہ ہواور یہاں تخلص نہ ہواور یہاں تعلیم سے، مثلاً یہ کہ کسی چھوٹے بچکو پال لیاجائے ، اس کی تعلیم وتر بیت کر دی جائے تو وہ ہڑ اہوکر مثل این اولا در کے ہوگا، بلکہ بعض او قات اولا دے ہڑ ھر مانع ہوگا۔

اب ریشه کہ اس کومیر اٹ کیسے ملے گی؟ اس کا جواب رہے کہ تہائی ترکہ کی وصیت توہر حال میں جائز ہوگی اور اس کے علاوہ ہمیہ جنتا جاہے دے کراس پر اس کا قبضہ دیدے اور اگر ہونے والا وارث نمی اور اس کے ترکہ سے مستعفیٰ و بے نیاز ہوتو کل ترکہ بھی دید ہے مارٹ کہ بھی دید ہے اور اگر ہونے کہ جائے اور کارٹر میں وقف کرجائے اور کارٹر کہ بھی دید ہے میں کوئی شرق قباحت نہ ہوگی ، نیز ریٹھی ہوسکتا ہے کہ اپنی کل متر وکہ جائد ادکو کارٹیر میں وقف کرجائے اور اس کر ہیپ کو اس کا متولی بنادے ، پھر اس کی نسل میں نسلاً بعد اسلی جند قبو دوشر انظ کے ساتھ تولیت دید ہے کہ اپنے خاند ان اللہ ادکی میں نہ ہووغیرہ وغیرہ ۔

التحاي على المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

اوراس طریقہ کار، یعنی ندکورہ سائنگا کے طریقہ پر مادہ منوبینتقل کرنے میں جوہاتھ ممردوں کے سامنے ہے تجاب موہا پڑے گا، اس کوزی گئی کی حالت پر قیاس کرنا قیاس کے الفارق ہے، اس لیے کہ ڈیوری (زیگی ) میں جان کے لا لیے پڑے رہتے ہیں، یا ایس مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بغیر ایسی صورت کے کہ کسی معالی ہے ایسا کرایا جائے کوئی مخاص نہیں رہتا ہے، یا ہے انتہا وہا تا اور کی خاص خرر کاظن غالب رہتا ہے، گیر بھی الیسی حالت میں ترجیح اس کو ہوتی ہے کہ بیمل عورت ڈاکٹر نیاں کریں اور ایسا ہی عموماً کرتی بھی ہیں، سوائے معدود سے چند ایمر جنسی گھر بھی اگر کوئی اس جدید ہے حیائی کے طریق کوزی تھی پر قیاس کر ہے تو یہ اس کی ہڑی با دانی وہا فنجی ہوگی ، جس ہے آٹا رہیں پناہ ما گھی تی ہے۔

(۳) میں بیر پہلوکہ اصل کا جز وجب بڑھ کرمثل اصل ہوجائے گا، تو عرض ہے کہ ایسے مرد کے حصہ کہدن ہے جب دو چار مذکر بدن بن جا نیں اور عورت اس مرد کی بیوی عی دو چار مونٹ بدن بن جا نیں تو اگر چہ بیجورت اس مرد کی بیوی عی کیوں نہ ہوان میں آپس میں منا کحت جائز رہے گی، جیسے کہ ایک عورت اپنے پہلے شوہر ہے بچیاں لے کردومر سے مرد سے شادی کرتی ہے اور اس دومر سے مرد کی پہلی بیوی ہے بچوں کے ساتھ ان چیوں کا نکاح جائز رہتا ہے ، اس لیے کہ ان اولادوں میں ان دونوں کی مشتر کے جز سیت ، لیعنی ان دونوں کی مشتر کے جز سیت ، لیعنی ان دونوں کے ختلط مادہ منوبیہ سے نہیں ہیں ، بلکہ ایک ایک کے الگ جز وہیں اور حرمت نکاح کی علت بھی جز سیت ہے۔

ا- سور مکما میدان

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اوران طریقه سے اپنے دلی جذبات کو بذر بعید معاہد ات ومعاملات وغیرہ حدودشرے میں رہتے ہوئے پورا کر سکے گا، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي دا راتطوم ديو بندسها رنيور ۲۲۳ / ۳۰ ۸ ۳۰ هـ

### مختلف ملكول كى كرنسيول كائتكم:

مختلف ملکوں کی کرنسیوں کا تبا دلیہ آپس میں نفتہ وادھا رہر طرح اور کی وہیشی کے ساتھ ہوتا ہے ، حالا تکہ ان کرنسیوں کو سب جی سکہ قر اردیتے ہیں ، کہنہ ابتایا جائے کہشر عااس تبا دلہ کا کیا تھم ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ان کرنسیوں کو اگر چیسکہ افقہ غیر طلقیہ ایسنی سکہ عربی تسلیم بھی کیا جائے جب بھی "مطلا بسمطا" اور "بدا ببدا"
اور شباد لین کا تکم شرق ال وقت ہوتا ہے جب بدلین کے درمیان اٹھا وقد روجنس دونوں ہو، اور صورت ندکورہ اٹھا وقد رتو ال کے النے بین ہے کہ قد رکے معنی شرع بین کیل ووزن کے ہوتے ہیں اور بیر کرنسیاں کیلی یا وزنی ٹیس ہوتی، بلکہ عددی ہوتی ہیں،
الل لئے اٹھا دنی القدر شم ہوگیا ، ای طرح اٹھا دنی الجنس بھی ٹیس ہوتا ، اس لئے کہ اٹھا دنی لیجنس شرع بینی منطقی مراد نہیں ، بلکہ جنس ٹوی وضی کے قبیل کی چیز عند الشرع مراد ہوتی ہے، جیسے موتی کپڑا، اونی کپڑا، رکتی کپڑا جنس منطقی سب کی ایک ہوتی ہیں ہوتی ، بلکہ جنس ٹوی وضی کی ٹیٹر اگر اللہ الگ جنس ہوتے ہیں ۔ اس شرق اختیان خیرہ الیک ہوئی کی بیٹی وغیرہ ایک ہوئی کہڑا اللہ الگ جنس ہوتے ہیں ۔ اس شرق اختیان متحد اللہ وجہ ہے ٹیس ہیں کہٹو اگر شاہ وقی ہوگیا کہٹر عاجنس متحد اللہ وجہ ہے ٹیس ہیں کہٹو اگر شاہ وغیرہ سب کی مالیت سب طرح درست رہتا ہے ۔ اور ان سے بیٹھی معلوم ہوگیا کہٹر عاجنس متحد اللہ وجہ ہے ٹیس ہیں کہٹو اگر شاہ وغیرہ سب کی مالیت وطنسیت و شکل وصورت وغیرہ مختلف ہوئے ہے بیا تھا وجنس بیا کا تھات نہ ہوا، پس جب مختلف ملک کی میر کرنسیاں (پویڈ، جنسیات و مالیات و شکل وصورت و غیرہ مختلف ہوئے ہوئی انتحاد میں ایک شار ہوں، لیک شرع اور قاسب الگ الگ جنس کی بالیت اللہ جنس کی تارہ درہم ) سب کاغذ کی ہونے کی وجہ سے مطاقی جنس میں ایک شار ہوں، لیک شرع وار قاسب الگ الگ جنس کی شہر الیک شرح کا تباولہ ، نیز نقد تباولہ میں تھی کی زیادتی سب نظر نہ اٹھا دنی اختر دونوں مفقور دہو گے تو نقد وادھار ہر طرح کا تباولہ ، نیز نقد تباولہ میں تھی کی زیادتی سب نظر ن سب نظر ن سب نظر نہیں موتوں کی تھی تبار کی تارہ دیم کی شار موارث کی تبار کی تجم شرق جہاں بھی تختی تو تو تو تا ہوں گار سب کو نے دونوں دونوں کی تو تو دونوں کے خواب کے مطاب شرع وادرست ہوتے رہیں گ

نستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اورسکه عرفی ہونے ہے اس کے جواز میں فرق ندیر مے گا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارابطوم ديو بندمها رئيور ۱۳۱۳ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵

ڈاکٹروں کے مشورہ ہے مرد کی منی لے کرعورت کے رحم میں پہنچانا کیسا ہے؟

ایک عورت کی اولا دنیس ہوتی ، ڈاکٹر وں کی شخش کے بعد معلوم ہوا کئورت یا مرد میں کوئی ٹر انی نیس ہے ، بلکہ مہاشرت میں ماد ہُ تولیدرهم کے اندر اپنے مقام تک نیس پہو نچتا ہے ، اس لیے استفر اڑیں ہوتا ، اگر مرد سے ماد ہُ تولید لے کر عورت کے رقم کے اندر پہو نچایا جائے تو استفر ار ہوجائے گا اور بچہ بیدا ہوجائے گا۔

اب سوال بیہ ہے کہا بیا کرنا شرعاً جا سُڑے یا نہیں؟ اور اس تر کیب سے جواولا دیبیدا ہوگی وہ جا سُڑا ولا داور صحیح انسب ہوگی یانہیں، اگرنہیں تو پُھرکیسی شار ہوگی؟

محمد ابر اتهم بن محمد سين صالح المريقي (معدلم دارالا فيّاء دارالعلوم ديوبند)

#### الجوارب وبألله التوفيق:

بیطریقد نہایت ہے شرمی اور ہے حیائی کا ہے جوشر عائد موم ہے، تقدیر اور تضاوقد ریز قافع رہنا امر مستقسن ہے، باقی نفس جواز میں کلام نیس جب کہ شوہر خود عی میمل کر ہے، اس طریق عمل سے جو بھی اولا دیبیدا ہوگی وہ جائز اولا داور سیجے انسب شار ہوگی تحکم حدیث باک :'' الولد للفو ایش''(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيوراس ١٢ ١١ ١١ ١١ هـ

خزر کے کسی عضوکو بحالتِ اضطرارانسان کے جسم میں پیوند کر کے لگایا جا سکتا ہے یانہیں؟ دور سے کہ بیزار کے استفاد میں میں سیاست میں سے انسان کے جسم میں کا ایک کا یا جا سکتا ہے یانہیں؟

خزر کے سی عضوکو بھالت اضطر ارانسان کے جسم میں پیوند کر کے لگایا جاسکتا ہے یانہیں؟ یہ قو منصوص علیہ ہے کہ بوقت اضطر ارفنز میرکا کوشت طال الاکل ہے، مُر آج کل ڈاکٹر لوگ اعضا وخنز مرکو بدن انسانی میں استعمال کرتے ہیں، مثلاً دل، مُردد، جگر وغیر دنو اگریفین ہے کہ فلال عضوکی پیوند کاری ہے جان نے جائے گی ورز نوموت ہے، ایسے موقعہ مراعضائے دل، کردد، جگر وغیر دنو آگریفین ہے کہ فلال عضوکی پیوند کاری ہے جان نے جائے گی ورز نوموت ہے، ایسے موقعہ مراعضائے

۱- مشكورة المصاحم ۲۸۸\_

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

خزیر استعال میں لائے جائے ہیں یانہیں؟

نیز بعض کیپسول جومر یعنوں کو تبویز کیے جاتے ہیں ، ان میں فنزیر کے اجز اوٹنامل ہیں ، مختلف تر کیب سے بیا جزاء بنائے جاتے ہیں اور دواؤں وکمپسول میں مخلوط کیے جاتے ہیں ، توالیسی دواوکمپسول کا استعمال درست ہے یا نہیں ، جبکہ ان کا بدل میسر نہیں ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال معاملہ کو اضطرار کہنایا اضطراری حالت کا معاملہ کہنا مغالطہ ہے، خاص کرختریر وشراب کے معاملہ میں ، جبکہ بیہ لوگ ختریر وشراب کو مے محالم اور علائیہ جائز سمجھتے ہیں اور جائز سمجھ کر استعمال کرتے ہیں ، بلکہ اضطرار بیہ ہوگا کہ سلم ، دین دار ، حاذق ڈاکٹر وطبیب تکمل تشخیص کر کے بیا کہ دے کہ اس مرض کا فقط یہی علاج ہے ، اس کے علاوہ کوئی دوسر اعلاج وقد بیر نہیں ہے ، اور یہاں ایسانہیں ہے اس لیے کہ سلم دین دار ، حاذق ڈاکٹر وطبیب کی اس متعین تشخیص کے بغیر بیلوگ ایسا کرتے ہیں ، اس کو اضطرار کہنا غلط ہوگا۔

اور پھر انسانی اعصاء کوبا عنبار خزیر کے بندروغیرہ جانوروں کے اعصاء سے زیادہ مشابہت و مناسبت مسلم ہے جس کے ذریعہ سے بعد ذرج شرق بیعلاج بررجہ اولی ہوسکتا ہے ، نیز جمادات وحیوانات کے اجز اء سے بیجید کاری بخوبی ہوسکتی ہے جو بلاشیہ جائز ودرست ہے ، بلکہ اب بلاسٹک اور سیکلون کے برتشم کے اعصاء واجز اء اندروئی و بیروئی ایسے ایجا دہوگئے ہیں جو برمزاج کے موافق اور دیریا اور زیادہ مفید اور بہل الحصول بھی ہوتے ہیں اور شرعاً بھی جائز رہتے ہیں پھر وہ اضطرار کبال رہا ، بلکہ اگر غور کیا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خزیر کے اعصاء واجز عکا بے محال استعال کرنا دہر بیت ولا نہ ہیت کے مزاج سے خوگر بنانے اور دہر بیت ولا نہ ہیت کی اشاعت کی غرض ہے بھی ہوتے ہیں ، فاقہم ۔

اور پر تقدیر تنظیم انظر ارتجی خزیر کے کسی عضو کی پیوند کاری کوظاہری اعضاء جوارح میں جیسے ہاتھ پیرجلد وغیرہ اکل مہینہ یا اکل کم خزیر بھالت انظر ارکھانے کے جواز پر قیاس کرنا جواز کی گنجائش نہ ہوگی، یہ قیاس قیاس مع الفارق ہوگا، اس لیے کہ اکل کی صورت میں وہ ماکول ہضم ہوکرختم ومعد وم ہوجا تا ہے یا متبدل بدیم ایم قیم ہوجا تا ہے قائم وہا تی نہیں رہتا، جبکہ عضو خزیر ہونے کی صورت میں عضوم دار ہونے کے ساتھ ساتھ نجس ایمین کا بفاق کہیں بھی لازم رہے گا، جس کی وجہ ہے انسان کا جسم ہمیشہ گندہ وبلید رہے گا، کسی وفت بھی طہارت پذیر نہیں ہوسکے گا اور نماز جیسی اہم ومطلوب عبادت جو بین العابد والمعبود التحاي على المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

راطة مطلوبہ کے قیام وہنا کا اہم ذر میں ہوجائے گی اور ال سے خروی لا زم آئے گی، پس ایسی حالت میں ایک موس کا جذبۂ ایمانی کبھی اس کو کو ارانہ کرے گا، بلکہ اس کا جذبۂ ایمانی آخرت کی زندگی کو ترجی دے کر اس گندی زندگی کو کبھی کو ارانہ کر ہے گا، بخلاف اکل کی صورت کے کہ کھالینے کے با وجودگندہ ویلید ندہ وگا، اگر ہاتھ منہ گندہ بھی ہوگا تو دھوکر پاک وصاف کر لے گا اور کسی خاص اہمیت وضرورت کے بیش نظر اس خاص جزء کی گنجائش بھی نکل آئے تو بھی بیچ کم کلی وعمومی ندہ وگا، اور عموم جواز کا مشمر ندہ وگا ہاں دواؤں یا کمپسولوں میں مخلوط ہونے کی صورت میں مذکور دبا لاقیود کے ساتھ اضطر ارمی حالت میں ان کا جواز کا مشمر ندہ وگا ہاں دواؤں یا کمپسولوں میں مخلوط ہونے کی صورت میں مذکور دبا لاقیود کے ساتھ اضطر ارمی حالت میں ان کا جمومی حکم کا ہوگا اور وقتی طور پر بھتر رضرورت و مجبوری استعمال کی گنجائش ہو سکے گی، مگر وہ بھی حکم کلی وعمومی جواز کے لیے ندبن سکے گا اور بھی حکم کا ہوگا۔

ای طرح اگرجیم کے اندرونی اعضاء دل، گردہ، جگر، آنت وغیرہ کی ضرورت ہوکر واقعی وہ اضطر ارشر کی خفق ہو جائے اور جمادات و نباتات یا بلاسٹرک سیکلون سے کام نہ جلے تو بھی خنزیر کے دل گردہ وغیرہ کی پیوند کاری نہ کی جائے، حتی المقدور غیر خنزیر لے کر اس کوؤن شرک کے بعد اس کے ان این اور اوک پیوند کاری کی جائے ور نہ ایسا مکروہ ہوگا اورخنزیر کے دل وگردہ کی پیوند کاری میں فقہ کے اعتبار سے کر اہت شدید ہو تھکم حرام ہوگی اور اس صورت کو بھی نہ کورہ دواؤں ، کمپسولوں اور اکل میونہ وغیرہ پر قیاس کرنا سیجے نہ ہوگا کما ہوواضح من النفریر السابق ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### استره کا کام کرنے والے صابن کا استعمال کرنا:

ایک ایسا صابن نگلاہے جو استرہ کا کام انجام دیتاہے (بالوں کے کاٹنے میں )،نیز اس میں ناپاک اجزاء بھی ستعال نہیں کیے جاتے ہیں ،اس طرح کےصابن کا استعال کرنا درست ہے یانہیں؟

#### الجوارب وبأله التوفيق:

ا ہیباصا بن جس میں نا پاک اجز انہیں ہیں ، استر دہی کے کام میں استعمال کر سکتے ہیں ، فقط واللہ انکم پالصواب کتیر مجدنظا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہا ر نبود ۲۹ / ۱۲ سا ہ نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم - بخبات نظام الفتاوي - جلدموم

انگریزی دواؤں کے استعمال کا حکم جن میں شراب،اسپر ہے،افیون وغیر ہ کا استعمال ہو: آج کلعوام وخواص بکثرت انگریزی دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، جن میں شراب، اسپر ہے، افیون وغیر ہ کا استعمال کیاجا نا ہے،کیا ایسی دوائیں استعمال کرنا درست ہے؟

#### البواب وبألهُ التوفيق:

آج کل جوانگریزی دواؤں میں اسپر نے وغیرہ کا استعمال کیا جانا ہے وہ عموماً شراب نہیں ہوتی ، بلکہ ایسی اسپر نے ہوتی ہے جوالو، گیہوں وغیرہ سے بنائی جاتی ہے، اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ بیہ اشر بہ اربعہ تحرمہ کی جنس سے نہیں ہوتی۔

اگر تحقیق سے بیاب معلوم ہوجائے کہ اس دوائیں جو اہیر نے وشر اب استعال کی گئی ہے وہ خمور اربعہ ہو تشمش ، انگور، بھجور، منقد سے بنائی گئی ہے تو استعال نہ کر ہے ، کیونکہ اس کا ایک قطرہ بھی متفق علیہ طور پر حرام اور نجس ہے ، ہاں اگر دیا نت دار ماہر اطباء سے میعلوم ہوکہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی دوسری جیز سے نہیں ہوسکتا اور موت کا تو می خوف ہوتو الیمی دواؤں کا استعال کرنا بھی بقدرضر ورت جائز رہے گا،"و جوزہ فی النهایة بصحوم إذا أخبوہ طبیب مسلم ان فیه شفاء ، ولم یجد مباحا یقوم مقامه" ()، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه مجمر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲ / ۲ / ۱۱ ۱۳ اله الجواب يجه كفيل الرحمن محمر ظلمير الدين مفتاحي

## کالےرنگ کے خضاب کا حکم شرعی:

آج کل عام طور ہر زمانۂ شاب عی میں بال سفید ہوجائے ہیں، ایسے لوگ جن کے عفد میں نوعمر اور جو ان عورتیں ہیں محض بیوی کی رغبت کی ہنار سیاد خضاب کرتے ہیں، میغل ان کے حق میں کیسا ہے؟ نیز عام حالات میں بھی سیاد خضاب کا محکم تحریفر مائیں ۔

ا – الدرالخيّار ۲۳۹۵ س

#### البواب وبالله التوفيق:

قد رقى كالحرنگ كا خضاب حرام ب، عديث شريف ش ال يروعيد آئى ب: قال رسول الله غالبية: "يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحصام لايريحون رائحة الجنة "لا) سياه خضاب كعلاوه دوسر حرنگ كخضاب جائز إلى، البنت مبندى يا تنم كا خضاب متحسن ما غيوبه هذا الشيب الحناء و الكتم" (٢)، فقط والله أللم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى مفتى دا دالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۳۳۰ ۱۳۸ م ۱۳۰۰ هـ الجواب على الرحمان محرطفير الدين مفتاحي

# بال كثاني كاسنت طريقة، نيز قصر افضل بياحلق؟

بعض لوگ سر کے بال اس طرح کٹاتے ہیں کہ صرف کا نوں کے اوپر اور گدی پر سے کٹاتے ہیں، جن کو انگریزی بال کہاجا تا ہے، اس طرح کٹانا کیساہے؟ نیز بالوں میں تصر انصل ہے یا حلق؟ جب کہ اکابرین کامعمول حلق کاہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حضور علی اورکھا کرتے تھے، مونے مبارک بھی نصف کان تک ، بھی کانوں کی لوتک اورکھی موٹر ھے تک ہوتے تھے، یہ بینوں طریقے سنت ہیں (۳)، کانوں کے اوپر تک کٹانے کا جُوت حدیث میں نہیں ماتا، اور اگر سر کے بورے بالوں کو یکساں طور پر کٹایا جائے کہ کئیں ہڑے چھوٹے نہ ہوں، یہ بھی جائز ہے، کیکن مر کے اگلے محد کے بال ہڑے رکھنا اور صرف بیچھے کے محد یکے بالوں کو چھوٹا کر ایسا (جو آج کل کافیشن ہے) جائز نہیں، حدیث شریف میں اس سے ممالعت آئی ہے: "نھی دسول الله خالیج عن القن ع أن يحلق دائس الصبی فيتوک بعض شعوہ " (۳)، نيز سر کے بعض محد کے بال کڑوانا اور بعض محد کہ کوچھوڑ دینا بھی جائز ہیں ہے، حضور علیج شائے اس سے جھی منع فر مایا ہے "عن ابن عصو آن

٣- البوداؤر ٣/٢٣٢ بأب في الخصاب ـ

m- شائل انتر ندی در ا

۳۱− ابوراۇر ۲۲/۱۳۳<u>−</u>

النبی ﷺ وَالله صبیا قدحلق بعض شعوہ و ترک بعضه، فنها هم عن ذالک، فقال: أحلقوا "كله أو النبی ﷺ وأی صبیا قدحلق بعض شعوہ و ترک بعضه، فنها هم عن ذالک، فقال: أحلقوا "كله أو التوكوہ كله" (۱) جلتى اور تصر دونوں مباح ہیں، حضور علیہ کا جو سمول بال رکھنے كا تفاوہ تكم شرق كى وجہ سے اور سنن بدئ كے طور برنہیں تفا، ورز سحاب ال كے خلاف نه كرتے اور يہاں ال كے خلاف ہے، ال ليے حضرت بلي اور بعض سحاب كرام ہے حلق كرانے كا شوت ملتا ہے ،معلوم ہوا كہ لتى اور تصر دونوں مباح ہیں ، نقط واللہ اللم بالصواب

كتيه تحديظا م الدين المنظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۲ س/۱۱ ۱۳۱۱ هـ الجواب مجيد كفيل الرحمان ،محمة طفير الدين مفتاحي

### امریکن گائے کا گوشت کھانا ، دو رھ پینا اور قربانی کرنا کیسا ہے؟

امریکن گائے جس کوئوام جرمنی گائے بھی کہتے ہیں ، اس کے بارے بیس بتایا جاتا ہے کہ گائے کے ساتھ فنزیر کی جفتی کرائی جاتی ہے یا فالا جاتا ہے ، اس سے جو گائے پیدا جفتی کرائی جاتی ہے یا فنزیر کاما وہ منوبیہ حاصل کر کے بذریعہ مشین گائے کی شرمگاہ میں ڈالا جاتا ہے ، اس سے جو گائے پیدا ہوتی ہے اس کا شرق تھم کیا ہوگا؟ اس کا کوشت کھانا ، دودھ چیا اور اس کی قربانی کرنا درست ہے ، بیدام کین گائے ہنسبت ہندوستانی گابیاں کے دس گنا زیا دہ دودھ دیتی ہے ، اس دودھ کے لاچ میں پچھلوگ اس کولا کریا لئے ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حیوانات میں نسب ما دہ سے چاتا ہے، جب بیگائے (امریکن یا جرمنی) اور گابوں کی طرح سے کھاتی چی ہے اور گائے کی طرح بولتی ہے، تو بیشر عاگائے عی شار ہوگی، خواہ خزیر سے جفتی کرائی گئی ہو، یا بذر بید انجکشن یا کسی اور طرح حاملہ کرائی گئی ہواورحا ملہ کرانے کا بیے طریقہ غیر شرعی یا فدموم وغیرہ ہو، اس سے اس کے گائے ہونے میں کوئی شبہ نہ کیا جائے گا، گائے کا بی کا اور اس کا کوشت کھانا، وودھ بیپیا اور اس کی تربائی کرنا، پائناسب ورست رہے گا (۱)، فقط واللہ اللم بالصواب کا کے کابی تھی دار العلوم دیو بند بہار نبود ۱۷۱۲ /۱۱ اس الدین اعظی مفتی دار العلوم دیو بند بہار نبود ۱۷۱۲ /۱۱ اس الدین اعظی مفتی دار العلوم دیو بند بہار نبود ۱۷۱۲ /۱۲ اسا ھ

الجواب سيحة حبيب الرحمن عفاالله عنه بحفظهر الدين مفتاحي ثفرلذ كفيل الرحيان

ا – ایوراؤر ۲۸ ۱۳۳ ـ

 <sup>&</sup>quot; فإن كان منولدًا من الوحشى والأسسى فالعبرة بالأم، فإن كالت أهلية يجوز وإلا فلا، حنى أن البقرة الأهلية إذا لزاعليها ثور وحشى فولد ت ولداً، فإنه يجوز أن يضحى به، وإن كانت البقرة وحشية وللثوراً هليالم يجز، لأن الأصل في الولدالأم، لأله يفصل عن الأم" (يوالع المنافع، ١٩ ع٥، المح الرائق، ٢٠٠٥) (مرتب).

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

۱ -خون اورانسانی اعضاء کولبی اغراض کے لیے استعمال کرنے کا حکم:

موجودہ زمانہ میں انسانی خون اوراعضاء کوطبی اغراض کے لیے استعال کرنا ایک عام بات ہوگئی ہے۔ مثلاً: ۱ – مریعنوں اورزخمیوں کے جان بچانے کے لیے انسانی خون کے انجکشن دیے جاتے ہیں۔ ۲ – مرنے والوں کی آٹکھیں متونی کی وصیت میاورٹا ء کی اجازت سے نکال کر قابلِ علاج اندھوں کولگائی جاتی ہیں۔ ۲ – خون اور مختلف اعضاء کے بینک کے قیام کا تحکم:

ال مقصد کے لیے خون اور آنکھوں کے بینک قائم کیے جاتے ہیں۔

#### الُجُوابِ وبالله التوفيق:

ا - جان بچانے کے لیے مجبوری واضطرار کی صورت میں انسانی خون کو استعمال کر لینے کی اور اس کا انجکشن لگا دینے کی تد اوی بالحجرم کے ناعدہ کے مطابق شرعاً گنجائش ہے ، مگر اس گنجائش کا مطلب رئیس کہ وہ خون مہاح الاصل ہو گیا یا مطلقاً جائز الاستعمال ہو گیا ہے ، اس کا مطلب رہے کہ ضعف بشری اور معذوری کا لحاظ رکھتے ہوئے بطور مراحم خسر وانہ اس استعمال ہرا تحریت میں موافذ دیا گرفت نہ ہوگی اور ایسا کرنے والے عند اللہ گنبگار شار نہ ہوں گے ، بلکہ عفو و در گذر کا معاملہ ہوگا ، فقط واللہ انلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيورك ١٨ ام عه ١١١ هـ

# شبہ کے موقع برازروئے تقوی احتیاط اولی ہے:

یبال سعودی عرب میں پیرونی ممالک ہے بسکٹ اورالی نوع کی چیزیں آتی ہیں جوغیر ندبوحہ جانور کی چیزیا یا اس قبیل کی حرام اشیاءان بسکٹوں میں لازی جزء ہوتی ہیں اور بسکٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلال چیزشامل ہے اورالیے بسکٹ اورالی آمیزش نہیں ہوتی ہے اوراگر کھیں ملا قات کے لیے دبی یا دنیا وی غرض ہے کسی ایسے فض کے باس جانمیں جو حلال وحرام کی اتنی ہرواہ نہیں کرتا (خواہ کسی وجہ ہے مجملہ ایک وجہ یہ کہ کومت تاثر دیتی ہے کہ وہ حال وحرام کے بارے میں ہوتے ہیں بسکٹ اور چیائے لاکر دیتا ہے کہ جومہان نوازی کے خیال ہے اور صرف بسکٹ کی شمل دیکھ کر بیتہ چا نامشکل ہے کہ بیجال ہے کہ حرام اور میز بان اصرار کرتا

ہے، کھانے پر ، تعاقبات کی نوعیت الیم ہے کہ جال وحرام کا مسئلہ بیان کیا جائے تو سننے کی استعداد تہیں۔ الیمی صورت میں کیا کیا جائے ، ایک آ دھ ککڑا بکر اہت کھا کرمیز بان کومطمئن کیا جائے اوراگر ایسے مشکوک کھالیے جائیس تو دعا کتنے دنوں تک قبول نہ ہوگی۔

محمر ضیاءالرحمٰن(سعودی عربیه)

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر پیک بی سامنے آجائے اور اس برحرام چیز کی آمیزش کھی ہوئی ہوجب تو قطعاً نہ کھایا جائے ، صاف انکار تہذیب وزمی ہے کردے ، اس لیے کہ "لاطاعة لمسخلوق فی معصیة المخالق (۱) اگر پیک سامنے نہ آئے اور کوئی علامت بسکٹوں برحرام چیز کی آمیزش کی نہ ہوتو چونکہ حکومت میں حرام وحال ہر چیز یں وحتیاب بھی ہوتی ہیں ، تو ظاہر حال واشلب حال یکی ہوگا کہ جب تک ان میں حرام یا با پاک چیز کا ثبوت نہ ہوترام ونا پاک نہ کئیں گے (۲) ، باتی اگر شبہ ہوتو کسی واشلب حال یکی ہوگا کہ جب تک ان میں حرام یا با پاک چیز کا ثبوت نہ ہوترام ونا پاک نہ کور محاوم کر لے کہ ایسی و ایسی چیز تو اس میں شامل نہیں ہے؟ اگر وہ آ دمی خود محاط و پر ہیز گار ہوتو اس سے معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ، بال اگر غیر محاط و آزاد ہواور شبہ ہواور پھر معلوم بھی نہ کر سکتا ہوتو بطور تو رہوں اور اپنے معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ، بال اگر غیر محاط و آزاد ہواور شبہ ہواور پھر معلوم بھی نہ کر سکتا ہوتو بطور تو رہوں اور اپنے سفیم "کہ دے کہ بھی نشر کام یعش ہوں بیچیز میرے لیے مصرے ، اس لیے میں اس کے کھانے سے معذور ہوں اور اپنے کو بچالے۔

نیز شبہ کے موقع میں از روئے نتو می استعال کی گنجائش ہوتی ہے، کیکن از روئے تقو می اس تسم کے تورید و بہانہ سے نہ کھائے تو اُضل اوراحسن ہوگا، نقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتبه محجد نظام الدين اعظمي مفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۱۳/۵ ار ۴۰ ۳ ۱۱ ه

پاسپورٹ کے لئے تصور کھینچوانے کاشری تھم:

کوئی شخص نثلی جج کو جانا جاہتا ہے باتفریجاً پر دلیس کو جانا جاہتا ہے باکسی سرطلب علم دین بتفصیل ولائل وغیر دفرض

ا- مشكوة المهايخ تملالا مارة والقصاء ١٣٢١.

٣ - "أما مسئلة ما إذا اختلط الحلال بالحوام في البلد، فإنه يجوز الشراء والأخلالا أن نقوم دلالة على أنه من الحوام" (الاشاه مُع شرح أُمُوك، لاف كا)

المتخاب العطو و الإباحة المعطو و الإباحة المعطو و الإباحة المعطو و الإباحة

واجب نہیں الیکن وہ اس کے لئے یا محض عربی سیھنے کے لئے دیگر مما لک جانا چاہتا ہے یاصرف دنیوی نن یا پیشہ حاصل کرنے کے لئے پر دلیں جانا چاہتا ہے یا اور کسی غیر ضروری سفر کے لئے جارہا ہے اور چونکہ آج کے زمانہ میں پاسپورٹ لازم ہے تو وہ شخص ایسے اسفار کے لئے پاسپورٹ نکالٹا ہے اور اس میں نوٹو بھی لا زم ہے تو کیا یہ جائز ہو گایا نہیں؟ تصویر کھنچنا تو حرام ہے اور ضرورت کے موقع پر تو جائز ہے ، جیسے فرض حج یا طلب نلم دین با انفصیل اگر اپنے شہر میں کوئی عالم نہیں وغیر د الیکن ایسے غیر ضروری مواقع پر کیا تھم ہوگا؟ آیا یہاں بھی ہر بناء جاجت تصویر نکال کریا سپورٹ لیما جائز ہے یا نہیں۔

بندهمراج احمد (فريقي غغرله )

#### الجواب وبالله التوفيق:

یہ نوظاہر ہے کہ بغیر کسی وجہٹر تل کے نوٹونکلو اپیا ممنوع ہے اور وجہٹر تل کے ساتھ مہاج ہے دینوی وتجارتی غرض بھی مقصد تھے اور وجہٹر تل بن سکتی ہیں اور یہ وجوہ شاخ مقصد تھے اور وجہٹر تل بن سکتی ہیں اور یہ وجوہ شاخ درشاخ ہے حدو ہے حساب منشعب ہیں اور جناب نے خود بھی کھا ہے اور جزئی تھی مبتلی بہ کی رائے پر چھوڑ اجائے گابشر طبیکہ وہ ہا دیا تت ہویا پھر کسی خاص جزئی کی تعیین کے بعد لکھا جا سکتا ہے ، جبکہ خود صاحب معاملہ صاف صاف کھے کر ہو جھے ، فقط واللہ الم بالصو اب

كتبرجح نظام الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## ذي روح كى تصاوير جھائے كا حكم:

میں منوہر لال بنیجر کتب خانہ اشا عت الاسلام دیلی قرآن پاک اور بہت کی ندیب اسلام کی کتابوں کا ناشر ہوں، میرے مال کے شرید ارتقریباً تمام عی مسلمان ہیں،میرے کتب خانہ میں اکثر کارکن مسلمان ہیں، میں اور میرے ادارہ کے تمام کارکن قرآن یاک کی نشر واشا عت میں امکان بھراحتر ام واحقیاط سے کام لیتے ہیں۔

بچھے چند ما دقبل کے نمیا، لمریقہ کے ایک مسلمان ٹاجر کتب کا ایک آرڈ رچند برزرکوں کی تصاویر چھاپ کر بھیجنے کا ملا اور جوتصاویر ہم کونمونہ کے طور پر دی گئیں وہ بھی ایک اسلامی ملک مصر کی چھپی ہوئی تھیں، ہم نے وہ تصاویر آرڈ رکے مطابق چھاپ کر کے نمیاروانہ کر دیں، ان کی اشاحت ہے مسلما نوں کی دل آز اری کا تصور بھی ہمارے کوشتہ خیال میں نہ تھا، دبلی کے أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ہمارے ہم پیشہ بعض تا جران کتب نے صرف ہماری مخاصمت اور مخالفت میں یہاں سے وہ تصاویر حاصل کیس اور غلط اند از میں اخبار ات میں اشاعت کے لیے بھیج ویں اور میر ہے ذریعہ ہمسلمانوں کی دل آزاری کرنے کی انتہائی غرموم کوشش کی، حالا تکہ میں نے ان تصاویر کو ہندوستان بھر میں کسی جگہ سپلائی نہیں کی ہندوستان میں ان تصاویر کو بھیلانے اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث وی لوگ ہے جومیری مخالفت کرتے ہیں۔

مجھے جیسے بی پیلم ہوا کہ پیضا ویرمسلمانوں کی دل آز اری کابا ہے ہوسکتی ہیں، بیس نے دیلی کے چندمسلم علماء سے رجوع کیا اوران حضرات سے تکم معلوم کیا، ان کے تکم کے مطابق ان بی کی موجودگی ہیں ان تضاویر کے نگیٹیو اور طباعت کے تمام ذرائع جالا کرضائع کر دیے اور آئندہ کے لیے ان لوگوں کو یقین ولایا کہ اس طرح کی کوئی تضور پریٹا کئے نہیں کرونگا۔ اگر کوئی آدمی لائلمی ہیں شلطی کا ارتکاب کرے اور تلم ہیں آتے بی تمام موادضائع کردے اور آئندہ کے لیے تا ئب ہوجائے تو اس کے لیے کیا تھی

نيا زمند (منومر لال كتب فاندامًا عت الاملام دولي )

تو تيرمحر يوسف الدبلوي محلِّه چوژي والان دبلي، ١٩٧١م ٨٨ه ١٩٨

#### الجواب وبالله التوفيق:

عام جائد ارول کی تصویر بنانا، خواہ کسی کیڑے مکوڑے بی کی کیوں نہ ہو، اسلام بیں قطعاً حرام اور گناہ ہے اور آخرت بیں ان پر بہت شخت عذاب کی وعید ہیں آئی ہیں، پھر ہرز رکوں کی تصویر بنانا اور وہ بھی انہا عرام کی بینؤ اسلام بیس بہت بی ہیں اس پر بہت شخت عذاب کی وعید ہیں آئی ہیں، پھر ہرز رکوں کی تصویر بنانا اور وہ بھی انہا عوال کے بنانے کی یا نقل اتا رنے کی قطعا اجازت نہ ہوگی، ایسی تصاویر جن کا تعلق کسی کے خواہ صرب کے بیٹھواؤں، مقتداوں کی تو ہیں یا تعلق کسی کی بیٹھواؤں اور شان کی خواہ بی کہ بیٹھواؤں مقتداوں کی تو ہیں یا تعلق کسی کا بہاور کا تا ہویا کسی خرب کے بیٹھواؤں مقتداوں کی تو ہیں یا تعلق کسی کی اجازت کسی تو م و خد برب کے بائے والوں کرنے دیک تنقیص یا تو ہیں تارہ بوتی ہوتو اس کے بنانے اور شان کو کرنے کی اجازت کسی تو م و خد برب کے بہت ہو گئی جو ہوگئی، بائی جب صاحب معاملہ کو اپنی خطی کا احساس ہوگیا اور انہوں نے محتل معذرت بی نہیں کی، بلکہ دبلی کے بہت سے بنا وکرام کو تھم بنا کران کے فیصلہ کے مطابق عمل کر ایکن مقتل ویر کے ان تمام تصاویر کے گئیٹیو اور کا کسی سب حضرات کی موجود ہیں، اس لیے خلطی تو بودگی ہیں جالا کرام کو تھم بنا کران کے فیصلہ کے مطابق عمل کر رہے ان تمام تصاویر کے گئیٹیو اور کی تصویر نہیں بنا کو کی تصویر نہیں بنا کو کہ جو اس کے دور این تھر اے کو ایسی کی موجود ہیں بنا کہ اس خطرات کی موجود ہیں بنا کہ کہ کہ کو دو اپنی تجریر وال سے (جو استفتا کے ساتھ مسلک ہیں ) کی کو کی تصویر نہیں بنا کے کہ مطابق کے مطابق کے مطابق کے مسلم کی بیٹھی کے مطابق کی مطابق کی کہ کو دو اپنی تجریر وال سے (جو استفتا کے ساتھ مسلک ہیں ) خام ہر جو تو صاحب معاملہ کی بیٹھی عنداللہ معالی ہوگی۔

نیز صاحب معاملہ کا اس اندازے صفائی معاملہ کرلیما ان کی سلامت روی کی دلیل بھی ہے اور اس میں کی صورتوں میں جذبات سے کام لیما مناسب نہیں ، اس کی اسلام اجازت نہیں ویتا، بلکہ اس کو ندموم حرکت قر اردے کر درگذر کرنے کی تعلیم ویتا ہے ۔ اس لیے اب مزید کسی مظاہر ہ وغیرہ کی ضرورت یا تی نہیں ، البتہ چونکہ بلٹر وغیرہ اخبارات میں بھی بیصورت حال ثنا تع ہوکر عام مسلما نوں کی بے بینی کا سب ہوچکی ہے ، اس لیے تعمیلِ معذرت وصفائی معاملہ کے لیے صاحب معاملہ کو وابیت کہ وہ بلٹر ، وغیرہ اخبارات میں ابنی معذرت کے ساتھ ساری صورت وانعہ اور ثالثوں کی تحریرات اور ان کے فیصلوں کو جائے ہوں ، فقط واللہ ان اگر ات کا از اللہ ہو سکے جوصاحب معاملہ کے تعلق ملک میں بیدا ہو بھے ہیں ، فقط واللہ انام بالصواب

کتیر مجمد نظام الدین انظمی به نفتی دار اُعطوم دیو بندسها رئیور ۱۵ ایرا ایر ۸۰ ۱۳ هد الجواب سیم احمد کلی سعید ستخبات نظام القتاوي - جلدموم

تصوير بنانايا بنوانا:

مصلحتهٔ کسی کواپنی تقریر کے وقت اور جلسہ گاد، وعظ اور کسی نیک کام کی بنیاد کے وقت بنیاد رکھنے والے کا نوٹولیما جائز ہے یا نہیں، اور نوٹو لینے والا کیما ہے، یعنی لیما اور لیوانا دونوں صورتوں کے متعلق لکھیں عندالشرع کیمی ہے اور تصویر بنانا کیما ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

انسان حیوان اور ہر جاندار ذی روح کا فوٹولینا یا استے حصے جسم کا فوٹولینا جتنے میں زند دباقی رہ سکتا ہے ، نا جائز ہے اور حرام ہے سوائے چند مجبوری کی صورتوں کے اور آپ نے جو کھا ہے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔

لبندا ایسا کرنا سخت گنا ہ اور حرام ہے آخرت میں تصویر بنانے والے اور بنوانے والے تھینچنے والے اور کھنچوانے والے سب کو کہنا جائے گا کہ اس میں جان ڈالو اور وہ جان ڈال نہ کیس گے تو انکوشد بدعذ اب ہوگا، اس طرح بدعذ اب چاتا رہے گا، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبه تحد نظام الدين اعظمى بهفتى دار العلوم ديو بندسها ريثور الجواب سيح سيد احد على سعيد

مرے ہوئے جانور میں بھوی وغیرہ بھر کراس کو کھڑا کرنا شرعا کیساہے؟

موروغیرہ جا نورکو مارکر، اس کے اندر سے آلائش نکال دی جاتی ہے اور اس میں دوسری اشیاء بھر دی جاتی ہیں، جس سے و دموری معلوم ہوتا ہے، جس کو ہجاوٹ کے لیے گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ ایسے جانوروں کا کاروبارکرنا کیسا ہے؟ درست ہے پانہیں؟

ا قبال احرظفر (جامع ثورائة دانث كناؤ الفريقة )

#### الجواب وبالله التوفيق:

بطور مُدكوران سلم كر جمع كو محفوظ كر لين يين چندان مضا لَقَدْنِين اورنفس اباحت مين كلام نه يهوگا ، اس ليح كه بيد

صورت وعمل نہ تو تصویر شکی ہے اور نہ بی کوئی ہیکل و فالب بنانا ہے، بلکہ ایک شکی کے قد رتی جسم کوہر قر ارر کھنا ہے لیکن چونکہ 
پیموراور ای طرح کی بعض چرایاں بعض غیر مسلموں کے ند بب میں ند ہی طور پر معظم وجمتر م، بلکہ ثانِ عبود بہت رکھتی ہیں اور
بعض قو میں پوچتی بھی ہیں اور زینت و تر کین کے لیے رکھتی ہیں ، ان کے اعز از واکرام اور تعظیم وغیرہ کا ایبام بھی ہوتا ہے اور
عبادت اصنام سے مشاہبت اور تعقید وباطلہ ہے ہم گئی بھی ہوتی ہے ، اس لیے ایسے موروں یا جانوروں کو اس طرح رکھنے کی یا
اس کے کاروبار کرنے کی شرعا اجازت ند ہوگی اور پیشبہ نہ کیا جائے کہ گائے جس کوایک قوم معبود بھوتی ہے اور اس کی پرسٹش بھی
کرتی ہے پھر بھی جب گائے کا بچیم جاتا ہے اور گائے دود ھاکا لئے نہیں دیتی تو اس کے مرے ہوئے بچے ہیں بھوی وغیرہ بھر کر
کھال کوبا تی رکھر کا ہے کہ بی میں اس منے کھڑ اکر کے دود ھاکال لیتے ہیں اور اس کو عام نے جائز قر امردیا ہے۔

اں کا جواب میہ ہے کہ اگر چیرگائے کو معبود سمجھتے ہیں ، مگر اس بچیکوزینت وڑ کمین کے لیے نہیں رکھتے اور نہ اس کے ساتھ اکرام و فقیم کا معاملہ کرتے ہیں ، بلکہ تختیر ونو ہین ، جیسا معاملہ کرتے ہیں ، اس لیے ابہا م شرک یا عبدۃ اسنام کی مشابہت کا ایہا منہیں ہوتا ہے ، اس لیے اس کی گنجائش میں کلام نہیں ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتية تحمر نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ( ١١١١ م ١١٠١ هـ

سونے جاندی کا بٹن یا قلم استعال کرنا کیسا ہے؟ سونے جاندی کے بٹن یاقلم استعال کرنا درست ہے یا نہیں؟

عبدالقيوم القاسي (موضع جلال پورميرځه يو پي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سونے بإندى كاقام اورود بأن جوكير عنت الله رہتا ہے، استعال كرنا درست نبيل ہے (١) كما في المدرمع الشامي ولا يتحلي الوجل بلھب وفضة إلا بخاتم ولا يتختم بغير ها لحجروذهب وحديد وصفر الخدوفي الهندية ١٠١١ ويكره أن يكتب بالقلم المتخذمن المنهب أو الفضة أو من دواة كذلك، ويستوى فيه

ا - "قال في المو المختار : وكما يكوه الأكل بملعقة الفضة والمهب (إلىٰ قوله )وقلم ودواة ولحوها"(فآوڭ\$) ك ٥/٣١٥ "كَابِ أَعْمَرُ واللَّإِحَةً ) ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

اللذكو والأنشى، فقط والله أنكم بالصواب

كتير مجرفظا م الدين اعظمي المفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۱ م ۱۱ سارها الجواب ميح : حبيب الرهمان خيرآ يا دي الفيل الرحمان

> پینل، تا ہے اورلو ہے کی انگوشی بہننا شرعا درست ہے یا نہیں؟ مردوں یاعورتوں کے لیے پینل، نانے اورلوہے کی انگوشی بہنناشر عاکیساہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

تا نے اورلو ہے وغیر دکھی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا مر دوں اورعورتوں دونوں کے لیے حرام ہے (۱)، بحوالہ بالا ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى «مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۱ /۱۱ ساء هـ الجواب سيحة حبيب الرحمن عفالله عنه، كفيل الرحمٰن

ئىلى دىيژن،ريژيو،وى ق آروغير دىمرمت تنجارت اوران كى آمدنى كانحكم:

ٹیلی ویژن ،ریڈ ہو، وی می آر، وغیرہ آلات ابوولوب کی تجارت اور مرمت کرنا شرعا کیسا ہے، اور اس سے حاصل شدہ آمدنی حاال ہے یا حرام؟

#### البوارب وبالله التوفيق:

نیلی ویژن، وی ی آرمیں نامشر و ی اورلیو ولعب سے بیجتے ہوئے محض جائز جیز وں کا دیکھنایا سنناسب معدر ہوتا ہے، اس لیے اس کا لیوولعب کا آلہ ہونا ظاہر ہے اور اس کی ممالعت حدیث یا ک میں ہے: "کیل لھو المصلم حوام

۱- "قال الشامي "وفي الجوهوة: والنختم بالحديد والصفراء والنحامي والوصاص مكروه للوجال والنساء" (الدرمج الثاني ۲۲۹/۵ "كاب ليظر والواحر )(مرتب).

الانتلافة "أو كلما قال (۱) اوربيدونول چيزين انتلاثة "مين داخل نهين جين البنداان كى تجارت مرمت وغيره شرعاً بجه بھى جائز ندر ہے گى - بان ريڈيو مين جائز كلام كا سنتا غلط فبر اور لعب ولبو مين ببتلا ہوئے بغير ممكن خدر ہے گى - بان ريڈيو مين جائز كلام كا سنتا غلط فبر اور لعب ولبو مين ببتلا ہوئے بغير ممكن ہے ، اس ليے ريڈيو مين جائز با تين اس طرح سنتا كه شروع جيزوں كا ارتكاب لازم نه آئے درست رہے گا، فقط والله اللم بالصواب

كتبر محمر فطام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيوراس ١٦ ١١ ١١ ١١ هـ

### ريدُ بواور ئيلي ويژن کااستعال:

ریڈ بواور ٹیلی ویژن کا ستعال شرعا کیسا ہے اور اگر کوئی عالمی اخبار کے لئے بیدونوں چیزیں استعال کرنا چاہیں تو شرعا کیا تھم ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

جن خبر ول اوربا توں کابغیر ریڈ ہو ٹیلیو پژن کے سننا جائز ہے ان کاریڈ ہواورٹیلوپژن میں بھی سننا جائز ہے ، اور جن خبر وں اور ہا توں کابغیر ریڈ ہو اورٹیلیوپژن کے سننانا جائز ہے ان کاریڈ ہو اورٹیلیوپژن پر بھی سننانا جائز ہے۔

ای طرح جن چیز وں کاہراہ راست بغیرٹیلیویژن کے دیکھنا جائز ہے ان کاٹیلیویژن پر بھی دیکھنا جائز ہے، جیسے کوئی مردٹیلیویژن پر کوئی جائز خبر ہے کرے یا تلاوت وغیرہ کرے۔

اور جن جیز ول کابراه راست بغیر ٹیلیویژن کے دیجنانا جائز ان کاریڈ پوٹیلیویژن بربھی دیجنانا جائز ہے، جیسے کسی اجنبی یا نامحرم عورت کا دیجنایا کسی لہوولوب اور نا جائز امور کا بغیر ٹیلیویژن کے دیجنا نا جائز ہے ان کاٹیلیویژن میں بھی دیجنا نا جائز ہے ان کاٹیلیویژن میں بھی دیجنا نا جائز ہے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محد فظام الدين اعظمي بهفتي دار أحلوم ديو بندسبار نيور ٢٣٠ / ١٠٨ و ١٠١٠ هـ

۱- حافظ ابن مجرئے منتدرک حاکم کے حوالہ ہے فتح الباری ش اس حدیث کونقل کیا ہے۔ جس کے الفاظ یہ بیل ہ" کیل ما یلھو بدہ المو أ المسلم باطل إلا رعبد بفوسہ وفادیدہ فوسہ وملاعب العلد" (فتح الباری) الراہ مثلب الاستفد فن ملب: ۵۲ )۔

٢- (رقارش عِنْ أوكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده "،اس كُنْ عَنْ الله قبل: "لم أر ما لو
 نظر إلى الأجبية من المرآة أو الماء، وقد صرحوا في حرمة المصاهرة بألها لا نثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء..... إلا أن

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

بورب میں عیسائیوں اور یہودیوں کے برتنوں کے استعمال کا تکم؟

یورپ میں عام طور پر یہودی، عیسانی لوگ بستے ہیں، جگہ جگہ ہوئل، کانی ہاوس، جائے طانے اور شراب طانے بنے ہوئے ہیں، بندویا ک اور افر یقد وغیرہ سے کافی تعداد میں مسلمان گذشتہ دل برس میں یہاں آ کرآباد ہوئے ہیں اورای قوم سے واسطہ رہتا ہے، ختر پر کے کوشت اور شراب کا عام رواج ہے اور اس سے مسلمان اپنی حفاظت کرتا ہے، مگر ہوٹوں ریسٹورینٹ میں عیسا نیوں، یہود یوں کے برتنوں وچچوں وچھر یوں، کا نظے پیالے، پلیٹ، گلاس وغیرہ برتنوں سے احتیاط کرنا اور پہناعام طور پر مشکل وعالی نظر آتا ہے، کوئی ایک مسلمان پہو نچاجہاں مسلمانوں کا ہوٹل نہیں ہے، بڑے برڑے راستوں پر ریلوں اور ہوائی جہازوں میں مسلمانوں کے لیےکوئی الگ نظام نہیں ہے، حرام کھانے سے پر ہیز کرتا ہے، سبزی، پھل وغیرہ حال چیز یہ کھا تا ہے بیا چائے ، کافی وغیرہ بیتیا ہے، مگر برتن ان لوکوں کے استعال کے ہوئے ہیں، اگر چہ دیھلے ہوئے صاف سخرے ہوئے ہیں۔ اگر چہ دیھلے ہوئے صاف سخرے ہوئے ہیں۔ تو کیا ذرکورہ صورتوں میں مسلمانوں کے لیے ان برتوں کا استعال جائز ہوگایا نہیں؟ عموم ہلوی ہے، ان سخرے ہوئے کا بیت مشکل ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اگر حالات کے تخت سے پیشین ہوکہ سے جمچے، کا شاوہرتن وغیرہ خنز سر وشراب میں استعمال نہیں ہوئے ہیں یا ہوئے ہیں مگر بالجملہ دھوکر ان سبز بوں وغیرہ میں استعمال ہوئے ہیں اور دمتر خوان سرلائے جاتے ہیں تو ان سے سبز بوں کا کھانا اور ہر تنوں وغیرہ کا استعمال کرنا درست ہے، بالخصوص ندکور دمجبور بیں کی صورت میں (۱)،ورند بغیر اضطر ارکے تنجائش نہیں ہوگی اور احتیا ط بہر حال محد دہیز ہے، فقط واللہ اتلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى الفتى دار العلوم ديو بندسها رنيور الجواب سيح المحمود نفر لذ اسيد احد على

يفوق بأن حومة المصاهرة بالنظر ونحوه شند في شروطها الأنه الأصل فيها الحل بخلاف النظر؛ لأنه إنما منع منه خشية الفننة والشهوة، وذلك موجود هنا" (روأكاركل الدرائقارة/ ٥٣٣ ) (مرتب).

نستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

سر کاری بس سے ایکسیڈنٹ ہونے کی صورت میں گورنمنٹ سے معاوضہ لیما شرعا کیسا ہے؟

زید کاسر کاری کس ہے ایکیڈنٹ ہوگیا اور جائے حادثہ پرشہید ہوگیا اور ڈرائیور پولیس ائیشن میں حاضر ہوگیا ، اب اگر ڈرائیور کے خلاف عدالتی کارروائی کی جائے (مقدمہ وغیرہ دائر کیا جائے ) تو اس کوسز ابھی ہوگی اور اس کے بعد حکومت پچھ معاوضہ بھی دے گی ، کیونکہ بس سر کاری تھی ، دریا فت طلب امر بیہے کہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ دائر کرنا اور حکومت سے معاوضہ وصول کرنا از روئے شرع کیسا ہے۔

فیاض احدر میمی (بھیویڈ کی مہاراشر)

#### الجواب وبالله التوفيق:

مقدمہ دائر کرنا اور حکومت ہے معاوضہ لیما دونوں درست ہیں اور معاف کردینا بہتر ہے (۱) اس لیے کہ بیما دشہ بہت ہے بہت قبل خطا میں آسکتا ہے اور قبل خطا میں نصاص یافتل نہیں ہوتا (۲)، صرف دبیت لازم آسکتی ہے اور دبیت میں دمی مستام من وسلم سب ہر ایر ہیں (۳)، اور دبیت میں صرف مال عوض میں لے سکتے ہیں، سز اوجہما فی کر انا درست نہیں اور حق دار میت کو دبیت کے معاف کرنے کا حق بھی ہوتا ہے اور معاف کر دینا بلکہ اولی ہے (۲)، پس اگر حق دار دبیت لے کر معاملہ صاف کر لے اور پھر مقدمہ دائر کرنے میں اس کی سز اکا طن غالب ہواور مقدمہ دائر نہ کرنے میں اپنے کسی ضرر کا اند وہیت معاملہ صاف کر لے اور پھر نائونی ) تو مقدمہ دائر نہ کرے، نقط واللہ اللم بالصواب مقدمہ دائر نہ کرے، نقط واللہ اللم بالصواب مقدمہ دائر نہ کرنے میں اپنے کسی ضرر کا اند وہید ہواد قانونی یا غیر نائونی ) تو مقدمہ دائر نہ کرے، نقط واللہ اللم بالصواب کی مقدمہ دائر نہ کرنے میں اپنے کسی ضرر کا اند وہید ہواد تھیں نے بی نائونی کی تو مقدمہ دائر نہ کرے، نقط واللہ اللم بالصواب کی مقدمہ دائر نہ کرنے میں اپنے کسی ضرر کا اند وہیں ہواد ہواد تا نونی یا غیر نائونی کے تو مقدمہ دائر نہ کرے، میں اپنے کسی ضرر کا اند وہیں ہواد ہواد کی بیانہ کی کہ تو مقدمہ دائر نہ کرنے میں اپنے کسی ضرر کا اند وہیں ہواد ہواد کی بیانہ کی کے تو میں مقدمہ دائر نہ کرنے میں اپنے کسی ضرر کا اند وہیں کہ بیانہ کی کے تو میں کہ نے کھی نال مواد کیں انداز کی کے دور کو میں کرنے کی در العلوم دیو بند سہار نہوں

# ربرد كى عورت سے مباشرت كا حكم:

ایک شخص نیم پاگل ہے جس کا علاج ایک حافق تھیم مسلم نے مجامعت بتلایا ہے اور میخص نکاح کی قد رت نہیں

ا' و جزاء میند میده مثلها فمن عفا و أصلح فأجره على الله "(سوره شورال ۴۰۳)۔

٣- "والخطاء على نوعين، خطاء في القصد وخطاء في الفعل إلى قوله وموجب ذالك الكفارة والدية على العاقلة" (المعربية مع الدرية مهر ١٥٣٥ / آب الباليات) (مرتب).

۳- "واللمي والمستامن والمسلم في العية سواء" (تأويُّ مَّا ك ١٩٠٥).

٣- " "و من قبل مومنا خطاء فتحرير وقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصلقوا "(١٠٠٥ الساء)(١٠٠٠)

رکتا، یعنی کوئی اس سے نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، سرامریک نے ایک مصنوق ورت، یعنی (بیلون) تیاری ہے جس کی نوعیت 
سیہ کہ اس میں پھونک بھر دی جاتی ہے جس کی وجہ ہے اس میں عورت کی صورت اور جنسی اعضاء ابھر جاتے ہیں، لیعنی بعیشہ عورت معلوم ہوتی ہے ، نیز اس کے اندر ایسی صنعت کی ہے جس کی وجہ ہے وہ متحرک بھی ہوجاتی ہے ۔ تو کیا اس بیلون کا علاجاً استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نیز جولوگ ملازمت پیشہ ہیں وہ اپنی دیوبوں سے دورر ہے ہیں، کیاوہ بھی استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟ نیز جولوگ ملازمت پیشہ ہیں وہ اپنی دیوبوں سے دورر ہے ہیں، کیاوہ بھی استعمال کرنا ہیں گ

محمر أفضل المريقي (معظم درالا فراء دار العلوم ديو بند ٢٠/١/ ١٠٠ ١٥ هـ)

#### الُحُوابِ وبألله التوفيق:

مصنوع عورت کے ساتھ جماع سے وہ فائدہ نہیں ہوسکتا ہے جس کا ڈاکٹریا طبیب نے مشورہ دیا ہے، آل طبیب سے استعمال سے استعمال کے استعمال کی استعمال کے استعمال کے استعمال کی استعمال کے استعمال کیا گئی کے استعمال کے استحمال کے استعمال کے استعمال کے استحمال کے استحمال کے استحمال کے استحمال کے استحمال کے است

جنسی فوائش جائز طور پر دوطرح سے پوری کی جاسمتی ہے جس کی تر آن نے صراحت کی ہے، ایک یوی دومری اور اندیاں" إلا علی از واجهم" أي من زوجاتهم" أو ماملکت أیمانهم" أي السواری" جاالین" آگ تر آن كہتا ہے: "فمن ابتعیٰ و راء ذالک: أي من الزوجات والسواری کا لاستمتاع بيلم فأولئک هم العادون أي المستجاوزون إلى مالا يحل لهم" (۲)، اما مما لک اور اما مثافی نے آس آیت سے تابت کیا ہے کہ استمناء بالکف و إن کوہ تحویماً الحدیث" ناکح الید استمناء بالکف و إن کوہ تحویماً الحدیث" ناکح الید ملعون" (۳)، البت اگرکوئی دیا نت داری ہے جھتا ہے کہ آس نے ایمانہ کیا توزما شی بتا ہوجا کے گاتو آس کے لیے کر ابت شرخ کی کے ساتھ آس کی گنجائش ہو گئی ہے۔ " ولو خاف الزنا یو جیٰ أن لا وبال علیه (۳) ، و عبارة الفتح: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسکینها به، فالوجاء أن لا یعاقب الخ" (۵)۔

ا - سور مسور مون ال

 <sup>-</sup> حولالين للسيو في تغيير سورة مؤمنون -

m- الدرالخيّار سم المسي

<sup>-</sup> دواگار ۲۵ – دواگار ۱۳۲۳ – ۳

عديث نبوى شي م كه اگركوئي شا دى پر تاور نه يوتو وه روزه ركھ كه ال سے شهوت توثق م : "و من لم يستطع فعليه بالصوم فإن لهٔ و جاء" (١) ـ

ان تمام حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنسی خواہشات کی سخیل کے طریقے شریعت میں دو بی ہیں: ہیوی یا اپنی باندی سے ہمبستری، تیسری سی صورت کی اجازت نہیں دی گئی ہے اس میں بیلون سے استمنائ بھی آتا ہے ، ازروئے شرئ معنوی معنوی ورت سے شہوت رانی جائز نہیں ہے ، اگر کوئی استعال کرے گا تو وہ گنبگار ہوگا۔'' ویدل آیصناً علی ما قلنا ما فی الزیلعی: حیث استدل علیٰ عدم حله بالکف، لقوله تعالیٰ: "واللذین هم لفر وجهم حافظون" الایة، وقال: فلم یبح الاستمناع إلابهما آي بالزوجة والأمة، فاقا د عدم حل الاستمناع آي قضاء الشهوة بغير هما "(۲)، البت اگر آل پاگل کا وی علاج ہوجوسوال میں درج ہے اورکوئی دومر اعلاج کارگر نہ ہواور حافق مسلمان طبیب فرمدداری قبول کرتا ہوتو تد اور بائح م کے ناعدہ سے علاجا تجویز کیا جاسکتا ہے۔

فتها والكت بين: "اختلف في التداوى بالمحرم و ظاهر المذهب المنع، كما في رضاع البحر، لكن نقل المصنف ثمه وهنا عن الحاوى، وقيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوئ" (٣)" لأن حل الخمر و الميتة حيث لم يوجد يقوم مقامهما" (٣)-

اگر دومراعلات ہے اوراس کے ملنے کا تو تع بھی ہے تو پھر اس نیم پاگل کے لیے مصنوی عورت ' بیلون' سے عامعت کی اجازت ندھوتی اس لیے کہ استمناء بالید کرنے والوں کو ملعون تر اردیا گیا ''نا کت البید ملعون' علامہ شامی نے بحث کی ہے کہ استمناء بالید ( ہاتھ ہے مئی خارج کرنا ) پیس گنا دکی وجہ آدمی کے ایک جزء ہاتھ کا استعال ، پائی کا ضائع کرنا اور شہوت کا بھڑ کانا ہے ، انہوں نے دومری شکل کو بنیاوتر اردیا ہے: ''لم ار من صوح بشنی من ذالک والظاهر الأخیر'' ردائختار پس اس کی مثال دی ہے: ''وعلیٰ ھنا فلوا دخل ذکرہ فی حائط او نحوہ حتیٰ امنی او استمنیٰ بکفه بحائل یمنع الحوارة یائم ایضاً "(۵)، لیخی ہاتھ کے سوادومری جیز کے ذرایعہ بھی می خارج کرے گاتو استمنیٰ بکفه بحائل یمنع الحوارة یائم ایضاً "(۵)، لیخی ہاتھ کے سوادومری جیز کے ذرایعہ بھی می خارج کرے گاتو

ı - مُثَقَّلَ عليهِ مِشْكُوةِ المِصاحِحُ سِ٣٧٧\_\_

۳۱ - رواکتار ۱۳۸۳ سات ۳۳۷

<sup>‴-</sup> درگار\_

m - دولکتار ۱۵ ۳۹۲،۳۳ ستاب اطهارة قبيل في ايمر پ

۵ – رواکتار سمرا کس

بھی گنبگار ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ ٹی کو بے فائدہ قصداً ضائع کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، باقی ملازمت پیشدلوگ جواپی ہیو ہیں سے دوررہتے ہیں یا نوجوان طالب علموں کے لیے اس کی اجازت قطعا نہیں ہے اور ان کے لیے شرعانا جائز ہے ہیا بی ہیو ہوں کولا سکتے ہیں، دوسری شا دی کرسکتے ہیں، ای طرح جر دنو جوانوں کو بھی شادی کی اجازت ہے، یا پھر وی جس کی طرف سرور کا کتا ت علیج نے رہنمائی فرمائی ہے کہتم میں جوشادی کی استطاعت نہ رکھتا ہوتو وہ اپنے اوپر روزہ رکھنالازم کرلے، اس سے بھی شہوت ٹوٹتی ہے۔

قال رسول الله عَلَيْتُ "يا معشو الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض البصو وأحصن للفوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه" (۱)، المائل تارى فرات بين: "فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويد فع شوالمنى" (۲) كي وجه كراسام فيلوغ كيعد الاوى كا كيدك عن قال رسول الله عَلَيْتُ من: "ولد له ولد فليحسن إسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يؤوجه، فأصاب إلى الله عَلَيْتُ من: "ولد له ولد فليحسن إسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يؤوجه، فأصاب إلى أيما فإنما إليه البيه" (۳) جبال بال في دمه وارى لا كرك لي ليقيم وتربيت كا انظام ب، وتين بالغ بوف كردي گرف فتنونساد و الله عنه ركوورت كي فرورت بي الرمصوق مرديا ورت كالوگ استعال كرنا شروع كردي گرف فتنونساد في اورت و منه و الله علم و الله على بيدائش كا المسلم بندرت كرك باك فاورت كي منه ورت با قي رح كي اورت ورت كوم دى ، ال طرح انها نول كي بيدائش كا سلمله بندرت كرك باكاورت كي ايك في منه موجائي و

دراصل بورپ سے مذہب ہے زاری کا جوطوفان چلاہے وہ ہڑ ھتا اور پھیلتا جار ہاہے اورلوگ اس کی گرفت میں آتے جارہے ہیں، نقط واللہ اعلم بالصواب کی سرتے آرہے ہیں، نقط واللہ اعلم بالصواب کیتہ جس کی علماء کا لفت کرتے آرہے ہیں، نقط واللہ اعلم بالصواب کیتہ جھرفطا مالدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نیور ۱۲ م ۲۲ م ۱۳ سامہ البیار البیار میں ہفتی دارالعلوم دیو ہند

لبعض گیسٹ ہاؤس کا تکم: کسی شخص نے گیسٹ ہاؤس کی تنجارت کی اور اس کومعلوم ہے کہ اس گیسٹ ہاؤس میں دوسر بےلوگ شب گذار نے

۱- مشکوة ۱۳ ساس

کے لیے اپنے ساتھ بغیر نکاح کی ہوئی عورتوں کو لے کرآئیں گے اور زبا کاری بین مشغول ہوں گے اور گیسٹ ہاؤس کا ایک فادم ہوتا ہے جوہا لک کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے ، پھر وہ آنے والے حضرات فادم سے شراب منگواتے ہیں اور زبا کاری بین مشغول ہوتے ہیں اور شراب چیتے ہیں اور گیسٹ ہاؤس کا ما لک صرف شب گذارنے کا کرا ہے وصول کرتا ہے اور بعض حضرات اس بین ایسے آتے ہیں جو ہفتہ بندرہ روز مسلسل قیام کرتے ہیں اور دوسری عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ما لک اپنے روم کا کرا ہے وصول کرتا ہے اور اور ما لک اپنے روم کا کرا ہے وصول کرتا ہے اور اور ما لک اپنے روم کا کرا ہے وصول کرتا ہے این ہوگی یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

١- ' إشترى المسلم الفاسق عبدا أمو دو كان ممن يعتاد إنيان الأمود يجبو على بيعه ' '()-

٢- "قوله (جاز )حمل خمر ذمي الخ قال الزيلعي: وهذا عنده، وقالا: هو مكروه، لأنه عليه
 السلام لعن في الخمر عشرة، وعدمنها حاملها" (٢)\_

"-"قوله: وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة، أي قرأها، النح هذا عنده ايضاً، لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لايستبرئها أو يأتيها من دبر وبيع الغلام من لوطى والدليل عليه أنه لو اجره للسكني جاز وهو لابد من عبادته فيه ..... والمنقول في كثير من الفتاوى أنه يكره، وهو الذي عولنا عليه في المختصر الخ" (٣)-

٣- 'قوله: جاز تعمير كنيسة الخقال في الخانية: و لو آجرنفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به، لأنه لا معصية في عين العمل' '(٣)-

ان عبارتوں سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں جودرج ہیں:

ا - گیسٹ ہاؤس کی تجارت جائز ہے ہمقدمہ سے البتہ کسی خص سے بارے میں علم ہوجائے کہ بیچنس اجنبی عورت کو

\_mm//a(5th -1

r- نآوز<sub>ام</sub>تای ۵/۵ست

m - سٹای ۵/ ۲۵۱ مطبع میروت ب

۳- ځای ۵/۵۳۳ـ

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

بدانعالی کے لیے لایا ہے یالائے گا،تواں کونہ دے کمایفہم من مقدمتر ہے۔

۳ - اگر جائے ہو جھتے دیا گیا تو گنا ہ ہوگا اور ان غلط کاموں کے لیے کمر ہ کر اپیر پر دینا نا جائز ہوگا اور ایسی صورت میں بیکار وہا رکر نا مکرو ڈگر کی ہوگا ہمقد مہ ۔

۳۰ - گیسٹ ہاؤس کا ماازم شراب نہ لایا کرے، شراب لانے سے انکار کردیا کرے بمتعدمہ ع اور ہوجہ حدیث "لاطاعة لصحلوق فی معصیة المخالق "(۱) ملازم کوہدایت کردی جائے کہ ان کے ایسے حکموں کونہ مانا کرے۔

الله - گیسٹ باؤس کے دروازے پر سیاعلان لگار ہنا جا ہے:

الف: ال گیسٹ ہاؤس کے اندرشر اب لانا ، منگانا ، بیپا اور نشد کی حالت میں قیام کرنامنع ہے۔ ب: اس گیسٹ ہاؤس کے اندرکوئی ایسا کام کرنا یا کر انا جوشر عآیا تا نو نآنا جائز ہوشع ہے۔

۵- ان تمام با توں کے با وجود جوکرا ہیں ہے گا وہ حرام ونا جائز ندہوگا، اس لیے کہ ان نا جائز کاموں کے لیے کرا ہیر نہیں دیا ہے، البتہ جب ان مذکورہ با توں ہر با بندی ندہو سکے تو دوسرا جائز کاروبار تایش کرنا لازم ہوگا اور مل جانے ہر اس کا جچوڑ دینا ضروری رہے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيوره ٢٧٢٠ • ١١٠هـ

### مصنوعی حمل وتو اید کے طریقوں کا حکم شرعی:

درج ڈیل پیش آمدہ مسائل کے بارے میں کہ صنوع طریق حمل وتولید کے تعلق تھم شرق ہے آگا فہر مائیں ،جس کی مندر جہذیل صورتیں ہیں:

ا -ایک شخص کاما د ؛ تولید لے کربذ ربعه انجکشن ورت کے اند ام نہانی کی اس مخصوص جگه تک پیٹچایا جاتا ہے جہاں مردوعورت کے ماد ؛ تولید کے اختاا ط سے حمل کا استقر اربوتا ہے ، بیسب اس لئے کیا جاتا ہے کہوئی مرد کمزوری یا کسی بیاری کے سبب اپنے ماد ؛ تولید کو اس فاص مقام تک نہیں پہٹچا سکتا ہو۔

۲ - دوسری صورت میہ کہسی مرداور اس کی بیوی کا ماد ہ تو لید لے کررخم سے باہر ٹیوب میں حمل نیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کورخم میں منتقل کر دیا جاتا ہے ، اور بچید کی تخلیق اس طرح عمل میں آ جاتی ہے ، بیصورت ایسی عورت کے ساتھ اختیا رک

جاتی ہے جس کی بیجہ دانی تک جانے والی لائن بند ہوجانے کی وجہہے استقر ارحمل نہ ہوتا ہو۔

۔ سوتیسری صورت ہیہے کہ کسی مرد کی ایک ہیوی حمل اور زیگئی کی تختیوں کے خس کی طاقت نہیں رکھتی، اس لیے نیوب میں تیار شدہ حمل کو اس کی دوسری ہیوی کے رحم میں منتقل کردیا جاتا ہے۔

ملا - چوتھی صورت میں ہوتی ہے کہ ٹیوب میں تیا رشدہ حمل کی تکیل کے لیے کسی غیرعورت کی بچید دانی کوٹر میداجا تا ہے، جو کہ معاوضہ وصول کر کے حمل اور زچگی کے فر اکفس انجام دیتی ہے اور اس کے بعد اس بچیہ سے دست پر دار ہوجاتی ہے۔

۵- پانچویں صورت میہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جونگی اور عقلی تجربات کے اعتبار سے انتیازی شان رکھتے ہیں ، ان کے ماد ہ تولید کے انتہار سے انتیاز کی شان رکھتے ہیں ، ان کے ماد ہ تولید کے اد ہ تولید کا لگ جی کرلیا جاتا ہے ، اس کے بالقائل جن عور تول کی نسل بہند ہوتی ہے ان کے ماد ہ تولید سے استقر ارحمل کا کام لیا جاتا ہے ، تا کہ اچھے لوگوں کی نسل تیار کی جا سکے ۔ اس صورت میں ایک شخص کے مرنے کے بعد بھی ہے بیداکرنے کا سلسلہ اس کے ماد ہ تولید سے چلتار ہتا ہے۔

٢- بوسك مارثم كاتكم:

یوسٹ مارٹم کے تعلق تھم شرق سے مطلع فر مائیں، جب کرفش کی حرمت ای طرح برقر اررہتی ہے جس طرح زندہ
انسان کی، اور زندہ اس طرح قطع و بریدکونا جائز تر اردیا گیاہے، البتہ مندر جہذیل مصالح اس صورت میں بائے جاتے ہیں:

ا - اگر کسی شخص کی موت کا سبب معلوم نہ ہوتو تفتیش جرائم کا محکمہ سے جائے کی جدوجہد کرتا ہے کہ اس کی موت زہر
کھانے سے ہوئی یا گلا گھونٹے سے ، یا ڈوب کریا اور کسی پوشیدہ سبب کے نتیجہ میں ہوئی ، تا کہ ظالم کی شناخت کر کے اس کو مزا

۴-دومرا بہلواں کا پیمی ہے کہ بسااو قات کسی کا انتقال ہوا اورموت کا سبب معلوم نہ ہونے کی بناپر ایک بےقصور شخص شبہ کی بناپر گرفقار کرلیا جاتا ہے ،کیکن نعش کے پوسٹ مارٹم کے بعد یقنی طور پر سیبات ثابت ہوجاتی ہے کہ مرنے والا لبعی موت مراہے بیاس نے خودکشی کی ہے ، اس صورت میں وہ مےقصور مخص نے جاتا ہے۔

سوتیسری صلحت میہ کرکوئی وہائی مرض کیل جاتا ہے تو ڈاکٹر لوگ پوسٹ مارٹم کے ذریعہ اس بات کا پیتہ لگاتے ہیں کہ اس کثرت اموات کے اسباب کیا ہیں ، ان سرِغور کر کے احتیاطی تد اہیر اختیار کرتے ہیں ۔

ہ - چوتھی مصلحت رہی ہوتی ہے کہ انسانی تعش کو کھول کر انسانی اعضاء کی ترکیب، ہڈریوں کے جوڑ، مختلف اعضاء کے درمیان تناسب وغیر دکو ال مقصد اور غرض کے لیے دیکھتے ہیں، ناک بیاری اور اس کے اسباب اور طریق علاج پر عبور عبداللطيف قاسي (سلطانپورشمر، يولي)

#### الجواب وبالله التوفيق:

الترآن پاک بین ہے: ''إِن الله الإسلام'' (۱) لين دين سيخ صرف وين اسلام ہے ، ائن طرح دين اسلام کو دين الله الفطوة فابوا هي يهو دانه أو ينصوانه أو يمجسانه'' أو كلما قال (۲) منيز عديث پاک بين ہے دالمحياء شعبة من الايمان'' او كلما قال (۳) اور ظام ہے كہوال لے كی پانچوں صورتيں انتخابی ہے حيائی ہے حيائی ، بيشری ، بي و ين اور فطرت سليم کو ظاف اور گری ہوئی ہيں ، علاوہ از يں پيطر يقتر كلي انتظاری منين ، اور نہ كوئی اس كا دعوی كر سكتا ہے كہ اس تہ بير سے يقينا استقر اربوی جائے گا ، بلكه ان سب كا متج خدائی كر والہ سب كرتے ہيں ، پھر يفعل فولا طائل بھی ہوا ، اور " آلا له المخلق و الأمو "(۳) سے مز الم بھی ہوا ، اس ليے اس كی شرعام گر اجازت نہيں ہے ، نيز اگر يو طريقہ چلا تو انسانوں اور حيوانوں بيں چند سے پي خار ق نہ دہ جائے گا ، اور ايک شيطانی طريقه بن كر دہ جائے گا ، اور ايک شيطانی طريقه بن كر دہ جائے گا ۔

۲-پوسٹ مارٹم آیت کریمہ: ''ولقد سحو منا بنی آدم' (۵) کے صرح خلاف ہے، اور اس بیں جومصالح ومقاصد سے رہیں ان بیں سے کوئی ایک بھی واجب التحصیل نہیں ہے، علاوہ ازیں اس بیں انسان کو زگا کرنا بھی لازم ہے جس کا حرام ہونا ظاہر ہے، علاوہ ازیں اور بہت سے ویگر شرق مفاسد کا باب کھاتا ہے، اور پر بیل تشکیم پیتہ بھی لگ جائے کہ اس کی موت زہر وغیرہ سے ہوئی ہے، جب بھی ظالم یا جرم کی تعیین نہیں ہو کتی ، اس لیے اس فعل سے ارتکاب کی شرعاً اجازت نہ ہوگی، اگر کوئی غیرمسلم کی فعش بر ایسا کر سے اکسی غیر اسلامی ملک میں ایسا کیا جائے تو یفعل جست شرقی نہیں بن سکتا، اس لیے شرعاً اس

ا - سورة لَ لَعْمِر ان: ١٩ ـ

٣- المحيح البخاري الر٥ ٨ الإب ما قبل في اولا دلهشر تكين ..

سے ۳- ایک لبخا رکار ۲\_

۳- سورهٔ افراف ۵۳ س

۵- سورهٔ بنی امرائیل ۱۵۰

المتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

كى اجازت نەبھۇگى ، فقط واللدائلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى وار أحلوم ديو بندسها رينور ۱۲ ۸۸ ۱۳ ۱۱ هـ الجواب سيح حبيب الرحمٰن خِير آبا دي، مجمد طقير الدين مفتاحي ، گفيل الرحمٰن

## جاندار کی تصویر بنانے کا حکم اور بعض سر کاری قرض لینے کا حکم:

ا - سى مسلمان كى بريس ميں جاندارى تصوير والے كاغذات چھا ہے كے لئے اگر ايساطريقة اختياركياجائے كہ اس بريس كے غيرمسلم ملازم كے ذمہ بيكام بير دكيا جائے اور بيكباجائے كہم اپ نثر چھ ہے اس كوچيواكر اس نفع كاخود لے لواورو دملازم ايسائى كرے تو اپ بريس ميں ايسے كاغذات چيوانے كى اجازت دينے كى وجہ ہے بريس كاما لك گنبگار ہوگايا نہيں؟ اس طريقے كے ايجادكرنے واختياركرنے كى وجہ بيہے كہ پانچ تتم كے كاغذات چيوانے كے ليے ايك آدى مثلاً آثا ہے ۔ ان ميں ہے صرف ايك كاغذات وي والا ہے اس كوچھا ہے ہے انكاركر دينے ہے وہ آرڈرى يہاں ہے نكل جائے گا، بلكہ بھى اس كاكوئى آرڈر پھريبال ہے نكل جائے گا، بلكہ بھى اس كاكوئى آرڈر پھريبال نبيس آئے گا، اگر پيطريقة يا اس تشم كاكوئى سي خطريقة ہوتو بيان فرمائيس اس كے درست ہونے ميں يہ بھى بتائيں كہ بيطريقة بندوؤل كي مورتى والى رسيد چھا ہے ميں جلے گايانہيں؟

ا موجودہ کومت بند مخصوص تعلیم یا فتہ افر ادکی سندیں لے کر ۵۱ سات ہم ادر و پے قرض کے طور پر دبی ہے ان میں سے بچھ رقم دینے کے وقت عی کا کے کررکھ لیتی ہے، تا کہ اگر شیخص قرض ادا فہ کر سکے تو خود بخو داس آٹھ ہز ارروپے سے اور ان کے سود سے ریتر ض ادا نہ کر سکے تو اور ان کے سود سے ریتر ض ادا فہ کر سکے تو اور ان کے سود سے ریتر ض ادا فہ کر سکے بیل سندوالی نہیں سلے گی اور کوئی سرکاری ملاز مت بھی نہیں سلے گی اسے سند بیچنا بھی کہا کرتے ہیں، مگر شرعا بیقر ض مسلمان کے سندوالی نہیں سلے گی اور کوئی سرکاری ملاز مت بھی نہیں سلے گی اسے سند بیچنا بھی کہا کرتے ہیں، مگر شرعا بیقر ض مسلمان کے لیے لیما جائز ہوگا یا نہیں؟ کوئکہ سود کا حساب ادا کرنے کی صورت میں ہوتا کہی ہے اور اگر ادا کرنے کی فیت بالکل نہ کرے تنب لے سکتا ہے یانہیں؟
حق تا لیف محفوظ کرنا:

سو-حن تالیف محفوظ کرنے کے جانز ودرست ہونے میں حضرت مرحوم مفتی شفیع کا فتو کی اور حضرت عبدالرحیم صاحب لا جیوری کا فتو کی ہے اس میں مفتی بیقول کیاہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - اولاً بیجا ثنا جاہنے کہ ذی روح جیز کی تصویر بنانا ،خواہ قلم سے ہویا دیگر آلات مثلاً نوٹو وپر لیس سے بلی الاطلاق نا جائز نہیں ، بلکہ اس میں تفصیل ہے۔

وہ بیکہ ذی روح کی تصویر بنانا کمھی تو بالفصد والاختیار ہوتا ہے اور کمھی بلاتصد نبعاً بھی ان آلات میں ذی روح شے کی تصویر آجاتی ہے 'ٹلاکسی مکان ، ہاغ باز اربائا اوجنگ کا ٹوٹولینا ہے اور وہاں پر کشرت آمد ورفت کی وجہ ہے سب انسا نوں وجاند ارجیز وں کو الگ کرنا اختیار میں نہیں ہوتا ، تو الی صورت میں جو ذی روح کی تصویر کافند میں تبعا بلاتصد آجائے اس کا چھا پناشر عاجائز ہوتا ہے ۔ کما یستفا والقاعد قو الثاریة من الاشباہ والنظائر من قولہ: ''الأمور ربسفا صدھ''۔

ای طرح سرکی ہوئی باتص وغیر مکمل تصویر بھی سرکٹے کے بعد تصویر کے علم میں نہیں رہتی، بلکہ ٹفوش اور بیل بوٹوں کے علم میں ہوجاتی ہے، اس لئے اس کے استعمال کی اجازت کتب فقہ میں مصرح ہے: "فیان کانت مقطوعة الو اُس فلا بائس بالصلواۃ فیہ؛ لأنها بالقطع خوجت من أن تكون تصافیل و التحقت بالنقوش" (۱)، اہذا الیم سرکئی تصویر بنایا بھی شرعا جائز رہے گا۔ نیز فری روح کے وہ اعصاء جن پر بدار حیات نہیں ہوتا۔ "ثلا باتھ، بیریا آئے، ماک وغیرہ کی تصویر بنایا بھی شرعا جائز ہے، پس فرکر کردہ تینوں صورتیں شرعا جواز کی ہیں، اہذا مسلمان کا اپنے پر ایس میں اس طرح کی تصویر بنایا بھی شرعا جائز ہوگا۔

البند ذی روح کی مکمل تصویر یا صرف نصف اللی کی تصویر جس میں سر موجود موقصدا وبالاختیا رخود چھا پنامسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اور اس عدم جواز اور شرقی قباحث سے بہتے کے لیے سوال میں ذکر کردہ طریقتہ کہ المازم غیر مسلم سے کہا جائے کہ وہ اپنے شریج سے ذی روح تصاویر کاغذات چھاپ کر اس کا نفع خود رکھ لے اور مسلمان کے مل کواس میں پچھ ڈمل نہ ہو، چونکہ غیر مسلم قول محقق پر فر وع کا مکافی نہیں ہوتا ، اس کئے بیطر یقد شرعا جائز ہوگا۔

بلکہ اس سے اولی بیہے کہ سلمان مالک برلیس اندازہ کر لے کہ اس طرح سے کاغذات اس کی برلیس بیں کتنی دیر بیس جیسپ جائیں گے اور اندازہ کے مطابق اتنی دیر کے لئے اپنی برلیس اس غیر مسلم ملازم کو اجارہ بر دے دے اور کراریک ایک خاص مقدار اس غیر مسلم سے طے کر لے پھر وہ غیر مسلم اس طرح اپنے خرچ سے چھاپ کر نفع خود لے کرمقررہ رقم اجارہ مالک برلیس کو دیدے تو مسلمان مالک کو اس طرح معاملہ کرنا اور اتنی دیر کا اپنی برلیس کامقررہ کرا یہ لیما بھی شرعا جائز وحلال

<sup>-</sup> عِرابُع الر٢١١١\_

"كما يستفاد هذا الحكم من هذه العبارة ومن اجربيتا ليتخذفيه نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس (إلى قوله) وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ولا معصية فيه، وإنما معصية بفعل المستأجر وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه" (١)، اور ظامر به كريبال محومت الني تبين، قانون بنا اله أقتيار ش تين اورال ملك كمالات وادكونه به به تبين المذاندكوره عبارت كم مطابق تحرير كرده بريس كوكرامير وين كي صورت حضرت الوطنيفة كرز ديك بلاتكف بائز بهوكى، بندوول كي مورتى اورالي جيزين جن بين ان كي ندب كي اشاعت وتروق مواكر ان سي باساني بها با سكة تو تحرز اولى به ورنه مورتى اورالي جيزين جن بين ان كي ندب كي اشاعت وتروق مواكر ان سي باساني بها با سكة تو تحرز اولى به ورنه المورت و يُريدُكوره طريقة كم طابق الله كي التكاف بالتراكي و الله بي الله المحالة التراكي و الله المورت و يريد و يريد المورت و يريد المورت و يريد المورت و يريد و ير

۲ - صورت مسئولہ میں ترض لینے والانتخص اگر بہنیت ادائیگی ترض لے اور نسط واریا جیسے ادا کرنا طے ہوا ہوترض ادا کرنے کی صورت میں ترض کی ادائیگی صرف اتنی رقم سے ہوجائے جنتنی رقم اس نے ترض کی تھی اپنی طرف سے سود کے مام پر زائد رقم دینا نہ پڑے تو ادائیگی کی نبیت سے اس طرح قرض لیما شرعا جائز ہوگا اور اگر قرض کی ادائیگی میں پجھے زائد رقم اپنی طرف سے بھی دینی پڑے تو پھر بلاضر ورت شدید فترض لیما جائز نہ ہوگا۔

ای طرح عدم ادائیگی کی نمیت ہے بھی بیقر ض لیما جائز نہیں ، اس لئے کہ اس کوسند پیچنالوگ کہتے ہیں۔ هنیقۂ بیسند بیچنا نہیں ، بلکفر ض مع القید کی ایک صورت ہے اور عدم ادائیگی کی صورت میں خد اعلازم ہے ، لہذ اعدم ادائیگی کی نمیت سے لیما جائز ند ہوگا۔

سوحق تالیف محفوظ ورجسر ڈ کرانے کا مسئلہ اجتہادی اور قیاسی ہے ترون اولی میں نہ طباعت کا وجود تھا نہ طباعت کا کے ساتھ مالی منفعت متعلق ہونے کا تصور تھا، بلکہ میسب چیزیں بعد کو بہدا ہوئیں اور بعد کے علاء نے اجتہا دوقیاس سے اس کا تعلم نکالا، اس کیے اس بلے اس با کا برگ رائیں مختلف ہوگئیں، بعض نے حق تنصیف محفوظ کرنے کی مطلقا اجازت دی، بعض نے علی الاطلاق اس کا انکار کیا، ہم نہ تو مطلقا اس کو جائز جمجھتے ہیں، نہ ہی بالکلیہ مما نعت کے نائل ہیں، بلکہ ہمارے نزویک اس میں نفصیل ہے۔

وہ بیکہ وہ کتابیں جونکم دین ہے متعلق نہیں ، بلکہ علوم دینیہ کے سوادیگر علوم وفنون ان میں مذکور ہوں ،جبکہ ان کے

۱- بدایم انتق ۸ ۱۳۸ س

ساتھ مصنف کی مالی منفعت اور تجارتی مفاد وابستہ ہوتو ان کوہر کس ونا کس کا بلاا ذین مصنف طبع کرنا جائز نہیں ، اس لئے کہ بعض افعال ایسے ہیں جوکہ اصل کے لتاظ سے مہاح ہوتے ہیں ،کیکن اگر ان کے کرنے میں کسی کی حق تافی اور ضرر کا امکان ہوتو ان ک باحث ساقط ہوجاتی ہے، نیکن اگر کسی ہم کفو اجازے ہے، لیکن اگر کسی ہم کفو مسلمان نے بیغام دے دیا ہواور اولیا عکا نکاح کے لیے ربتان ہوگیا ہوتو دومر ے مسلمان کے لیے بیغل مہاح نہ ہوگا۔ کسی مصنف کی کتاب جوشب وروز کی عربی و محنت شدید کے بعد معرض وجود میں آتی ہے اس کے طبع کرنے کا پہلاحق خود مصنف کی کتاب جوشب وروز کی عربی منفعت کا حصول ہے، اس لئے جب تک خود مصنف کا حق اس سے وابستہ ہو وابستہ ہے اس کے بیا می کا جن اس سے وابستہ ہوئی امن کے بیب تک خود مصنف کا حق اس سے وابستہ ہوئی امن کی اجاز نہ ہوگا۔

البنة كتب دينيه جن سے دبئي علوم وفنون كى اثنا حت مقصود ہواگر چه ندكورہ تعلق كے اندروہ بھى مشتر كى بيں، كيكن دير نصوص كى بناء بران كا تكم دوسر اہوگا اور ان كے چھا ہے بر پا بندى عائد كرما شرعاما روانہ ہوگا۔ اس ليے كہ ان دبئى كتب كے حقق ق طبع محفوظ كر لينے اور ان كے چھا ہے بر پا بندى لگانے سے صدبیث "فليبلغ المشاهد الغائب" (۱)، اور ديگر وہ سبنصوص كى ايك طرح سے تنالفت لازم آئے گى اور شريعت كا منشاء نوت ہوجائے گا، اس لئے دبئى كتب اس پا بندى كى قيد سبنصوص كى ايك طرح سے تنالفت لازم آئے گى اور شريعت كا منشاء نوت ہوجائے گا، اس لئے دبئى كتب اس پا بندى كى قيد سبنصوص كى ايك طرح نے بي كتب اس پا بندى كى قيد سبنصوص كى ايك اور كئى ۔ اور كوئى بھی شوخ ان وئن چھاپ لين گئار ندہ ہوگا ، البته خلا ف كر نے بي تكم دوسر اہوگا ، نا جائز وجرام بھى ہوسكتا ہے۔

۔ نوٹ: ۔ حقوق طباعت کے ہارے میں احقر کی بیآخری رائے ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب کیٹر محرفظا م الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نپور

گروپ ماؤسنگ كاحكم:

آج کل عام طور پرشہروں میں گروپ ہاؤسنگ سوسائٹی قائم ہے۔جس کی شکل پیہوتی ہے کہ چند افر اومل کر ایک سوسائٹی قائم کر لیتے ہیں اورا سے حکوت سے رجشر ڈ کرالیتے ہیں اس کے بعد دوجارسال یا کم وہیش مدت میں ڈی، ڈی، اے(D.D.A) زمین کی قیت کیکرسوسائٹ کوزمین الاٹ کر دیتا ہے، اس سلسلہ میں معلوم کریا ہے کہ:

ﷺ سوسائٹی کے پچھمبر ابتدائی میں اپنی مرضی ہے تیلجدہ ہو گئے اورا پنی جمع شدہ رقم بھی واپس لے لی الیکن بعض

۱- مسيح بخاري ار ۵ ۳۳ ـ

میکنیکل دشوار بول کی وجہ ہے ان کانام سوسائٹ ہے خارج نہیں کیا جاسکا۔

جہلا پہلے پھھالیے ممبر تھے جن کے اس کے دوستوں نے لکھوادینے تھے اور انہوں نے بی ان کے حصے کی رقم بھی جمع کروادی اس تو نع پر کہ ان سے رقم مل جائے گی الیکن نقاضے کے با وجود انہوں نے نہ تو رقم دی اور نہ بھی کسی میٹنگ میں شرکت کی اور نہ کوئی دلچینی لی۔

سوسائن کے قیام کے قیام کے تقریبا پانٹی سال بعد زمین الاٹ ہونے سے قبل بی سوسائن کے پچھ قصص منافع کے ساتھ فر وخت کردیئے گئے ، ان فر وخت ہونے والے قصص میں فدکور دبالا دونوں طرح کے ممبران کے جھے بھی شامل تھے ، اس منافع کے ستحق فدکور دبالا دونوں طرح کے ممبران ہوں گئے یا سوسائن اور اس کے دوست؟ واضح رہ کر اگر سوسائن کسی تقصان سے دوجیار ہوجاتی تو فدکور دبالا ممبران ہرگز کسی نقصان کو پور اکرنے کے ذمہ دار نہ ہوتے ۔

#### البواب وبالله التوفيق:

صورت نذکورہ میں جوممبران اپنی مرضی سے علیحدہ ہوگئے اور اپنی جھع شدہ رقم بھی واپس لے لی ، انہوں نے شرعا اپنی شرکت ختم کر دی، لہند اقصص کے منافع میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا ، اور جن ممبران نے اپنے کسی دوست کانا م شرکت میں کیصولیا تھا اور اپنی طرف سے پہیے بھی دید ئے بتھے ،کیلن دوست نے نہ تو رقم دی نہ شرکت کی نہ کوئی دلچین لی تو وہ دوست بھی منافع کے حقد ار نہ ہوں گے۔ جس ممبر نے پہیے لگائے بیں وہی اس کے منافع کا بھی حق دار ہوگا۔ کویا اس کی ڈیل حصہ میں شرکت ہوئی ہے اوردوست کی شرکت سوسائل میں تھے نہ ہوئی ، نقط واللہ اللم بالصو اب

كتيه مجمد نظام الدين المنطحي مفتى وار أحلوم ديو بندسها دينور ٢٣٣ نحرم ١١ ٣١ هـ الجواب ميح : حبيب الرحمٰن خير آيا وي غفر الله عنه كفيل الرحمٰن غفر الله عنه

## نی وی پرخبریسننا:

ہ ندکورہ حالات کے بیش نظر امام مجداور ماجیز اور دیگر حفاظ کرام ٹی۔وی۔ T.V پر خبریں ن لیتے ہیں اس کے بارے میں مسائل سے نوازیں کہ بٹر تی ٹرانی نوسامعین پر عائد نہیں ہوتی ، لیعنی ٹی۔وی۔پرخبریں سننا جائز ہے یا مائز؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ہے۔ T.V. آئی وی و یکھنے میں فاعمالہ بہت ہی باجائز اور ممنوع بینے ہیں ویکھنی وشنی پراتی ہیں، اس لئے کسی حال میں اس کی اجازت ند ہوگی، بلکہ ان سب مصائب کا جو آسل علاج انابت الی اللہ ہے، اس کو اختیار کریں، کیونکہ سیسب ہمارے بی ہر ہے اعمال کا خمیازہ ہے، ورنظر آن پاک میں صدیوں ہو چکا ہے، پس بر مسلمان کو اپنے آقو لی وافعال کا جائز ولیما (اگرتم کامل موس ہوقو تم بی سر بلندر ہو) جیسا کہ تجربہ بھی صدیوں ہو چکا ہے، پس بر مسلمان کو اپنے آقو لی وافعال کا جائز ولیما چلا ہے، گئی ہوتی کریں اور جو گناہ ہوگئے ہوں سب سے چلا ہے، گئی تو بہ کریں آو جو گناہ ہوگئے ہوں سب سے بہر کی تو بہ کریں آو حالت بدل جائے ، بھی صدیف قد تی ہے سرکار ووعالم علیاتی نے نز مایا ہے کہ اللہ تعالی نز مایت بین کہ میں تم جائز والی کریں آقو بیں ، جب میرے بندے میرے ساتھ تم مام با دشا ہوں ، تمام با دشا ہوں کے قلوب میرے دست قدرت میں ہیں، جب میرے بندے میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں (لینی ظاہر وبا طن سے میرے تھم کے مطابق رہتے ہیں ) تو بیں با دشا ہوں اور جو با دشا ہوں کی جگہ میں ہوتے ہیں سب کے دل کونرم کردیتا ہوں اور وہ میرے بندوں کے ساتھ خاص کر مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا ورزم معاملہ کرتے ہیں ، ورندان کے دل کونرم کردیتا ہوں اور وہ برترین عذاب وسرا کی جگہ میں معاملہ کرتے ہیں ، ورندان کے دل کونرم کردیتا ہوں اور وہ برترین عذاب وسرا کی جگھاتے ہیں ۔ پوری حدیث مشکو قشریف معاملہ کرتے ہیں ، ورندان کے دل کونوت کردیتا ہوں اور وہ برترین عذاب وسرا کی جاتھ ہیں۔ پوری حدیث مشکو قشریف معاملہ کرتے ہیں ، ورندان کے دل کونوت کردیتا ہوں اور وہ برترین عذاب وسرا کی حالے ہیں۔ پوری حدیث مشکو قشریف

"عن أبى الدرداء قال والله عَلَيْ إن الله تعالى يقول لا إله إلا أنا مالك الملوك وملك الملوك الملوك في يدى وأن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرآفة، وأن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالسخطة والنقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك لكن اشغلوا بالذكر والنظرع كئى أكفيكم" (٢)، فقط والله ألم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١٥ / ١١ ١١١ هـ

<sup>-</sup> سور هآل نمر ان ۹ سال

۳ - مشکوة شریف، ۳۲ ساطیع سمار نپور ـ

### قرض كامسئلها ورايك اشكال كاجواب:

متله قرض شن قاول شامي كي عبارت: "و إن استقوض دانق فلوس أو نصف درهم فلوس ثم رخصت و غلت لم يكن عليه إلا مثل عدد الذي أخذه" (١) -

نیز"برائع الصنائع" کی عبارت: "ولو استقرض فلوسا فکسلات فعلیه مثلها عند آبی حنیفهٔ"(۲)، نیز دومری کتابوں سے معلوم ہونا ہے کہ ادائیگی ترض مثل بی سے ہوگی، نثلا سوروپیکس نے ترض لیاتھا تو عند الاداء سوروپیس دینا پڑے گا، خواد ادائیگی کے وقت سوروپیہ سے ود چیز حاصل نہ ہوجو کا ترض دیتے وقت حاصل ہوئی تھی، لینی عند القبض سو روپیہ سے جو چیز ملتی تھی وہ عند الادائی لاکھ سے بھی ملنامشکل کیوں نہ ہو، تی بھی سوسی روپے اداکر نا پڑے گا۔

کیکن نظام الفتاوی (ج اصفحہ ۲ سوسوال نمبر ۸۵ ) کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرض لینے کے زمانہ میں نوٹوں سے جنتی چاندی یا جنتی چاندی میں یا استے سونے میں جنتے نوٹ آج ہوفت اداملیں استے عی نوٹ دینے ہوں گے، اب'' فٹا وی شامی' اور دوسر نے قاوی کی کتابوں کی عبارت'' نظام الفتاوی'' کے جواب سے متضاد معلوم ہوتی ہے۔ میوں گے، اب'' فٹا وی شامی ویلیوکم ویش ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ نیز ہندوستان میں اس مسئلہ، لیعنی روپین کی ویلیوکم ویش ہوتو اس کا کیا تھم ہے؟ نیز ہندوستان میں اس مسئلہ، لیعنی روپین کی ویلیوکم ویش ہوتو کیا تھم ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

'' نظام الفتاوی'' کی عبارت برضلجان بیدا ہونا اور اس کوشا می ودیگر کتب وفقہ کی عبارت سے متضاد بیجھنے کا تنی مسئلہ مجو ث عنہا کی پوری بحث ندد بیجنے بر ہے،مسئلہ بذا ہے متعلق اگر'' ردالخقار'' کے اس سارے صفیکوی دیکھ لیاجا تا تو بیاشکال بیدانہ ہونا ، ندتینا دمعلوم ہونا ہشا می کے اسی صفحہ کے آخر میں بیر عبارت بھی موجود ہے:

"ولم يذكر حكم الغلاء والرخص وقدمنا أول البيوع أنه عند أبي يوسف تجب قيمتها يوم القبض أيضا، وعليه الفتوى، كما في البزازية والذخيرة والخلاصة،وهذا يويَّد ترجيح قوله في الكساد أبضا"(٣).

ا – رواکتا را ۱۲ کیار

۲ - پرائع ۷۸۵۵ س

۳- سٹای۳/۳۷اب

التحاي على المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

جس کا عاصل ہیہ کہ اگر دو قصول کے درمیان نقدین کے علاوہ سکہ نافقہ رائجہ پرتر ض کامعاملہ ہوجس کو ٹمن محر نی کے علاوہ سکہ نافقہ رائجہ پرتر ض کامعاملہ ہوجس کو ٹمن محر نی کے حیثیت عاصل ہے اور اس وقت اس کی ایک خاص قیمت ہے۔ اور ہتر اضی طرفین اوا ٹیگی اتر ض کی ایک مدت متعین ہوئی۔ جب ادا ٹیگی کا وقت آیا تو اس سکہ کی قیمت جوتر ض کامعاملہ کرتے وقت تھی اس سے کم ہوگئی، مثلا سو سکوتر ض لئے جن کے بدلہ صرف جن کے بدلہ صرف بی کے بدلہ صرف ایک تو ایس سکھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور اب اس جیسے سوسکوں کے بدلہ صرف ایک تولیہ جائے گئی ان کی قیمت گھٹ گئی اور اب اس جیسے سوسکوں کے بدلہ صرف ایک تولیہ جائد کی خریدی جاسکتی ہے تو اب متعقر ض کے ذمہ دوسو سکے ادا کرنا لازم ہوں گے؟

سوصفرت امام او حنیفہ "کے نز دیک تو قیمت کا اعتبار نہ کرتے ہوئے مشقرض کے ذمہ صرف موسکے واجب الا داء رہیں گے اور حضرت امام او بیسف بیم افتبض کی قیمت کا اعتبار کرتے ہوئے اور دوسو سکے مقروض کو دینا ضرور کی آر دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو بیسف کا قول اس مسلمین مفتی ہے ، جبیما کہ عبارت میں نہ کور ہے اور فلوس ما فقہ رائجہ کی طرح مروجہ نوٹ کی بھی خمن عرفی کی حیثیت حاصل ہے ، ابد اس کا تھم بھی باب قرض میں مشل فلوس کے ہوگا اور یہاں بھی حضرت امام ابو بیسف کے قول پر فتو ی دیا جائے گا۔

ای کو بنیا دینا کر'' نظام الفتاویٰ'' میں جواب تخریر کیا گیا ہے، امید ہے کہ اس بیان سے مسلمہ بخو بی ذہن نشین ہوجائے گا اور دونوں عبارتوں میں تضا دہجی معلوم ندہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتية محمد نظام الدين أنظمى به نفتى وار أهلوم ديو بندسهار نيود ٨٨ ام ١١ ١٣ هـ. الجواب سيب الرحمٰن عفا الله عنهٔ

## نلاحی وخیراتی اداره کا<sup>حک</sup>م:

حید آبا د ( آندهر ایر دلیش ) میں ایک فلاحی وخیر اتی ادارہ 'طور بیت المال' کے نام سے قائم ہے جو باضا بطہ رہشر ڈ ہے اور ادارہ کی کارکردگی اطمینان پخش ہے۔

ہیت المال ضرورت مندمسلمانوں کی (بشرطیکہ بلحاظ قو اعد قاتل امداد ہوں )امداد کرتا ہے جس کی صورتیں مندرجہ ' ذیل ہیں:

نا دارطلبہ اورلڑ کیوں کی شادیوں میں امداد،غیر مستطیع ہموات کی تجھینر و تنفین ، اتفاقی وقد رتی حادثوں کاشکار ہونے والے مجبور وحقد ارافر اد کی مدد، مساحد میں بغرض تغمیر وترمیم اعانت ، مدارس دینیہ میں تعاون بغیر کسی رکنیت اورقد ر کے عام مسلمانوں کوجاری کی جاتی ہیں ، دفعتۂ اشیاء کی کفالت برقر ضوں کا اجمد اوسرف مستقل ارکان کی حد تک محد ودرکھا گیا ہے ،جس

كاطريقة كارحسب ذيل ع:

۱ – ما باندز راعانت جو چھ ماہ تک دیتے رہتے ہیں ، ان کومستقل رکنیت بعد جھیل اتر ارمامہ ادا کے زراعانت ما بانہ ویا بندی دستور قو اعد دی جاتی ہے ۔

۲ - مستقل رکن کوی قرض حاصل کرنے کاحق دیا جاتا ہے تو اس سے سابقہ چھاہ کی زراعانت کیکر مستقل رکئیت دی جاتی ہے۔

سا – اگر کوئی مخص جور کن نہ ہوا ور مستقل رکئیت حاصل کرنا جا ہتا ہوتو اس سے سابقہ تھے ماہ کی زراعانت لے کر مستقل رکئیت دی جاتی ہے۔

نم - رقی گنجائش اور سہولیت کار کے لحاظ ہے ہیت المال ہر مستقل رکن کو ایک سوپجیس رو ہیے کی عد تک قرض بکفالت اشیاء جاری کرنا ہے ،کیکن کوئی زیادہ اشیاء ہے ما ہانہ ہیت المال کو مشخکم کررہا ہموتو ایسے رکن کو بٹلا دورو ہیم ایٹار کرنے والے رکن کود وسواور اسی طرح دیں رو ہیم یا اس سے زائد ایٹار کرنیو الے ارکان کو ایک ہزار کی عد تک قرض دیا جا تاہے۔

۵-ہر وہ شخص جو بیت المال کا رکن نہیں ہے کیکن وہ آج مستقل رکن بن کرقر ض حاصل کرنا چاہتا ہے تو بیت المال اس سے سابقہ جھے ماہ کی اعانت حاصل کر کے مستقل رکنیت دے کرقر ش جاری کرنا ہے۔

۲ - اگر کوئی مستقل رکن دورو پیدیا ہانہ ہے بیت المال کا تعاون کرتا ہے تو تو اعد کے لحاظ ہے اسے دوسور و پیدی عد تک قر ضد دیا جاسکتا ہے، کیکن اگر ایسے رکن کو پانٹی سورو پیدی ضرورت پڑتی ہے تو بیت المال سابقہ تھے ماہ ٹین روپید کے حساب ہے رقم حاصل کر کے اسے پانٹی سورو پر تیز ش جاری کرتا ہے۔

2- اگر قرض گیرند ہ رکن نے ادائے انساط یا ادائے کامل قرض کے وقت حسب معاہد دما ہانہ زراعانت ادائییں کیا ہے بتو اس سے بتایا زراعانت وصول کر کے قرض کی انساط وصول کی جاتی ہیں۔

۸ - مرہونہ اشیاء کے کوداموں کا لوٹ ونسادات کے ٹیش نظر بیمہ کرادیا گیا ہے ۔ قرض گیرند ہ اگر اپنی اشیاء کو حفاظت مزید کے لئے داخل بیمہ رکھنا جاہتا ہو، وہ اپنی خوش سے بحساب فی روپہ پترض لیتے وہت بیمہ فیس ہیت المال میں جمع کرتا ہے۔ ناعدہ لازم نہیں۔

ندکورطریقیۂ کارازروئے شرع جائز درست ہے یانہیں۔اوراگر کوئی جیز جائز ندہوتو اس کامتبادل حل تجویر بنر ما کر ممنون فر مائیں۔ التحاي - جلدموم كتاب الحظر و الإباحة المعظر و الإباحة المعظر و الإباحة المعظر و الإباحة

ترش ۱۰ فیصد - مدخفوظ ۵ فیصد - اثراجات دفتر ۱۲ فیصد - امداد ستتنفین ۵ فیصد - مساجد ۵ فیصد - مدارک ۲ فیصد -طلبا ء سافیصد - اموات ۲ فیصد - معاشی فنژ ۲ فیصد - ملت فنژ سافیصد -

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا تا ہم -''طور بیت المال'' کا دستور اساسی اورسوال پیش نظر سب بغور برِ معا، جب ما ہانہ زراعانت کی ممبری کا سلسلہ اور اعانتی قرض وینے کا سلسلہ دونوں الگ الگ ہیں ۔اور دونوں دوستنقل الگ الگ لائنیں ہیں ، ایک دوسرے کے لئے شروط یا ایک دوسرے برمعلق نہیں ہیں تو دونوں کے نفس اباحت میں کوئی کلام نہیں ۔

اور بیظاہر ہے کہ کوئی شخص یا کوئی اوار دہر انسان کویا کسی ایک عی شخص کو اسکی منہ ما تھی ہر مقد ارتر ض نہیں و سے سکتا، اس لئے اگر قرض و بینے کے معاملہ میں عدشر ع میں رہتے ہوئے کوئی ضا بیلہ مقر رکر کیا جائے یا کوئی تقیید وتحدید کرلی جائے تو اس کے مباح و درست ہونے میں بھی کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔

پس بیقیدلگانا کہ نظام ہم طرض صرف ای شخص کو دیں گے جو ہمارا کم از کم تیصاہ سے مستقل اعائق ممبر ہوگایا نظا بیقید
لگانا کہ ہرف 17 روپیہ تک قرض توہر مستقل ممبر کوئلی الاطلاق دے سکتے ہیں ۔ گرجوشی اس سے زائد مقدار میں قرض لیما
عیاج اس کوہم زیادہ سے زیادہ صرف ایک ہزار تک دے سکتے ہیں ، اس سے زیادہ کسی کوئییں دے سکتے ، خواہ وہ دی روپیہ
مابانہ سے بھی زائد مقدار کا مستقل اعانتی ممبر کیوں نہ ہو، جی کہ اگر سوروپیہ مابانہ کا مستقل اعانتی ممبر ہوگا۔ جب بھی نہ دے
سکیں گےتو اب جائے دی روپی سے نیچ کے اعانتی ممبر وں سے لئے یہ نفسیل ہوکہ دورو پے کوسرف دوسوتک اور نین سوتک
اور تین روپی والے کوسرف تین سوتک دیں گے۔ والی بند اتو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہ ہوگی ، بلکہ مض انتظام سے طریقہ
کے درجہ کی ایک چیز ہوگی ، سودور ہو اسے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔

۱۹۵۵ – جو شخص اعانتی ممبر نہیں ہے اور وہ تر ض لیما چاہتا ہے اس کے لئے پیشر طالگانا کہ ۲ ماہ کا زراعانت پیشگی وافل کرو، تو تتر ض دیا جائے گا، پیشر ط اور بیرقم (زراعانت کی) بیشک ترض کی وجہ سے بظاہر ہوگی اور ''کل فوض جو نفعاً فھو رہو ا"(۱) کے تحت دافل ہوکر بیہ معاملہ ممنوع ہوگا اور بیرقم حرام ونا جائز ہوگی۔

اگر کوئی اییا آدی ہو جو ناتل اعانت معلوم ہوتا ہو، اور بیت المال اس کوٹر ش دینا جاہتا ہوتو اس کی بیصورت بھی

ا - قواعد الفقه ٧ ٣ • الثَّر فَي بِكَدُّ بِعِيـ

التحال عند المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

ہو کتی ہے کہ جینے روپے اس کو دینے ہوں استے روپے کوئی قدیم مستقل اعائتی ممبر اپنے نام سے کیکر اس کو اپنی طرف سے دید ہے، پھر با نشاط یا بیمشت جس طرح بھی وہ مناسب سمجھ اس سے وصول کرنا رہے، البتہ اس شخص کو آئندہ ممبر بننے کی تر غیب دینے میں یاتح یض کرنے میں قباحت نہ ہوگی، بشرطیکہ اس پرکوئی دیا وُقرض کی وجہسے نہ ہو، لہذ اان دونوں ممبروں میں اصلاح کی ضرورت ہے۔

#### کے - رپھورت درست ہے ۔

۸ - اگر چہ شے مربون کی حفاظت بذمہ مرتبن ہوتی ہے، لیکن بیضا صورت حفاظت (بذر بعد بیمہ) لازم نیں، بغیر بیمہ کے بھی بیحفاظت کی ذمہ داری پوری ہوجاتی ہے، بلکہ خود بیمہ کی اجازت بی انتہائی مجبوری (مثلا فتنہ ونساد ملکی کی وجہ سے نقصان سے حفاظت کی کوئی صورت نہ ہو) کی وجہ سے ہوگی اور اس کا نفع خود بیت المال کو بھی ہوگا، اس لئے بیا تہت رائین پیلا زم کی جاستی، بال رائین خود دینا جا ہے تو مضا نقہ نہیں گنجائش رہے گی، پس جب منجانب بیت المال لازم نہیں ہے تو اس اجرت بین المال الازم نہیں ہے تو اس اجرت بین المال الازم نہیں ہے۔

### دستوربیت المال کے سلسلے میں ضروری ہدایات:

ا - صدقات واجبہ (جیسے زکلو قافظرہ وغیرہ) واجب التملیک ہوتے ہیں، یعنی مستحق زکلو قافخص کو بعینہ ان رقوم کا مالک بناوینا ضروری ہوتا ہے، بغیر اس کے ادائیگی سیحے نہیں ہوتی، اور نہ ذمہ عی ہری ہوتا ہے، لہذ االیمی رقوم کو تجہیز و تعفین یا تغییر وغیر دیا کئی ہی گارے و نیستہ و توسلہ و توسلہ و توسلہ میں دیدینا کہ ان کی ملک و قبضہ میں میردیا کہ ان کی ملک و قبضہ میں میردین ہوتی ہے۔ ان کے ملک و قبضہ میں میردین ہوتی ہارز نہ ہوگا، اگر چہ میدلوگ ما داری کیوں نہ ہوں، جیسے ان کے شادیوں میں آئے والے مہما نوں کے کھانے وغیر دمیں خود ادا کردینا۔

بلکه ال طرح خرج کرنا ضروری بهوگا که بیرقم بعینه ان کی ملک وقبضه پی ان کے اولیاء جومسخی زکو ق بهوں ان کی ملک وقبضه پیلی بیشی جائیں، جیسے بیرقوم خود ندخری کریں، بلکه ای کودیدیں ایلیا تبلید تملیک کے بعد فدکورد تمام مصارف (تقمیر تخمیر وغیرہ وغیرہ) بیل صرف کردینا درست ہے،''ویشنتوط أن یکون المصوف تعملیکا لا إباحة، کھا عو لا یصوف إلی بناء نحو سجد و لا إلی کفن میت و قضاء دنبه'' ()۔

۲ - دستور صفحہ ۱۳ ساسے نمبر (۱۸ ) کی ترمیم ضروری ہے ، را ہن وہا لک اشیاء کو بھی پہلے ادائیگی قرض یا انفکا ک رہن

<sup>-</sup> درفقار ۱۲۹۳ مثاب الزكا قليب المصرف.

للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

کے لئے ایک مناسب مدت متعین کر دیں اور بیا اطلاع دینی ضروری ہوگی، مدت کے اندر ادائیگی نہ ہوگی تو ہم خودفر وخت کر دیں گے، پھر جب اس متعینہ مدت میں علم واطلاع کے با وجود انفکا ک یا ادائیگی ترض نہ کرے تو اب ترض میں کمیٹی کوفر وخت کر دینے کا حق ہوجائے گا، بغیر اس کے اس کا حق نہ ہوگا، اگر کر دیں گے تو عند اللہ ماخو ذیوں گے اور عند الناس سبب بدنا می اور با حث تنہمت بھی ہو سکے گا۔

> ۳- صفحہ ۳۶ کینمبر (۲) کی ترمیم شل نمبر (۱۸) کے ضروری ہے۔ ۴- صفحہ ۳۹ کینمبر ات (۹،۸،۷ و۱۰) کی ترمیم بھی ضروری ہے۔

بیاتہ ترافی وصولی میں سے لینے کے بجائے بالمقطع متعین ومقرر ہونا ضروری ہے، البتہ بغرض ہمت الزوائی وَحریض عاملین بیکر سکتے ہیں کہ کم سے کم مقد اروصولی کی ایک حد (مثلاثین ہزار سالانہ یا چار ہزار سالانہ) متعین کر کے اس سے زائد مقد اروصولی پر عامل کو اس کے کام ومبت کارکر دگ کے تناسب سے اس کی بالمقصع مقررہ اتہت کا دیں فیصد یا ہیں فی صدیا جو فہدت مناسب ہولیطر این انعام دینے کا تانون بنادیا جائے تو بیدرست رہے گا۔

۵-صفحہ ۹ سو کانمبر (۱۱ ) درست ہے، نقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين المظمى بمفتى دار العلوم ديو بندسهار نيور ۹ ۱۳/۹/۱ و ۱۳ هـ

# أسر يلياكي بعض في حالات كاحكم:

جیسا کہ آپ کوئلم ہوگا کہ آسٹریلیا ایک مغربی تبذیب کا ملک ہے جہال مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، عیسائی زیادہ ہیں چند مسائل معلوم کرنے ہیں جوحسب ذیل ہیں۔

ا - یہاں عموما مکانات کا کراہ یہت زیا دہ ہے اور مکانات کی قیمت بھی زیا دہ ہے اکثر لوگ ہینک سے سودی رقم لے کرمکانات خرید تے ہیں۔

۴ – اگر کوئی شخص اس طرح مکان شریدے کہ اصل قیمت وہ شخص اد اکرےاورسود کا پییہ وہ کمپنی جس میں وہ شخص کام کرتا ہے اد اکر دینو کیا بیرجائز ہے یا نہیں۔

۳۰ – اگرکوئی شخص مکان اس طرح خریدے کہ ہات کر لے کہ بٹلا قیمت دیں سال کے اندرتھوڑ اتھوڑ اادا کر دے گا، اور آج کی قیمت کے مقابلہ میں دیں سال بعد جو قیمت ہوگی، (انداز دسے ) ایں پر معاملہ طے ہوجائے، اور ہر ماد معینہ رقم ادا

ک جائے ،یا مکانات کی قیت جائے گھٹے ایر مھے۔

۳ - یہاں عموماہر طرح کا انشورنس کرایا جاتا ہے، مثلا کار، مکان، ڈاکٹر کا زندگی کا وغیرہ وغیرہ مثلا کار کا انشورنس اگر نہ کرایا اور خدانخو استہ ایک پیٹرنٹ ہوگیا تو اس حال میں اپنی کار کی مرمت کے علاوہ دوسر ہے کی کار کی مرمت یا بعض مرتبہ بوری کار کی قیت و بی پڑتی ہے کار کی تیمتیں یہاں کائی ہوتی ہیں، لا کھ ہے دی لا کھ تک کی کاریں ہوتی ہیں اگر انشورنس ہوتو کم پنی اور اگر خد انخو استہ بیاری آئی مینی اور آکر ہے کہ ای طرح اگر انشورنس نہ کرائے تو ڈاکٹر کے یہاں جانے کی الگ فیس ہے اور اگر خد انخو استہ بیاری آئی اور آپریشن کرنا پڑاتو کا نی خرچہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ اچیا تک کوئی بات پٹی آ جاتی ہے، اگر انشورنس نہ ہوتو آ دمی کوئیس نہ کہیں ہوتی ہے بیا داکر نامی ہوگا ہے۔

الف-كارانشورنس جائز ہے یا نہیں؟

ب- ہیلتھ کاانشورنس جائز ہے یا نہیں؟

ت-الائف انتورنس جائز ہے یانہیں؟

ث- مینی میں کام کرنا اور اس کی آمدنی جائز ہے یا نہیں؟

۵- یہاں بعض کمپنیاں اپنے سامانوں کی فروخت ہڑھانے کے لئے ایک طریقہ بیافتیار کرتی ہیں کہ ٹاکسی شخص نے صابی ٹریدہ صابی کے خالی پیکٹ (جس میں صابین لیٹا ہوتا ہے) نکال کر اپنانام ویدہ کاغذ پر لکھ کر کمپنی کو بھیج ویا جاتا ہے، ہزاروں لا کھوں لوگ بھیجتے ہیں، پھر قرعہ اندازی ہے کمپنی انعام دیتی ہے، مثلا کار، گھڑی وغیرہ وغیرہ کہ جس کا پہلانام نکل آیا اس کوکارد وسرے نام پر گھڑی وغیرہ اس طرح کا انعام لیٹا جائز ہے یا نہیں؟

۶ - بعض مرتبه حالات نمبر ۵ جیسے ہوتے ہیں انکین اس میں تمپنی کا سامان شرید نا ضروری نہیں ہوتا ہے ،صرف فارم پر نام وید الکھ کر بھتے ویں ایسی حالت میں اگر نام نکل آئے تواقعام لیما جائز ہے یانہیں؟

ے۔ ہڑی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں کہ اگر آپ ان کے سامان خرید ہیں تو ایک ٹکٹ دیتی ہیں اس ٹکٹ کو کھو لئے ہر اندر چارخا نوں میں نمبر ہوتے ہیں اگر نئین نمبر ایک جیسے ہی ہوں تو اس نمبر کے ہر ابر روبیبہ انعام میں دیتی ہیں بیرجا مزے بیانہیں؟

#### البواب وبالله التوفيق:

۱ - پیجھئے کہ انسان کی بنیا دی ضرورتیں تین (۳) ہیں: (۱)طعام ( کھانا) (۴) کسوہ ( کپڑا) (۳) سکنی (مکان)

باقی ضرورتیں اس کے بعد کی ہیں، اہذا آسکنی اہم بنیا دی ضروریات (صاجات) ہیں ہے ہے، لیں اگر اس کے پاس مکان نہیں ہے تو وہترض لے کربھی شرعاً بنوانے کا مجاز ہوگا ، اور اگر احتیاج ہوا ورغیر سودی لترض نہ لے تو سودی لترض بھی لیکر بقدر ضرورت بنوا سکتا ہے۔ کما یو خذ من ہذہ العبارہ: ''ویجو ز للمحتاج الاستقراض بالربح''(ا) قبیل مقصد: ''المضرورات تبیح المصحظورات(۴)۔

۴ - الیمی حاجت ضرور مید کے وقت جائز ہے اور جواب نمبر الہون واُتلم ہے۔

سا- پیصورت پہلی دونوں ہے ایہون واسلم ہے اور بے داغ درست ہے۔

سم - نا نو نی مجبوری کے تحت اور اس نمبر میں لکھی ہوئی مجبور یوں ومعذور وں کے ماتحت الف نات،سب انشورنس کی گنجائش ہے، بلکہ حسب ضرورت بھی ہوسکتا ہے ۔

نے۔ کے جواب میں پینصیل ہوگی کہتی الوسع کمپنیوں میں اس کام کے لئے ملازمت ندکی جائے اوران کا کام مجھی محض ہو جیشر ورت اور بقدرضر ورت بی کیا جائے ، پھرتقو کی واحتیا طرکی بات بیہوگی کہرض لے کر کام کیا جائے اوراس کی تشخواہ وآمد نی کوترض میں دے دیا جائے ، اب اگر انشورنس کے کام کے علاوہ اور کسی کام کی ملازمت کمپنی میں کرے تو بید ملازمت اوراس کی گازمت اوراس کی گازمت اوراس کی گازمت اوراس کی گازمت کمپنی میں کرے تو بید ملازمت اوراس کی گازمت اوراس کی گار میں کام کے علاوہ اور کسی کام کی ملازمت کمپنی میں کرے تو بید ملازمت اوراس کی گئو اوسب بلار بیب حلال و درست رہے گی۔

۵- پیجائز ہے اور انعام ہے اس کواپنے مملوکہ کی طرح ہر کام میں ثریج کر سکتے ہیں۔

۲ - پیچی انعام وجائز ہے۔

2- يېچى انعام وجائز ہے، فقط واللہ انلم بإلصو اب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

اسلامک سنٹر میں کون کون سے کام کر سکتے ہیں؟

نوٹ سول بہت طویل تھا اس کا خلا صدر رج ذیل ہے:

امریکے۔ کی دارالحکومت شہر نیویا رک میں دنیا کے متعد دملکوں سے مختلف اخیال ومختلف الممذ اہب مسلمانوں نے ایک

ا - الإشباع والنظائر / ٩ ١٠ -

۳ - الاشباه وانبطائر مع الحموى ۱۳۰۸ طبع دا رانطوم ديو بند

التحال عند المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

اسلامی مرکز (اسلامک سنٹر) کے مام تقیر کر ایا ہے ، جو دومنز لد تمارت برمشمثل ہے بالائی منز لے برنماز کے لئے ایک ہال اور لائبر بری اور اسلامی تعلیم کے لئے دو کمرے ہیں ، نجلی منزل میں ایک ماجی ہال ،عورتوں مردوں کے لئے الگ الگ بیت الخلا وضو خاند، با ورچی خانداور اسٹورروم ، ناہواہے۔

ینجلی منزل ساجی ہال سے استعمال سے سلسلہ میں اجابی عام میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرکز اسلامی عمارت کا استعمال قرآن وسنت سے خلاف نیمیں کیا جا سکتا ہے بعد میں اس میں اختلاف ہوگیا ایک فران طے شدہ فیصلہ کی موافقت کرتا ہے اور دوسر سے فرایق کا خیال ہے کہ اس سینٹر میں ایسی کسی بھی تقریب کی اجازت نہیں ہونی جا ہے جس میں علاقہ کے سارے مسلمانوں کو دیوت ندیجائے۔

ای طرح ایک با جمی نزائی مسئلہ یہ بھی ہے کہ مختلف ملکوں کے رہنے والے ایک فرین کا بیہ کہنا ہے کہ اس ہال کو می تقریبات کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتا ، کیونکہ اس سے عصبیت کے بھیلنے کا اند بیٹھ ہے اور فرین ٹانی اس کے خلاف بیہ کہتا ہے کہ وہمن سے محبت ایک فطری امر ہے ، لہند ایس برکسی کواعتر اض کاحق نہیں ہوتا۔

غرض مختلف الخیال لوگوں کے ہونے کی وجہ ہے چند جزیات میں یا جمی اختلاف ہے جس کی تفصیل مندر جہذیل سوالات میں ہے۔

معود ابد انی سکریٹر ی مرکز اسلامی علاقه مرکز ی نیویا د کریاست بات سخده (امریکه.)

#### الجوارب وبالله التوفيق:

سارا مضمون پر محاجب ہر کاتب فکر کی اس سینٹر میں شمولیت ہے توہر مسلمان کے چذبات کی کتاب وسنت کی حدود میں رہتے ہوئے رعابیت کرنا بھی ضروری ہوگیا اور ہر اس کام کی اجازت ہوگی جو کتاب وسنت کے منانی نہ ہواور کس لریتی ا نر قد کے جذبات کو اس سے تھیس نہ لگے اور آپس میں تشت وافتر اق یا اختلاف کے بیدا ہونے یا بڑھنے کا باحث نہ ہے ، نیز جو کام بھی اس میں کیا جائے انتظامی مصلحت کے ماتحت اور سنٹر کی انتظامیہ کی گرانی اور انتظام کے تحت ہونا چاہئے (۱) ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۸۸ ۸۸ • • ١١١ ه

ا- "في حديث على" موفوعاً: وقال لا طاعة في معصبة الله، إلما الطاعة في المعروف "("ح ملم "آب الا باره عديث الله عديث الله عديث على" موبوعاً أن رسول الله الله عليه قال: لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تعاجشوا،

المتخاب العظر والإباحة المتحاوي - جلرموم

ساجی ہال کا استعمال ڈنر بھیلوں کے مقالبے ہمینار ، میلا دالنبی وغیر ہمختلف کاموں کے لئے درست ہے۔ یانہیں؟

نون: سوال کے ہرنمبر کا جواب ای سوال کے سامنے تقریح تقر لکھ دیا گیا ہے۔

سوالنامه حصداول:

كيا علاق كي مسلم آبادي اسلامي منظر سے ساجي بال كودرج ويل تقاربيب سے لئے استعال كر عتى ہے؟

سوال: ا- عيد ذر (عيد من يارني )؟

جواب: ہال(۱)۔

٢- سالانه ونز؟

جواب: پال(۲)۔

سو اجتماعی طعام؟

جواب: بال

ہ۔ اسلامی تحاریک کے لئے فنڈ جمع کرنے کی غرض سے منعقد کئے جانے والے ڈیز؟

جواب: بال

۵۔ علاقہ سے جانے والے مسلمانوں کے اعز از میں الودائی وُوتیں؟

جواب: بال

٢- كىيلول كے مقابلے يا تو رہا مند؟

جواب: بالبشرطيكه نمازى اديكى مين ال سي سنى نديو (٣)-

وكونواعباد الله إخوانا، وفي رواية قال لا تهجووا (أى لا تتكلموا بالهجو وهوالكلام القبيح)" (سيح مسلم آب البرواصلة عديث المراهدية عديث). (معلم مسلم آب البرواصلة عديث المراهد الله إخوانا، وفي رواية قال لا تهجووا (أى لا تتكلموا بالهجو وهوالكلام القبيح)" (معلم مسلم آب البرواصلة عديث

ا ۔ کراہت سے فالی ٹیس، ٹیروں کی نقل ہے، مثلاً ہولی لمن بإرثی وٹیرہ، حدیث میں ہے "من نشبہ بقوم فیھو مبھم" (سٹن ایوداؤد سم ۳ سعدیث: ۳۰۱۱)۔

۲- کراہت نے فالی ٹیس، غیروں کی نقل ہے حوالہ إلا۔

"وكوه كل لهو أى كل لعب وعبث..... والإطلاق شامل الفعل واستماعه كالوقص، والسخوية والتصفيق.....
 فإلها كلها مكروهة لألها زى الكفار "، (الروائع رئل الدرائق ره ١٩١٧)، وفي الحديث: كل ما يلهو به الوجل المسلم باطل إلا رميه

٤- اسلامي كتب كي نمائش؟

جواب: بال

۸۔ اسلا مکسنٹر کاجنر ل با ڈی اجلاس جس میں تمام مسلمانوں کے بجائے صرف ارکان کوووٹ دینے کاحق ہے۔

جواب: بال

9۔ جمنا راورنقاریہ؟

جواب: انہیں اس کئے کہ اس میں تخریبی پہلوغالب ہے نیز زہر برشہد کپٹی ہوئی کو لی کی طرح ہے (۱)۔

۱۰- میلا دالنبی -عاشور ام عراج وغیر دکی تقریبات وشب بیداری؟

جواب: إلى بشرطيكه حقيقت وحيثيت مسئله واضح كرويا جائے اور غلط وموضوع روايات نه بيان كى جائيں، بلكه

صرف محجے روایات بیان کی جائیں (۲)۔

(۱۱) کیاغیرمسلموں کوان تقریبات میں شرکت کی دعوت دی جاسکتی ہے۔

جواب: ہال

سوالنامه حصددوم

كياكوني مسلمان سنشر كے ساجى بال كومندرجہ ذیل مقاصد کے لئے استعال كرسكتا ہے

سول -ا

ا۔ نکاح؟ جواب بال

۴۔ ولیمہ جواب ہاں

سو عقیتهٔ جواب بال

سوال نمبر ۲ کیاتر آن وسنت کی روشنی میں میز بان سریدلا زم ہے کہ و دعلا نہ کے تمام مسلمانوں کو مدعو کرے ، ( اس

بقوسه و ناديبه فوسه وملاعبه أهله فالهن من الحق " ("مثن التر ندى ٣٠ سما التناب فضائل الجهادياب باجاء في فقل الري عديث ١٦٣٧ ) ـ

۱- علی الاخلانی منوع نیس کہاجا سکتا ،جیسا کہ انگلے سوال کے جواب سے یا قوی دگھری کے موضو عات ہر نقار پر ومینا رکے جواب سے ظاہر ہے۔

حديث ش بية "من كلب على منعمداً فلينبوا مقعده من الدار" (مقدمتي سيم عديث ٣/٣) الم نووي كانت إلى "يحوم رواية الحديث الموضوع على من عوف كوله موضوعاً أو غلب على ظده وضعه، فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبن حال روايته فهو داخل في هذا الوعيد مددوج في جملة الكاذبين على رسول الله نَائِجَيَّ" (شرح الووكي مسلم ١/١٤).

علاقہ میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد جارسوے زائدہے )

جواب: اگرسب کو بیک ونت نہیں مدعو کر سکے تو ہاری ہاری مدعو کیا جائے بھی کسی خطہ کے لوگوں کو اور بھی کسی خطہ ہے لوگوں کو ()۔

سوال نمبر سود کیا کوئی مسلمان ما جی ہال کومندر جیذیل مقاصد وتقریبات کے لئے استعمال کرسکتا ہے۔

(۱) بچوں کی رہم بھم اللہ؟ (قر آن پڑھنے کا آغاز)

الجواب: بإل

(۲) بچوں کاختم قر آن

الجواب: بإل

(m) ایسال تواب کی فرض سے آن خوانی؟

جواب: بال بشرطيكه بطور اجرت يجدوي لينه يا كلان بلان كادستورند مو (٢)-

(۴) بچوں کی سالگرد؟

جواب بہیں پیلر یقدشر بعت مطہرہ میں غیروں کا ہونے کی وجہ سے البندیدہ ہے (س)۔

(۵) BABUSHOWER ہے ہیں ہے جس کے مطابق حاملہ کورت کو بچے کی بیدائش سے پہلے عالمہ کورت کو بچے کی بیدائش سے پہلے تخا کف کی بارش بھی قرار دیا جا سکتا ہے؟

جواب: نہیں۔ یکھی شرقی چیز نہیں، بلکہ غیروں کی رہم کی انہا تا ہے اسلے شریعت کے فردیک غیر مستحسن ہے، نیز ھدیدہ وصد قدسب کی شرا نظے کے خلاف ہے ہام ونمود غالب ہے (۴)۔

۱- تا که کمی کی دل شکن نه جواورا همثنا روانتلاف ہے محفوظ رہیں۔

٣- "فالحاصل أن ما شاع في زمالها من قواء قالأجزاء بالأجو قالا يجوز، لأن فيه الأمو بالقواء قوإعطاء الثواب للآمو والقواءة لا يحل المال، فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم البية الصحيحة، فأين يصل الثواب إلى المستأجو" (رو أُكّار على الدرائق ره / ١٤٤).
 الدرائق ره / ١٤٤).

٣- "عن ابن عمو قال: قال وسول الله تلائيج: من دشبه بقوم فهو منهم "(سنَّن ايوداؤ وسم ٣٣)، كماب المياس إب في ليس الشمرة عديك ١٣٠٣).

٣- چيرا كردواله گزرچكا "من نشبه بقوم فهو منهم "نيز عديث ش يه گي وارد بية " من أحدث في أمو نا هذا ما ليس منه فهو رد "، اس كي تر چيكي گزرچكي \_

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

سوال ۔ ہم کیا کوئی مسلمان ساجی ہال کوعلاقہ ہے جانے والے کسی مسلمان کے امز از میں الودائی وجوت کے لئے استعمال کرسکتا ہے؟

(حصد سوم) "نظیموں کی جانب سے منعقد کئے جانے والے پر وگرامات:

کیامسلمانوں کے مختلف گروپ مثلاً عرب مسلم ایسوی ایشن ترکی اسلامی گروپ با کستان ایسوی ایشن ۔وغیرہ ہنٹر کے ساجی بال میں مندر ہیذیل پر وگرام منعقد کر سکتے ہیں

(1) تو می دلچین کے موضوعات پرتقار پر وسمینار

الجواب: ہاں بشرطیکہ کوئی ایسی بات نہ بیان کی جائے جس سے دوسری قوم کے جذبات کو تھیں لگے یا اختلاف بڑھنے کا سبب ہے، اور اگر نہ ہی سمینار ہوں تو اس کوہم سلامنع کر چکے ہیں۔

(۴) اجتماعات جن میں عام طور سے ملک کی مشہور شخصیتوں کومہمان مقرر کر کے مدعو کیا جاتا ہے۔ الجواب: ہاں بشرطیکہ اس کے امر از میں کھانے پینے میں یا اور کسی متعاقبہ کام میں کسی حرام وما جائز جیز کا استعمال یا ارتکاب ند ہو (۱)۔

(۳) پیم اقبال، بیم انقلاب بیم جہا درمضان بیم جمہور بیو غیر دکا انعقاد
الجواب: ہاں آئیس شرطوں کے ساتھ جوابھی اوپر کے دوئمبر وں میں بیان کی گئیں۔
(۴) مشاعر د (فیش اور بیبود دشاعری سے اجتناب)
الجواب: ہاں بشرطیک صرف تلمی واخلاقی و تبحیدہ مضامین پر مشممتل اشعار ہوں (۲)۔
(۵) تو می زبانوں میں در کر آن در کل حدیث اور تقاسیر کا مطالعہ

۱- "ولا يسقى أباه الكافر خمراً ولا يناوله القدح ويأخلامنه ولا يلهب به إلى البعة ويرده عنها ويوقد نحت قمره إذا لم يكن فيها ميئة أو لحم خنزير ولا يحضر المسلم مائدة يشرب فيها خمر أو نوكل ميئة، كلا في الفناوى العنابية" (ثآول مائيرية ١/٥).

 <sup>&</sup>quot;عن عموو بن الشويد عن أبه قال: ردفت رسول الله تلكي يوما، فقال: هل معك من شعر أبة بن أبي الصلت شيئاً قلت: لعم، قال: هيه، فالشدنه بيئا، فقال: هيه، ثم الشدنه بيئا، فقال: هيه حتى ألشدنه مائة بيت "(صحيم ملم كأب أشر صريك المراه على ألف يمنلي جوف الوجل قيحا يويه خيو من أن المنطق شعوا" (محيم ملم كاب الشرعدي عمر 10 مراه) معوان (محيم ملم كاب الشرعدي عمر 20 مراه) ...

المخاب العظر والإباحة كاب العظر والإباحة كاب العظر والإباحة

الجواب: ہاں بشرطیکہ اصحاب خیر القرون کے ذوق دمز اج کے مطابق اور اس کی اتباع کے ساتھ ہواور کہیں ہے مجھی خودر ائی نڈیکٹی ہو۔

(٦) قومي زبانون مين اسلامي لمريخ كي تقشيم

الجواب: بان أى قيد كے ساتھ جوابھى اوپر ذكر كى كئيں -

نوٹ بیساری جیزیں جنگی اجازت دی گئی ہے وہ بھی سنٹر کی انتظام یہ کی نگرانی اورانتظام کے تحت ہونا ضروری ہے کوئی شخص از خود نہ کرے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى دا دالعلوم ديو بندسها رئيود ١٢/١٢ م • • ١٠١ هـ

# سمسى كى آيدىيەشىرنى ۋالنا:

ا - فاطمہ کا بھائی یا بیٹا یا باپ دور کے سفر ہے آتا ہے یا سفر میں جاتا ہے تو فاطمہ اس اپنے بھائی یا بیٹے یا باپ بر شیر بنی ڈالتی ہے اگر شیر بنی زمین برگرتی ہے اسے بچے اٹھاتے ہیں فاطمہ کا پیمل شریعت کی روسے کیا ھیٹیت رکھتا ہے حرام ہے؟ مکروہ تنزیکی ہے؟ مکروہ تحریکی ہے؟ یا کیا

اور فاطمہ اس عمل کی وجہ ہے گنہگار ہوگی یا تہیں اور اس کابا پیا بھائی بھی گنہگار ہوگا کڑیں یا درہے کہ فاطمہ پیمل اظہار خوش کے لئے کرتی ہے۔

> ۲ - یمی صورت شا دی بیا ہ کے موقعہ پر کرتی ہے تو کیا تھم ہے؟ ۱۳ - یمچمل غیر محرم عورت کر ہے تو کیا تھم ہے ہراہ کرم جواب عام فہم اور ہالنفصیل ہو۔

محرصين

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - ال کوشر تا تیم مجھ کر کرتے ہیں یا ضروری مجھتے ہیں تو نا جائز ہے اور اگر ال عمل کوموٹر مجھتے ہیں تو شرکیعمل کو بھی متضمن ہوجائے گا اور قطعاً حرام ہوجائے گا ورنہ اسراف ہو کرنا جائز رہے گا(۱)۔

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

۲-اس کا بہی تھم ہے جو جواب نمبر ا کا ہے۔

سا-اوپر لکھے ہوئے کے علاوہ اس میں حرمت اور شدت اور ہڑ ھے جائے گی اور اگر سب باتیں ان باتوں کے خیال کے بغیر محض قدیم رہم جاری کی بناء ہر کرتے ہیں تو بیر سوم جا ہلیت کی بقایا ہیں جوعند الشرع نا مقبول ہیں ان کی اصلاح اور ان کا ترک ضروری ہے (1) ، فقط واللہ انکم ہالصواب

كتية مجمر نظام الدين اعظمي مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ٢٢/٢٢ ار • • ١١١ هـ

مال لقطہ کے مالک کا پیتہ نہ چلے تو کیا تھکم ہے؟ مسجد میں کسی نامعلوم شخص کو پڑی ہوئی رقم ملنے کا کیامصرف ہے، جبکہ مسلسل پچھ دنوں تک اعلان کے باوجود اس کے مالک کا پیتہ نہ چل رہا ہو۔

غادم شاق احد (محمر پورصد راعظم گڑھ)

#### البواب وبالله التوفيق:

اں رقم کا تھم میہ ہے کہ جب مالک کے آنے اور تااش کرنے سے مایوی ہوجائے تو غریبوں کوصد قد کر دے اور تواب میں اس شخص کے تواب کی نیت کرے جواں کا اصلی مالک ہے، بشرطیکہ پیگمان ہوکہ وہ اصلی مالک مسلمان ہے، ور نہ اس کے وبال سے بیجنے کی نیت سے صد قد کرے (۲)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديوبند سبار نيور ٧٥ سرار • ١١٣ هـ

<sup>&</sup>quot;عن عائشةٌ قالت: قال وسول الله فلي عن أحدث في أمونا هذا ما ليس منه فهو ود" (هي مسلم /آب الأقفية عديث ١١/١١٥). ١- "عن ابن عباس أن البي فلي قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحوم، ومنخ في الإسلام سنة الجلهلية ومطلب دم اموني بغير حق ليهويق دمه" (هي يخاري من فح الراري ١١٠/١١ عديث ١٨٨٢).

بِ نومسلم کے مال و دولت کا نثر عی تکم:

ا -ایک نومسلم جوکفر وشرک میں بتلافتها دائر ه اسلام میں داخل ہواتو اپنی دولت بھی ساتھ لیتے آیا۔اس کے اس مال ودولت کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟

> اگر وہ اس دولت کواسلامی نیک کاموں میں مثلاً مجدمدرسد میں خیرات کرے تو کیا تھم ہے؟ اور مدرسہ مجدوالوں کوالیسی قم لینی جا ہے کنہیں؟ اور اگر لینی ہوتو کیا کرے؟

ابراتيم بإواغفرله

#### البواب وبالله التوفيق:

ا بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں جو کسی ند بب میں حاول وجائز نہیں ہوتے اور ان برکسی ند بب میں ملکیت سیجے انائم نہیں ہوتی ، جیسے چوری کا چید، ڈاکہ اور غصب کا چید ایسا چید بحالت کفر بھی کمایا ہوا اگر کوئی نومسلم اپنے ساتھ لائے تو اس کا تھم شرقی سیسے کہ اس کو اصل ما لک کی ملک میں کسی مناسب انداز سے پہنچا دے اگر میمکن ند ہواور ما لک تو اب پانے کا اہل ہو مثلا مسلمان ہوتو اس کو تو اب پہنچنے کی نیت سے صدقہ کر دے اگر اس کا تلم ند ہو سکے کہ ما لک مسلم ہے یا غیر مسلم تو ایسی صورت میں اس کے وہال سے بینے کی نیت سے صدقہ کر رہے اپنی ملکیت سے جلد از جلد انکال دے (۱)۔

بعض پیسے ایسے ہوتے ہیں کہ سلمان کے لئے شرعا جائز وطال نہیں ہوتے اور غیر سلم کے لئے طال وجائز ہوتے ہیں اور غیر سلم اس کاما لک ہملک میچے ہوجاتا ہے، چیسے شراب کے کاروبار کا چید فیز رہے کاروبار کا چید ایسا چیدان کے لئے طال وجائز ہوتا ہے اور وہ اس پر ما لک ہملک میچے ہوجاتے ہیں اگر کفر کی حالت کا حاصل کر دہ ایسا پید لیکر مسلمان ہوجا و ہی تو وہ اس کے علی اور جس نیک کام میں چاہیں شرح ہی کرسکتے ہیں مجد میں مدرسہ میں ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ بہی تکم ان کے گانے ہجانے کے چیدال وجائز میں اس کے گانے ہجانے کے چید کا ہم میں جائیں شرح کا لک ہوگئے تھے اور وہ ان کے لئے طال وجائز شامسلمان ہونے کے بعد وحدرسہ جس نیک کام میں جائیں شرح کر سکتے ہیں قدیم مسلمان بھی وہ چیدان سے لے سکتا میں جائیں شرح کر سکتے ہیں قدیم مسلمان بھی وہ چیدان سے لے سکتا

۱- "ويجب رد عين المعصوب ما لم ينفير فاحشاً، ..... ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك "(درقارة) رمح رد عين المعصوب ما لم ينفير فاحشاً، ..... ويبرأ بردها ولو بغير علم المالك "(درقارة) رماحًا رماعًا كن شيل الكسب الخبيث النصدق إذا بعلم الود على صاحبه" (درائمًا ركل الدرائمًا رحم ۵۵۳).

المتخاب العطر والإباحة كاب العطر والإباحة كاب العطر والإباحة

ہاوران نیک کاموں میں ثرج کرسکتاہے(۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ريبور ٢١٣/١١ و • ١١١ه

١ - مال كابحالت جنابت دوده يلانا:

جنابت کی حالت میں ماں بچے کو دور صر پلاسکتی ہے یا نہیں؟

۲- حاملة ورت سے مباشرت:

عاملہ عورت کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں یانہیں اور اگر نہیں کر سکتے تو کتنی مدت کے بعد سے بیں کر سکتے ہیں؟ نچ محریمیری (بمقام ٹا ویورہ صلح یا رومولہ مثمیر)

#### الجواب وبالله التوفيق:

(1) ہاں پلائلتی ہے(۲)۔

(۲) اگر حاملہ کے نقصان کا خطرہ نہ ہوتو کر سکتے ہیں اوراگر خطرہ ہوتو نہ کریں اور اس کے لئے کسی مدے کی تعیین منجانب شرع نہیں ہے(۳)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محير نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رئيور ١٧١٥ • ١٧١٠ هـ

ا - " " وجاز أخلادين على كافو من ثمن خمو لصحة ببعه " (الدرالقار)، "رواكتار" ثمل اللي كرشت كليخ بيرة " أي ببع الكافو الخمو : لألها مال منقوم في حقه فملك الثمن فيحل الأخلامية " (رواكتارة الدرالقاره / ۵۵۳ ).

٣- ''إن رجلاً جاء إلى رسول الله تُلَيِّ فقال: إلى أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله تَلَيُّ إلى نفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها أو على أولادها، فقال رسول الله تَلَيُّ لو كان ذلك ضاراً ضو فارس والروم" (كَيُّ مُسلم ١٠١٤/٣)
 ٢٠ إلى الكال عديث ١٣٣٣ (١٣٣٣).

حصول اولاد کے لئے جد پدطریقے اوران کاشری تکم:

چندون قبل یہاں کے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے کہ ایک فائون کوسائنسی طریقہ کار سے اولا دہوئی غیر اُطری طریقہ سے ابز اُئٹ نسل انسانی کے دوطریقہ کا رہیں:

اول: اگر کسی حورت کے شوہر میں کوئی کمزوری واقع ہوجائے اوروہ اپنی ہیوی ہے جماع کرنے ہے قاصر ہوتو اس شخص کاما ڈوٹو لیدایک انجکشن کے ذرابعیہ ہے حورت کے رحم میں واخل کر دیا جاتا ہے جس ہے استقر ارحمل عمل میں آتا ہے۔

وہم: اگر کسی حورت میں کوئی نفت بیدا ہوجائے ، جیسا کہ بینوں کا اپنی جائے بیدائش ہے ایک خصوص جگہ تک کا سفر نہ کرنا ۔ جہاں اسے مرد کے جسموں میں ملنا ہوتا ہے ۔ تو ایس شکل میں سائنسی طریقہ کا رہے وہ بینے اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اور مرد کے مادہ تو لید سے ملائے کے بعد اسے جند دنوں کے لئے ٹیسٹ ٹیوب میں رکھ دیا جاتا ہے ، کویا استقر ارحمل طب ٹیوب میں برکھ دیا جاتا ہے ، کویا استقر ارحمل طب ٹیوب میں بہوتا ہے ، پھر اسے حورت کے رحم میں نشقل کر دیا جاتا ہے ، جہاں وہ مزید نشو و نما پا کر اپنی فطری مدت گذار نے کے بعد وضع حمل کی شکل میں ظہور بیزیر ہوتا ہے ۔

اولات کیا ان دوطر بقوں سے افر اکش مل انسانی اسلامی اصول وطرق کے معارر تو نہیں؟

ٹا نیان اولا دوں کی شرق حیثیت مسائل وراثت ورضاعت میں وی ہوگی جونظری اولا دکی ہوتی ہے؟ ٹاگئا: کیافظری ذرائع سے اولا دہونے کے مواقع کے با وجو دان مصنوی ذرائع سے اولا دبیدا کرنا جائز ہے؟ رابعا: شکل اول کے طریقے ہے اگر کسی عورت کے رخم میں اس کے شوہر کے بجائے کسی اور مر دکا مادہ تولید منتقل کر کے اولا دبیدا کی جائے تو کیاعورت برتہمت زماعا ندکی جائے گی؟ اورایسی اولا دکی شرقی حیثیت کیا ہوگی؟

**خامساً:** اگر کوئی کنواری لڑکی یا بیوہ عورت بلااختلاط مرد کے ماں بنیا جاہے اور ان ذرائع کے استعمال سے حصول اولا دکی تتمنی ہوتو کیا علماء کرام اس کی اجازت مرحمت فر مائیس گے؟

سيرمجرمصطف

الجوارب وبالله التوفيق:

(1) المز ائش نسل سے بیدونوں طریقے اسلامی اصول وضو ابط کے خلاف وہا جائز ہیں (۱)۔

ا - كيون كراس شي علق اورعورت كي بيشرك لا زم آيكي، "ولايباح العظو والمسمى إلى مابين المسوة والموكية إلا في حالة

(۲) اگرعورت شوہر والی ہے تو ان اولا دول کی شرقی حیثیت ورانٹ ورضاعت وغیر ہ مسائل میں تیجیج النسب اولا د کی طرح ہوگی، ابستہ چونکہ اس فعل میں بہت ہے تحریات شرعیہ کا ارتکاب کرنا بھی ہوگا ، اس لیئے اس کے کرنے کرانے والے عند اللہ تجرم اورمبغوش ہوں گے۔

(۳) با جائزے(۱)۔

(۳) ایسی عورت بر زنا کاری کی نبهت جس بر حد زنا جاری کی جاتی ہے نبیس لگائی جائیگی، البتۂ بد کاری اور حرام کاری کی نبهت لگائی جائیگی اور سخت گنبگار ہوگی اور باعث عذاب خداوندی ہوگی، بلکہ ایسا کرنے اور کرانے والے سب کے سب سخت گنبگار اور باعث غضب خداوندی ہوں گے (۲)۔

اوراگر شوہر کے نعے کرنے کے باوجود نہ مانے اور شوہر طلاق دید ہے تو شوہر گنبگار نہ ہوگا۔اوراگر شوہر طلاق نہ دے

یا طلاق دے، مگر بچہ طلاق سے دوسال کے اندر بیدا ہوجائے تو وہ بچہ باشارہ الولد للكو اش سجیح النسب نتر ار دیا جائے گا۔ اور

باپ سے دراشت بھی پائے گا اوراگر شوہر طلاق دیدے اور طلاق سے دوسال کے بعد بچہ بیدا ہوتو وہ بچہ ٹا ہت النسب نتر ار نہ
دیا جائے گا اور اس شوہر سے دراشت نہ یائے گا، بلکہ صرف مال سے دراشت کا مستحق ہوگا اور منسوب ال امد ہوگا۔

(۵)شرعاً ہرگز ان کی اجازت نہ ہوگی ، بلکہ سخت ہے حیا اور بد کارشار ہوگی ۔اوروہ بچہ جواں شنیج حرکت سے بیدا ہوگاوہ سیج النسب شارنہ ہوگا، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه تحمرنطا م الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# ا محكمه آب كارى سے تالاب مجھلى يالنے كے لئے ليما:

محکمہ آب کاری نے قرب وجوار میں تا لاب ہنوار کھے ہیں بعد بارش تا لاب نیلام کردئے جاتے ہیں اور بیتا لاب

الصوورة، لأن كالت المونة خنالة بحن الدساء" بحفة الفقهاء ٣٨ ٣٣٣ ( تحوله جدية تني سائل ٣٨٢/٣)، نيز ال سلمله بل سحاصرفتهاء كى رائين تبديلي موتى ہے ال سئله كى جملة تفصيلات كے لئے" كمه فقه اكيد كى "كة تفويل تنجى يبينا ركے فيلے كى طرف رجوع كياجا سكتا ہے فيصلوں كااردولا جمہ" كمه فقد اكيذى كے شرى فيلے" كيا م سے ابغا ببلكيد همو ، تى دفل ہے شيخ شدہ ہے (مرتب )۔

ا - "العن الله الواشمات والمستوشمات المتعمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" (بخاري ١/ ٨٥٨، كمتيه التر في رويند)

٣- "لا يحل لامو ئ يومن بالله واليوم الاخو أن يسقى ماء ه زرع غير ه" (ايوداؤ تشريف عديث ٢١١٠، إب في وهي اسبالي).

نہ تو مدخل ندی ہیں اور نہ تو متصل ، لہذاخرید نے والا مجھلی کے بچٹر ید کرنا لاب میں چھوڑ دیتے ہیں اور ۴ مریا ۴ مرماہ بعد جب
سیہ بچے ہرئے سے موجائے ہیں فرختگی کے لاکق موجودہ اور آئند انسل کونر وخت کرتے رہتے ہیں بعد میعاد مدت پھر ازسر نو نیاا می
اور وی سلسلہ بچٹرید کرڈال دیتے ہیں بعد ہر ورش فروخت ہوتے جاتے ہیں کیا پیطریقہ جائز ہے اور بیطعام سمک تھجے ہے
اور بیطریقہ نیاا می محکمہ آب کاری کا درست ہے کیاان کا طول عرض بھی کانی ہونا ہے۔

### ۲-غیرمسلم ہے چندہ لینا :

اہل ہنود چونکہ خودتو چندہ اپنی مرضی اور بلا کر دیتے نہیں ہیں چونکہ لیما ہوتا ہے اور لینے والے سے کو ہد سیتے ہیں کہ چندہ اس سے متعلق ہے تھیں مدرسہ یا تقمیر مسجد میا اور مدرسہ وغیرہ وغیرہ اہل ہنود میں ایک صاحب تھیکیدار ہیں اور مجد مدرسہ میں بوشت ضرورت رہیت وغیرہ ما تگئے سے چندہ دید ہے ہیں ،اہمذا تقمیر مدرسہ کی فرض سے ٹرک رہیت ڈلوادیں گے اور قیمت بھی نہیں لیس کے کیا ال طرح امور میں نقذیا دیگر فرکورہ صورت میں چندہ لیما اور کہناما نگنا سیجے ہے؟

احميل محرعل يوم اثاني

#### الجوارب وبالله التوفيق:

صورت مذکور دیں محکمہ آب کاری کے نالا ب کا نیاا م کرنا حقیقت میں نالا ب بیچنائییں ہے، بلکہ نالا ب کا محض نفع کی جوہبینوں کے لئے بیچنا وکرا میہ پر دینا ہے عالمگیری میں لکھا ہے کہ ھی شملیک منافع بعوض (۱)، لیعنی اجارہ کہتے ہیں منافع کا مالک بنا دیناعوض کے بدلے میں ۔ پس جب عمل معلوم ہے اور مدے عمل معلوم ہے اور عوض بھی معلوم ہے تو اس کونا جائز نہ کہیں گے ۔ ایسی مچھلی کالگانا بھی نا جائز نہ رہے گا۔

سو تغیر مدرسه یا تغیر محد وغیره کے لئے بلا وجہ ہندو سے چنده مانگنا خلاف غیرت ہے، لیکن اگر کوئی ہندوال کو کارٹواب مجھ کر دیتا ہواورال کی وجہ سے آئنده مسلما نول کے استعال میں آنے کا خطره نه ہوتولیما ناجائز نہیں (۲)، ''وشوط وقف الله می أن یکون قوبة عندنا و عندهم ''(۳) ، نقط والله انلم بالصواب

كتبه تحمدنظا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

٣ - " "أما الوقف فليس بعبادة وضعا بدليل صحة من الكافر ، فإن نوى القوية فله الثواب و إلا فلا" (الا ثباه والثفاء ا ٣٠)

بناسیتی کانٹر عی تکم:

بناسیتی کے تعلق بہت سوالات آرہے ہیں بیا لیک خاص نوعیت کا ہے آپ حضر ات کیاتحریر نر مارہے ہیں نیز اس کا جواب عام سوالوں جیسا ہوگایا کچھنر ق ہوگا؟

قالڈا میں گائے وسور کی چربی کی ملاوٹ کا ذکر مخالف پارٹیوں کی جانب سے پارلیمٹ میں کیا گیا مخالفین نے ہرسرا قتد ارحکومت ہر الزام الگایا کہ ڈالڈ امیں چربیوں کی ملاوٹ کا جرم سرکار کراری ہے حکومت کی طرف سے جواب دیا گیا کہ یہ کام جنا دل کے دورحکومت سے ہور ہاہے ،حکومت نے اس ملاوٹ کونور ابند کرنے کا دعد دبھی کیا دوسری طرف جنا دل کے دورحکومت کے وزیر عظم یا وزیر تجارت یا کسی دوسر سے ذمہ دارنے حکومت کی جانب سے کبی گئی ہاتوں کی تر دید میں اب تک کچھ نہیں کیا موجودہ حکومت نے جائے کا سلسلہ شروع کیا چربیوں کی ملاوٹ ڈالڈ امیں پائی گئی چربیوں کی در آمد صابون بنانے والی کمپنیوں کے جانے کی جانے کے بعد بحد حکومت نے اس کالانسنس بھی رد کر دیا مذکور دبالا حقائق کی روشن میں ڈالڈ اکھانے میں شرعاکوئی قباحت تو نہیں ہے۔ حکومت نے اس کالانسنس بھی رد کر دیا مذکور دبالا حقائق کی روشن میں ڈالڈ اکھانے میں شرعاکوئی قباحت تو نہیں ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

بناسیتی ہے متعلق دار العلوم میں ابتک اتناتفعید لی سوال اس نوعیت کانہیں آیا تھا۔

محض انواہوں کے تتم کے یا بہت سے بہت اخباروں کے پچھ بیانات پرمشمل سوالات آ جاتے تھے اور اس کا جواب یہاں سے دیدیا جانا تھا کہ اصل اشیاء میں حلّت واباحث ہے، پس جب تک مر دار کی یا فنز سر کی چر نی کے ملاوٹ کا یقین یاظن غالب نہ ہوجائے حرمت کا فتوی نہیں دیا جا سکتا۔

البینہ جس کواں ملاوٹ کا دلیل شرع سے یقین باظن غالب ہوجائے اس کے لئے اس کااستعمال درست نہ رہے گا، ای طرح اگر کوئی شخص احتیاطاً استعمال نہ کرے تو رتیقوی ہوگا اور مذموم نہ ہوگا، اور سید وسری بات ہوگی۔

سراں چیش نظر تحریر کی حیثیت دومری ہے اس تحریر میں غیر ملکی چر بیوں کی درآ مداورڈ الڈامیں اس کی ملاوٹ شلیم ہے اور غیر ملکی چربیاں عموماً ذہبید کی نہیں ہوتیں اس لئے تکن غالب ہے کہ چربیاں عموماً ذہبید کی نہیں ہوتیں ، اس لئے تکن غالب پیدا ہوجا تا ہے کہ وہ یا تو مردار کی ہوں گی یا خنز برکی ہوں اور جس درجہ کا تکن غالب پہلے مردار اور خنز برکی چربی نہ ہونے کا تھا نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم - بحاب الحظو و الإباحة

اب اس درجہ کاظن غالب مر دار یا خزیر کی چر بی ملانے کا ہور ہاہے ، اس لئے اب ہمارے نز دیک تھم شرق بیہونا جا ہے ک جب تک ان چر بیوں کے بارے میں دلیل شرق سے معلوم ندہوجائے یا اس کاظن غالب ندہوجائے کہ بیچ جیاں محض ذبیحہ کی ہوتی ہیں مر دار کی یا خزیر کی نہیں ہوتیں استعمال کرنے کی اجازت نددی جائے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر محمد نظام الدين المنلمي به نقتي وار أهلوم ديو بندسهار نيور ابر ۱۲ • ۱۲ هـ الجواب سيح محمد طفير الدين مفتاحي به فتي وار أهلوم ديو بند

نوٹ:۔ جناب کی فرستاد ہُ تحریر کے مطابق اب سے مذکورہ بالا جواب متعین ہور ہاہے ، کیکن چونکہ معاملہ بہت اہم اور اس کے نتائج بہت دوررس ہیں ، اس لئے مناسب سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب بھی اپنے یہاں مجلس علاء میں رکھ کر گفتگوفر ماکر کوئی بھی رائے متعین فر مائیں ، احقر بھی اپنے افقاء کمیٹی میں رکھ کر اس پر گفتگو کے بعد کوئی حتمی رائے متعین کر سکے گا، کیونکہ اس فتوی کے متیجہ میں ڈالڈ امیں بڑی ہوئی مٹھا ئیال بسکٹ وغیر دہما م چیز وال میں پھر یہی بحث ببید اہوجا نمیں گی۔ اس فتوی کے متیجہ میں ڈالڈ امیں بڑی ہوئی مٹھا ئیال بسکٹ وغیر دہما م چیز وال میں پھر یہی بحث ببید اہوجا نمیں گی۔

# خون كالهيكهاوراس كى رقم كالمصرف:

زندہ جانوروں کے خون کا سالانہ ٹھیا۔ چھوڑا جاتا ہے اور وہ جانور کا بھی سالانہ ٹھیا۔ چھوڑا جاتا ہے اس کا روپیہ آتا ہے یعنی ٹھیا۔ کا تو اس روپیہ کے بارے میں تحققیق ہے بتا نیس کہ اس روپیہ کا تھجے مصرف کیا ہے موجودہ دور میں بیروپیہ کن کن مدول اور کن کن جگہوں پر شرچ کیا جا سکتا ہے؟ بیروپیہ مندر جہ بالاسوسائٹی وصول کرتی ہے اور ابھی تک غریبوں کو افر ادی طور پر دیتی رہی ہے مثلاً جاڑے کے موسم میں لحاف وغریبوں اور ضرورت مندوں میں تشیم کرنا اور مختلف فلاح و بہود کے کام دیتی ہے۔

ا ۔ پچھلوگ بیجائے ہوئے بھی کہ بیرو پینے فون اور مر داری جا نور ن کا ہے وہ اس روپیہ کوسوسائٹی سے مجد کی جگہ خرید نے کے لئے مانگتے ہیں تو کیا مجد کی جگہ خرید نے کے لئے ان کوروپین دینا جائز ہے یا کڑیس اگر جائز ہے تو کس شکل میں؟۔

۳۔ پچھالوگ دینی مدارس کے واسطے اس روپیہ کو جو کہ خون اور مرداری جانوروں کے ٹھیا یکا روپیہ ہے امداد ما سیکتے

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ہیں وہ اس رو بیدے مدرسہ کے واسطے زمین بھی خرید نا چاہتے ہیں تو اس رقم سے ان لوکوں کو امداد دی جاسکتی ہے یا نہیں؟ اور ان لوکوں کوچھی بیربات معلوم ہے کہرو پید خون کے ٹھیا۔ کا اور مرد اری جا نور ل کے ٹھیا۔ کا ہے۔

سور بیسوسائل جوکہ مختلف فلاح وبہود کے کام انجام دیتی ہے اور بر ادری کی ایک اہم سوسائل ہے وہ علاقہ میں چھٹی جماعت سے دنیا وی تعلیم کا ایک اسکول بنانا چاہتی ہے اسکول کی زمین خربیا اور اس کا انتظام ملانا اور اساتذ ہ کی تخواہ وغیر دبر شریح کرنا چاہتی ہے میں وارکوئی فراہید وغیر دبر شریح کرنا چاہتی ہے میں وارک جانوروں کےخون اور ٹھیا۔ کا ہے کیوں کہ اسکول چلانے کے واسطے اورکوئی فراہید منبیل ہے اور اس علاقہ میں برادری کاکوئی اسکول بھی نہیں ہے تو کیا اس روپیہ سے اسکول چلایا جاسکتا ہے؟

مسئلہ سم اس رو پیہ ہے سوسائٹ ریکھی جائے ہے کہ علاقہ میں ڈسپنسری ہیپتال وغیر دنہیں ہے اور میپتال وغیر د ہنلا جاسکتا ہے انہیں؟

عارفین بمزل سکریژی (قرمتنگرویلی صدر با زار )

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا مثن در قارش به السلم ما ليس بمال كالمم والمينته الخ" وتحته في الشاميه (ج م ص الم و اله)، و أما في حقنا فالكل سواء في الهماية في باب البيع الفاسد فنقول: البيع (٢)، بالمينة و المدم باطل (٣)، وتحته في فتح القلير بإجماع علماء الأمصار وفي الهمليه (ج م ص ١٣١) في أحكام البيع الغير الجائز: فالباطل مالم يكن محله مالا متقوما (الي قوله) فهو لا يفيد الملك".

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لئے خون ومردار کی شرید فروخت قطعاً ما جائز وحرام ہے اور انگی تھے و شراء باطل ہے بینی ان چیز وں کے شرید نے سے شرعاً مالک نہ ہوگا اور ان کوفر وخت کرنے سے ان کی قیمت کا بھی مالک نہ ہوگا، بلکہ ان قیمتوں کا معلوم ہوتو اس کووالیس دینا یا پھر انکا ان کے وبال سے بچنے کی نیت سے تصدق کر دینالازم ہے کما فی الشامی (ص ۲۳۷) تحت' حکم البیع الباطل بتفصیل المملک المخبیث التصدق إذا تعذر الود علی صاحبہ" اور اس کا حاصل ہے کہ اس شرید فروخت کے تربیب بھی مسلمانوں کو نہ جانا جا ہے اور جو بچھ مال و دولت اس سے حاصل ہے کہ اس شرید فروخت کے تربیب بھی مسلمانوں کو نہ جانا جا ہے اور جو بچھ مال و دولت اس سے

۱- سٹائی سر ۱۳۹۹ مٹانیہ۔

۳- بهندمه ۱۳۲۳ اه مکتبه رشیده، یا کتان ب

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

عاصل ہو چکی ہے اس کا تھم شرق صرف ہیہے کہ اس کوان کے وہال سے بچنے کی نہیت سے جہاں تک ہو سکے بطور صدقہ دیکر اپنی ملک سے نکال دے اور اگر معاثی حالات اشنے خراب خدانخو استہ ہوجا ویں کہ بغیر اس کاروبار کے چارہ ندر ہے حالات ناگزیر ہوجائیں تو مندر ہم ذیل طریقہ سے کر لینے کی اجازت ہے امام ابو حذیقہ کے قول پرشر عام ہوجائے گی اور اس سے بچنا پھر بھی احوط رہے گا۔

الف کسی غیرمسلم سے عقد مضاربت کا معاملہ کر سے اللہ سے بیابد ہے کہتم کو اختیار ہے جو کاروبار کرنا جا ہوکر سکتے ہونفع میں چو تھائی پوزنی اٹھنی وغیر مثلاً حصہ ہوگا اور وہ غیرمسلم ال روپیہ سے یہی کاروبا رکرے اور مقرر د نفع دیا کرے۔

"هكذا يو خذ من المبسوط (ص ١٢٥) من باب المضاربة أهل الكفر لقوله: ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة والوكالة، فلاتمنع صحتها في القضاء، والايكره للمسلم أن يدفع ماله إلى مسلم ونصراني مضاربة".

(ب) کسی غریب مسلم کواس کی اجمدت خواه بومیه خواه ما بانه مقرر کر کے اس کام کے لئے وکیل بنادے کہ وہ سیکام کرے کمانی الدرالختاریلی صامش الشامی (ص۵۷ ۲۴۷) إلا إذا و سکل ذمیا ببیعه، فیجوز عندہ خلافاً لھما (۱)۔وھکذانی المعنی (ص۲۲۲،۲۲۳)۔

جواب نمبرا ۔نا ۲۰ مذکور دبالا جواب ہے معلوم ہوا کہ ان ندکورہ کاموں میں ان حاصل شدہ رقو م کوتملیک مستحق کے حیلہ کے بغیر صرف نہیں کر سکتے ہاں آئندہ کے لئے بطریق ندکور (الف وب) حیلہ کر سکتے ہیں ۔

كبته مجحه فطا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

# ۱ - يېږدى كى قبر مين مسلمان كى نعش كى تحقيق:

ایک نیک ویر بینزگار حاجی زکوۃ نکالتا ہے زکوۃ کا پیپہ ختم ہونے پر ایک مسلمان سائل کودھ تکار کرنکال دیتا ہے اور وہاں سے ایک یہودی کا گذر ہوتا ہے وہ یہودی اس مسلمان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے پھر وہ مال دار اور یہودی دونوں مرجاتے ہیں تو یہودی کی قبر میں اس مسلمان کی نعش پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالی یہودی کی مغفرت نر ما دیتے ہیں اور اس مسلمان کی مغفرت نہیں نر ماتے کیا بیدواتعہ درست ہے؟

أصل في الهني مثاب العظر والاباحة ...

۲- کرسمس سے تہوار میں مسلمانوں کی نثر کت:

کرمس کے تہوار میں مسلمان مات گانے کرتے ہیں۔اوران کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں یہ کیسا ہے؟ سو- کیم جنوری کو نیاسال منانا:

کیم جنوری کے دن بھی مسلمان Happy New years نیا سال مبارک ہو کہ کر مصافحہ کرتے ہیں بین عل مسلمان کے لئے جائز ہے یائیں؟

س - گڈفر ائیڈ ہے منایا:

عیسائی لوگ ۲۵؍ دہمر کو کرمس ڈے مناتے ہیں اور اپریل کے مبینے میں گذفر ائی ڈے Good Fridayمناتے ہیں، یہکیوں مناتے ہیں اور مسلمان کو ایسا کرنا جاہتے پانہیں؟

عبدالمتاراسائيل (شري كوكرالين، لي، في جيبل لثير سعو دي مرب )

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - بدبات مے اسل ہے اسکا کوئی شوت نہیں ، اس کوحدیث بناکر بیان کرنا بھی سیجے نہیں ہے۔

۲-کرمس ڈے عیسائیوں کا ندھی اور دنیوی تہوارہ اس دن سے دن کا بڑا اہونا مان کر اور اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے اس کوخوشی کا دن مان کرخوشیاں مناتے ہیں اگر اس میں ناج گانا وغیرہ ندہونا جب بھی چونکہ ان لوکوں نے دین کوئبوولعب بنار کھا ہے ان کے تہواروں ٹیسٹر یک ہونا جائز نہیں ہوتا ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے ارشا دربانی ہے: ''و ذر الذین اتنح فرا دینھم لھوا و لعبا و خوتھم الحیاۃ اللہ نیا'' (ا)۔

ترجہ بن لوگوں نے اپنے دین کولہولعب بنالیا ہے ان کے تربیب بھی نہ پھٹلوان سے بالکل دورر ہواور جیسا وہ لوگ اس میں ناچ گانا بھی کرتے ہیں اس میں شریک ہونا اور بھی سخت گناہ ہوگا اور تر آن پاک کی اس آبیت کریمہ :''لا تعاونوا علی الاثیم والعلوان'' (۲) کے بھی خلاف ہوگیا ۔ اس لئے اور بھی ہیز کرنا ضروری ہے۔

آپ لوگ عرب لو کوں کو سمجھا نیں ان سے کہنے کہ بھائی جم بھی مسلمان تم بھی مسلمان جمارا بھی ایمان قر آن و

ا - سورة العام • ما

۳- سورۇلگر ۋە س

ستخبإت نظام القتاوي - جدرموم

عدیث پرتمبارابھی ایمان تر آن وحدیث برتر آن پاک ٹیں اس ٹیں شرکت کی صرح ممانعت اور بخت گنا ہ اللہ پاک نے بتایا ہے پھر آپ لوگ اس ٹیں کیوں شریک ہوتے ہیں انتاء اللہ زمی وہدر دی سے مجھانے سے وہ لوگ باز آجا نمیں گے۔

(سام ۲۲) ان دونوں نمبر وں کا بھی وہ بی تکم ہے جو۔ ۵ کے جو اب ٹیں لکھا گیا ہے ان کے اس کرنے کی کوئی بھی وہ پہومسلمان کو ان کی اتباع یانقل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے مصافحہ وسلام اسلامی شعار بھی ہے اسلامی طریقہ سے بی ہونا ضروری ہے تر آن پاک ٹیس ہے: ''و من یعظم شعائر الله فانھا من تقوی القلوب''(۱) اور بیطر یقد خلاف شرع و شروری ہے تر آن پاک ٹیس ہے: ''و من یعظم شعائر الله فانھا من تقوی القلوب''(۱) اور بیطر یقد خلاف شرع و شروری ہے تو الله بالصواب

كتبرمجر فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

#### مالی جرمانیه:

ہمارے گاؤں کی حالت آئی گئری ہوری تھی جس میں گلیوں میں غنڈے آبر وریز کی کرتے ہیں۔
ایک روزایک پا گل عورت آئی وہ قوم سے مسلمان تھی سنا گیا وہ عورت حاجی بھی تھی غنڈوں نے اس کوجہر آگلی میں
سے پکڑ کر گاؤں سے باہر ان غنڈوں نے زما کیا گاؤں کے اثر دار آ دمیوں کو بیپا ت بہت ہری گلی اس سے اگلے روز پنچائیت
کی جس میں کہ مسلمان سب عی لوگ شامل تھے اس پنچائیت سے گیارہ آ دمیوں کو چنا گیا ان غنڈوں کے اوپر پنچائیت بطور
جیرمانہ کے ان کوری میں جوڑ کریا گئے جوتے مارنے کا فیصلہ کیا۔

اور دوفندُ ول بريا في يا في سورو پيچه مانه كيا كيا اور دوبر نين نين سورو پيچه مانه كيا كيا -

دو کے اوپر دودوسور و پیدال کئے کئے گئے کہ ایک ملزم نے پنچائیت کوگیدڑوں کی پنچائیت بتلائی ہے اور دوسر نے نے اس پاگل جورت کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دوسرے آدمی کی اور بیفیطہ پورے گاؤں والوں ملزم اور غیر ملزم سب نے یہ فیصلہ منظور کیا اس کے بعد سب غلط تم کی با تیں جیسے گلیوں میں گھومنا وغیر دسب بند ہوگیا ، اگر بیروبیہ کسی اور فنڈ میں دیا جائے یہ والیس کیا جائے تو گاؤں کے حالات بہت زیادہ شراب ہونے کا اند بیشہ بیں اور پنچاہیت کی بات ٹوٹی ہے آئندہ بھی یہ طے پایا ہے کہ اگرکوئی شخص غلط کام کرے گا تو اس کے لئے بھی یہی انجام ہوگا، آپ مفتیان کیافر ماتے ہیں کیا بیجا کرنا کا جاتا ہے؟

محمدادرلين موفت ساحد صن (محلّه لال محيد ديوبند)

<sup>-</sup> سورۇنچە مىسى

#### البواب وبا الله التوفيق:

حسب تحریر سوال جب بیفیط بلزم وغیر ملزم سب نے منظور کرلیا، اور ملز بین نے جہ مانہ کی رقم اوا بھی کردی تو اتنا اور بھی کردی تو اتنا اور بھی کرلیا جائے کہ جس نیک اور رفاعی کاموں بیں اس رقم (جہ مانہ) کوشری کرنا چاہتے ہیں اس کام کی بھالی اور اس کا رشیک اور اس کا مرتب کے بین اس کام کی بھالی اور اس کا رشیک اور اس کا مرتب کی اجازت ورضا مندی دے دیں گے تو صدیت پاک :" لا یعدل مال امری مسلم الا بطیب نفسه او سما قال علیه السلام "(۱)، کے دے دیں گے تو حدیث پاک :" لا یعدل مال امری مسلم الا بطیب نفسه او سما قال علیه السلام "(۱)، کے بھی خلاف نہ ہوگا، اور ان سب جیزوں کاشرینا اور استعال کرنا سب درست ہوجائے گا اور چونکہ مسلم محاشرہ کی اصلاح و درتگی اور اس کی بھائی و عادات اور طور طریقہ کی حفاظت کرنا اور اس کوباقی رکھنا اور اس بیس ترقی و بناشریعت مطہرہ کے اجم ترین مقاصد بیں سے جو جیسا کہ منطوق کلام الی ۔

"كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر "(٢)، كاشاره على المنكر "(٢)، كاشاره على المعلوم الموزا عن المنكر أفليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه الخاو كما قال" (مشكاة المعلوم الأمر بالمعروف الفصل الأول ٢/٣٣٦) (٣) كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته أو كما قال عليه السلام (٣).

اور تقاضائے عبارات تقهیم مثلاً: "لأن التعزیر شرع للتطهیر تاترخانیة و زاد بعض المتأخرین أن الحد مختص بالإمام و التعزیر یفعله الزوج و المولی و کل من رای أحدا یباشر المعصیة" (شامی ص

ا- "وعن ابى حوة الوقاشى عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لانظلموا ألا لا يحل مال اموئ إلا بطبب نفس منه، وقال القارى فى الموقاة نحت قوله: اموى (اى مسلم او ذمى) رواه البيهقى فى شعب الايمان والدار قطنى فى المجنبى، مشكاة المصابيح باب العصب والعارية ﴿ رَامَ ١١٨ / ١١٨ مَتِهِ الله عن الاطلام ) ـ

۳ – سور و کا کے عمر ان 🖢 ۱۱ ا

سامن دای معکم معکواً فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فیلسانه، فإن لم یستطع فیقلیه، و ذلک اُضعف الإیمان" مسلم شریف می معتبر است معلی این از این این از این از این این از این این از این این از این ای

 <sup>&</sup>quot;كلكم راع وكلكم مستول عن رعينه الإمام راع ومستول عن رعينه والرجل راع في أهله وهومستول عن رعينه والمرأة راعية في بيت زوجها ومستولة عن رعينها والخادم راع في مال سيده ومستول عن رعينه، (بخارى شويف عن عبد الله بن عمرٌ باب الجمعة في القوى والمدن ١٣٣/ مطح الح الطالع ) (مرتب).

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

24 ا ، با ب التعزير ج ٣)اورشاً "وذكر الإمام التمو تاشي أن التعزير الذي يجب حقا لله تعالى يلي إقامته كل أحد بعلة النيابة عن الله تعالىٰ".

لازم ہے باشز ہ کے لئے اہل آبا دی ایک جماعت مسلمین شرقی کمیٹی شرقی دارالقصناء قائم کریں جو دیا نت دار بجھ دار بااثر معاملہ فہم مسلمانوں برمشمثل ہواوراس میں کم از کم ایک ایساعالم بھی شریک رکھیں جو اپنے بقرین وقفوی کے ساتھ مسائل متعاقبہ سے اچھی طرح واقف ہو، پھر اس شرقی کمیٹی یا شرقی دارلقصناء کے ذریعے سے ایسی کوشش کی جائے کہ تعزیر با خذ المال کے بغیری قوم کا معاشرہ وتعدن اصلاح بیزیر ہوکرصالح معاشرہ بن سکے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محجر فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### دعاءبرائے علم وہ ذہن:

مندر جبرذیل دعاجو ہرائے تر قی علم وذہن ہے۔

كيارسول الله عليه كالرموده إودوعا بيه اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم".

یمی درست کرنامقصود ہے کہ کیا مندر ہم بالا دعاء نبی کریم علیہ ہے مروی ہے۔

#### الجواب وبألله التوفيق:

عدیث کی کوئی معتبر کتاب میں تو بید عاجناب نبی کریم علیہ سے ان لفظوں میں منقول نہیں ،کیکن مضمون سیجے ہے ،
اس میں کوئی خر ابی نہیں ، اس کے برا صفح میں کوئی حرج نہیں ، فقط واللہ اہلم بالصو اب
کتبر مجمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو ہند سہار نبور ۱۳۸۵ مربو ہند الرام ۱۳۸۵ ہے البواب مسیح محمود تفیا عندا سُر مفتی دار لعلوم دیو ہند الرام ۱۳۸۵ ہو ہند

مینٹر وں پرِ سکے درخت کا حکم: بعض درخت دویا تین کھیتوں کے مالکوں کے درمیان مینٹر وں پر کھڑے ہیں اگر ایک شخص کا ثما جاہتا ہے تو دوسر ا نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم كاب الحظر والإباحة

شخص مز ائم ہوتا ہے تو ان درختوں کو کائکر مدرسہ کے مصرف میں لایا جاسکتا ہے یا کنہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جی بان اگرتمام حصد داراجازت دید بی تو مدرسد کے مصرف میں لایا جاسکتا ہے، فقط واللہ انکم بالصواب کتبر محمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بندسہار نپور ۱۱۸۸ مرد میں ۱۳۸۵ ہے الجواب سیج محمود علی اعضہ

### جماعت میں جانااور تبلیغ کی اہمیت وضرورت:

ا ۔ جومسلمان دین سے واقف نہ ہواور نماز روز ہ کے فر اکفن و واجبات سے پوری طرح واقف نہ ہووہ اگر تبلیغی جماعت کے ساتھ نگلے اوران چیز وں کو پیکھے تو کیسا ہے ۔

ا۔ اگرمسائل تجارت سے واقف نہ ہواورمسائل تجارت معلوم کے بغیر تجارت کرنا ہواں کا کیاتھم ہے اور مسائل تجارت سیکھنا کیسا ہے۔

سو۔ دین کوسکھنے کے لئے ایک شخص جماعتوں کے ساتھ جانا ہے اور اہل وعیال کاپور اانتظام کرجانا ہے تو اس کا کیا تھم ہے۔

۳ - دکان کا کاروبارا چھے بیانہ پر چل رہاہے اور دکان پر چندآ دمی رہتے ہیں ان میں ہے اگر ایک آ دمی دین سیھنے کے لئے جاتا ہے تو کیماہے ، دوسرے آ دمی اچھی طرح چلا سکتے ہیں ۔

۵۔گھر اور دوکان کے ماحول میں رہ کرآ جنگ دین سیجنے کی طرف سے ندتو جہ ہوئی اور ندی موقع ملاہے اگر پیچھوفت فارغ کر کے دین سیجنے کی غرض سے نکل جاتا ہے، جبکہ دنیوی کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور اس زمانہ میں دوکان کا کام بھی مختصر ہے کیسا ہے۔

۱ ۔ ایسے کفر والخاد وبد دینی کے دور میں جبکہ مسلمان نماز روزہ ، جیسے اہم نمر انکٹن کو دلیری کے ساتھ ملی الاعلان جیموڑ رہا ہے انکورغبت دلا کر ان کفر انکٹن برآیا دہ کرنا کیسا ہے ، جبکہ علما ءکرام کا سب جگہ پہنچٹا اس طرح مشکل ہے بہت ی بستیاں ایسی ہیں جن میں مسجد ہے ، مگر بالکل ویران برای ہیں اور بہت ہی بستیاں ہیں اس میں مسلمان موجود ہیں ، مگر مسجد نہیں ہے انکو للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

دین سے واقف کرنے والا کوئی نہیں ہے اور مسلمان مرد ہے بغیر نماز جنازہ ڈنن ہوتے ہیں بھن جونماز پڑھتے رہتے ہیں انکو بھی نمازیا ڈئیس ہے، ایسی حالت میں اپنی ہیوی بچوں میں مشغول رہنا اور صرف اپنے کاروبار کوہڑھانے کی اور اپنے آرام کی فکر میں رہنا کیا ہے۔

ے۔ زید مسلمانوں میں دین کی طلب ہیدار کرنے کے لئے اور نماز روزہ پر آبادہ کرنے کے لئے سفر کرتا ہے اس میں جو مال خرچ کرے اسکا کیاا جرہے۔

۸۔جولوگ جماعت میں نگل کرنو انگل جماعت کی پابندی، ذکر ، تلاوت قرآن پاک کی پابندی اورشر بعت برجمل کرنے کاجذ بدر کھتے ہوں ان نو اند کے پیش نظر اگر خدانخو استد دنیوی نقصان بھی ہوجا و سے اس پر کیا اتد ہے۔ ۹-ایسے بدوین کے ماحول میں وین کی ذمہ داری کیا صرف علاء کرام پر بی ہے یا عام مسلمانوں پر بھی اس کی فکر اورکوشش ضروری ہے۔

### الجوارب وبالله التوفيق:

۱ - اگر بال بچوں کے کھانے پینے وغیرہ کا انتظام کر کے جاتا ہے تو جائز ہے۔

۲ - ان شخص کومسائل تجارت اس عد تک سیکھنا واجب ہے کہ اپنے کا روبا رمیں جائز اورہا جائز کو مجھ سکے۔

٣- جائزے۔ ٣ جائزے ٥ - بہترے۔

۱ - الین حالت میں کہ جب دوسر بے لوگ تبلیغ کا کام انجام نددے رہے ہوں تبلیغ کرنا اور اس کا انتظام کرنا ضروری ہے جو ایسا کر ہے گا وہ تو آبیت کریمہ: "ولتکن منکم آمة یدعون إلی المحیو و یاموون بالمععووف و ینھون عن المصنکو" (۱) کے اضیلت کا مستحق ہوگا، نیز الیمی حالت میں مقدور بھرکوشش نہ کرنا اور قیو دوشر انظ تبلغ جائے ہوئے محض اپنی بیوی بچوں میں بی لگا رہنا اور محض اپنے کاروبار کے بی بیڑھانے کی فکر میں لگا رہنا دین کے قطب اعظم (امربالمعروف ونہی عن اکمنکر) کے وبال ونحوست میں بیٹلا ہونے کاقوی خطرہ ہے۔

کے حقوق واجبیلی انعین کی ادائیگی اور انتظام کے بعد اس میں اخلاص سے ، یعنی محض بہنیت حصول رضائے باری بلاخیال ریا نمود کی آمیزش کے تو اب کامستحق ہوگا۔اور عدیث ''فلہ اجو ہا و اجو من عصل بھا'' کامصداق ہوگا (۲)۔

<sup>-</sup>۱- سوره آل گران: ۱۹۳۳

٣- "أمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجوره شي، ومن سن في

ا ۔ دنیوی نقصان سے اگر میمراد ہے کہ پھھ آمدنی کم ہوگئ یا کاروبار ڈھیلا پڑ گیا یا بھھ نقصان ہی ہوگیا وغیرہ وغیرہ اور اخلاص سے اس نے ایسا کیا ہے اور عبارت کے سیاق وسباق سے بہی ضمون متبا در ہے تو ہڑا ہی اجر عظیم ہے ' جاھلدو ا بامو الکم و اُنفسکم "(۱) کامصداق ہوگا اور اگر نقصان اس حد تک ہے کہ اہل وعیال کے حقوق جنگی ادائیگی اس پر واجب علی انھین ہے تھف ہور ہے ہوں اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کیا ہے اور نہ کرتا ہے تو بجائے اجر کے الٹا گناہ ہوجائے گا کے وکلہ میکن شخص فرض کی الکفا میں ہے اور دوسر سے حضر ات انجام دے رہے ہیں اور وہ فرض کی احمین ہے۔

9۔حسب استطاعت وقد رت سب پر ہے اور جو قیو دوشر ا نظامینے بھی بقد رمعتد بہ جائے اور بیجھتے ہوں ان پر زیا دہ ہے، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه محير نظام الدين المظمى به مفتى دار أهلوم ديو بندسبار نبور ٢٠٠ / ١٥ / ١٣ هـ الجواب منجي : سيداحير كل سعيد ، محمود على عنها سُب مفتى دار أهلوم ديو بند

# طريقية على

جبکہ شرقی جرم میں گناہ کیرہ کے مرتکب مولوی قطع تعلق کا تھم بطور تنبیہ دیتا ہے قوم تکب گناہ مولوی پر مقدمہ از الہ حیثیت کا چالوکر کے مولوی کا آبر و وہزت کا نقصان کرتا ہے جس کے سبب سے عالموں کو اسامی تبلیغ میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور سبب تو بین کے مولوی شرق تبلیغ سے خاموش ہوجاتے ہیں ، نیز جب تو کوئی عالم کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی بابت مرتکب کو منع کرتا ہے تو پیر معلم کو اپنی عزت کی خیر نظر نہیں آتی ہے اور مرتکب گناہ بطرین الزام تر اثنی معلم برشروش کر دیتا ہے اور دروث شہادتیں بنا کر بذر بعید پولس معلم کو زدوکوب کرانا چاہتا ہے اور اس کے دیکھا دیکھی سیکروں گناہ میں بتا ا ہوگئے ہیں چونکہ شرق جرم کی تو کوئی ہو وہ ہ زمانہ کی صورت کو مرتظ رکھتے ہوئے:

(۱) آیا کوئی ہندوستان میں اسلامی تمینی یا کوئی تبلیغ کاسر براہ حکام موجود ہے یا کئیس اور ہوتو اسکا پیتہ بتلائیں۔ (۲) آیا مندر جہ بالاصورتوں میں معلم کی طرف ہے کوئی درخواست ہرونت ضرورت مشکلات میں کسی وزارت ہند

کوگذاری جاستی ہے یا کنہیں؟

(سو) آیا ہندوستان کے مسلمان شرقی عبادات اور اسلامی تبلیغ میں آ زاد بیں یا کٹبیس اور اسلامی تبلیغ 'فائو نی جیرم تونہیں ہے۔

(۱۲) کیا ہندوستان کے س کس مدرسہ میں تبلیغ الجماعت کے سر کر دونلا میا حکام موجود ہیں ، نیز تبلیغ کس عد تک کی جاسکتی ہے۔

#### البواب وبالله التوفيق:

ایک ہے بلیغ اور ایک تذکیر فیج مومن ، دونوں کیلئے الگ ادکام اور آ داب وضوابط قو اعد ہیں ، معلم ماضح ومذکر اور سلغ کو چاہئے کہ پہلے انکوکسی شخ معلم ومر بی سے سکھے اور پھر اس کی ہدایت کے مطابق سے وہڈ کیر کرے تو بہت سے میا معلم ماضح ومر کی ما مند کرنے اور پھل مفاسد جنکا آپ نے ذکر کیا ہے چیش عی نہ آئیں گے۔ اکثر بے ڈھنگے بن سے اور خود روید درخت کی ما مند کرنے اور پھل مفاسد جنکا آپ نے ذکر کیا ہے چیش عی نہ آئیں گے۔ اکثر بے ڈھنگے بن سے اور خود روید درخت کی ما مند کرنے اور پھل لانے اور چیش کرنے سے بیدا ہوتے ہیں اس کے احکام وآ داب تو بہت ہیں بلاکسی مر بی شیخ وصلح کی جو تیاں سیدھی کئے کما حقہ نہیں حاصل ہو سکتے ہیں ، ہم بطور نموند والیک بیان کر دیتے ہیں جس سے آپکوروشنی ملے گی۔

حضرت موى وصارون منها السلام كوجب الله تعالى فرعون جيف ظالم كى تفيحت كے لئے بيسجة بين تو پہلے بطور تعليم كے ان دونوں نبيوں سے فريات بين الله يعلن الله علم يعتذكر أو ينحشى" (١) اور عديث شريف بين ہے: "بشو او لا تنفو اللخ" (٢)۔

یہ حضور علیائیے نے اس وفت نصیحت فر مائی جب دوصحابیوں کو عامل بنا کر بغرض تبلیغ احکام بھیجا ہے ان دونوں کا حاصل ہیہ ہے کہ نخاطب کے حال کا لخاظ کرتے ہوئے اولا جمدردی ونزمی و بھی خوابی کے انداز میں ڈر کے ساتھ احکام خداوندی ڈیش کرنا بہتر ہے اس طریق ہے کئی میں عنادیا معاند میں جیجان نہ بیدا ہوگا، بلکہ وہ ما دم وشرمندہ ہوکر اور بھی خواہ بجھ کرمتو جہاورمتائز ہوگا اوراگر ان تمام حدود وضو الطِشر کی کے ہرشتہ اور اہتمام کے بعد بھی کوئی جیجان میں آئے اور کئی کا معاملہ

ا - سورة طرة ١٣٠٠\_

۳- "يسوا ولانعسوا بشوا ولانفواءً يخاري تُريف ٢٣١٧ إب ما يكره من الانتقاف مكتب الثرفي ديوبند، "بشووا ولانفووا يسووا ولانعسووا المسلم تُريف ٢٨٣م مطوعه إمريديم مجنى ديوبند) -

نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم - جلاموم المعتاوي - جلاموم

کرے تو ٹھنڈے دل سے صبر کرے اور رجو ٹالی اللہ کرے تو سنت انبیا علیہم السلام کی اتباع حاصل ہوگی ۔اور ہڑے اجرو تواب کامستحق ہوگا میرہڑ اکام ہے اور اس ہر ہڑا اجر ہے ، مگر شرط میہ ہے کہ قاعد ہے ہواورخود بنی اورخویشنس بنی نہ ہواکش خود بنی سے اورخویشنس بنی سے بی خسارت پیدا ہوجاتے ہیں اورلوگ ڈٹمن بن جاتے ہیں۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: "و امو "" اهلك بالصلوة و اصطبر عليها و اصبو" (۱)،" على ما اصابك" (۲) لينى اپنة لوكوں كونما ز، يعنى عبادت اورشيح معاملہ فيما بينہ وبين الله كائكم كرواور اگر ال برلوگ بجھ بدكيس اورخق كريں توسخق بر صبر كرو، فقط والله اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين المنظمي به نفتي واراله طوم ويو بندسها رئيور ۱۳۱۳ هم ۱۳۸۵ اله هـ الجواب صيح محمود مخلي عند

# چھٹی میں تبلیغ میں جانا :

یں شا دی شدہ ہوں ۲۵ سال کی تمر ہے ، بحرین سے انڈیا جانے کے لئے دوسال میں جارم بیدند کی چیشی ملے گی میں ارادہ کرلیا ہوں کہ گھر نہ جا کر چارم بید بہلنج دین کے لئے نکل جاؤں جب چیشی ختم ہوجائے گی توباہر بی باہر بحرین آ جاؤں گا اس درمیان بیوی سے ملا تات ہونا ناممکن ہے ، ایسا کرنا کیسا ہے؟

شفيع احمدالأطلي

#### الجواب وبالله التوفيق:

بغیر بیوی کی مرضی واجازت کے اپنے دنوں تک مسلسل بیوی سے الگ اور پر دلیس میں رہنا جائز نہیں ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی مقدم اورمحود عندالشرع ہے (m)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجحد فظا م الدين أعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

ا - سور پایا ۱۳۳۳ ا

۲- سورهٔ لقمان: ۱۷-

٣- "واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا يحل له، صوح أصحابنا بأن جماعها أحبانا واجب ديالة لكنه لا يدخل نحت القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، ولم يقدروا فيه مدة ويجب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء إلا بوضاها وطبب نفسها به"( في القضاء والإلزام إلا الوطأة الأولى، وهو أربعة أشهر .... فأمر أمراء الأجباد أن لا يتخلف المتزوج عن أهله أكثر منها، ولو لم يكن

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

عورت کی صحت وقوت کی بھالی کے لیے نرو وھاور مانع حمل دواؤں کے استعمال کا حکم شرعی: اگرعورت کی صحت وتندرتی نیز بچوں کی بہتر گلہداشت کے واسطے مندرجہ ذیل چیز وں کو استعمال کیا جائے تو کیسا ہے؟ (نرودھ، مافع حمل دوائیں ،لوپ وغیرہ)، ہراوکرم اس اختلافی مسئلہ پر مفیدر ہنمائی نر مائیں۔ ہے؟ (نرودھ، مافع حمل دوائیں ،لوپ وغیرہ)، ہراوکرم اس اختلافی مسئلہ پر مفیدر ہنمائی نر مائیں۔

#### البواب وبالله التوفيق:

اگر صحت خراب موہ تکالیف حمل ہر داشت کرنے کی طافت نہ ہویا استقر ارحمل بیں ایسی تکالیف کا اند بیشہ ہوجو

ا تا بال خمل و ہر داشت ہوں ، یا مسلمان و بند ار ملیب حافق نے اس کی تشخیص کی ہوتو ان صورتوں بیں عارضی طور برتوت
وصحت کی بحالی کے لئے ان چیز وں سے استعمال کی اجازت ہوجائے گی۔ (عارضی میع حمل قد امیر مثلاً نر ودھ، لوپ، دوایا مرتم
کے استعمال کی درج فیل صورتوں بیس گنجائش ہے )اوراگر میعوارض نہ ہوں تو عارضی طور بر بھی ان چیز وں کا استعمال
کرنا متصدشر ع وشارع کے خلاف اوران کی ما خوشنووی کا سبب ہوگا، اس لئے کہ تشیر امت اجابت حضور علیف کا منشا ہے۔
کرنا متصدشر ع وشارع کے خلاف اوران کی ما خوشنووی کا سبب ہوگا، اس لئے کہ تشیر امت اجابت حضور علیف کا منشا ہے۔
چنانچ فر مایا گیا ہے : ''فتا کے حوالو دو دالو لو د'' او کھا قال (۱)، اور فر مایا گیا ہے : ''فتا کے حوا و قنا اسلوا فانی مکاثر بھی الأمیم'' او کھا قال (۲) اور متصد نہوی اور متصد نہوی کے خلاف ہوگا۔ اور غربت کے خطرہ سے انسا مک کرنے کی ممافعت تو خود کلام پاک میں مقیدہ کے درجہ کی چیز قر اردے کر بتایا گیا ہے نے مرایا گیا ہے : ''و انک صوا الأيامیٰ منک م والصال حین من عباد کی و امانکی ان یکونوا فقراء یعنہ ماللہ من فضله و اللہ واسع علیم''(۳)۔

نیز صدیث پاک میں فر مایا گیا ہے: '' اطلبو الوزق من الباع أو كها قال''،اورایک جگیر مایا گیا ہے: '' من النكاح'' (من الباع كے بجائے )، آل ليے ان خطرات ہے بھی ايسا عمل كرنے كی شرعاً اجازت ند ہوگی، فقط واللہ أنلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين مظلى بمفتى وارالعلوم ويوبندسها ريبور ١٢٠ مار ٥٠ ١١ ه

في هذه المدة زيادة مضارة بها لما شوع الله تعالى الفواق بالإيلاء" (رواكمًا رَكُلُ الدرالِخُ) رسم ٣٨٠).

۱- مشکوره ۲۸ م

٣ - ابن باجه نے ان الفاظ ش اس حدیث کی روایت کی ہے "فالی مکاثوبکم الا مم" (ابن باندام ۴ ۳۳، ایواب الکاح، ماجا فضل الکاح)۔

ا سورونون ۱۳۳<sub>۳</sub> س

گھڑی میں اسٹیل کی چین لگانا :

کلائی گھڑی میں آسٹیل کی چین ہاندھنا اور اس کو اپنے ہاتھ میں ہاندھ کرنماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہاں کے بعض علاء آسٹیل کی چین ہاند ھے کو یا اس کو ہاندھ کرنماز پڑھنے کو کر وہ بتلاتے ہیں۔

محمة شوكت على الصاري (بلاهانه كيث تهرمير تهه، يويل)

#### الجواب وبالله التوفيق:

استیل کی چین کا زیور میں شار نیل ہے کہ اس کا بائد صناحرام ہو، بلکہ ایک ضرورت کی حیثیت سے استعمال ہوتی ہے، بال جو گھڑی یا چین زنانی طرز وساخت کی ہواں کومر دوں کا استعمال کرنا'' لعن النبھی غلطینی المعتشبھین من الوجال بالنہ ساء و المعتشبھات من النہ ساء بالوجال"(۱) کے مطابق درست ندر ہے گا، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبر محجر فطام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور، ١٩ / ١١ ١٣ اهد

منٹیل کے چین والی گھڑی کااستعال:

دی گھڑی کا اسٹیل پھا نماچین کا کیا تھا ہے ہاتھ میں گھڑی کیساتھ بائد ھناجائز ہے یانا جائز ہے تو کپڑے نمانا کلوں کا پٹااور دیگرکون می چیز جائز ہیں؟

احدعل محرعل

#### الجواب وبألله التوفيق:

زیور کے لئے دھات کی چیز کا استعمال درست نہیں ۔لیکن آسٹیل کا چین زیورٹہیں ہے، بلکہ ضرورت کی بناء پر مستعمل ہونا ہے۔اس لئے اسٹیل کے چین کا استعمال نا جائز نہیں ہوگا ، کپڑے نمانا کلون کے پٹے کا استعمال بھی جائز ہے، فقط واللہ انلم بالصواب

كتبرمجرنطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

<sup>-</sup> منج البخاري ٢ م ٢ مراب التشهيري بالنساء والتعبرات بالرجال -

المتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

سنتول كاستعال درست بيانهيس؟

سینٹ لگانا اور اس کولگا کرنما زیر منا کیساہے؟ بقول سے اس میں الکحل ملایا جاتا ہے۔

#### البواب وبالله التوفيق:

اگریقین ہوکہ الکحل سے مرادوی الکحل ہے جوٹمور اربعہ سے بناہے جو حرام قطعی اور نجس احین ہوتا ہے، تو اس کو استعمال کرنا درست نہ ہوگا، ورنہ گنجائش رہے گی، کیونکہ آج کل عموماً ایبا الکحل نہیں ڈالا جاتا ہے جس کا حرام بنفسہ اور نجس احین ہونا ضروری ہو، فقط واللہ اللم بالصواب

كتير محير نظام الدين اعظمى «مفتى دار العلوم ديو بندسها رئيور ١٧ م ١١ ١٣ هـ الجواب منجي: حبيب الرحمٰن مخاللة عنه كفيل الرحمٰن نثا طاعثا في

# میوزک والی گھڑی کے استعال کانٹری حکم:

ایک دیوارگھڑی چل رعی ہے جس میں گھڑی ہجتے وفت موسیقی کے طور پر بہت عی سریلی آ واز میں چند گھنٹیاں ہجتی ہیں، اس کے بعد اصل گھنٹہ بجنا ہے، ایسی موسیقی والی گھڑی مسجد یا اپنے گھروں میں لگانا شرعاً جائز ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

اليي گيزيون كوركه ناممنوع ومكروه بهوگا (١)، فقط والله اعلم بإلصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى به نفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۱۱ /۱۱ ۱۲ الهاله الجواب منج : حبيب الرحمٰن عقائلة عنه كفيل الرحمٰن نثا طاعثا في

ا - اس الي لي كريكٹرى اگر چرمتنل آله ابووادب نہيں ہے ليكن اسل گھنڈے پہلے موسیقی كى سريلی آواز ذائد از ضرورت ہے جوجری كے مثاب ہے، اس ليے ليك گھڑى كو گھريش اور تصوصاً محبد بش لگا كروہ ومنوع ہے "كال في المدر المدختار : استماع صوت المدلاهي كضو ب قصب ولحو ہ حوام" (الدر الحقّار مع الثاك ٢٣٣/٥ من العظر والاإحد) (مرتب)۔

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

کیاسرخ روشنائی کااستعال درست ہے:

سرخ روشنائی کا استعمال مکروہ ہے یانہیں؟ اگر ہے تو تنزیبی یاتحریمی؟ ویسے آج کل سرخ روشنائی بکشرت استعمال کرتے ہیں خصوصاً نا نونی کاغذات مجلات وغیر ہیں بعض جگہ استعمال کیا جا نا ہے، ایسی صورت میں بھی محظور ہے یا گنجائش ہے؟ یہ مسئلہ کئیں دیکھا تھا اب یا زئیس کہاں دیکھا تھا تایاش بھی کیایا یانہیں ۔

محدود ح الحق (ملامت منزل عربک کالح اسٹر بیٹ تر ہی)

#### الجواب وبالله التوفيق:

سرخ روشنائی کا استعال ما جائز نہیں ہے، شروع میں چونکہ بیات مشہور بین العوام ہوگئی تھی کہرخ روشنائی خون سے بنق ہے اورخون نجس العین ہوتا ہے، اس لیے اس کو استعال نہ کرنا چاہیے، سرخ روشنائی کی طرح سرخ رنگ (پڑیہ کارنگ ) کے بارے میں الیسی عی شہرت ہوگئی تھی حالا تکہ وہ بات غلط ہے، خون سے نہیں بنتا ہے، بالکل ای طرح نیلی یا سیاہ روشنائی بتونوئٹن پین میں پڑتی ہے، اس کے بارے میں شہور ہوا تھا کہ اس کا استعال نا جائز وکر وہ ہے، اس لیے کہ اس میں اسپرٹ جوشراب کا جوہر یا شراب کی تیجھت ہے پڑتی ہے اور سینچس اجھین ہے۔

یہ بات تو اس روشنائی کے سلسلے میں ایک حد تک سیجے بھی تھی الیکن جب سیسا ننتقک طریقتہ سے بنتے گلی اب اس میں شراب کی تیجے شنہیں ہوتی تو وہ تھم کراہت کا اس ہے بھی ختم ہوگیا ،فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور ۵ امر ۱۸۳۰ و ۱۴ هـ

### بحالتِ اضطرارانسان کاخون چرِ ٔ هانا درست ہے:

ایک شخص بیار ہے اور اس کا خون جسم میں کم ہے اور ڈاکٹر نے اس کے جسم میں خون کی تربیب پاپٹی ہوتلیں پائیسوگر ام کی دی ہیں، ٹرینیس معلوم کہ وہ کس انسان کا خون تھا، بیسائی کا تھایا یہودی کایا کافر کا تھا، دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس طریقہ سے دوسر سے انسان کا خون لے سکتے ہیں پائیس؟، کیا اس میں شرطہ کہ مسلمان کا بی خون ہونا چاہئے یا کسی کا بھی ہو مسلمان میں چل سکتاہے؟

عبدالصمداحويثيل (گلاشرلندن)

#### الجواب وبالله التوفيق:

نص از آنی میں خون بھی شل مر داراورشراب کے بخس وحرام ہے، خواہ سلم کا ہویا غیر سلم کا (عیسائی ، یہودی ، مجوئی وغیرہ ) ہو، خواہ مرد کا ہو، خواہ عورت کا سب بخس وحرام ہے (ا)۔ اور بیا الگ بات ہوگی کہ حرمت نجاست کی شدت وغلظت کفر واسلام ، متنی وغیرہ کی فیر متنی وغیرہ کی استعال کا جو تھم شرق واسلام ، متنی وغیرہ کی فیات کے اعتبار سے بچھ باطنی فرق تو ہے ، مگر اس فرق کا کوئی اثر اس کے استعال کا جو تھم شرق ہے اس میں ظاہر ندہوگا ، کیونکہ نفس حرمت و نجاست میں سب مشترک ہیں اور تھم شرق اس پر متفرع ہے اور وہ سے کہ اس کا استعال کرنا خواہ خارجی ہویا داخلی بذر میں انجیشن ہویا کسی اور طریقہ سے بغیر اضطر اربا شدید مجبوری کے جائر نہیں ہوگا۔

لہذا اگر حافق طبیب (ڈاکٹر) نیٹھنیں کردے اور یہ بہدے کہ اس مرض کا یہی علاج ہے کہ اس جسم میں خون چڑھا یا جائے ، اس تشخیص کے مطابق خون چڑھانے کی گنجائش ہوجائے گی (۲) اور چونکہ مریض کے جسم میں جس نمبر اور جس درجہ کا خون ہوتا ہے ای نمبر اور اسی درجہ کا خون چڑھانا ضروری ہوتا ہے ، اس لیے اس نمبر کا خون ، خواہ مسلم کا ہویا غیرمسلم کا ،مرد کا ہو یاعورے کا جس کا بھی ہووی دینا ضروری ہوگا بچض مسلمان کابی خون دینا ضروری نہ ہوگا۔

البنة اگر پہلے سے معلوم ہوجائے کہ سلمان کا خون اس نمبر اور در جیکا ہے اور اس کالحاظ کرلیا جائے اور کسی مسلمان عی کا خون چڑھادیا جائے توبیہ بہتر ہوگا۔

خلا صدیہ ہے کہ جسپ تنتخیص وتجویز ماہر ڈاکٹر کسی کا بھی خون ہو، بحالتِ مجبوری مسلمان کوبھی جڑ حایا جاسکتا ہے اور ال طرح خون چڑ صانے سے حرمتِ مصاہر ت یا رضا حت وغیر ہ کا بھی خطر ہ نہ ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب کیٹر محرفظا م الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہار نیور

# ا مرنے کے بعد اعضائے انسانی کے ہبہ کرنے کا حکم:

کیا ایک مسلمان کوسلم ہونے کی حیثیت ہے آنکہ، ناک، کان یاجسم کے سی عضو کے تعلق مرنے سے قبل بیوصیت کرنا جائز ہے کہ میرے جسم کا فلاں عضومیرے مرنے کے بعد کسی ہمپتال کوبطور عظیہ دیدیا جائے۔

ا- "حومت عليكم الميئة والدم ولحم الخنزيو" الخ (مورة) اكرة ").

۲- "يجوز للعليل شرب الدم والبول وأكل المهنة للنداوى إذا أخبر طبب مسلم إن شفاءه فيه ولم يجد من المباح مايقوم مقامه" (مائليري ٥٥/٥٥) "كاب الراهيم ) (مرتب).

٢- اعضاء انساني يصيبوند كارى:

کیا کسی مسلم سے جسم میں کسی مسلم یاغیر مسلم کا کوئی عضو ہو ہت ضرورت منسلک کرنا جائز ہے؟ ۳-خون چرٹر صانے کا شرعی تکم:

کیا کوئی مسلمان اپنا خون بطورعطیہ سی مسلم یا غیرمسلم کو دے سکتا ہے ، یا اپنے جس میں کسی مسلم یا غیرمسلم کا خون داخل کر اسکتا ہے؟

ایک مجتمد الحاج السید ابو القاسم الموسوی الخوئی نے '' المسائل' نام کی ایک کتاب تصنیف کی ہے جو شائع ہو پیکی ہے ، اس میں ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے : اگر کسی نے اپنے وصیت نامہ میں اپنے جسم کے سی عضو کو بطور عطیہ دینے کے لیے لکھ دیا ہے ، تو اس کی وصیت کے مطابق عمل کرنا جائز ہے ۔ کیا مفتریان اہل سنت والجماحت اس نتو سے مشفق ہیں؟ مجہ جاوید ہندی علی مند (مرکز فیض قربانیہ مکلادیہ ماہمی) ، ہمینی)

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - کسی مسلمان کوجائز نہیں کہ وہ یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میر اجہم یا جہم کا فلاں عضوآ تکے، کان وغیرہ سیجے بھی فلاں شخص کو یا کسی ہمپتال کوبطور عطیہ یا بعوض قیمت دید یا جائے ، اگر وصیت کردے گا تو یہ وصیت منعقد وسیحے بھی نہ ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد اس وصیت بڑمل کر ما بھی جائز نہ ہوگا، جولوگ عمل کریں گے تخت گنبگار ہوں گے اور یہ سب تعلم ظاہر ہے ، اس لیے کہ وصیت مملوک ہال میں ہوتی ہے اور یہ ہم انسان کامملوک نہیں ہے ، بلکہ اللہ کی ملک ہے اور اس کے باس محض بطور اما نت کے جے ، بغیر تھم شرع و تھم خد اایک انگل بھی کا نے ڈالنا جائز نہیں ہے بلکہ جرام و سخت گنا ہے ۔

۲-بیتیز بھی قطعانا جائز وجرام ہے، کوئی عضوہ خواہ مسلمان بی کا ہوکٹ کرجہم ہے الگ ہونے کے بعد جیفہ ومردار ہوکہ بھر بغیر ہوں وہ بعد جیفہ ومردار ہوگئیں ونا پاک ہوجا نا ہے اور پھر کسی جہم میں لگانے ہے، خواہ مسلمان بی کے جہم میں لگایا جائے مردار و جیفہ ہونے ہے فارج نہیں ہوگا اور نہ پاک وطاہر بی ہوگا، لبذااتنا حصہ جہم مردار اور نا پاک بی رہے گا اور وہ فض کہی نماز بھی نہ پڑھ سکے گا اور نہیں موجا کے کہ احتا ہے جسم (اندوران جسم) میں مثلاً گردہ، پھیپھڑا ا، جگر، ول نہیں ما طاہر بی ہوجائے اور اہر معالجوں کے وغیرہ میں ہے کوئی اس در جہ فراب ہوجائے کہ اس کو نکال کر اس کی جگہ دومرالگا نا ضروری ہوجائے اور ماہر معالجوں کے نز دیک جانبری سے لئے اور زندگی بچانے کے اس ممل کے بغیر چارہ نہ رہے، بلکہ یہی ممل متعین ہوجائے اور صحت و

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

بقاء زندگی کا گمان غالب حاصل رہے تو اس اضطر ارکی حالت میں جان باقی رکھنے کے لیے اس عمل کے بقدر اضطر ارگنجائش ہو سکے گی، پھر بھی پیکوشش لازم وضر وری رہے گی کہ بجائے انسانی عضو کے سی جانور کاعضواوروہ بھی ماکول اللحم جانور کے عضو سے کام چل سکے توصر ف اس عضو سے کام لیاجائے۔

سو-اس نمبر کاریخکم ہے کہ اضطراری حالت میں جب کہ جان بچنے کی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظرینہ آوے نو محض قد رضر ورت کی مقدار دینے اور استعمال کر لینے کی گنجائش نکل سکے گی اور اس میں کوشش بھی لازم رہے گی کہسی مسلمان کا خون نصیب ہوجائے۔

سم - اس نمبر کا جواب (1) کے جواب میں آچکا کہ بیمسلہ بالکل غلط اور نا تابل النفات ہے اور نا تابل عمل ہے ، ہر گز اس وصیت برعمل کرنا کسی کوجائز نہیں ہے ، انظر اری صورت مشتیٰ ہے اور اس سے وصیت کا کوئی تعلق نہیں ہے ، اہذ اس سے دھوکہ نہ کھایا جائے ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محجر فطام الدين اعظمي بمفتى واراهلوم ديو بندسيار نيود ١٢٧٨ مه ١١٣ ه

### ياس شده اسقاطِ عمل بل كانچو ژمع شرا نظة

۔ (جموں وکشمیر )رنبرسٹیل کوڈ میں اسقاطِ تھل ہے متعلق تفصیلات اور سفارشات ایک سوسال پر انی ہیں، اس وقت اسقاطِ تھل ایک جرم تھا، اس سلسلہ میں حاملہ اور تھل گر انے والے معالی دونوں کوئنز ادی جاسکتی تھی ۔البتہ اس میں اسٹناء اس وقت بیدا ہونا جب مورت کی جان خطرے میں تصور کر کے تمل گر ایا گیا ہونا۔

### اسقاطِ مل بل کے مطابق:

کوئی بھی رہٹر ڈمعالج حمل گرانے کامجاز ہوگاجب کہ:

i-i مدت حمل باره بمفتول سے زیا دہ نہ ہو۔

ii-۲ مدت حمل ہا رہ ہفتوں سے زیادہ اور ۲۰ رہفتوں سے کم نہ ہو، اول الذکر صورت میں ایک معالج اور مؤخر الذکر صورت میں دومعالج کی ایمان دارانہ رائے ضروری ہوگی۔

> ا حمل کی موجودگی سے حاملہ عورت کی زندگی یا اس کی وہنی یا جسما نی صحت کونقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ۲ – اس با ت کا اندیشہ ہوکہ پیدا ہونے والا بچہ جسمانی یا دماغی ہے اعتدالی کا شکار ہوگا۔

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

### سو کوئی شا دی شده ماغیرشا دی شده حامله تورت بیشکایت کرے کہ اس کا تمل زمامالجرے تھے راہے۔

#### الجوارب وبالله التوفيق:

عرض بیک جب تک پوراٹل سامنے نہ ہواں کے بارے میں کوئی حتی ویقی بات نہیں کبی جاسکتی ، البعۃ جن چیز وں کا ذکر آپ حضرات نے سول میں کیا ہے ، اس کاشر ٹی حکم نمبر وارلکھ دیا جا تا ہے ، لہٰذااگر شاکع کر انا ہوتو اس جواب کو اس ٹل کا جواب تر اردے کرشائع نہ کیا جائے ، ایک اگر شاکع کرنے کی ضرورت ہوتو پور اہل یا دستوریا اس کی بعینہ نقل بھیجی جائے اس پر جواب میں جو کچھاکھا جائے اس کوجواب میں شاکع نہ کیا جائے ، البعۃ بطور مسئلہ اس کوشاکع کرسکتے ہیں۔

ا ہر رجشر ڈمعانی کی رائے اسقاط حمل سے بارے بیس علی الاطلاق معتبر ندہوگی، بلکہ ماہر وتجر بہکار طبیب یا ڈاکٹر جواس معالم بیں اسپیشلسٹ ہواور حدودشر ع کے اندررہ کرتشخیص وحکم کرے اس کا اعتبار ہوگا، اس لیے کہ جا متیقین ہوجانے کے بعد اس کا بغیر شرق عذر کے گرادینا مکروہ تحریمی وما جائز ہوتا ہے اور حرام وما جائز فعل کے ارتکا ب کی اجازت یا حرام وما جائز وغیرہ چیز کے استعمال کی اجازت بغیر اضطر اری انداز کی حاجت کے اور بغیر کسی شدید ضرورت کے نہیں ہوتی، عد اوی بالحرام اوراد کام المعند ورین کے مسائل ہے جسی اس مسئلہ برکائی روشنی پرسکتی ہے اور بہتی تندہ نمبر وں میں جسی آئندہ نمبر وں میں جسی آئو ہے گی۔

۲-وفي رد المحتار،۲(۲۵): قوله: ويكره أن تسقى لإسقاط حملها الخ أى مطلقا قبل التصوروبعلة وأيضاً فيه: (ج ١٥) ونقل عن الذخيرة، لو أرادت الإلقاء قبل مضى زمن ينفخ فيه الروح إلى قوله: يكره فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحيواة.

و أيضاً فيه قوله: جاز لعذر كا لمرضعة إذا ظهربها الحبل وانقطع لبنها وليس لأب الصبي مايستأجربه الظئر ويخاف هلاك الولد

وفي كراهية الخانية: ولا أقول به إذ المحرم إذا كسربيض الصيد يضمن؛ لأنه أصل الصيد، فلما كان يواخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا اسقطت بغير عذر

ان عبارتوں ہے معلوم ہوا کہ ل خواد بار ہ ہفتوں ہے کم کا بی کیوں نہ ہواں میں کسی عضو کی تخلیق بھی اگر چہنہ ہوئی ہو، کیکن حمل کے بیقن کے بعد اس کو بغیر کسی شرقی عذر کے گرادینا کسی طرح جائز نہیں! ساحمل پر جب بارہ بفتے پورے ہوجائے ہیں توعموماً بعض اعضاء کی تخلیق ہوچکی ہوتی ہے کمانی البدائع وغیرها، اور جب بعض اعضا کی تخلیق ہوچکی ہوتو بغیر شرق وجہ کے ساتھ کرا دینے میں اگر چیٹو ہرکی اجازت سے ساتھ کرائے گنا وظیم کے ساتھ تعزیر وضان وعقر وغیر دہمی واجب ہوجاتا ہے۔

في الملر: وما استبان بعض خلقه كظفر وشعركتام فيما ذكر من الأحكام وتحته في الشامي (٥/٣٤٨) ولو ألقت مضغة ولم يتبين شئي من خلقه (إلىٰ قوله) تجب فيه عدلما حكومة عدل (٥/٣٤٩).

"قوله فإن أذن أولم يتعمد لاغرة لعدم التعدي الخ وقال في الشرنبلالية: أقول: هذا يتمشى على الرواية الضعيفة لا على الصحيح".

اور جب حمل برسترہ ہفتے پورے ہوجائے ہیں تو جنین میں عموماً روح وجان پر محاتی ہے۔

كما في الرد: "وقدروا المدة بمائة وعشرين يوماً وهكذا في البحر وغيره" ـ

اور جان پڑجانے کے بعد بغیر کسی شرق وجہ کے ساتط کراد سینے میں قتل کر دینے کا گناہ ہوتا ہے اور مستوجب سز ا وعقر ہوتا ہے۔

"كسافي الرد، ( ٣٧٩ ج٥) ولا يخفي أنها تأثم إثم القتل لو استبان خلقه ومات بفعلها" (١) - ٣ - شرط اول معالجين ش اگر وه شرائط وقيو وموجود بول جونمبر ايك ش الصي شي بين اوروه معالجي عدودشر شك اندرر بيت بهوئ تشخيص كرك كم كراك ارتفاط نه كرايا گيا تو عامله كي زندگي خطر بين به توگرانا درست بهوگا ورنه نه موگا، جسماني يا و بخص اخال سرگرانا درست نه بهوگا - كذائي الرو، ١١٨٨ "يو خص إذا علم فيه شفاء ولم يعلم دواء اخو" (٢) "و كذا كل تداو لا يجوز إلابطاهر و جوزه في النهاية بسحرم، إذا أخبرة طبيب حاذق مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحاً يقوم مقامه" (هذه العبارة ايضاً تشير الى ما قلنا).

شرط دوم: بیاند میشدهش اختال کا در جہہے، بیاسقاط کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتا ( کمانلنا انفا )۔

شرط سوم: میشرط بھی شرعا تھی نہیں ہے ، اس لیے کہ غیرشا دی شدہ عورت کے حمل کواگر چہ بالزیا کہ دیں اور زائی وزاند کو چتنا جا ہیں قصور وارتر اردیں جوہز امناسب ہودے دیں ، اس حمل کا خواہ زیابالجرسے یا زیابالرضاہے ہو، کوئی قصور

ا- روا<del>ک</del>تاره ۲۳۸۵\_

r - وأبينا في الردة ٥/٣٣هـ

نہیں اس کو ضائع کرنا ظلم ہوگا، اس کے ساتھ کرنے ہیں بھی اورگرانے ہیں بھی وی تفصیل وقیو دات ہیں جو ابھی اور پذکور
ہوئیں: ' فیان المعاء بعد ما وقع فی الرحم مالله المحیوة فیکون له حکم المحیوة ' (اکامیہ)، اس لیے جب تک وہ
شرائط وقیو دختی نہ ہوجا نمیں گرانے کی شرعا گنجائش واجازت ہرگز نہ ہوگی اور شادی شدہ ور سے اگر زنا کا صدور ختی و
فابت بھی ہوجائے خواہ زنا بالجبر کی صورت میں یا زنا بالرضا کی شمل میں ہواور خواہ اس کی ہز افیر شادی ورت ہے گئی می
زیادہ اور سخت ہو گر اس کے حمل کو زنا ہے کہنا یا اس کو حرام کہنا ورست نہیں، حدیث شریف میں ہے: ''المولد فلفو الش و فلعاهو المحجو'' (المدیث) (۱) حتی کہ اگر تورت اس حمل کے بطریق لعان بالزنا ہونے کا افر ارکرے جب بھی جب تک
خور شوہر بھی اس کے بارے میں اپنا ہونے ہا انکار نہ کرے اور تحلف انکار نہ کرے حرامی نہ کہا جائے گا اور بغیر ان اعذار وجور یوں کے اور بغیر ان شرائط وقیو دکے ، جس کا ذکر تفصیل سے پہلے آ چکا ہے، گرانا شرعا کی طرح جائز نہ ہوگا، فقط واللہ الملم
بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# يوتھيز يا ڪاشري حکم:

جب ڈاکٹر کسی مریض سے ماہیں ہوجائے ہیں کہ اب یہ خص اپنے مرض سے نبات نہیں پائے گا، بیاری اتی ہڑھ گئی کہ جست و تندری کی امیدی نہیں ، نجر بدے ثابت ہے کہ عادماً ایسا بیار بیجے ہوکر جیانہیں کرتا ہے اور اس مریض کو بسب اپنی بیاری کے مزید تکلیف بھی ہور ہی ہوتا والیا سے یا خود نبیل سے اجازت کیکر بذر بعیہ انجلشن اس مریض کی جان لے لیتے ہیں ، لیمن خاص زہر یکی دواسے اس کوختم کردیتے ہیں ، تا کہ اپنی تکلیف سے راحت پائے اور بیاری الیس ہے کہ مرنا تو ہے ہی ، البذا تکیف شدید کوختم کرنے کے دائر لوگ شفتہ تلی المریض اس کی جان کو تلف کردیتے ہیں اور اس جان تافی میں مریض کو کیف شدید کوختم کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ شفتہ تلی المریض اس کی جان کو تلف کردیتے ہیں اور اس جان تافی میں مریض کو کسی تشم کی تکلیف نہیں ہوتی جہاں انجکشن دیا اور سافس بند ہوگئی موت آپھی اس کی والدن کے اندر بہونی نی تھیئو یا کہتے ہیں ۔ مراصل اس ممل کے مختلف طریقے ہیں ایک بید کہذر بعد انجکشن زہر یکی دوابدن کے اندر بہونی کی جائے ، دوسر سے دراصل اس ممل کے مختلف طریقے ہیں ایک بید کہذر بعد انجکشن زہر یکی دوابدن کے اندر بہونی کی جائے ، دوسر سے بہتر اس اس کی جائے ہیں ایک بید کر فیض انٹا کمز ور ہوجا تا ہے کہ خود بخود سافس نہیں ہونی یا جاتا ہے جس سے دو زند در بتا ہے ، شین کو بند کرنے سے دہ بیا آل کے ذروجہ سے مرابط ہے ، شین کو بند کرنے سے دہ بیا تا ہے جس سے دو زند در بتا ہے ، شین کو بند کرنے سے دہ بیا تا ہے جس سے دو زند در بتا ہے ، شین کو بند کرنے سے دو

<sup>-</sup> مشكوة المصامح مر ٢٨٨\_

تنفس نہیں رہتا، یعنی مرجاتا ہے، ال طریق ہے وہ ختم کیاجاتا ہے یکھی بوجہ شدید تکلیف اور زندگی سے نا امیدی۔

تیسرے بیکہ سلسائہ علاج کو بند کر دیا جائے مریض کو ایس بیاری ہے کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو ہلاک ہوجائے گا اگر چہاصل مرض سے نجات نہ ہوگی، لیکن علاج ہے کم از کم زندہ تو رہے گا تو چو نکہ مرض کی بختیاں نا تابل ہر داشت ہیں، اس لیے ڈاکٹر علاج کو مفتطع کر دیتا ہے، تا کہ رفتہ رفتہ مریض اپنے مرض سے اپنی موت مرجائے (ڈاکٹر وں کے یہاں بعض بیاریاں دائی ہیں جن کاعلاج نہیں اور وہ مفتصی الی الموت ہواکرتی ہیں )۔

طریقہ اول کے مطابق تو ظاہر ہے کہ بیصر تے قتل ہے، یعنی قبل تھیں زکیہ بلاحق شرعی جس کی حرمت وقباحت مختلف وستعدد آبات واحا دبیث سے مستفاد ہے اور مرض کی سختیاں اور اس کے دوام نیز تکلیف شدید کانخی سے باہر ہوناقتل کے لیے باحث نیس بن سکتے بوئٹ شدت وقلق نہ مہناتی بہ کو جائز ہے کہ اپنی جان تلف کر سے اور نہ غیر کوختی کرتمی موت ہے بھی ممالعت وارد ہے، ایسے مواقع پر جیسا کہ بخاری شریف ودیگر احادیث کی کتابوں سے نابت ہے۔

اگر بندہ کی اس تحریر وقتر سریٹس کچھ نتور ہوتو آں حضور اس کی اصلاح ضرور فر مادیں، البتہ ٹائی وٹالٹ طریقہ میں کسی قد رمز دو ہے، اس لیے کہ زید کہتا ہے کہ بذکورہ شین کا استعمال بھی از قبیل مذاوی ہے، اس لیے کہ اس آلہ کے ذریعہ ہے حیات انسانی کوبا تی رکھا جاتا ہے اور بیماری کا مقابلہ ہوتا ہے، بعینہ بھی حال معالجات وقد اوی کا ہے، اس میں بھی سے جات انسانی کوبا تی رکھا جاتا ہے اور بیماری کا مقابلہ ہوتا ہے، بعینہ بھی متحد ہوگا دونوں کے لیے اور فقہاء جسٹر ات نے نضر تک کی کہتد اوی وعلاج بائی جاتی ہوئی فرض وواجب نہیں، جب مباح ہے تو کرنے نہ کرنے میں اختیار ہے اور علاج تہدیں کی صورت میں اگر موت واقع ہوجائے تو کسی نتا دلاحی نہیں ہوگا۔ کمانی البند بیٹی کتا ہے الکر اچیہ

"وأما الدرجة المتوسطة: وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء ففعله ليس مناقضاً للتوكل بخلاف الموهوم وتركه ليس محظوراً الخ، وفيها أيضاً عن السواجية:

الإشتغال بالتداوى لابأس به إذا اعتقد أن الشافى هو الله تعالىٰ الخ (باب التداوى والمعالجات) وفي الشامية من الحظر والإباحة: بخلاف التداوى ولو بغير محرم، فإنه لوتركه حتىٰ مات لايأتُم كما نصوا عليه، لأنه مظنون "(١)-

ان عبارات سے ظاہر ہے کہر ک تہ اوی کی صورت میں مرجانے پر کوئی معصیت لازم نیں آتی ، نیز عبارات ظاہر ہ سے اباحت تہ اوی مترش ہے ، لہٰذازید اس بات کا ٹائل ہے کہ شین یعنی آلۂ تفنس کا بند کرنایا موقو ف کرنا بقد اوی کے ترک جیسا

<sup>-</sup> فآوي منديه ۸/۵ ۳۳۰

التحال عند المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

ہے اور اگر وہ مریض بلاک ہوجائے تو کسی برگنا ہ ہیں کوئی وَمہ دار تہیں ، اور فقہا ءنے بینات بیان فر مائی کہ" لاندہ مطنون "
یعنی معالجہ وقد اوی نلنی شکی ہے ، قطعی اور لینٹی ٹہیں جس کا التزام واجب ہو، ایسانل بی مشین آل بات بر فاطح نہیں کہ اتفطاع برآ دمی مربی جا وے گا ، بلکہ ایک دوایسے واقعات ہوئے کرڈ اکثر ول نے مشین کو بند کیا پھر بھی مریض کا فی مدت تک زند در با،
معلوم ہوا کہ دواکی طرح بہجی مظنون ہے ''ولا یا ٹیم بیتو کے المصطنون ان مات مندہ کھا مو آنفا''۔

ال کے برخلاف بھر یہ ہتا ہے کہ طریق ہانی بھی فی الحقیقت مثل تنہ لِ نقس کے ہے ، مثیین بندکرد ہے ہے بھی ڈاکٹر مریض کی جان کو بلاکت میں ڈال رہا ہے اور وجہ اس کی بیہ ہاور خلبہ خلن بھی یہی ہے کہ انقطاع مثیین سے مریض مرجائے گا، نجر بہ ومشاہدات سے بیہات ثابت ہے کہ عادة آدی مشین کے موقوف ہوجانے برمرجا تا ہے شاذوا در ایسا ہوا کہ مثین کے موقوف ہوجانے برمرجا تا ہے شاذوا در ایسا ہوا کہ مثین کے عدم جہ یان کے وقت بھی مریض حیات رہا گیکن اکثر و بیشتر موت کا قوع لازمی ہے، پس اس تجربہ ومشاہدہ سے جو خلبہ خلن و عالب مگان حاصل ہوا ہے وہ کا گیفین سمجھا جا سکتا ہے، لہذا زید کا یہ کہنا کہ مظنون ہے تا بل انسلیم ہیں، بلکہ غلبہ خلن تو مستقل دیا بین سکتا ہے ''والمظاہو اُن المتجو بہ یہ حل بھا خلبہ المظن دون المبقین'' (۱)۔

بایں معنی صورت مذکورہ میں آلہ تعنی کورو کے رہنے ہے اگر مرایش مرجائے توقیل کا گنا ہوا، یعی قبل بالسبب کیونکہ مشین کا تفامنا سبب بناقیل کے لئے جیسا کرفتھی جز نبیعیں حضر بنر سبب موت بنا ''فیضاف الفعل إلی المستسبب ''لیس ڈ اکٹر پرقبل کا گناہ ہوجائے گا۔ رہار ک تہ اوی سویہ توجب ہے جب کہ بلائ وہداوات ابھی شروع بی نہیں ہوا۔

ابتد ابالند اوی ہے قبل کسی نے ترک کو افتتیا رکیا تو کوئی مضا گفتہ بین اور مذکورہ عبارات میں جہاں ترک مذاوی کو مباح وغیر موجب اثم قر اردیا تو اس کا عمل یمی ہے، لینی سلسلر تد اوی شروع کرنے سے پہلے ایکن جس وقت دوا داروشروع ہوچکی اور سیفالب گمان ہے کہ اس دواسے مریض کو فائدہ پہنچے رہاہے اور سیجی غلبہ نظن کے درجہ میں ہے کہ اگر سلسلہ دوا مفظع ہوجائے تو بیار مرجائے گا اب جائز نہیں کہ دواکو چھوڑے یا مشین کو بند کرے چوتکہ اب ظن نہیں رہا، بلکر قریب الیقین معاملہ ہے، لیمن ظالب جوموجب عمل ہے، اگر مشین کے روکنے پر مریض کا انتقال ہوگیا تو اثم قبل فاہت ہوگا، ایسا ہی دوا وعلاج کے چھوڑنے برقس کا گنا دہوگا تو بیتر کے قد اوی کے قبیل ہے نہیں، بلکہ انقطا ٹ تد اوی کے قبیل سے ہے فرق ہو ہما۔ اب آخضور سے انتماس ہے کہ اوپر کے دواقو ال میں ہے کو نسافعل میں وصواب ہے؟

۱- ۱۳۰ مثا كاكل الدر

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

۳-اگرییٹا بت ہوا کہ شین کارو کناصورت ندکورہ میں درست ہے، تو اگر کسی ڈاکٹر نے کسی بھی غرض ہے اس کوتل مریش بی کے ارادے ہے بند کیا، یعنی اس کا ارادہ یکی تھا کہ شین کوروک کر اس مریش کی جان کو ہلاک کروں ، تو کیا اٹم قتل لاحق ہوا اور دیت بھی واجب ہوگی یانہیں؟

سا-كتب فقه ش كنام كراكر آوى كادانت گرجائ توطرفين كنزويك ثاقة ذكيه كادانت لحكرال كى جگه بر ركود عديجائز بيس به كرايناي دانت بياكس مرده انسان كادانت استعال كرے اسل عبارت بير بين "وكذا يكوه أن بعيد تلك السن الساقطة مكانها عند الطرفين، ولكن يأخذ سن شاة ذكية فيشدها مكانها، كذا في البدائع وجواهو الفقه، وسالة تنشيط الأذهان في التوقيع بأعضاء الانسان".

اب سوال ہے ہے کہ ذکیہ کی قید کیوں جب کہ مہینہ (سوائے فٹزیر کے ) کی ہڈیوں کے دانت سب پاک ہیں،
کماصرح بہالتھ ہما ءالعامنۃ اور جب دانت پاک ہے تو استعال بھی درست ہونا چاہیے، ندہونے کی کوئی وجہ بھے بین ہیں آتی، یہ
بھی فقہا ءکی نضر کے ہے کہ دانت اور اس جیسے اعصاءوا جزاء مثلاً ہڈی وکھر وغیر ہیں حیات حلول نہیں کرتی پس ممل موت نہیں
ر با، لہذا ان اجز اء بیں مہینہ وذکیہ دونوں ہر ایر ہیں، مگر طرفین نے صراحتا ذکیہ کی قیدنر مائی تو مفہوم مخالف کے طور پر مہینہ کا دانت
غیر جائز الاستعال ہوا، امید کہ آ مخصور وضاحت بسالاست فر مائیں گے۔

العيرمراج احدافريقي

#### الجوارب وبالله التوفيق:

ا -طریقد(۱) میں آپ کی تحریقے ہے، ماشا ءاللہ بہت عمدہ تحقیق ہے، مے ساختدول سے دعانگی ،" بارک الله علمکم وسعیکم و فی اِفادتکم و اِفاضتکم "۔

طریقہ (۲و۳) میں زید کے قول سے ایک عدتک اور نی الجملہ اتفاق ہے، بکر کے قول سے اتفاق نہیں ہے، اس لیے کہ شل قریقس تو یقیناً نہیں ہے، اس لئے کہ شلِ قش میں مما ثکت ہونا ضروری ہے اور یہاں مماثکت کا نہ ہونا ظاہر ہے۔ و آیضا سیاتی توضیعے ف

البنة چونکہ فقد ام ِ قل میں قبل کا گنا دیونا ہے، اس سے المتباس واشتبا دیموکر پیخلط فی الاحکام واقع ہوسکتا ہے،غور کرنے سے پیپذکورہ دونوں صورت (۲وس)افتد ام علی آشنل بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اقتد ام علی انتشل میں اگر چیصد ورقل نہ التحاي على المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

ہو گر اسباب قبل کا ارتکاب لا زم ہے اور ضرور ہوتا ہے اور یہاں ہجائے ارتکاب کے عدم ارتکاب ہے،عدم ارتکاب کوارتکاب کہنا بدایمة غلط ہے، بلکہ دونوں میں تضاو ہے تو ان کے حکم میں بھی تضا دہوگا، لہذا جب ارتکاب معصیت ہے تو عدم ارتکاب میں عدم معصیت ہوگی۔

ای طرح حفر پیرٹی الطریق پر قیاس کرنا بھی درست نہیں اس لیے کہ اولا تو بیر سے صرف وہ بیر مراد ہے جس ٹیں منڈیر وسامان حفاظت نہ ہواور طریق ہے مراد طریق عام ہے جس ٹیں رات ٹیں اندھیرے ٹیں ہے آنکھ والے اور معذور وکمز ورسب چلتے ہوں اور ظاہر ہے کہ ایسے راستہ ٹیں ایسے بیرکا کھونا جس ٹیں منڈیر وسامان حفاظت نہ ہوسبب بلاکت ہے، سبب قریق ہے جس سے ارتکاب اسباب بلاکت کا تحقق بھی ظاہر ہے اور ایسی صورت ٹیں قبل بالسبب کا گنا ہ ہونا بھی ظاہر ہے اور ایسی صورت ٹیں قبل بالسبب کا گنا ہ ہونا بھی ظاہر ہے اور آگر ایسانہ ہو بلکہ کئو نیس پر اونچی منڈیر ہواور سامان حفاظت کھل ہو قوعام راستہ پر بھی آنے جانے کی حسب ضرورت جگہ چھوڑ کر کنواں بناوینا منع نہ ہوگا اور ایسی صورت ٹیس اس ٹیں اگر گر کر بلاک ہوجائے تو اس سے کنواں بنالینے والے برکوئی مواخذ دیا گنا ہ وغیرہ بھی نہ ہوگا ، اس لیے کہ اس صورت ٹیس اس ٹیں اگر گر کر بلاک ہوجائے تو اس سے کنواں بنالینے والے برکوئی مواخذ دیا گنا ہ وغیرہ بھی نہ ہوگا ، اس لیے کہ اس صورت ٹیس ارتکاب اسباب بلاکت کا نہیں۔

اورحاصل بیڈکلا کہ مداراسباب بلاکت کے ارتکاب براگر ارتکاب اسباب ہے تو ارتکاب کے مطابق کہیں اقد ام علی افغال کا گناہ ہوگا اور اس کا تھم جاری ہوگا اور کہیں قبل بالسب کا گنا ہ اور اس کا تھم جاری ہوگا اور جہاں ارتکاب ندہوگا و ہاں اس قسم کا کوئی تھم جاری ندہوگا اور ندکوئی موافذ ہی ہوگا اور مسئلہ ہجو نڈیونہا میں یہی حال ہے ، اسباب بلاکت کا ارتکاب نہیں ہے ، لہٰذا اس میں کوئی گنا دیا موافذہ ندہوگا۔

ره گیا مذاوی کا مسئلة اس کی نفسه مباح ہونے میں کلام نہیں ، باقی ہوشن سربر حال میں کلیڈ وجوب ہو بیسی خیس ، بلکہ اس میں نفسیل ہے اوروہ بیر اگر مرض شدید وخطر باک یا مہلک ہواور تد اوی پر استطاعت وقد رہے میں موجود ہوتو حسب حیثیت واستطاعت وقد رہے میں سرہ عالم اسباب ہونے کی وجہہے شفا کے حسول کا اعتقاد فقط اللہ جل مجد ہ ہر کھتے ہوئے تکم خد او حکم شرع کے اند رائد رعلاج کرنا واجب ہوجا تا ہے، لیکن اگر قد رہے میسرہ موجود ند ہویا مرض شدید یا خطر باک و مہلک ند ہوتو وجوب علاج کا تحکم متو جہیں ہوتا یا تحکم موکدر ہے یا مستحب وافعنل رہے، حسب حال مہتلی ہوتے و و

یمی تفصیل و پیم ان صورت کا ہے کہ ابھی علاج شر وع نہیں کیا ہے اور اس صورت کا کہ علاج کر کے جیموڑ دیا ہے۔ اور دونوں صورتوں کا تکم قریب بیسال علی ہوتا ہے۔ أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

غرض جب علاج کرنا واجب ہواور علاج ترک کرد ہے تو بیتر کے واجب ہوااسباب ہلا کت کا ارتکاب نہیں ہوا،
ارتکاب ایجائی اور وجودی شئے ہے اور ترک عدمی و کبی شئے ہے، دونوں میں بڑ افر ق ہے، ایک کے حکم کودوسرے پرجاری خیس کر گئے ، قیاس مع الفارق ہوگا، اپن جب اسباب بلا کت کا ارتکاب نہ ہوگا تو اس پر اقد ام علی الفنل یا قبل بالسب کا حکم یا گنا وہ بھی لازم نہ آئے گا، بال ترک واجب کا گنا دیا ترک علم موکد کا گنا دیا ترک سنت کی معصیت ہو، تو بیہ وسکتا ہے اور بیالگ بات ہوگی۔

یہیں سے بیبات بھی نگل آئی کہ جس وقت علاج کرنا واجب ہوا ورعلاج نہ کرے بلکہ علاج سرک کردے اورال میں اگر چہ نیت ہوکہ اس سے بیمر لیش ختم ہوجائے گا، اس نیت میں بھی چونکہ ارتکاب اسباب بلاکت کا نہ ہوگا، اس لیے اس فاسد وغلط نیت پر گنا دیا مواخذ دالگ بات ہوگی اس سے اقد ام علی افضل یا قبل بالسبب کا حکم وگناہ نہ ہوگا، اس لیے اس پر دیت بھی لازم نہ ہوگی، کیونکہ وجوب دیت کے لیے کم سے کم قبل بالسبب کا ہونا لازم ہے، کما ھومبر ھن فی مقامہ، بیبات بھی دیت ہے اس بیا انقطاع تد اوی کونہ تقیقۂ قبل کی ہے ہیں نہ شل قبل کور دہا لائیت یا انقطاع تد اوی کونہ تقیقۂ قبل کی ہے ہیں نہ شل قبل کور دہا لائیت یا انقطاع تد اوی کونہ تقیقۂ قبل کی ہے ہیں نہ شل قبل کور دہا لائیت یا انقطاع تد اوی کونہ تقیقۂ قبل کی ہے گئے ہیں نہ شل کی ہے تھے ہیں۔ اس نم نم کا جواب بھی اس تقریر سے واضح ہوگیا اور مزید کہے لکھنے کی جاجت نہیں رہی ۔

۳ – شاق کے دانت کی تخصیص کی وجہ و ظاہر ہے کہ اس کے دانت کو وضع وجم کے اعتبارے انسانی دانت سے زیادہ مشاہرت ومما ثلت ہے، نیز بیہ بات چونکہ بھیر و دنبہ کے دانت سے بھی حاصل ہو کتی ہے، اس لیے بیقیہ امتر ازی نہ ہو گی بلکہ اتفاقی ہو گی اور ذکیہ کی قید اس وجہ ہے بھی ہو کتی ہے کہ اگر غیر ذکیہ زندہ سے بید دانت اس کی جڑ ہے اکھاڑ اجائے تو اس کو بیائم کو بھی منع ہے اور اگر جڑ سے نہ اکھاڑ اجائے او پر سے بو انتہا تکلیف ہو گی اور بیت تقوق بہائم کے خلاف ہے کہ ایڈ ایکٹھانا بہائم کو بھی منع ہے اور اگر جڑ سے نہ اکھاڑ اجائے اوپر سے تو زلیا جائے تو نٹ نہ ہوگا، انسانی دانت کی وضع وجم کے خلاف ہو گا اور اگر غیر ذکیہ ہے اس کے مرنے کے بعد لیاجائے تو دانت کی جڑ میں بچھا ہز اور نہ بھی ہوگئے۔ اس کے مرنے کے بعد لیاجائے تو دانت کی جڑ میں بھی ان اور ان اجز اعلان الگ کر دیا جائے تو انسانی دانت پر نٹ نہ ہول گے اور ان اجز اعلان الگ کر دیا جائز رہے گا، اور ذکیہ کے قید کی اور ان اجز اعلان اللے کی بھی ہوگئی ہے کہ دور کے مدید ماکول اللیم کی بڑی بھی ہوگئی ہے کہ دیش سے انسان کی ہوئی ہے کہانی کتاب الام ان کے اختال نے سے نہتے کے لیے بیقیدگا دی ہواور ان سب صورتوں میں بیقید امتر از کی ہوگی۔

كتبه محجد نظام الدين اعظمي منفتي واراعلوم ديو بندسهار نيور ۱/۳/۱۰ • ۱۴ ه

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

افریقہ میں تھیلے ہوئے بعض نے مسائل کے احکام:

مرکز البحث العلمی بمعرفت امارت شرعیه بهار اژیه پیلواری شریف پینه، ۵۰ ۱۵ م

عرض بیرکرنا ہے کہ بہا وُتھواٹر یقد کے مسلم ڈاکٹر وں کی ایک انجمن نے چندسوالات بھیج ہیں، اس سلسلہ میں جلد از جلد وہ دبنی رہنمائی کے طالب ہیں۔ان سوالات کا خلا صد جناب کی خدمت میں ارسال کرر ہاہوں اورامید کرنا ہوں کہ جلد از جلدان سوالات کے تحقیقی جو اب ارسال فریائیں گے۔فقط والسلام

مجامبة الاسلام القاتمي (امارت شرعيد، كيلواري شريف، پينه )

يهالمستله:

نیکھینیسز یا EUTHANSIA نیکھینسز یا کا مطلب سے کہریش جوشد ید تکلیف میں مبتلا ہواور اس کے زندہ رہنے کی کوئی تو نع ندہویا وہ بچے جوغیر معمولی حد تک معذور ہوں اور ان کی زندگی محض ایک طرح کابو جھے ہو، ایسے مریشنوں اور بچوں کی زندگی کوختم کر دینا، تا کہ وہ تکلیف سے نبیات یا نمیں اور آسانی سے ان پرموت طاری ہو۔

### يوتھينزيا کي دوقتميں ہيں:ا کيٹيوACTIVEاور پيسيو PASSIVE

ا - ایکٹو یوسیز یا کی صورت ہے ہے کہ ڈاکٹر وں کوم یض موت تک پہنچانے کے لیے کوئی مثبت ممل کرماپر تاہے،
مثلاً سینسر کامریض جوشدید تکلیف میں بتلا ہووہ مریض جوطویل ہے ہوشی کاشکار ہو، نیز اس کے بارے میں ڈاکٹر وں کاخبال
ہے کہ اس کی زندگی کی اب کوئی تو نع نہیں ہے، ایسے مریض کودرد کم کرنے والی تیز دوازیا دہ مقدار میں دے دی جاتی ہے، جس
ہے کہ اس کی زندگی کی سانس رک جاتی ہے، اس طرح بھی ایسا مریض جس کے سر میں شدید چوٹ گی ہے یا منجائنٹ جیسی بیاری ک
وجہ سے بے ہوئی ہواور اس کی صحت بیابی کا کوئی امکان ڈاکٹر وں کے فرد یک ندہو بھی مصنوی ترابیر سے اس کی سانس کو چلایا
جار باہو، اگر میصنوی آلہ بٹالیا جائے تو مریض کے سانس کا آنا جانا بند ہوجائے گا، ایسے حالات میں ان مصنوی آلات کو بٹا

٧- پييو ٽوڪنز يا:

اس كا مطلب يہ كہريش كى جان لينے كے ليكوئى عملى قد بيرنيس كى جاتى، بلكه اس كوزندہ ركھنے كے ليے جو

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ضروری علاج کیا جانا چاہیے وہ نہیں کیا جاتا اور وہ مریض مرجاتا ہے، مثلاً کینسریا ہے ہوتی یا دما ٹی چوٹ یا منجائش کا مریض ممونیہ میں بنالا ہوجائے جو ناتل علاج ہے، کیکن ڈاکٹر ال شئے مریض کا علاج نہ کرے تا کہ اس کی موت جلدوا نعے ہوجائے ، ای طرح ایسے بچے جوشد بیطور سے معذور ہوں ، مثلاً ان کی ریزہ ھی بٹری میں ایسی ٹرانی ہوجس کی وجہ سے ناتکیں مفلوج یا چیشا ہ بیا خانہ پر قابو باقی نہ رہا ہو، یا بچہ کا دمائے بیدائش کے وقت تجروح ہو چکا ہو، ایسی حالت میں زندگی بھر بیمریش بار گراں بن کرزندہ رہے گا ، اب اگر ایسے بچول کوٹمونہ بیا کوئی دوسر انازل علاج مرض بیدا ہوجائے تو ان کا علاج نہ کرکے آئیں زندگی سے نہات دلانے کی صورت اختیار کرنا لیدیو تو تھینز یا ہے۔

بہر حال نیخھینز یا کامتصدم لیش کو اور اس کے اعز اکولو میل تکالیف سے نبات دلایا ہے۔

ا - ندکورۃ الصدرصورت ِ حال میں کیا اسلام عمداً کسی ایسے فعل کی اجازت دیتا ہے جس کے ذریعہ کسی مریض کوشد بد تکالیف سے نجات دلانے کے لیے پہنچنے دیا جائے۔

۲ - کیا اسلام ال مقصد کے خاطر معالج کوچھوڑ دینے کی اجازت دے گا؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

يهالامسئلية

یق مین یا کا (او۲) ان دونوں تہ ہیروں کی غرض مریض کو یا اس کے متعلقین کو تکالیف سے نجات دلانا یا ان کی تکایفات کو کم کرنا ندکورہے ، اس لیے پہلی بات تو ہیہے کہ اس کا نجر بہ کی کوئیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے کہ طبعی موت میں زیا دہ تو تکیف ہوتی ہے باتی کو ہوگر جو کر جائے اور ایسانہ ہوا اور نہ ہوسکتا گا ۔ بلکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے ، اس لئے کہ نجر بیتو اس کو ہوگا جو مرنے کے بعد زندہ ہو کر بتائے اور ایسانہ ہوا اور نہ ہو سکے گا ۔ بلکہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے ، بل لئے کہ نجر بیٹو اس کو ہوگا ہو ہو بیٹی جا اور غیر طبعی موت میں اکثر تکلیف نما دور کیسی جاتی ہواتی ہے ، اس طرح متعین مریض و بتارداری میں مشاہدہ اکثر اس کا ہے کہ بتارداروں کی دیکھ بھال میں بظاہر تکلیف نظر آتی ہے ، مگر موانے کے بعد سکون و تبلی جلدی ہوجاتی ہے کہ جتنا اس کے بس میں تھا کر لیا، آگے قد رہ کی بات ہی جو اختیار میں نہیں ہے ، اس لیے جلد صبر و سکون ہوجا تا ہے بخلا نے غیر طبعی موت کے کہ اس کا رہے و فیم بسا او قات و ماٹ شراب کر دیتا ہے با برسوں اور مدتوں کے بعد ختم ہوتا ہے ۔ اور اگر بیشیہ ہو کہ بسا او قات مریض و بتاردار اس کو فت و گھٹن میں سالیا سال بیتا ارہے جی اور ان تر بیروں سے جلدان تکالیف سے چھٹکارا ہوجا تا ہے ، تو اس کا جو اب ہے ہے کہ دنیا کی مسالیا سال بیتا اس کے بی اور ان تر بیروں سے جلدان تکالیف سے چھٹکارا ہوجا تا ہے ، تو اس کا جو اب ہے ہے کہ دنیا کی میں سالیا سال بیتا اس کی جو اس اور ان تر بیروں سے جلدان تکالیف سے چھٹکارا ہوجا تا ہے ، تو اس کا جو اب ہے ہے کہ دنیا کی

زندگی چندروزہ اور محض عارض ہے اور آخرت واکی ہے۔ اور اصلی زندگی واکی اور ابدی ہوتی ہے۔ جو آخرت کی زندگی ہے،
وہاں موت بھی نہیں آتی ، یہاں گھر اکر اگر غیر طبعی موت طاری کردی جائے تو اس سے گھر اکر ایسا کرنے والے کی آخرت کی
زندگی ہمیشہ تباہ وہر با درہے گی اور بھی موت بھی نہ آئے گی کہ چھنکا رامل جائے ، اس لیے عقالے بھی پیجانب مرج نہیں ہو سکتی
کہ اس کی وجہ سے مذکورہ تد ابیر کی اجازت دی جاسکے بغرض تجربہ ومشاہدہ وغیرہ کی حیثیت سے اس کی اجازت کوئی مرج نہیں
ہے ، دوسری بات بیہے کہ تجربہ یا مشاہدہ وغیرہ سے دلائل سے کوئی فیصلہ نہ ہوسکے جب بھی صادق ومصدوق کی خبر سے بیبات
متعین ہے کہ مؤمن کو طبعی موت وشہا دت میں تکلیف بہت کم ہوتی ہے اور غیر مؤمن کوہر حال میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی

ار نثا دربانی بوالمنوعات غوقاً و الناشطات نشطاً (۱) پی بھی اس بات کو ہلایا گیا ہے کہ چاہی موت ہو یا غیر طبعی دونوں حال بیں موئن کوموت کی تکلیف کم ہوتی ہے، پس اگر دواوغیرہ کی قریعہ سے غیر طبعی موت طاری کردی جائے فیر طبعی دونوں حال بیل موئن کو شہد ہوجائے گا اور بیا آل چہ اس کے لیے بہتر ہوگا، گرغیر طبعی موت طاری کرنے والا بیا او نا استعمال او خال کی بیٹر ہوگا، موزوں کی بیٹر ہوجائے گا اور بیا او نا استعمال او خالت شرعاً و بیت یا صال و غیر ہواجب الا دا ہوجائے گا، اور قوبہ کرنا بھی لا زم ہوجائے گا و وہال بیل وہنا ہوجائے گا اور بیا او نا استعمال و فیر ہواجب الا دا ہوجائے گا، اور قوبہ کرنا بھی لا زم ہوجائے گا اور بیا او نا استعمال و فیر ہواجب الا دا ہوجائے گا، اور قوبہ کی شرعاً لا زم آتا ہے جس طرح اس حمل کے ساتھ کرنے بیل قال زم آتا ہو وہال پڑتا ہے اور بعض صورتوں بیل دبیت و خوال بھی شرعاً لا زم آتا ہو وہال ہوگا، وایا ہوگا، روایا ہوگا، وایا ہوگ

- سورةا زمات:ا.

التحاي على المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة

تد پیرکائتم یا اجازت شریعت مقدسه میں ہرگزند ہوگی، البت دونوں تد پیروں کے تئم میں فرق بیہ ہوگا کہ لے میں غیر طبعی موت دوا وغیرہ سے طاری کرنے میں تو ایسا کرنے والے برقل کا گناہ اور وبال پڑے گا، بسا او نات شرعاً دمیت ضان وغیرہ بھی لا زم آ جائے گا۔ اور ع میں بی بیٹم (قبل کا گناہ وغیرہ) تو نہ ہوگا، کیکن ترک تد پیراور صحت کے لیے ترک سعی نعل ندموم وقتی اور منشاً شرع کے خلاف ضرور ہوگا اور ستی یا لا پروائی ہے ایسا کیا گیا تو اس پرمؤاخذہ بھی ضرور ہوگا، فقط والسلام دوسر استنا ہے گئا ہوں کہ بیوند کا رمی :

طبی سائنس نے جو بہت ی بر قیات کی ہیں ان میں ہے ایک اعضاء کا بناولہ بھی ہے، اس میں کسی جانور یا کسی انسان کے جسم سے پورے اعضاء یا اعضاء کے جز ویا ریشے نکال کرم یض کے جسم میں لگادیے جاتے ہیں۔ پھڑ ے یا خزیر کے قلب کے قلب کے حالے بین، جانوروں میں اور انسانوں میں زندہ انسانوں کے قلب کے وہ اعضاء جن کے دہ اعضاء جن کے نکال لینے ہے اس انسان برکوئی اثر نہیں بر نا مثلا کھال ایک گردہ یا خون اور مردہ انسانوں کے اعضاء جیسے آتھ کی بیلی، کھال، قلب بردے ، ہٹری اور قلب کے کا کل کے جاتے ہیں، اعضاء کا بناولہ کی جان بچانے، جیسے آتھ کی بیلی، کھال، قلب بردے ، ہٹری اور قلب کے کا ملک بنا کے جاتے ہیں، اعضاء کا بناولہ کی جان بچانے، زندگی کی صلاحیتوں میں اضا انہ کی غرض ہے یا مریض کود کھنے کے قاتل بنا سکے ۔ یا ہٹریس کے مشکل ضرب شدید کے بر ہونے یا گردہ کے بناولہ سے مریض کوآسانی ہے کھانے پینے کوائق بنانے اور اس کو بہتر محسوں کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ سوال ہے:

ہو کیا ایک مسلمان جو زند د ہواہئے جسم کے اعضا نکال کر اپنے بچوں یا والد بن کوفائد د پہنچانے کی غرض سے ان کے جسم میں لگانے کی اجازت دے سکتا ہے؟

سا-کیا ایک مسلمان اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعصانکال کرکسی دوسرے انسان خواہ مسلم ہویا غیرمسلم کوفائد دیہو نچانے کی غرض ہے ان کے جسم میں لگادیے جائیں۔ مہ -کسی انسان کومردہ کہ قبر اردیا جاتا ہے؟

طب میں بیاں وجہ ہے اہم ہے کہ پچھ اعصامثلاً قلب باگر دے ای ونت مفید ہو سکتے ہیں جب کہ انگونکا لیے جانے کے ونت ضر وری مقدار میں خون دمتیا ہے کیا جاتا رہا ہو۔ای وجہ سے دما ٹی موت کے اصول کو اپنایا گیا ہے، اس میں أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ڈ اکٹر ان بات کو طے کرتا ہے کہ کسی مرایش کے دماغ کے اعضاء رئیسہ ایسے شدید طور پر جمر وح ہوئے ہوں کہ وہ مشین جواں کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اگر بند کر دی جائے تو مرایش اینی طور پر مرجائے گا۔ ایسے آدمی کے جسم سے اس کے اعضا ای وقت نکالے جاتے ہیں جب تک وہ مشین کے ذریعہ زندہ رکھا جاتا ہواور مشین اس کے بعد بی بند کی جاتی ہو، ایسے اصول اور اس کے استعمال کے سلسلہ میں اسلام کا تفطہ نظر کیا ہے؟

۵-کیا کوئی مسلمان اس بات کی وصیت کرسکتا ہے کہ اس سے مرنے کے بعد اس سے جسم کوچیر پھاڑ کر انسان کی اند رونی ساخت کے بارے بین معلومات حاصل کی جاسکیں جس سے انسا نہیت کوفائد دیاہو نچے سکے۔

۶ - کیاغیرمسلم سے بدن سے اعضاکسی مسلمان سےجسم میں پیوند کاری سے لیے استعمال کیے جاسکتے ہیں؟ ای طرح کیاغیرمسلم سے بدن کاخون کسی مسلمان سےجسم میں چڑھایا جاسکتاہے؟

#### الجواب وبأله التوفيق:

ال مسئلہ سر احقر کا سابق مضمون م**رکل** اور منصل نظام الفقاوئ جلداول ، ۱۳۳۲، تا ۱۰ ۲ مهم پرطبع ہوکرشا کع شد ہے۔ اس میں ہرشق کا جواب آگیا ہے ، اس لیےمزید کھنے کی ضرورت نہ بچھ کر وی جواب نقل کر اسکے کاغذات میں بھیج رہا ہوں وی مطالعہ فر ماکیا جا وے۔

# تیسرامسکه! دو دھے بینک کا حکم:

طبی سائنس نے بالا خربیہ مان لیا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کا دودھ بی بہتر ہے ، اس کیے ایسے بچوں کے لیے جواپی ماؤں سے دودھ نہیں حاصل کرنے کے لیے مختلف ماؤں سے جن کا دودھ فاصل ہو حاصل کرنے کے لیے مختلف ماؤں سے جن کا دودھ فاصل ہو حاصل کرنا اور پھر اس دودھ کو بچوں کو پلانا ایک فیشن بن گیا ہے ، ایسا دودھ فیلے دہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور ملا کر اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے؟

#### سوالات:

۱ - ال بات کومدنظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے پیٹمبر علیائی کی خودا بیک دودھ پلانے والی دائی کے دودھ سے پر ورش کی گئی تھی ، ایسے بچوں کے واسطے جو کسی وجہ سے اپنی ماؤں کا دودھ نہیں حاصل کریا ہتے ، دوسری ماؤں کے دودھ کے استعمال کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

۲-کیا ماؤں کے دودھ کے بینک کی لینی منظم طریقہ سے ماؤں کے دودھ حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت ہے؟

۳-کیا ایسے بچوں کوجوا بنی ما وُں کا دوو دھنہ حاصل کر پاتے ہوں دوسری ما وُں کا دوو دھویا جاسکتا ہے؟ ۲- کیاما وُں کے دوودھ کو ہر او راست پہتا ن سے دینے یا اس کو ہوتل کے ذریعے دینے میں کوئی فرق ہے؟ لیعنی اصلی دودھ کی اہمیت ہے یا اس کے استعمال کے طریقے کی؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ڈھائی سال ہے کم عمر بچیکوکسی عورت کا بھی دودھ ہو پلانا جائز ہے اور بیا لگ بات ہے کہ سلمان ودین دارعورت کا دودھ پلانا بہتر ہے ، باقی جواز میں کوئی کلام ٹہیں ، اس لیے بغیر ضرورت اور بقدرضرورت اس کا مہیار کھنے کی گنجائش ہے۔

### چوتھا مسکلہ:

مصنوعی جوڑے کے بارے میں پیشن کوئی:

ڈ اکٹر کسی مصنوئی جوڑے کے بارے میں پیشین کوئی کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے ملاپ سے جواولا و بیدا ہوگی اس کے بارے میں خلن غالب ہے کہ وہ شدید دما ٹی امراض یا کسی نفض جسمانی کا شکارتو نہیں ہوگی اگر ایسی حالت میں کسی مسلمان ڈ اکٹر سے مشورہ لیا جائے تو کیا وہ اس جوڑ کے مندر جہذیل صورتیں اختیا رکرنے کامشورہ سے سکتا ہے؟

ا – ثادی می نه کر ہے۔

۲ - الیمی مذہبیرین کریں کہ علوق عی ندہواور اولا دکی آرز وکسی مذہبیر کے ذریعے بوراکریں۔

سا – اگر حمل ۱۶ رہفتہ کے اندر کا ہوتو اس کے اسقاط کی اجازت دی جائے؟

سم – ابتدائی لام جمل میں ڈاکٹر خصوصی جانچ کے ذریعہ معلوم کریں کہ کیا بچہ ان مخصوص امراض یا جسمانی نفض میں مبتلا ہے ، اگر ایسا ہوتو عورت کو اسقاطِ حمل کی اجازت ویں کیکن میرخیال رہے کہ اس طرح کی جانچ بعض حالات میں خود حاملہ سے لیے خطرنا کے ہوسکتی ہے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

پیشین کوئی طبی اصول کے ماتحت ایک احتال کابیا ن یا ایک خطر ہ کا اظہار ہے ، اس لیے نفس اس میں تو کوئی مضا لکتہ نہیں ، البعتہ اس پر جو ہم رسوال مرتب کیے گیے ہیں ان کے جو اب شرق سے ہیں:

ا - ال كانتكم على الإطلاق تصحيح نبيس \_

۲ - اس کی بھی علی الاطلاق اجازت نہیں ۔ نیز یہ چیز منشأ شرع وشارع کے خلاف ہے اورمسئلہ تدبیر کاعدم جواز تو منصوص ہے۔

۳۰ – جب تک حمل میں جان پڑنے کاز مانہ نہ آئے ،لینی حمل پر ۱۲۰ رون نہ گذر ہے ہوں توبیشر ورت شرقی اسقاط کی اجازت ہوگی اور بغیرضر ورت شرقی ممنوع فتیج فعل کا ارتکاب ہوگا اورضر ورت پشر تی سیے کے مثلاً عورت یا رضیع کو جان یا خرانی صحت کا خطرہ ہوجائے ۔

سم - ان مذکورہ حالات میں قطعاً اجازت اس لیے ہیں ہے کہ دفع مصرت جلب منفعت ہر مقدم ہوتی ہے۔

# يانچوال مسئله: الكحل:

ا - کیا الکیل پرمشمل کوئی دواچیڑے کے اندر داخل کی جاسکتی ہے؟ آپریش سے پہلے چیڑے کوصاف کرنے کے لیے استعال کی جاتی ہیں۔ لیے استعال کی جاتی ہیں۔

۳-دواؤں میں الکحل کا استعمال بغرض حفاظت کیا جاتا ہے، آسانی سے نیخلیل ہونے والی اشیاء کو گھلانے اور تحلیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آسانی دواؤں (مکسپر ٹا نگ بچوں کے غیر میچر اینڈ پین کسپر ) کا استعمال جائز ہے؟ کرنے کے لیے استعمال کیا جائز ہے، کیا معمال جائز ہے کہ کا ستعمال جائز ہے، کیا سام دواؤں کا اس طرح استعمال درست ہوگا؟

ہ - اگر کسی ڈاکٹر نے کسی مریض کی جلد انجکشن ہے الکحل کے ذریعہ صاف کی ، تو کیا اس مریض کے لیے اس مقام کو دھوئے بغیر نماز اداکر ہانسچے ہوگا؟

۵-افیون ، ہیروئن ، ڈ گہ ، نیز ان سنفیگ ، آئی ایس ڈی وغیر ہ نشہ آور دواؤں کا استعمال بھی کیا الکحل خمر کی طرح ممنوع ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ابتدائی دور میں الکحل جوہر شراب یا ردی شراب (شراب کی تیجت ) ہوتا تھا، اس لیے فقہاء نے اس کوشراب کا تکم دیا تھا اور اس کو ناپا ک وحرام تر اردیا تھا اور اس کا استعال اور دوا میں استعال بھی نا جائز تر ادیا تھا، مگر اب الکحل سائٹیفک طریقے سے بنتے گئی ہے کہ وہ شراب نہیں رہتی ، بلکسر کہ (خل) کے تکم میں ہوجاتی ہے، اس لیے جب تک دلا کو شرعیہ سے پیشین نہ ہوجائے کہ الکحل وہی شراب کا جوہر یا تیجست ہے، اس وقت تک اس کے ناپاک وحرام ہونے کا اور اس کے دواوغیرہ میں استعال کی ممالعت یا عدم جو از کا تحکم نہیں وے سکتے ۔ اور نہ استعال کے ممالعت یا عدم جو از کا تحکم نہیں دے سکتے ۔ اور نہ استعال کے بعد عاجم پر گئے سے بعد تطلبیر کا تکم دینا ضروری کہ یکتے ، البنتی تقوی کی الگ با سے ہوگی اور نتا ضائے احتیا طاکبا جائے گا نہ کہ نتوئی۔

افیون کامنشیات میں شار نہیں ، بلکہ خدرات میں شار ہے اور جو جیز بھی منتقی نہ ہو، بلکہ خدر ہواں کو دوامیں استعال کرنے کی شرعا ممالعت نہیں ہوتی ، ابتد اس سے بچنا اور بچانا محمود وستحسن ہوتا ہے ۔ پس اگر بید نہ کور دجیز بی منتی نہیں ہوتیں بلکہ شل افیون کے حض مخدر ہوتی ہیں تو ان کا حکم یہی ہوگا اور جو جیز بی ان میں منتی ہوں گی ان سے استعال کی شرعا اجازت نہ ہوگی ۔ لان سحل مسکو حوام ۔

# چھٹا مسئلہ: جانوروں کے اجزاء سے حاصل شدہ دوا کا تھم:

HEPRIN, INSULIN بہت ی دوائیں جانوروں کے اجزاء سے حاصل کی جاتی ہیں، جیسے: FNZYMES, HORMONES, GFLATINE

ا –اگریہ دوائیں بکری، بلی وغیرہ حلال جانوروں ہے حاصل کی گئی ہوں (اگر وہ جانوربطرین شرع ذرج نہ کیے ہوں ) تو کیا ان دواؤں کا استعمال جائز ہوگا؟

۴ - اور اگر خنزیر کے اجز اوسے بیدوانیں حاصل کی ٹنی ہوں تو کیا ان کا استعمال جائز ہوگا؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ا – وہ جانورجس کے اعضاء یا ابڑا اء کا استعمال مقصود ہو اگر و دما کول اللحم ہواورشر کی ناعد ہ ہے ذرج کیا ہوا ہوتو اس کے سات عضو کے علاوہ جن کا کھانا درست نہیں ، تمام اعضاء ابڑا اء سے حاصل شدہ دواؤں کا استعمال خارجی و داخلی ، یعنی کھانا

یاجسم پرلگانا ہرطرح جائز ہے۔

سم – وہ جا نور اگر نجس احین ہو، جیسے خزیر تو اس کا استعمال خارجی ود اُخلی کسی صورت میں درست نہ ہوگا،سوائے اس صورت کے جس میں بوجہ اضطر ارخون یا شراب کا کھانا یا چیا درست ہوجائے۔

سانوان مسئله:PROMESCUTTY ( دماغی امراض میں مبتلاعورت کامانع حمل آپریشن یا اسقاط حمل کرانا :

دما ٹی امراش کی وجہ ہے بعض او قات جنسی خواہشات بہت ہڑ ھے جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خاتون زما کار اور نیتجنًا حاملہ ہوجاتی ہیں ۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے مرض کی وجہ ہے بچوں کی پر ورش کی اہل نہیں ہیں، اس لیے کیا ایسی مورتوں کاما نع حمل آپریشن کرنا درست ہوگا، یا حمل ہو چکا ہوتو اس کا اسقاط درست ہوگا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال میں تھم شرق رہے کہ ان حالات میں بھی کوئی ایسائمل کرنا جس سے بچہ بیدا ہونے کی صلاحیت ختم ہوجائے درست نہیں، البتہ ایسی تدبیر کر دینا جس سے بحالی صحت تک جماع کی خواہش ختم یا مضمحل ہوجائے گنجائش رہے گی، ای طرح اگر حاملہ ہوجائے تو حمل میں جان بڑ جانے ہے بعد اسقاط کرا دینا درست نہ ہوگا۔اور اس کا بھی بلاضر ورت شرق اسقاط کرانا ممنوع وکر وہ ہوگا۔ نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم - تخبات نظام الفتاوي - جلرموم

أتطوال مسئله بمختلف مقاصد كلنيجا نورون كااستعال:

مختلف مقاصد کے لیے جانوروں کا استعمال نلم طب میں کیاجا تا ہے۔

ا - نئی دواؤں کے جسم پر پڑنے والے اثر ات کا پیتہ چائے کے لیے ان دواؤں کا استعمال کسی جانور کے جسم پر ،
انسانی جسم پر استعمال سے پہلے کیا جاتا ہے۔ جسم حیوانی پر ان نئی دواؤں کے تجربہ سے اس کے مفید و معزائر ات کا پیتہ چاہیا جاتا ہے ، مثلاً B.T کے چراثیم کسی جانور کے جسم میں داخل کرتے ہیں جب وہ جراثیم اندرجا کر T.B پیدا کردیتے ہیں ، تو پھر ایسی دوائیں دیجاتی ہیں جو T.B کوزائل کرنے والی ہوں اس کے بعد اس جانور کا CLINICALLY جائزہ لے کر پیتہ چاہیا جاتا ہے کہ دواؤں کا کیا اثر رہا ، یہ جسی ممکن ہے کہ اس جانورکو ماردینا پڑنے اور اس کے اعتصاء کو مائکر واسکوپ سے جانچا جاتے۔

۲ - بعض چیزیں وائرس پابیکٹریا یا بعض امراض کاسب بنتے ہیں ،مثلاً ایک کیمیائی عنسر CARCINOGEN جس سے کینسر بہدا ہوتا ہے، یا اس کے ہونے کا شبہ ہوتو کسی جا نور کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

سا-ایسائیکٹر یا جس سے منتجا نیٹس پیدا ہونے کا شبہ ہوجا نور کے جسم میں داخل کیا جا تا ہے، دونوں عی صورتوں میں جانورکو ما رکزاں کے نکڑے کیے جاتے ہیں تا کر نیائج کائلم ہوسکے۔

ہم - بعض اجز اویا دواؤں کوجسم میں داخل کرنا تا کر قلبی کیفیات ہر بڑنے والے اثر ات کانلم ہو سکے ، ان اثر ات کو جاننے کے لیے مشاہد دیا مشینی تعاون سے کام لیاجا تا ہے۔

ب: جانوروں کو شخت سر دی میں میٹلا کیا جاتا ہے اور پھر دواؤں کے اثر کامشاہدہ کیا جاتا ہے۔ان طریقوں کے استعمال سے ہم جان پاتے ہیں کہ ان دواؤں کا اثر انسان ہر کیا پر مسکتا ہے اوران طرح ہم جسم انسانی کے بارے میں واقفیت کے ساتھ بہتر اور ترقی یا فتہ معالجہ مریض کے لیے فر اہم کر سکتے ہیں۔

> ۱ - تو کیاال طرح کانجر به اسلام میں درست ہے؟ ۲ - اکثر ویشتر تجربه جسم فتزیر پر کیا جاتا ہے ، کیا بیاز روئے شرع جائز ہوگا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ال کی گنجائش ہے بشرطیکہ اس کے مرجانے کے بعد کیاجائے اور زندہ رہنے کی حالت میں ای حدتک گنجائش جواز ہوگی جس حدتک اس جانورکوغیر معمولی تکلیف نہ پہنچے اور خنز پر چونکہ مثل میں تاب پیغانہ اور شراب کے نجس ہے ، اس لیے مسلمان کو اس پرمشق سے اجتناب لازم ہے ، اگر بضر ورت یا مجبوری آزمانا پڑے توجسم وکیڑے کو اس کے ذرات سے بچانا اور اگر کہیں لگ جائے توبعد میں نور آبا کر لیما لازم ہوگا۔

#### نوال مسكله: جنات كاوجود:

ا - مسلمان جنات کے وجود پر لیتین رکھتے ہیں ، ال سلسلہ بین شرق دیثیت کیا ہے؟ جس سے میں معلوم ہو سکے کہ جنات بیار یوں خصوصاً ڈنن بیار یوں کی وجہ ہوتے ہیں اور ان کا علاج صرف جنات کوا تا رکزی ہوسکتا ہے۔
۲ – پاک اور نا پاک جن سے ہماری کیا مراد ہے، وہ کس طرح کی بیار یوں کے سبب بنتے ہیں؟
سو صرف انا ہے ہی جنوں کا عام طور پر نشا نہ کیوں بنتی ہیں؟
۲ – ہم کس طرح اس کا پینہ چلا سکتے ہیں کہ کوئی مرایش جن کا شکار ہے؟
۵ – کیا ہم جنات کو اتا ر نے کے بارے بیں سوچ سکتے ہیں؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

جنات کے وجود کا ذکرتر آپ پاک میں بھی ہے، اس لیے اس کے وجود سے انکار کریا درست نہیں اور جنات کے اثر انداز ہونے کا تیقن تمیم داری کی حدیث ہے بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کا ناکل ہونا بھی بھی ہے ہے، البعثة تو می الا بیمان مومن ہر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے اور جولوگ وہم کے شکار نہیں ہوتے ان ہر جنات کا اثر نہیں ہوتا ہیں وجہ ہے کہورتیں مر دول کے اعتبار سے زیادہ وہم کی شکار رہتی ہیں، اس لیے عورتوں ہر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس کے اثر کی مختلف وجود ہوتی ہیں، کہی تو وہم کے شکار ہونے ہیں، کہی تو وہم کے شکار ہونے سے ابتدائی میں اس کا اثر نمایاں ہوجا تا ہے اور اس کے بعد مرض بھی لاحق ہوجا تا ہے، الی حالت میں اس کا اثر زائل کرنے کے لیے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح از الدمرض کے لیے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اک کرتے اور اکٹر تو ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان زیادہ دن جسمانی مرض میں مبتلار ہتا ہے اور علاج سے حسب خواہ فائد و نہیں ہوتا تو

نسخبات نظام الفتاوي - جلرموم كاب الحظر و الإباحة

جناتی اثر کا شبہ ہونے لگتا ہے، پھر بہی شبہ جنات کے واقعی اثر ڈالنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور پاک وناپاک جن میں کوئی شرق اصطلاح نہیں ہے بلکہ ہوا می چیز ہے، مسلمان جنات کولوگ پاک جن اور کافر جن کونا پاک جن کو ہد ہے جیں۔ جنات کا اثر زائل کرنے کا سب سے ہڑا ذریعیہ مشائخ محققین کی توجہ ہے، بعض عاملین اپنی قو ہے ممل سے بھی اتا رتے ہیں، مگر بی قوت محد ودہوتی ہے اور بھی جن کی تو ت اس عامل کی توت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے نہیں جاتا ہے اور مع اللہ نسبت رکھنے والوں کی توجہ سے با ذن اللہ کیسا بھی جن کی تو ورہوجا تا ہے۔

#### دسوال مسئله: جا دو، كالا جا دو:

۱- کیامسلمانوں کوجاد و پر لیتین رکھنا جا ہے اور ہاں تو پھرشر قل سند ال بارے میں کیا ہے؟ ۱۶-اسلامی اختبار سے جاد و کا تو ڈکس طرح ہوسکتا ہے؟ ۱۶- تم جاد و کی تشخیص کس طرح کر سکتے ہیں؟ ۲۶- تم طلسمانی اگر اے کوکس طرح زائل کر سکتے ہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جاد وکا و جود بھی تیجے ہے، حضرت مولیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا شباب تھا، جیسا کہ بھوٹی تر آنہ یہ کے دیکھنے سے اند از ہ ہونا ہے اور اس کا بقیبہ بقالا اب تک چلا آرہا ہے ، اس کے تو ڈ کا بھی وہی طریقہ ہے جو جنات کے تو ڈ میں بیان ہو چکا ہے۔

جاد وسحر کا ایک نن ہے ، اس کے جانے والے کرتے بھی ہیں اور اتارتے بھی ہیں اور بیالگ بات ہے کہ ایسا کرنے والے عموماً سفلی عمل کرتے ہیں ، بشرطیکہ ایسے محض میں نسبت مع اللہ اقو تی طور میں حاصل ہو۔

گیا رہواں مسئلہ: تعویذ: ۱-اں لفظ تعویذ کے معنی کیا ہیں؟ مُنْتُمْ إلت نظام الفتاوي - جلرموم كتاب الحظر والإباحة

۴ تعویذ کے استعمال کے معروف طریقے کون سے ہیں؟ ۳-کس طرح کے تعویذ موجود ہیں؟ ۴-شری حیثیت اس کی کیاہے؟ تعویذ کا استعمال کیاہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

اں کا بھی ثبوت بعض روایات ہے ہوتا ہے اور جائز کام کے لیے جائز طریقے ہے ہوتو جائز بھی ہوگا ورنہ ممنوئ ہوگا، اور تعویذ کومؤٹر بالذات جائنا جیسا کہ اکثر تو ام جھتے ہیں نا جائز اورشرک ہے،صرف ہر کت تک کوئی مضا نقہ نیس تعویذ جائز ونا جائز دونوں طرح کے موجود ہیں ، اصول شرع کے خلاف جوتعویذ ہوگا وہ نا جائز ہوگا۔

### بإر موال مسئله: طلاق ميم تعلق چندا جم سوالات:

ا - شوہر نے اپنی بیوی کوسا وُتھ افریقہ کے قانون کے مطابق طلاق کا نوٹس جاری کیا، بیوی نے اپنے وکیل کے مشور ہ کے مطابق سے جواب دیا کہ وہ طلاق دوشرطوں ہر قبول کرنے کو تیار ہے:

الف: بچوں کے نفقہ کی ذمہ داری شوہر قبول کر ہے۔

ب:شوہر تا حیات ہیوی کے نفقہ کی ذمہ داری قبول کرے۔

۲-فاوند نے بیوی کے خلاف ساؤتھ افریقن قانون کے مطابق ممن جاری کیا، بیوی نے ال کے جواب میں ریکبا وہ طلاق کوائی حال میں قبول کرنے کو تیا رہے جبکہ شوہر اسے اسلامی قانون کے مطابق طلاق دید ہے بشوہر اسے اسلامی طلاق دینے کو تیا رہے جبکہ شوہر اسے اسلامی قانون کے مطابق طلاق دید ہے بشوہر اسے اسلامی طلاق دینے کو تیا رہیں ہے ، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ساؤتھ افریقن قانون کا پا بند ہے ، اسلام کی روسے اس دشواری کو دور کرنے کا کیا راستہ ہے؟

۳- خاوند نے طلاق کا فیصلہ حاصل کرنے ہے لیے تمن کیا، درآ نحالیکہ اس نے تمن جاری کرنے ہے پہلے ازروئے اسلام اسے طلاق دی تھی، عورت نے اس وعوے کا پیرجواب دیا کہ انھی مفاہمت کا امکان ہے، لبندا طلاق کا فیصلہ خبیں دیا جائے، خاونداس نتم کے کسی امکان کا ٹائل نہیں ہے، ایسے مقدموں میں عورت کے وکیل کی شرعا کیا ڈ مہدداری ہے؟
میں دیا جائے، خاونداس نتم کے کسی امکان کا ٹائل نہیں ہے، ایسے مقدموں میں عورت کے وکیل کی شرعا کیا ڈ مہدداری ہے؟
میں ساؤتھ افریقی غیرمسلم عد الت (جہاں مسلم برشل لا ما فذنہیں ہے ) سے شوہر نے طلاق حاصل کر لی، کیا بیہ

نتخبات نظام الفتاوي - جلرسوم - تحاب الحظر والإباحة

فیصلہ اسلامی قانون طلاق برکوئی اثر ڈالے گا اورٹورت کوتفریق حاصل ہوجائے گی؟

#### الجواب وبالله والتوفيق:

ال مسئلہ کا بھی مفضل وہدلل جواب آل انڈیامسلم برسٹل لاء بورڈ کے سوال کے جواب میں آگھ چکا بھوں (۱)، ای جواب میں ان تمام سوالات کا جواب آگیا ہے اس لیے ای کو پہاں دوسر سے کاغذیرِنقل کر دیا گیا ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کیتر مجہ نظام الدین اعظمی مفتی دار انعلوم دیو ہندسہار نیور

مصنوعی دانتوں کااستعمال اورسونے و چاندی کا تا رہاند صنائثر عا درست ہے یائٹیں؟ اسمصنوعی دانتوں کا استعمال کرنا کیساہے، اگر درست ہے توضر ورت اور زینت دونوں کے لیے باصر ف ضرورت کے لیے؟

٢- نيز دانتول يس سونے جائدى كا تاربائد هنا كيا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا حضر ورت کی فاطر مصنوعی دانتوں کا استعال کرنا درست ہے۔

۲- صدیت وفقہ کی کتابوں میں شکتہ دانتوں کوسونے یا جائدی کے تاروں سے باند سے کی اجازت منقول ہے (۲) ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى «فقى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۲۱ / ۱۱ ۱۲ هـ الجواب عجم : كفيل الرحمان محمد ظفير الدين مفتاحى

ا- نغته مطلقه مع معمل موال وجواب تناب المطلق عن دیکھیں ۔

٣- ``(ولايشد سده )المنحوك (بلهب بل بفضة )وجوزهما محمدٌ "(مرتب )الدرالقارمُ الثان، ٥٠ ٣٣٠ كاب أيخر واللود ـ

المخبات لظام الفتاوي - جلدموم

الكحل اورافيون ملى موئى دواؤں كااستعال:

اکٹر انگریز ی دوائیں جن کے اندرالکھل ملا ہوتا ہے اور بیمانی ادوبیہ جن کے اندرافیون ودھتو رہ وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے اگر چیربی آمیزش تبدیل ہیئت کے بعد ہوائیں دواؤں کا استعال شدید مجبوری کے بغیر محض طاقت اور تندری حاصل کرنے نیز نظام جسمانی کے متو ازن رکھنے کی غرض ہے کرنا شریعت کے اعتبار ہے کیسا ہے؟ نیز اس طرح کے انجکشن وغیرہ لگوانے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر دیندارمسلمان ماہر طبیب یا ڈاکٹر ہیکے ہوے کہ اس دواسے بہتر اس مرض کے لئے کوئی دوسری دوانہیں ہے تو اس کااستعمال جائز ہے (۱) اور بیاحتیا طی تھم ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمى المفتى دار العلوم ديو بندسها ريور ۲ م ۱۳۸۵ ۱۳۸ هـ الجواب سيح محمود على عند

# ظالم يے ظلم كابدله ليما:

چنداً دمیوں نے گروہ بنا کر ایک شخص برخلم کیا مظلوم نے کمزوری جان کرصبر کیا پھر دوبار دخلم کیا مظلوم نے پھرصبر کیا ، گروہ نے تیسری چوتھی بار پھرخلم کیا مظلوم نے پھرصبر سے کام لیااگر آئندہ اس گروہ سے پھرخلم کی امید ہوتو اب مظلوم کیا کرے جبکہ صبر کی حد گذر چکی ہواور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو بدلہ لیما کہاں تک درست ہے۔

#### الجوارب وبألله التوفيق:

تخریر سوال سے بیبیں معلوم ہونا کہ اس گروہ نے کیا ظلم کیا اور آپ نے کیاصبر کیا اور در حقیقت وہ عند اللہ ظالم بھی

 <sup>&</sup>quot;(وفي الهدية وقالا: لا بأس بأبوال الإبل ولحم الفرس للتداوى كلا في الجامع الصغير قلت وفي الخائبة ادخل موارة في أصبعه للتداوى روى عن أبي حيفة كواهنه وعن ابي يوسف علمها وهو على الاختلاف في شوب بول مايؤكل لحمه وبقول أبي يوسف أخله أبو اللبث "(روالحارك) الدره/١٩٣١، كمتيد ذكراً ويوبند) ايضاً "مطلب في التداوى بلبن البنت للومد فولان "(الروالحارك) الدره/ ٢١٣، كمتيد ذكراً ).

ہیں یا ٹہیں، کیکن ہم حال قاعدہ شرعیہ ہے کہ ظلوم ظالم سے بقدراس کے ظلم کے طاقت رکھتے ہوئے بدلہ لے سکتا ہے کیکن زیادتی سرمو جائز نہیں، '' فاعتدوا علیہ بعثل ما اعتدی علیکہ "()، لہذااگر وہ واقعی عنداللہ ظالم اور آپ مظلوم ہیں اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں اس طرح پر کہوئی شرونسادیپا نہ ہوتو 'قانون کے اندرر ہتے ہوئے آپ بدلہ لے سکتے ہیں گر وہیاں تک طاقت رکھتے ہیں اس طرح پر کہوئی شرونسادیپا نہ ہوتا ورنہ پھر آپ عی عنداللہ ظالم قر اردینے جائیں گے اور عبیل تک جہاں تک ان کاظلم ہو ذرا بھی زیادتی وہیں گا ورنہ پھر آپ عی عنداللہ ظالم قر اردینے جائیں گے اور بحالت مظلومیت وصبر جو فضیاتیں اور آخرت کا تو اب اور نصر تنیں منجانب خدا آپ کو اتی ہوں گی یا موجود ہیں سب سے آپ محروم ہوجا نیں گے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رنيور الجواب سيراحيكل سعيد، محود كان عند

### عورتوں کا ہے ہر دہ ٹکلنا:

وہ علاقہ جس میں بردہ کارواج نہیں ہے بحورتیں اپنے تحرم اور غیر تحرم کے ساتھ اور تنہا بھی جنگل میں کاروبار کے لئے نگلتی ہیں اور بیطریقہ اس علاقہ کی قوم کے آباء واحداد کے قدیم زبانہ سے چلا آ رہا ہے،شریعت میں اس کی کہاں تک شخوائش ہے؟

### البواب وبالله التوفيق:

میرده کی دونشمین بین ایک تجاب اور دومر استر ، تجاب سیسے کہورت اپنے تشخص اور سر اپے کومردوں کے سامنے نہ آنے دے (۲) ، ال طرح غیرتحرم کے ساتھ تخلید میں رہنے کی عدیث میں ممالعت آئی ہے کیکن حوائج اور ضروریات کے بیش نظر باہر میلے کچیلے کپڑوں میں نگلنے کی اجازت ہے تگرستر اور بردہ کی بوری رعابیت رکھنا ضروی ہے لینی باہر نگلتے وقت منھ اور سینہ کودو سیٹے ہے آجھی طرح چھیا لے جس کا تحکم تر آن سے تا بت ہے:

ا - سورۇپقر بەسماھاپ

۳- ''وقون فی بیونکن ولانیو جن نبوج الجاهلیة الاولی'' اورستر یہ ہےکہ بتنابون پھپاافرض ہےا ٹاچھپا کے پٹانچہ الجنگی مردے سوا کے مند (چبرہ) اور باتھوں کے چھپانا بھی ضروری ہے''ولا یہ مین زیسھن (لا ماظھو ملھا''(سورہ ٹورڈا'')۔

"يا أيها النبي قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين يلنين عليهن من جلابيبهن" الاية ، "وايضاً قال في الهداية: لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس رضى الله عنه ما ظهر منها الكحل والخاتم والمراد موضعهما وهو الوجه والكف كما أن المراد من الزينة المذكورة لمواضعها ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملةمع الرجال أخذاً وإعطاءً وغير ذلك وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر الى قدمها قال: فإن كان لا يأمن الشهوة لا ينظر إلى وجهها إلا لحاجة لقوله عليه الصلوة والسلام: من نظر الى محاسن إمرائة أجنبية من شهوة صبّ في عينه الأنك يوم القيمة، هلايه اخيرين والسلام: من نظر الى محاسن إمرائة أجنبية من شهوة صبّ في عينه الأنك يوم القيمة، هلايه اخيرين والسلام: من نظر الى محاسن إمرائة أجنبية من شهوة ولا تخلو برجل شابٍ أو شيخ" (١)، فقط والشرائم بالمواب

أضوريسازى اوراس كاحكم:

لکڑی کے ڈوں پر پیتل وغیرہ کی تصویر بنائی جاتی ہیں آیا ان کا بنانا اور بنانے والے پر اجمت لیما یہ جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

جومٹھا ئیاں جاندار کےجسم کی طرح بنی ہوئی ہوں انکا خرید نا پیچنا جائز نہیں ہے(۲)، البتہ اگر بغیر خریدے ہوئے بطور مبنہ وغیرہ کے مل جائیں تو انکوتو ٹر پھوڑ کر کھانا جائز ہے (۳)،لکڑی کے ڈبوں پر جوکسی جانور کی پوری تصویر خواہ پیتل سے

ا - خلاصة الفتاوي/ص ١٣٠٣ ـ

٣- "اشتوى توراً او فوساً من خزف لأجل (سنناس الصبي لايصح ولا قبمة له فلا يضمن منطقه، قال في الشاميه كاله لأله الله لهو "(رواُكتارك/ ٢٧٨، كأب اليوع، إب أمخر قات، كمتبدزكريا)

٣- (لما في صحيح ابن حبان إمناذن جبويل عليه المسلام على الدبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدخل فقال: كيف أدخل وفي بينك منو فيه نصاويو فإن كدت لابد فاعلاً فاقطع رؤسها أو اقطعها وسائد أو إجعلها بسطاً وفي البخاري في كتاب المظالم عن عائشة ألها إنخلات على سهوة لها منوا فيه نمائيل فهنكه الدبي صلى الله عليه وسلم. قالت فانخلات منه نمو فين فكاننا في البيت نجلس عليهماً زاد احمد في مسنده: ولقد راينه منكناً على أحدهما وفيه صورة " (المحرالم الآل آل)ب أصلا قال للشهد اصلا قوما كرونيها ٩/٣ ممكته ذكراً).

یا لکڑی وغیر ہ ہے ال طرح بنی ہوئی ہوجواتی بڑی ہوکہ اگر ال کوزین پر رکھ کرخود کھڑے ہوکر دیکھا جائے تو نمایا ل طور پر ظاہر ونمایاں ہوں تو ان کا بنانا اور ال پر اجرت لیما کچھ جائز نہیں ہوگا، اور اگر چھوٹی ہوں کہ کھڑے ہوکر دیکھنے میں نمایاں نہ ہوں یا اس طرح پر ہوں کہ ان کا سرنہوتو اس کا بنانا اور اسکی اجرت سب جائز رہے گا۔ اس طرح اگر غیر جاند ارکی تصویری ہوں تو اسکوچھی بنانا اور اس پر اجرت لیما سب جائز رہے گا (۱)، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## مالداروفقيرون كوصدقه دينا:

ا - سال میں دوبار نصل کے موقع برفقیروں کوگاؤں والے کھانا کھلاتے ہیں اور انکو ایک خوراک کھانا (چھانا) اور چہائی ایک آنہ فی فقیر کے حساب سے دیتے ہیں اور سب کام ختم ہونے کے بعد وہ لوگ سیالفاظ زور سے کہتے ہیں اور اس کو (حق مارنا) کہتے ہیں، لطف انہیاءکر ام، اولیا عیافضل پنجتن باعلی الا اللہ اور چلے جاتے ہیں اور گاؤں والے سیجھتے ہیں کہ انکو کھانے سے بلاوم صیبت دور ہوجاتی ہے۔

اب پچھلوگ اعتراض کرتے ہیں۔ بیلوگ ذات کے فقیر ہیں پچھان میں مالداربھی ہیں انکو دعوت دیکر بلانا اور کھانا کھلانا اور خبرات بچھ کر دینا درست نہیں ہے۔

۲-اور پھر ایک خوراک بطور چھانا الگ بائدھ کر دینا بھی مناسب نہیں ہے۔ چہائی کے طور پرنی فقیر ایک آند دینا بھی ہمناسب نہیں ہے۔ چہائی کے طور پرنی فقیر ایک آند دینا بھی برانا رہم الفائخہ مر وجہی کا ہے۔ پھر ایسا کلمہ کہنا جو کفریا مثنا بہ کفر ہے اور خود بلوا کر کھلانا کویا اس میں شریک ہونا ہے اور گاؤں میں پچھا ہے تاج ہیں جو فاقد کشی کرتے ہیں اگر یہی فلہ وصول کر کے انکودے دیا جا و بے تو تو تو ابھی ہوا ورصلہ رحم بھی السلے والے ہوا ور مذکورہ بالا گنا ہوں ہے بھی نگے جاویں۔ دریا فت ہے کہ بیلوگ سیچھ کہتے ہیں یا ای بر انے طریقہ بر رہم بجالانے والے ہی حق بر ہیں۔

۱- "وأما صورة غير ذى الروح فلا خلاف في عدم كراهة الصلاة عليها أو إليها ولا كراهية في عملها أيضاً لما روى عن الن عباش أله قال للمصور حين لهاه عن النصوير وذكرله الوعيد وقال: إن كدت لابد فاعلا فاصبع الشجر ومالا نفس له. حلي كبرى مع زيادة يسبرة باب كراهية الصلاة ٩٥ ٣٥ " يمل أكين لا بور"وقال في المبر (أو كالت (صغيرة) لا نبين نفاصيل أعضاء ها للمنظر قائماً وهي على الارض، او مقطوعة الرأس او الوجه او ممحوة الوجه لانعيش بموله (او غير ذى روح لا) يكره لألها لانعيد، وخبر: جبريلٌ مخصوص بغير المهاله، وقال في الشاهية وقد صوح في الفتح وغيره بأن الصورة الصغيره لانكره في اليت قال: ونقل أنه كان على خانم أبي هوير أد ذبابنان" (روالم الرائق الراب العلاق ١٩/٣).

#### الجواب وبالله التوفيق:

اعتراض کرنے والوں کی بات سی ہے۔ صدقہ فریب مسکین مختاج کودینا چاہئے، اگر اپنے گاؤں میں کوئی ایسا ہواں کوزیا دور جے ہوگی، ایسا فقیر وں کو جوبالد ار بہوں ندوینا چاہئے صد قات واجبہ (زکوۃ اور دوغیرہ) توبالد رفقیر وں کودیئے سے کوزیا دور جے ہوگی، ایسے فقیر وں کو جوبالد ار بہوں ندوینا چاہئے صد قات واجبہ (زکوۃ اور کو ایس کے میں ادابھی ند ہوں گے صد قات وخیر ات بال شرب مصیبت و بلاؤں کو دفع کرتے ہیں ان میں بعض توبالکی ناجائز اور عقیدہ روائش کو مشتمل ہیں ہوں اور حکم شرقی کے مطابق ہوں یفقیر و وائش کو مشتمل ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ اکواگر کھینے تا ان کر بنانے کی کوشش بھی کی جائے تو اسکا استعمال مجل ہونے کی وجہ سے واجب الترک اور بعض ایسے ہیں کہ اور کیمل ہونے کی وجہ سے واجب الترک میں المبدد اللہ کی المبدد اللہ کی المبدد کی میں ہوئے ہیں بھی تو کلم طیب لا اللہ اللہ اللہ اللہ محدر سول اللہ کی ہوتی ہے جو اپنے موقع ہی بائل اللہ و ذاکر این شاخلین کرتے ہیں نہ کہ ہے، فقط واللہ اللہ بالصو اب

كتبرمجر ذظا م الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رئيور

غیر نثری عدالتوں میں مقدمہ لے جانا کیسا ہے: جنعد التوں میں جو لے کاروبار چلتے ہوں وہاں پر مقدمہ داخل کرے یا کڑیں؟

## الحوارب وبألله التوفيق:

ندکورہ نتم کی غیرشری عدالتوں میں اہتداء اور بلامجبوری مقدمہ نہیں لیجانا چاہئے جب مجبوری ہو، مثلاً اپناحق سوخت ہور ہا ہے یا اپنے اوپر خلم ہور ہا ہے اور بغیر اس عدالت میں گئے ہوئے چارہ نہ ہوتو گنجائش ہے، اب حالات کے اعتبار سے حکم الگ الگ ہوگا، البتہ یہ بات ہر حال میں قابل ترجیج اور واجب اللحاظ ہے کہ مسلمان کوحتی الوسع اپنے تمام معاملات جو مسلمانوں سے ہوں شرقی ہنچا تیوں کے ذریعیہ طے کر الینے چاہئیں جب بالکل مجبوری ہوجیسا کہ اوپر فدکور ہوئی جب عدالت غیرشرقی میں بیجائیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كترجم نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيور الجواب سيح سيد احد على سعيدا شب هفتى دار العلوم ديو بند

عمارت وغيره برِنام كاكتبه لگانا جائز ہے يانہيں؟

زید اور عمر کواللہ تعالیٰ نے تو فیق دی اس نے تقریباً صدیز ارر و پیچرچ کر کے مجداز سر نو ہنوا دیا ہے ، مجد تغیر کرنے والے کی نہیت بھن تو اب اورا خلاص کی ہے ، کیکن چند دوسر ہے معزز ہزرگ کا پیخیال ہے کہ دونوں اشخاص کے مام کا کتبدلگا دیا جائے تا کہ جن حضرات کی نظر کتبہ ہر پڑے دعا م خیر میں یا دکریں اور دوسر سلوکوں کوشوق ہواور حضر ات کا پیچی خیال ہے کہ مام کا کتبہ اس کے دیا جائے گا دیا جائے کہ جب تک مام کا کتبہ لگا ہوا ہوگا مجد کے گران اس مام سے ایسال تو اب کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے۔

لیکن زید اور عمر کاخرج کرما نی سبیل اللہ ہے۔ شرعا کیا تھم ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

جب رہا ءونمود کے لئے نہیں لگو ایا جا رہا ہے تو بلا تکلف کتبدلگانا جائز ہے سلف میں اس کی بیشارنظیریں ہیں ،مختاج دلیل نہیں ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجر نظام الدين عظمى «مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۵ ۲۸ ۸۸ م ۱۳ هـ الجواب سيخ سيد احير كل الب مفتى دار العلوم ديو بند

حضور علی آئی کی ولا دت سے قبل مکہ اور مدینہ میں کس کی حکومت تھی: بیدائش رسول اللہ علیہ سے پہلے مکہ اور مدینہ میں کس بادشاہ کی حکومت تھی اور کس بادشاہ کے وقت میں آپ علیہ نے بیدا ہوئے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

حضور علیہ کی بیدائش کسر ٹی با دشاہ سے وقت یا زمانہ میں ہوئی ہے کسری فارس کا با دشاہ تھا۔ عرب سے بعض حصہ برجھی اس کی حکومت تھی مگر مکہ برنہیں تھی مکہ میں خودتر ایش حکمر ان تھے ، فقط واللہ اٹلم بالصو اب کبتہ محمد نظام الدین انظمی ہفتی دار انعلوم دیو بند سہار نبور الجواب میں محمد دعظی عند نتخبات نظام الفتاوي - جدرموم كماب الحظر والإباحة

دعاکے بعدمرحوم وپیغمبر کے نام کافاتحہ دینا:

یا نیجوں نماز کے بعد دعاء کیاجا تا ہے اور دعاء کے بعد کسی مرحوم یا پیٹمبرعلیہ السلام کے نام فاننے دیا جاتا ہے ایسا کرنا درست ہے یا کنہیں چندلوگ اس کوننع کرتے ہیں اور چندلوگ بتلاتے ہیں بشر ٹی کیا تھم ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

کوئی آبیت تر آن کوپڑ ھے کراور کسی مرجانے والے کوابیسال تواب کر دیں بیدرست ہے، کیکن اگر فانخہ کوآ جنگ کے طریقہ سے پڑھاجا وے جیسے عام طور ہر جاہل شوافع کے یہاں ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیٹر محد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نپور

# نماز میں بیوی کاخیال آنا ورقرض کی اوا ٹیگی میں مسجد کا سامان دینا:

ا کسی نمازی کا حالت نماز میں اپنی بیوی کی طرف ذراسا خیال ہوجانا اس نمازی اور اللہ عز وجل کے درمیان تجاب ہے یا کنہیں؟

۲۔ زید ایک مجد کی نظامت کرتا ہے چونکہ زید نے اپنی مال سے مجد کے ہر دہ بنانے کے واسطے چو دہ کا روپیہ قر ضد مجد کے مام سے لئے نمازیوں نے چندہ کر کے صرف زید کوسات روپیہ دیئے زید کی مال نے روپیوں کا نقاضہ کیا تو زید روپیوں کے وض ایک ڈبیم مجد کا اپنی مال کو دے دیا ، دریا فت ہے کہ زید نے اپنی مال کوڈبیم مجد کا دیا کیا اس نے خیانت کی یا کنہیں ؟

## البواب وبالله التوفيق:

خیال کا خود ہوجانا اور خیال کوبالقصد اور خود لے آنا اور سوچنا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں خیال لے آنا اور ہالقصد سوچنا پیتو ہراہے اور تجاب ہے ہاقی خود بخو دخیال کا دل میں اپنے ہے آجانا انسان کے اختیا رمیں نہیں ہے ، اس لئے بیاز خود آجانا تو تجاب نہیں اور نہ اس پر پچھ مو اخذہ ہے ، البعثہ ازخود خیال آجائے کے بعد ادھر متو جہ ہونا پیر ااور تجاب ہے۔

الا - خیانت ہے ، درست نہیں ہے ، فقط واللہ ائلم بالصواب

كتير مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب مسجح سيد احد على سويد أنتخبات نظام القتاوي - جدرموم

اليسے مذہبی جلسوں میں شرکت جہاں میلہ جبیباما حول ہو:

ایسے مذہبی اور دینی جلسوں میں شرکت کرنا جہاں یہ وعظ وتقریر بھی ہوتی ہواور رنگ ہرنگ طرح طرح کے فیشن کی دوکان بھی لگتی ہواور اس مذہبی کام کے لئے عور تیں بھی شرکت کرتی ہوں ، ایک اٹھنے بیٹھنے کا انتظام الگ ہواور ان دوکانوں سے عورتیں بھی شرید پنر وخت کرتی ہوں غرض میلالگار ہتا ہے ایسے جلوں میں جانا جائز ہوگایا کنہیں؟

## الجواب وباالله التوفيق:

ایسے جلے جن کی کیفیت وہ ہوجو آپ نے لکھی ہے نہ ہی نہیں ہوسکتے ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہئے اورعورتوں کو قطعاً ایسے جلسوں میں جانے سے روکنا چاہئے قطعاً جائز نہیں ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمى به مفتى وار العلوم ديو بندسها رئيور ۱۳۱۷ هر ۸۵ ۱۳۱۵ هـ الجواب سيج محمود على عند

۱ - دوسرے کے شعر کواپنی طرف منسوب کرنا:

کسی شاعر کے پاس فر مائش بھیج کرشعر ہنواما اور اس میں اپناتخلص ڈلواکر کے اپنی طرف سے منسوب کرنا یا کسی شاعر کے شعر میں اپنامام ڈال کر کے پیڑھوانا کیساہے؟

۲-اپنے نب کوبدلنا کیساہے؟

ا پنی مزت افر ائی کے لئے اینے نسب کوبرانا کیاہے؟

## الجواب وبألله التوفيق:

ا - پیر بیب اور جھوٹ ہے جائز جہیں ہے۔

۲-فائدان بدلنااور ایئے نسب کواپئے فائدان کے سوادوسری طرف منسوب کرنا سخت گنا ہے، عدیث بین اس کی بڑی ندمت وارد ہے، "من ادعی إلى غیر آبیه أو انتصی إلى غیر موالیه فعلیه لعنة الله التابعة إلى يوم

القيامة" (١)، فقط والله ألم بالصواب

كتر محرفظا م الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيوره ٢٢ مر ٨٥ ١٣ هـ الجواب ميح سيداحيري سعيدا سبيات مارستن وارتعلوم ويوبند

ا مقروض كي صدقه كاتكم:

گذارش ہے کہ ایک شخص کے پاس پانٹی سورو پریتر ض کا ہے اور وہ تجارت اور کل اثر اجات بھی کرتا ہے اور اس کے دل میں بھی ہے کہ میں تر ضداد اکرتا رہوں گا تو اس کے دل میں آتا ہے کہ میں دوجپارر و پیرید رسد یا مجد کودوں زید کہتا ہے کہ اس روپیرد سے کا تو اب نہیں ملے گا۔

کیونکر قرض دینا واجب ہے اور اگر وہ روپیہ مجدیا مدرسہ کوملیگا تو قرض بڑھے گا، کہند ااس شخص کو اللہ تعالی کے واسطے روپیہ دینے کا تو اب ملے گایا کڑیں؟ ۳-منی آرڈر کا تحکم:

منی آرڈرکرنا کیماہ اورائے بارے میں دیوبند کی کیارائے ہے۔

#### البواب وبالله التوفيق:

ا۔وہ مجدیا مدرسہ کو دے سکتا ہے اگر چے بہتر نہیں ہے کہ پہلے قرض ادا کرے بعد میں خیرات بہر حال تو اب اس کو بھی ملے گا۔

۲۔ منی آرڈر کرنا درست ہے۔

كتبه مجمد نظام الدين أنظمى «مفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۲۳۳ م ۱۰ ۸۵ ساه محمد تيل الرحمٰن ناسَب مفتى دار أهلوم ديو بند

<sup>-</sup> سنن برندی ۳ / ۳۳ ما جا ولا و صیر لوادث ب

أنتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

جانوركا بييثاب دواءً بينا:

زید بیارے اور اس کوڈ اکٹرنے کہا ہے کہ فلاں جانور کا پیپٹا ب پینے سے یہ بیاری زائل ہوجا وے گی تو کیا اس صورت میں پیپٹا ب کو بدیا جائز ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

امام اعظم او صنیفه گیرز دیک توحرام هی میں شفاء ہے جی نہیں، البتہ صاحبیں کے بڑ دیک پیچھ گفجائش ہے، اس کئے صورت مسئلہ کا تھم میں ہے کہ اگر دیند ارجا ذق البیب میہ فیصلہ و تشخیص قطعی کر دے کہ اس مرض کی صرف یہی دوا ہے اس کے سوا اور کوئی دوائیل تو گفجائش بقدرضر ورت دیجائے گی ورزنہیں (۱)، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد لظا م الدين اعظمى به نفتى وار العلوم ويوبندسها رينور الجواب ميچ محمود على عند

# یذربعه انجکشن اولا داوراس کے نسب ومیراث کے احکام:

آجنگ نجکشن کے ذریعیہ سے انسان اور جاند اروں کے حمل قائم کئے جاتے ہیں اور بعض جگہ ال سے بچے پیدا ہوتے ہیں ، اس میں دوبا تنیں مطلوب ہیں میطریق نشر عاجا کز ہے یانہیں ، دوسرے میاولا دستحق میر اٹ ہوگی یا کنہیں؟

## الجواب وبالله التوفيق:

ال طریق کا خلاف ظرت ہونا تو ظاہر ہے جن روایات اور مجبور بین میں دیگر خلاف ظرت اور مثلاً معالجات کو ہر داشت کیا جا تا ہے ، اس طرح مجبوری کی حالت میں اس کو بھی ہر داشت کیا جا سکتا ہے ، بشر طیکہ وہ مجبوری شرعا بھی فائل لحاظ ہو، جب شوہر کی منی بیوی میں بذر بعد انجکشن کے داخل کی جائے اور حمل قائم ہوجائے گا تو بچہ ٹابت النسب اور مستحق میراث ہوگا۔

"يفهم ما في رد المحتار: إذا عالج الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت الجارية ماء ٥ ا- "ونكوه أبوال الإبل لحم الفوس وقالا لابأس بأبوال الإبل ولحم الفوس للنداو ي (بنديه ١٥٥ مدارا كتاب ديوبند) ـ

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

في شي فاستدخلته فرجها في حدثان ذلك فعلقت الجارية وولدت فالولودو لله والجارية أم ولله " اهـ (١)-

لیکن کسی غیر کی منی وافل کرنا جائز نہیں ہے، آجنل ڈاکٹر وں نے جوطر یقد جاری کیا ہے کہا دہ منو یہ بچنج کرتے ہیں اور پھر دافل کرتے ہیں اس میں منی کی بچ ہے، غیر کی منی کا استعال واد خال ہے، غلط نسب ہے، بغیر عقد نکاح کے سلسلہ ولا دت کا فتح باب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جملہ مفاسد بہت ہے احکام شرعیہ کومنہدم کرنے والے ہیں، اس لئے اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے۔

جانوروں کے معاملہ میں تنگی تہیں ہے ، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى «مفتى دارالعلوم ديو بندسها رنيور ۲ مرا ام ۸۵ سارهه الجواب سيج محمود على عند

## حديث لطيف كامطلب-حديث كي سندوا جازت:

دیوبندگی بہت کتابوں میں کھا ہواپایا جاتا ہے کہ حدیث کاریدہ پلطف ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور آج جورواج ہوائے کہ صدیث کی اجازت اورفقہ کی اجازت میں ہواجہ کہ صدیث کی کتابیں موجود ہیں اور اس میں روایات موجود ہیں نیز سے اور اس میں روایات موجود ہیں نیز اس اجازت کا ثبوت کہاں ہے جاور کس طرح چاہے اور یہی ہتلایا جائے کہ ہم بعض حدیثوں کی کتابوں میں و کیھتے ہیں کہ حدثنایا انجرہا ہے شروع کر کے من برختم کرتے ہیں۔

عد ثنا فلان اخبر نا فلان ابظاہر ہیدرست نہیں کیونکہ حد ثنااتصال واقع پر اور صحت پر دال ہے اور عن تہ لیس اور ارسال پر جود ونوں منعارض ہیں ۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

حدیث لطیف کہنے کی وجہریہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے معنی کی طرف ہر ایک کا ذہن نہیں جاتا بہھی اس سے کوئی

ا- ځا ک۲۲۳مـ

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

باریک مسئلہ یا نکتائگا ہے جس کوہر ایک نہیں جھے پاتا ہے، عدیث کے لئے سند ٹیش کرنا اور سندے عدیث عاصل کرنا محدثین کاقد یم طرز ہے اور عدیث شریف ٹیس ہے:''ان ہذا العلم دین فانظر وا عصن تأخذون دینکم''(ا)۔

عدثنا اور اخبریا کی انتباء ہمیشہ من پڑئیں ہوتی ہمجد ثین نے چھان بین کرکے مدنسین کی فہرست مرتب کر دی ہے، مدلس کے معصد میں کلام کرتے ہیں غیر مدلس کے معصد میں کلام نہیں کرتے ،لہذا ہر معصد محل تلبیس نہیں ، جہال تلبیس کا اختال ہوتا ہے اس کی خبر موضع استدلال میں دیگر طرق ہے کر دی جاتی ہے کمالا پختمی علی من مارس الحدیث ۔

علم امانت ہے جن طرق ہے حاصل کیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے اس میں خیروبر کت ہے قاتل اعتماد ہے ،خود بخو د کتا ہوں کود کیچہ کرحاصل کرنا 'قاتل اعتماد نہیں ، فقط واللہ اہلم ہانصو اب

كتبه مجرفظا م الدين اعظمى به نفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور ۲ مرا امر ۵ ۸ ساره. الجواب سيح محمود عفى اعند

## بزرگ کابدونیا کرنا:

ایک برزرگ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ بدعا کرنا حضور علیہ ہے ثابت ہے وہ اکثر بدوعا کرتے رہتے ہیں جب اس بدوعا کا اثر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اور بیان کرتے ہیں ٹھیک ہوا ایس حالت میں شرقی تھم کیا ہے؟ یہ برزرگ ہیری مریدی کرتے ہیں ۔

## الجواب وبالله التوفيق:

بدوعا کرنا بعض موقعوں میں جناب نبی کریم علیقی سے تابت ضرور ہے مگر ہر جگہ اور ہر موقع پر بدوعا کرنا درست خبیں ہے ، اس کے پچھٹر انظ اور قیو د ہیں، نہ معلوم بیصونی صاحب س موقع میں بدوعا کرتے ہیں جب تک ان مواقع کی تفصیل قیمین نہ معلوم ہوکوئی قطعی تھم جوازیا تدم جواز کائیس کھا جاسکتا ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتيه تجمد نظام الدين اعظمى «مفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۲ / ۱۱/ ۵ ۸ ۱۳ هـ الجواب سيح محمود على عند

ا - رواه سلم بمشكوة المصاحح رص ٢ سرتاب العلم .

شب فندريين ذكرووعظ كأمحفل كالنعقاد:

شبقد رمیں ذکر اور وعظ کی محفل منعقد کرنا اور اس میں شب بیداری کرنا کیسا ہے، ہند وستان میں بیرواج چاہ آر ہا ہے اور علماء اس میں شرکت کرتے ہیں زید ، اس طرح کے اجتماعات کو بدعت کہتا ہے اس بارے میں شرقی قیو دکیا ہے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

نفس ذکر اور وعظاتو ال شب میں بدعت نہ ہوگالیکن خاص ال شب کے لئے اجتماع کا اہتمام کریا (۱)، اور بعد ال کولازم اور ضروری تر ار دینے ہے اور اس کے نہ کرنے والے پر تکیر کرنے ہے بدعت ہوجائے گا، شب بیداری شب قد ر میں انسل ہے اور اس کے بہت سے طریقے ہیں، تلاوت کریانفلیس پڑھنا وغیرہ وغیرہ کوئی عبادت کرنا سب سے شب بیداری کی فضیلت حاصل ہوجائے گی (۲)۔

سسی ایک عی طریقه کوسب پر لازم کرناسیچی نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتنه محمد نظام الدين اعظمى المفتى وار أبعلوم ديو بندسهار نيور • سهر • امر ۵ ۸ ساره الجواب سيح محمود غلى عند المفتى وار أبعلوم ديو بند

ا -غيرمسلم كوآ داب كهنا:

ہندوستان جیسے ملک میں ہندوکو ادب کے خیال سے کہنا جائز ہے یانہیں؟

٣- گاندهى جى كى ٽو پي پېنتا:

گاند شی ٹو ٹی پہننا جائز ہے یا ٹیس؟

۳- کونڈ ا کی شرعی حیثیت:

غوث پاک کی نیاز چعفرصا دق کے کوئٹرے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

ا - "ويكره الاجتماع على احدى لبلة من هذه اللبالي في المساجد "(رواكا ر١٩/٣) مكتب زكرا ) ـ

٣ - "واحياء لبلة العبدين والنصف من شعبان ويكون بكل عبادة نقم اللبل او اكثر ه "(ورق) رمح الرد ١٩/٣ ٣ كمترزكرا ) ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم كاب الحظر والإباحة

الجواب وبالله التوفيق:

ا - شعاراسلامی کے خلاف ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ۶- جائز غیر انصل ہے۔

سو- پیسب بدعت ونا جائز ہے اس ہے بچناضر وری ہے ، فقط واللہ اٹلم ہالصواب

كتبرجح نظام الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور

## بلاوجهشرى قاضى كومعز ول كرنا:

کے ساسال سے قاضی صاحب اپنی خدمت بہت خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، بیسلسلہ ان کے خاند ان ہیں شاعی زمانہ سے جا آر ہاہے اور تو م سے تربیب اور دور بھی کو قاضی صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے، قاضی صاحب تعلیم یا فقہ ہیں، ایک صاحب کی کوشش ہے کہ قاضی صاحب کو قوم اس خدمت سے ہٹاد ہے۔ قاضی صاحب کی کوشش ہے کہ قاضی صاحب کو قوم اس خدمت سے ہٹاد ہے۔ قاضی صاحب کا توش ہیں اور حقیر ہمجھتے ہیں تو کیا اس فقتہ کی بناء پر قاضی صاحب کو اپنی خدمت سے علیمہ دکیا جا سکتا ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

اگر قاضی صاحب نتیج شرع اور اس کام کو پورا کرتے ہیں تو ایکے خلاف فتنہ سر داری جائز نہیں ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين المنظمي المفتى وار أهلوم ويو بندسها رنيور ۱۳۳۳ و ۱۳۸۵ ۱۳ هـ الجواب مسيم محمود على عند

# مندى رسم الخط مين قر آن كى اشاعت:

کسی شخص نے تر آن مجید کو ہندی رسم الخط میں اس طرح لکھا کہ لکھتے اور پڑھنے میں عربی الغاظ وکلمہ دونوں میں کی اوراضا فہ ہوکر پور آتر آن مجید عربی موجاتا ہے۔ اور غلط تلفظ کی وجہ سے عربی زبان تو الگ سنخ ہوتی ہے اور معنیٰ کی خلطی سے کفر تک کا خطر دہوجاتا ہے۔ شایتر آن عربی ہے '' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم''ایک آبیت ہے، اس آبیت کو ہندی رسم الخط میں

#### الجواب وبالله التوفيق:

قر آن کریم نام ہے اور تلم ہے خاص اس کلام اللی کا جوعر نی زبان میں بذر بعیہ جبر ئیل علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ علیج پر منجانب خدانا زل کیا گیا ہے اور تلاوت کیا گیا ہے ، اور اس کے تمام کلمات وحروف، وزیر ، زیر یدولین ، جزم وتشدید وغیر دسب بی چیزیں متعین ومعلوم ہیں ۔ اس کارسم الخط بھی علیجدہ ومتعین ہے ، ایک خاص اند از سے مکتوب ہے ۔ اس کا نطق و تکلم بھی نزالی شان رکھتا ہے ، اور ان تمام کیفیات و خصوصیا ہے کے ساتھ لوح محفوظ میں موجود و محفوظ ہے ۔ اور اس کے تمام احکام الگ اور ممتاز ہیں ۔ اس کو کس طبح ملی کا بغیر طبحارت جھونا بھی جائز نہیں ہے ۔ چنا نچہ ایک مقام پر ارشا در بانی ہے:

"المو تلك ايات الكتاب المبين إنا أنزلنه قوانا عوبيا لعلكم تعقلون" (٢)\_

(یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی ،ہم نے اس کوانا رہے عربی زبان کاتر ان (بناکر) نا کہتم لوگ اچھی طرح سمجھو)(بیان القرآن )۔

اورایک مقام بر ال طرح مذکورے:

۱- ہندی فعاش آئر ہے گئی۔

\_r-12 k-16/4 -r

"إنه لقران كويم فى كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين" () ـ
(بيابك كرمتر آن ہے جوابك محفوظ كتاب يعنى لوح محفوظ ميں درج ہے كہ اس كو بجز بإك فرشتوں كے كوئى باتھ نہيں لگانے باتا ) (بيان القرآن ) ـ
نہيں لگانے باتا ) (بيان القرآن ) ـ

اوراکی جگہ ال طرح ارشا دہے:"بل ہو قوان مجید فی لوح محفوظ"(۲)۔ (بلکہ وہ ایک باعظمت تر آن ہے جولوح محفوظ میں کھا ہواہے )(بیان اُقر آن )۔ اور تقیم روح المعانی (۱۰) میں قر آن کریم کے بارے میں ال طرح فر ماتے ہیں:

"والقران كلام الله تعالى المنزل بهذاالمعنى فهو كلمات غيبية مجردة عن المواد مترتبة فى علم الله تعالى أز لا غير متعاقبة تحقيقا بل تقلير أعدد تلاوة الألسنة الكونية (إلى قوله) ومن هنا قال السنيون: القران كلام الله تعالى غير مخلوق وهومكتوب فى المصاحف محفوظ فى الصدور مقرو بالألسن؟ مسموع بالأذن غير حال فى شيء منها وهو فى جميع هذه المراتب قران حقيقة شرعية معلوم من الدين بالضوورة وهكذا فى عامة تفسير المحققير ").

(قرآن پاک (نام ہے) اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا جو اپنے معنی کے ساتھا زل کیا گیا ہے، پس وہ (مجموعہ ہے)
ان کلمات خیبیہ کا جوما دہ ہے جُرد ہیں (اور) اللہ تعالیٰ کے علم ہیں متر تب ہیں از لی ہیں اور حقیقت کے اعتبار ہے تہ تیب وار
ہیں، بلکہ زبانوں پر تا اوت کے وقت نقدیری تر تیب ہے متر تب ہیں جو تر تیب زمانی وجود کی متقاضی ہے، اور پہیں ہے اہل
السنت والجماعت نے فر مایا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے۔ مصاحف میں مکتوب ہے، لوگوں کے سینوں
میں محفوظ ہے، زبانوں پر پر احماجا تا ہے، کا نول سے ساجا تا ہے، ان میں سے کسی میں حلول کر دہ ہیں ہے۔ اور پیر آن پاک
ان تمام مراتب میں حقیقت شرق کے اعتبار سے قرآن ہے جنر وریات دین میں شار ہے اور اس طرح عام محققین کی تغییر میں
فرور ہے)۔

ان آیات کریمہ وعبارات ہے، نیز دوسر مے فسرین مخفقین کے کلام وروایات اورا حادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیسب چیزیں (قر آن یاک کے کلمات وحروف زیر وزیر وغیر ہی) مورتو قیفی ہیں ، ان میں ایک زیریا زیر، بلکہ نقطہ کی تھی کمی یا

ا - سور وَ والَّهِيَّ 44 - • ٨ ـ

۳۰ سورۇپروغ⊑ا۳−۳۳

٣- - تغيير دوح فيعا فيام ١٠١٠/ ٣٣، ٣٣ نطبية لمضمر مطبوعه ذكريا بكذب يوديو بند

بیشی جائز نہیں ہے۔

اوران قر اُتوں کے علاوہ جورسول علیہ اُصلوۃ وانسلیم سے منقول ہیں کسی نوع کاتغیر وتبدل جائز نہیں ہے ، اگر چہ عربی زبان اور عربی عبارت باقی رہے ، پھر ایسی تبدیلی وقغیر جس میں عربی زبان یاعربی رسم الخط وغیرہ تک متغیر ومتبدل ہو جائے ، کب اور کیونکر درست ومباح ہوسکتاہے؟

و فی الاتقان للسیوطی: "لم یجوز أحد من الأنمة الأربعة كتابة القوان بغیر العوبیة". (سیوطی نے القان میں کھا ہے كہ التمہ اربعہ میں ہے کی نے غیر عربی میں قرآن پاک کی كتابت كوجائز تہیں قر ار دیاہے )۔

پیں سوال میں جو جو شرابیاں کھی ہوئی ہیں ان کے ساتھ تو لکھنا پڑھنایا اس کو آن کریم کہنا کسی طرح بھی درست منہیں ہے۔ سخت گناہ اور قطعی حرام ہے۔ اور ہڑی خطرنا ک قسم کی جیا ت ہے۔ اگر دیدہ ودانستہ کوئی شخص اس طرح لکھے یا پڑھے تو اس سے تحرف قرآن ونا سخ قرآن کریم ہونے میں کوئی شبہیں ہے۔ اس طرح اس کوجائز سمجھنا یا اس کی اعانت کرنا بھی شدید جرم وحرام ہے۔

ندکورہ طریقہ پر ہندی رسم الخط یا انگریزی یا بنگہ یابری یا جینی قر آن کہناقر آن کریم وکلام الہی کی تو بین وتحقیر ہے اور تحریف کا دروازہ کھولنے کے متر ادف ہے۔

ہاں میں ہوسکتا ہے کہ جولوگ عربی رسم الخط سے ما واقف ہونے کی وہہ سے ناظر ہ بھی نہ پڑھ سکتے ہوں اور تلاوت کارم اللی کرنا جائے ہوں ، ان کی تعلیم و تلقین کے لیے مصحف باک کی تر تیب کے مطابق دائن طرف سے کتابت شروع کی جائے اور پہلیٹر آن کریم سرحوش وسرصفی نمایاں کر سے اس طرح کھاجائے کہ اس کا اصل ہونا اور اس کی متبوعات و عظمت اور اس کا ایوراادب واحر ام محفوظ ولیو ظرمے اور اس کے نیچ تا بلع بنا کر سی بھی زبان کے رسم الخط میں اتن ہی عبارت تر آن کریم کی اس طرح پر کھی جائے کہ تر آن مجید کے تمام خصوصی حروف مثلاس سٹ ۔ اور ز۔ ذ۔ ظرض اور ہمز ہ ع وغیر ہ اور اس کے تمام خصوصیات کتابت واداء وغیرہ مثلاحروف زواند (الف لام) اور مدوج زم ، تشدید واسکان وغیرہ کی ایوری یوری رعابیت موجود ولی ظرمے ۔

اور بیظاہر ہے کہ بیصورت اس ولت ممکن ہوگی جب پہلے ان تمام خصوصیات کے لیے جامع مانع اصطلاحات وضع کر کے اس زبان کوکمل کرلیاجائے ، پھر ککھاجائے ، ورنہ بغیر اس کے کوئی صورت جواز والاحت کی نہ ہوگی۔ نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

اوران با توں کے با وجود ایک بات اور پھر بھی ضروری اور لا زمی رہے گی کہ اس عبارت کوتر آن کریم کانام یا ہندی رہم الخط شرقر آن کانا م یا انگریزی یا بنگلہ وغیر وکسی بھی رہم الخط شرقر آن کانا م ہر گزنہ دیا جائے۔

بلکہ اصل قر آن کریم سے امتیا زاور تعارف کی غرض سے اور خلط و کیے بیف سے حفاظت کی غرض سے سرٹی میں فقط ریکھا اور کہا جائے ، مثلاً: ہندی رسم الخط میں یا انگرین کیا بنگلہ وغیرہ رسم الخط میں قر آن کریم کی تعلیم کا ذریعیہ میا مثلا ہندی رسم الخط میں یا فلاں رسم الخط میں قر آن کریم کا تعارف ۔

صرف قر آن کریم کا اس کوہرگرنا م ندویا جائے۔اگر ذرابھی کسی کمل میں یافعل سے قر آن کریم سے التہاس ہوگا تو پھر اباحت وجوازی کوئی صورت ندرہے گی۔ان تمام بندشوں اوراحتیا طوں کے ساتھ اس زیر متن عبارت کی حیثیت وی ہو جائے گی جوٹر آن کریم کے ترجہ ماورتفیر کی ہوتی ہے، جوعر بی زبان یا غیرعر بی زبان میں متن قر آن کریم کے ساتھ تا ایع بن کر لکھ دی جاتی ہیں ، اور اس کوٹر آن کا نام نددیتے ہوئے صرف ترجہ پڑر آن کریم یاتفیر قر آن کریم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ھذا ماعندی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجرفطا م الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور الجواب ميح محمود فغرله ،سيد احد على سعيد

میں ہندوستانی ہوں اور یہاں سعودی عرب میں ملازمت کرنا ہوں ، یہاں ہرریڈر پوکوبیت سے اردو میں ہروگر ام شتنا ہوں ، ان ہروگر ہموں میں دینی معلومات اور مسائل بھی شامل ہیں ، جن میں سے احقر نے سارمسئلے نوٹ کیے ہیں ، جن کے بارے میں تفعیلی معلومات کے لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے: وصول ہجا کر لاکھی کھیلنا:

"لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال اخذاً واعطاء أوغير ذلك. وهذا تنصيص على الله لايباح النظر إلى قدمها قال فان كان لايأمن الشهوة لاينظر إلى وجهها الالحاجة لقوله عليه الصلواة والسلام: من نظر إلى محاسن امر أة اجنبية من شهوة صب في عينه الانك يوم القيامة (هدايه آخرين ٢٣٢) وفي الخلاصة لاتسافر العجوز بغير محرم ولاتخلو برجل شاب أو شيخ "(فلاصة الفتاوى ١٦٢)- اعير الأخي شي عير كا م كوا ت وقت وقول بجا كرملمان كالأهي كهيانا اورال كيل كا كرانا عند الشرع الشرع المسلمان كالأهي كهيانا اورال كيل كا كرانا عند الشرع

کیاے؟

۳- ڈھول بچانے والا ہندو ہے اور لاٹھی تاوار کھیلنے والے سب مسلمان ہوتے ہیں، جب ان لوکوں سے کہا جائے کہ اس کا کرنا شریعت میں نع اور حرام ہے۔ توریا لوگ کہتے ہیں کہ بیغیر قوموں کے لئے ایک ڈر کی وجہسے ہے۔ کیا جائز ہے؟ سامنع کی شیرینی کا تھکم:

کیا ہندو کے ام کاشیر بی کھانا جائز ہے؟

ہ-غیرمسلم کے تہوار میں شرکت:

ا - ہندو کے نہوارکومسلما نوں اوران کے بچوں کا منانا کیساہے؟

۲-ہندو کے تہوار میں مسلمانوں کو چندہ دینا کیسا ہے اور مسلمانوں کے پچے اور ہڑ وں کوملا کر ہندو کے مت کو سچانا کیسا ہے، پوجا کے لئے گیت گانا اور پھول چڑ صانا کیسا ہے؟

سا-ایک مسلمان کو بیہ بتلادیا گیا ہے کہ مسلمان کو بت کے نام کی شیر پی کھانامنع ہے اور حرام ہے، اس نے اس بات کو سننے کے بعد بھی اس شیر پنی کوخود مولوی صاحب کے سامنے کھایا ہے، عندالشر ٹ بیکیسا ہے اور کہتا ہے کہ بیکوئی بات نہیں ہے اور اینے گھر والوں کو بھی حال سمجھ کر کھلاتا ہے۔ بیکیسا ہے؟

سم - شاکرکوپانی میں ڈالنے کے لئے ہندو کے ساتھ مسلمان کالاٹھی تھیل کرشا کرکو ڈوبانے جانا بیرسم ہارش پرسانے کے لئے کی جاتی ہے بیکیسا ہے کیا جائز '' ہانا جائز ''

۵ - ڈرامہاور تھیٹر کاشری تھم:

ا -مسلمان ہوتے ہوئے ڈرامہ اور تھیٹر کرنے کو تخر سمجھنا اور جائز وحلال سمجھنا کیساہے؟

۲ - ڈرامداور تھیٹر میں مسلمانوں کا شوق اور ذوق ہے چندہ دینا اور ڈرامڈ تھیٹر دیکھنا کیباہے کیا یہ جائز ہے؟ ۳-مسلمان بچوں کا ڈرامہ تھیٹر کرنا کیباہے ۔اور ہندؤں جیسے ام رکھنا ہندواندہات ادا کرنا کیباہے؟

۲-حرام كوحلال شجهنا:

ا - كياشر بعت كم جرح ام كئي بوئے كوحلال تبجينے والامسلمان بهوسكتا ہے؟

## الجوارب وبأله التوفيق:

۱ – ڈھول یا جہونغیرہ نہ بجا ویں اور کسی اور ناشر ٹ اور نا جائز امر کا ارتکاب نہ ہوتو جائز ہوگا ورنہ نہیں۔ ۲ – ان کا پہ کہنا بھی نہیں ہے اور ان کا پہ تنصد ڈھول ہجانے پر موقو نے نہیں ہے بلکہ بغیر ڈھو لکے بھی ہوسکتا ہے۔ ۳ – سے لےکیکر ۵ – تک بیسب نا جائز اور ہڑ اٹھلر ناک گناہ ہے۔

۱ - مولوی صاحب کے سامنے اس شیرینی کو کھانے سے اور اس کے اس کہنے ہے ( کہ اس کو کھانے سے کوئی بات خبیس ہے) حرام کا طاول کرنا اس طرح ہے کہ اس سے اس کا ایمان ختم ہوجائے اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نگل جائے لازم نبیس آتا ہے، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ ان مولوی صاحب پر اس کو اعتقاد نہ ہواور جس مولوی پر اس کو اعتقاد ہواں نے مسئلہ غلط بتلایا ہو، البتہ بیسب امور سخت جمراً ت اور برڑے گناہ کی باتیں ہیں ، اس شخص کوڈرنا چاہئے اور نوراً تو بہ کرئی چاہئے اورائی جیزیں کھانے اورائی باتیں کہنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔

> 2- سے ۱۰- سب قطعاً ما جائز ہے۔ ۱۱ - اس کا جو اب گزر چکاہے ، فقط واللہ اعلم ہالصو اب

کتیر محمد نظام الدین اعظمی منفق دا رالعلوم دیو بندسها رئیور ۲۲ / ۱/۵ ۸ هـ الجواب منجی محمود گفی عنده سید احد علی سعیدیا شب مفتی دار العلوم دیو بند

الکٹر انگ انجینئر کا کام سیھنا کیسا ہے؟ کیاالکٹر انگ انجینیئر کا کام سیھنا جائز ہے، ٹیلی ویژن ،ٹیپ ریکارڈ اور دوسری میوزیکل جیز وں کی مرمت اوران کا پیچنا بھی جائز ہے؟

## الجواب وبالله التوفيق:

الکیٹرانک نجینئر کا کام سیکھنا جائز ہے ،ٹیلیویژن ،ٹیپ ریکارڈ اور دوسری صنعتوں کا بنانا اور مرمت کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ ال پرحرام کام مثلاً گانے بجانے کاارتکاب نہ کرنا پڑے ورندحرام ہوگا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين اعظمى بمفتى دارالعلوم ديو بندسها رئيور ۱۲ ۸۸ ۱۱ ۱۳ ا الجواب سيح: حبيب الرحمٰن خير آبا دى ،مجمد طفير الدين مفتاحى ، گفيل الرحمٰن

مروحةِ أن خواني كاشر ي حكم:

قر آن خوانی جس میں چندلوگ جمع ہوکر کسی ہے انقال کرنے پاکسی کام ہے آغاز مثلاً مکان ، دکان ، فیکٹر می وغیر ہ مے موقع پر کرتے ہیں جبکہ اس میں مندر جبذیل مفاسد ہیں :

ا -طلبه کا وقت ضائع ہوتا ہے۔

۴ بعض مقامات ہر ہی و بھنے میں آیا ہے کہ پر سنے والے رسماً جلدی النا سیدھار اُھ کر ہلے آتے ہیں، جس سے بجائے تو اب ہونے کے عذ اب ہوتا ہے۔

سولتر آن خوانی کے بعد کھانا ، ناشنہ اور بعض مقامات پر پیسے بھی دیئے جاتے ہیں جو کہ اجمہ ت علی الطاعت کے قبیل ہے ہے۔

الله و انصتوا "الح كى الله و انصتوا الله و انصتوا "الح كى الله و انصتوا "الله و انصلوا الله و انصلوا

۵-جب طلبقر آن خوانی کے لیے جاتے ہیں تو ان پر جملے کے جاتے ہیں کہ بیجارے ہیں کھانا کھانے والے، وغیرہ وغیرہ۔

محمراسلام (شهرمير ٹھ)

## البواب وبالله التوفيق:

قر آن خوانی اکٹھا ہوکر جہرآ کرنا مکروہ ہے لتو ک الانصات والاستماع الواجب خواہ مذکورہ شراہیوں میں ہے کوئی شرابی ندہو، جب بھی مکروہ ہے، تو جس وقت مذکورہ شراہیوں میں ہے کوئی شرابی منظم ہوجائے تو کراہت میں شدت ہوجاتی ہواتی ہوائی شرابی شعطی کلاهما ہوجاتی ہوگر''الالحد والمعطی کلاهما ہوجاتی ہوگر''الالحد والمعطی کلاهما آشمان ''(۱) کا بھی مصداق ہوجائے گا، اور تواب کا استحقاق سجھنا بھی ہڑی گستا خی عندالشرع شار ہوگی (۲)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى الفتى دار أهلوم ديو بندسبار نيور ۱۲ م ۱۱ ۱۳ هـ هـ الجواب سيح: حبيب الرحمٰن خيرآ بإ دى، مجمد ظفير الدين مفتاحى الفيل الرحمٰن

۱- رداکتاره/۵س

۲ - ﴿ ﴿ آن كريم بِهُ هَكُر إِنْقَلَ عَبَادت كے ذريعه يصال ثواب كرنا الم مستحسن ہے، مردوں عى كوئيس بلكه زندوں كوبھى بينچايا جا سكتا ہے: ' كلمها

مروجيثر آن خوانی ڪاڪٽم:

ہمارے بیباں کسی کے انتقال کے بعد لیعنی ہفتہ یا دیں دن سکتا تم مقرر لیعنی جس دن اس کی طاقت ہوای دن قرآن پڑھا کرمر حوم سکے روح پر تواب بخشا جاتا ہے ، اس کے بعد جتنا اس کے پاس ہو سکے پچھ کھانے کو کھلا تا پلاتا ہے ، اس کے بعد مجموق طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں ، ایسا کرنا کھانا اور دعا کرنا جائز ہے یائییں؟

#### الجوارب وبالله التوفيق:

کسی کے انتقال کے بعد ہفتہ کے دن یا دسویں دن وغیرہ جیسا کہ فاتنے کا رواج ہے بدھت ہے اس کا ثبوت شرع سے نہیں اورقر آن اتبات دیکر پڑھنایا اس کے پڑھنے پر اجرت لیما نا جائز ہے ہٹا می (ج ۵) میں" کتاب الا جارہ" میں بھی بیمسئلہ کھا ہے اجرت کیکر یا دیکر پڑھنے پڑھانے ہے تو اب نہیں ، جب تو اب بی خدا اتو بخشے گاکس چیز کو؟ بلکہ اس طریقہ سے پر مسئلہ کھا ہے اور ابتایاتی شعنا قلیلا اُن (۱) کا گناہ ہوگا اس لئے ان غلاظر یقول کی اصلاح ضروری ہے بتر آن خوائی کے وقت

صوح علمانا في باب العج عن الغيو بأن للالسان أن يجعل تو اب عمله لغبو ه صلواة أو صوماً أو صداقة أو غيوها وهو ملهب أهل السدة وأيضا قال: وفي البحو من صام أو صلى أو نصلى و بصل توابه لغبوه من الأموات والأحياء جاز ويصل توابها إليهم عند أهل السدة والجماعة كله في البدانع" (فآو كُلُ الله عنه الإيواني) - يوكل على المستعة والويا فيحتوز عنها لألهم مذكره ما حب در المحارفة والويا فيحتوز عنها لألهم لا يويدون بها وجه الله تعالى "(فآو كُلُ الله ١٩٠١ إل سلوة البرائي الإيرائي على المحارث قران فوالى كرائي الإيريدون بها وجه الله تعالى "(فآو كُلُ الله ١٩٠٥ إلى سلوة البرائي الإيرائي المحروث المحارث المحروث المحارث المحروث المحارث المحروث المحارث المحروث المحروث

ا - سورةالبقرة اسم\_

أستخبات نظام الفتاوي - جلرسوم

باتر آن خوانی کے بعد کھلانا بلانا سب عوش بن جاتا ہے ، ابصال ثواب کا سنت طریقہ یہی ہے کہ پھھ تلاوت کر کے با کوئی ثواب کا کام کر کے بلائوش کے یافقیروں کو پچھ صدقہ کر کے با کھلا بلاکراں کا تواب میت کو پہنچا دینا جا ہے اور بیسب کام خموثی سے بلاکسی شہرت وغیر دکی نیت کے بحض اللہ کی رضا کے لئے کر ہے، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بيفتي وارالعلوم ديو بندسها دينور ٢ / ٢ ام ٣ • ١٣ هـ

آيات قرآني لكص موئ لباس يهن كرماياك جكه جاما:

ایبالباس پہن کرنا یا ک جگہ اور یا خانہ وغیرہ میں جانا کیسا ہے جس میں کلمہشہا دے یا آبیت تر آنی مرقوم ہو۔

## الجواب وبالله التوفيق:

جس كيڙے ولمباس بركلم شهاوت يا آيات قر آنی لکھی ہوئی ہوں اس كوپئين كرما ياك جگداور يا فاند بييتا ب فاند وغير د بيس جانا جائز نہيں سخت گنا د و مج او بي ہے ''ويكوہ أن يدخل المخلاء ومعه خاتم مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شئى من القرآن''(۱)، فقط والله أنكم بالصواب

كتر مجد نظام الدين اعظمي بنفتي وار العلوم ديو بندسهار نيور ٢٣٣ / ١٧٨ ٥ ١١٥ هـ

ا - کیا حضور علی جنون پیدا ہوئے؟

حضور علیہ کے مختون اور غیرمختون بیدا ہونے میں علماء کی کیا رائے ہے۔

٢- غيرعالم كافر آن وحديث كي تشريح كرنا:

کوئی غیر عالم غیر سندیا فتہ کاسنی سنائی با توں سے خود تقریر کے وقت قر آن واحا دبیث کے معانی وقفا سیر بیان کرنا اس کا کیا تھم ہے جبکہ عدبیث میں یوں آیا ہے:

من قال في القرآن بغير علم فليتبو أمقعده من النار بينوا وتوجروا

<sup>-</sup> المحرالراكق ار ۳۳ س

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - ال باب میں علماء کی دور اکمیں ہیں: بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ محقق پیدا ہوئے تھے اور یکی رائے ہے(ا)۔

۲-کسی متند تفییر کامتند ترجمه با کسی متند کتاب عدیث کامتند ترجمه پراه کرسنادینی میں جب که اپنی طرف سے
کوئی تشریح وغیر ہ نہ کر بے تومضا نقه نہیں ۔ باقی اس کی تشریح تفییر خود اپنی طرف سے آدمی کو کرنامنع وہا درست ہے اور ہڑی
سخت بخت وعید وں کامستحق ہے (۲)، فقط واللہ انکم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمي بنفتي واراعلوم ديو بندسبار نيور ٢٣٠ ١٨٨ ٥ ١١٥ هـ

## بسم الله كي جله ٧٦ كلهنا:

بہت سے لوگ خطوط وغیر دمیں ۸۶۷ لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیاسم اللہ کاعد دہے کیا بیتی ہے؟ اور یہ س نے ایجاد کیا ہے اور کیوں اور کیا اس میں بسم اللہ کی ہر کت حاصل ہوتی ہے؟

تاري ولي الله (مسجد النور ٢٥ منان يا رُه، رودُ، بمنيَّ -٩)

## الجواب وبالله التوفيق:

لفظ جاالہ (اللہ) کے لام کو کرشار کرلیا جائے اور رحمٰن کے الف کونہ شار کیا جائے تو تعد اوا ۱۸ کے ہوجاتی ہے، پس ال عد و سے یقینا فہن سم اللہ کی جانب بنتقل ہو سکتا ہے بلکہ اس عد و کود کی کریا من کر سم اللہ کم ان ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی زبان ہے بھی کہ نہ دوال مقصد ہے لکھنے کی غرض یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر خط کی عبارت کی ابتداء میں انتقال فہن کہ من سلہ کی طرف ہوجائے اور سم اللہ کا اوب بھی باقی رہے اس لئے بہت ممکن ہے کہ اس طریقہ کارسے ہم اللہ کہنے یا مصحفر نی الذہن کرنے کی جانب تلقین کی غرض سے بیطریقہ چل پڑا اہوا ورگر چہ یہ علوم نہ ہوکہ بیطریقہ کب سے جاری ہوا

۲- ""عن ابن عباش قال: قال رسول الله نَالِجُنْج: من قال أبي القو آن بغيو علم فلينواً مقعده من العار" (سنن الترندي١٩٩/٥) "كَابِتَغْيِر الغرآن عديث ٢٩٥٥: نيز وكيحيّة عديث ٢٩٥٢).

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

کچھ صفر ندہوگا بلکہ انتصان ما تی رہے گا اور بعینہ بھم اللہ بڑ سے کی ہر کت اگر چیدحاصل ندہوکیکن ذیر بعیضر ورین سکتا ہے اور چونکہ ادب کوزیا دمشتمل ہے، اس لئے مذموم کہنا بھی محل تأمل ہوگا (۱)، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# ذكرلساني افضل ہے یا ذکر قلبي؟

سلسلہ نقشہندی کے ہزرگ سانس سے ذکر کراتے ہیں لیعنی اندرسانس جائے تو اللہ اورسانس باہر نکلے تو '' ھو'' اور '' ھو'' کی چوٹ دل ہر لگے اس ذکر میں گر دن کو بھی حرکت دین ہر تی ہے ، دوسر لے نقلوں میں اس کو پاس انفاس بھی کہتے ہیں شریعت کی روسے جواب دیں کیا لسانی ذکر انصل ہے یا ذکر قلبی ۔

## البواب وبالله التوفيق:

مقصوداورمطلوب فرقبی ہے یا تی سب اس کے اسباب اور فررائع ہیں، فراسانی بھی اس کافر رہیہ ہے اور پاس افغال انفاس (فرخیالی) کی بھی اس کافر رہیہ ہے جس طرح سے ایمان بالقلب مقصود ہے کہ ایمان کی جگہ قلب ہے کما اُشار اللہ تعالی بقولہ ' و من آکو ہ و قلبه مطمئن بالایمان ' (۲) قلب سے تصدیق کرنا ضروری ہے پھر دنیاوی احکام کے مرتب ہونے کے لئے مومن زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ارشا دباری: '' اِن من شیء الا یسبح بحملہ ولکن لا تفقهون کے لئے مومن زبان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔ ارشا دباری: '' اِن من شیء الا یسبح بحملہ ولکن لا تفقهون تسبیح ہے ہیں، کوئی زبان سے کرتا ہے، کوئی سائس سے کرتا ہے اورکوئی کی اور طرح سے کرتا ہے اورشیخ کرتا ہے، کوئی سائس سے کرتا ہے اورکوئی کی اور طرح سے کرتا ہے کسی کا رکوئ شیخ اور فرک ہے گئی اور فرح ہے کرتا ہے کسی کا رکوئ شیخ اور فرک ہے گئی اس سے بھی

ا - اس کا اختال ای ونت موگا جبکه با بعد کی تحریر میش تورکمین الله کا ذکر آیت وحدیث کا ذکر ندمو، ورند پیمراس اختال کی کوئی گنجائش کیس ، اس کاروائ دینا کرامت سے خالی ندمونا چاہئے۔

 <sup>&</sup>quot;كسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شبئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفو رأ "(١٠وره ١٠٠/ ١١٠) ــ

ذکر قلبی حاصل ہوتا ہے جو مقصود ہے اور مقصود کا ذریعہ بھی ٹی الجملہ مقصود ہوتا ہے کو اولا وہ الذات نہ ہی ، اس کے اس کونا جائز الغو وغیرہ نہیں کہہ سکتے ہیں ، غرض اس طرح ہے فسیلت ہر طرح کے ذکروں میں ذکر اسانی میں بھی اور ذکر قبلی میں بھی اور باس افغان ہے جو مطلق ہے انفان میں بھی پھر کسی وجہ ہے جم افضل ہوتا ہے اور کسی وجہ ہے فئی افضل ہوتا ہے اور دلیل قول ہاری تعالیٰ ہے جو مطلق ہے انفان میں بھی پھر کسی وجہ ہے جم افضل ہوتا ہے اور کسی وجہ ہے فئی افضل ہوتا ہے دونوں مامور ہیں ۔ فضائل فارجی مختلف ہوتے ہیں ہا عتبار دونوں آگئے دونوں مامور ہیں ۔ فضائل فارجی مختلف ہوتے ہیں ہا عتبار دونوں آگئے دونوں مامور ہیں بداعیہ پیدا ہوجائے کہ میر دوکر در اوروقت اور کیفیت اور تم رات کے فتا وی رشید میں ۲۱۲ (۲) ، مثلا اگر کسی کے دل میں بیدا عید پیدا ہوجائے کہ میر دوکر کرنے ہے تا کہ الطف اند وزئیس کے لئے سرا ذکر افضل ہے اگر کسی کا دل سرا ذکر ہے انتا لطف اند وزئیس ہوتا ہے بوریا کا ثنا سُبہ تک بھی نہیں تو ایشخص کے لئے جم اذکر افضل ہے ، فقط واللہ الم ہا اصواب موتا ہے اور دیا کا ثنا سُبہ تک بھی نہیں تو ایشخص کے لئے جم اذکر افسل ہے ، فقط واللہ الم ہا اصواب کہ میں دار العلوم دیو بند سہار نہور ۲۰ مرا ۲۰ مرا کے اس کے کئیر میں مقال مالد ہیں افلی بنتی دار العلوم دیو بند سہار نہور ۲۰ مرا ۲۰ میں میں مقتل کے بین کی المور پور بند سہار نہور ۲۰ مرا ۲۰ میں مقتل کے در افسال میں مقتل در العلوم دیو بند سہار نہور ۲۰ مرا ۲۰ میں مقتل کی مقتل کے در افسال میں مقتل در العلوم دیو بند سہار نہور ۲۰ مرا ۲۰ میں مقتل کی مقتل کے در افسال میں مقتل در العلوم دیو بند سہار نہور ۲۰ مرا ۲۰ میں مقتل کی مقتل کی مقتل کے در المیان میں مقتل کی مقتل کو در المورون کے در میں مقتل کی مقتل کے در المورون کی مقتل کے در المورون کی مقتل کی میں مقتل کی مقتل کی میں مقتل کی مقتل کے در المورون کی مقتل کی مقتل کی میں مقتل کی میں مقتل کی مقتل کی مقتل کی مقتل کی مقتل کی مقتل کی میں مقتل کی مقتل کی مقتل کی مقتل کی مقتل کے در مقتل کی مقتل کے دورون کی مقتل کے دورون کی مقتل ک

# ذكر كاليك خاص طريقه اوراس كاحكم:

بعض صوفیاءومشائخ حلقہ کراتے ہیں جس کاطریقہ ہے کہ ذاکرین شخ کے تربیب حلقہ بنا کر بیٹے جاتے ہیں، پھرشخ ذکر سے ہیں، گاہ بالا الله"اں کے ساتھ ساتھ سب ذاکرین ایک آوازے ذکر کرتے ہیں، گاہ بگاہ وہ شخ اس برتو جہڈ النا ہے جس کی وجہہے ان کے اوپر ایک خاص حالت و کیفیت طاری ہوتی ہے، کیا اس طریقہ پر ذکر کرنا اور کرانا ثابت ہے، اگر سلف سے ثابت نہیں تو اس صورت میں ایسا کرنا مفید اور جائز ہے یا نہیں؟

## الجواب وبالله التوفيق:

اوراشغال واذ کار کی طرح ہی جس ایک طریقہ ذکر وعلاج ہے، اس سے بھی ایسی کیفیت پیدا ہو کئی ہے، جس کے ذریعیہ سے باری تغالی وعز اسمہ کی محبت مطلوبہ کی تخصیل آسان ہو، ذکر منفر دا وجمتعاً خواہ سرایا جبرا، اور تو جہ کا القاء تا بت وجائز ہے، اس کے مجموعہ بھی جائز تابت ہوئے میں کلام نہ ہوگا ، البتہ اس کو واجب یا سنت کہنایا تر اردینایا ای میں حصر کرنا میں سند مند ہوگا

ا"يا أيها اللين آمنوا اذكور الله ذكواً كثيراً" (موره الاابـ ١٣١٠).

۳ - جواب: سالس کی آمدورفت کا اورڈ کرلسا کی کا ٹواب جودریا فت کیا ہے تو بعض وجوہ ہے توڈ کرلسا کی نفل ہے اور بعض ہے ہا س انفاس ( فرآو کی رشید رہے جمن نالیفات رشید رپر ۴۰۴ )۔

أنتخبات نظام القتاوي - جدرموم

پس اگریٹن کامل جومکائدنفس سے اور طریق اصلاح سے واقف ہو، اور اس کی محبت مطلوبہ کی تخصیل کے لئے بیہ طریقہ استعال کرنے وجہ اعتراض نہیں ۔رہ گیا ذکر منفر دا وجہ تعاوالقاء تو جہکا ثبوت تو اس کے لئے مندر جہذیل روایات بھی کانی ہیں:

ا- "عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: قال رسول الله عَلَيْكُ : لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده" رواه المراه المراه

۲- "وعنه في حليث طويل قالوا المفردون يا رسول الله ؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات" (رواهمم) (۲)-

٣ - "عن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْنَ : إذا مر رتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر "(رواه الرندي)(٣)-

٣٠- "عن جابر قال قال رسول الله عَالَيْنَ": أفضل الذكر لا إله إلا الله و أفضل الدعاء الحمد لله" (رواه الرندي)(٣)-

ای کے ساتھ حضرت جریر بن عبداللہ (رضی اللہ عند) کی روایت بھی الم لیجئے جس کو مفکوق صفحہ ۵ ۵ ۵ و وایت بخاری و مسلم کے نقل کیا ہے کہ یہ کھوڑے کی سواری پر نا در نہ سے ،اگر جاتے سے حضور علیہ ان کے سینہ پر اپنے دست مبارک سے مارا اور سوار کر کیا اس کے بعد ہے بھی گھوڑے سے نہ گرتے سے ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کا بھی واقعہ یا دکر لیجئے جس کو وہ خو دُقل فر ماتے ہیں: 'فہ سطت نصرہ لیس علی ٹوب غیر ہا حتی قضی النبی غلیہ مقالته ثم جمعتها الی صدری فو اللہ ی بعثه بالحق ما نسبت من مقالته ذلک الی یومی ہذا''(۵)، اور اس کے ساتھ حضرت میں کو واقعہ ما نسبت من مقالته ذلک الی یومی ہذا''(۵)، اور اس کے ساتھ حضرت میں کا واقعہ مالے کی جس کو صدیث "الا یو من احد کہ جتی آکون آحب الیه من نفسه و ماله وو اللہ وو للہ ، اور کھوت آپ کے معالی قال " کے تحت محد ثین نقل فر ماتے ہیں کہ حشرت میں گیا یا رسول اللہ! مال واولا دوغیرہ سے تو زیادہ محبت آپ

ا مشکوة شریف ۱۹۲۸ و ا

٣- مشكوة ثم يف.

٣- مشكوة صفح ١٩\_

٣- مشكوة صفي ١٠١٠

۵ - بخارى ۋسلم،مشكوۋىر ۵۳۵\_

سُخْبات نظام الفتاوي - جلدموم

کی دیکھتا ہوں کیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں دیکھتا تو آپ نے حضرت عمر گوسینہ پر دست مبارک سے گھونکا ، اس کے بعد حضرت عمر ؓ نے عرض کیا کہ "الآن یا دسیول اللہ ، لیعنی ہاں اب یا رسول اللہ آپ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ یا نے لگا ، اس روایت کو اشعۃ المعمات نے بھی نقل کیا ہے ، بیسب تو جہیں تو اور کیا ہے ، علماء نے تو جہ باطنی کی بہت سے طرق تنصیل سے نقل فریائے ہیں ان کومطالع فریائے امیر کے جلجان رقع ہوجائے گا ، فقط واللہ آئم بالصواب

كتبرجير نظام الدين الخلمي بمفتى واراحلوم ديو بندسها ونيود ٥٦ ١٣ ما ١٥ ١١٠ ه

# مجد د کی تعریف اوراس کی آمد کی مدت:

بکر کا کہناہے کہ مجد والف ٹانی ﷺ احمد فاروقی نقشیندی سر ہندی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مجد و ہیں کہ ایسا مجد وایک ہزار سال ہی میں ایک پیدا ہوتا ہے۔

عمر کہتا ہے کہ ایسانہیں ہے بلکہ ہر سوسال بعد ایسام پد دبید ہونا ہے ایک ہز ارکی کوئی قیرنہیں بکر کا قول سیجے ہے یا عمر کا منصل ثبوت کیسا تھ تحریز مائیں۔

سعيداحمد (يو کي مجد، جالويون جے پورداجستھان )

## البواب وبالله التوفيق:

"إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها أو كما قال عليه الصلاة و السلام"() اورجاء ل الدين سيوطى مرانا قالصعود شرار مات بين:

"قال ابن الأثير إختلف العلماء في تاويل هذا الحليث كل واحد في زمانه وأشاروا إلى قائم الذي يجلد للناس دينهم على رأس كل مائة سنة كان كل قائم قد مال إلى مذهبه وذهب بعض العلماء إلى ان الأولى أن يحمل الحديث على وجه العموم فان قوله على يجدد لها دينها لا يلزم منه أن يكون المبعوث على راس المأئة أي واحد بل قد يكون واحد وقد يكون أكثر "(٢).

۳- فآوي بولانا عبدالي ۱۰۲۰

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

ان اتو ال برغورکرنے سے پہلے مجد د کی تعریف معلوم ہوئی جا ہیں۔ جو مخص دین کے جن جن شعبوں کے اندر ضعف آر ہا ہواس کو دائکی طور پر دورکر دے اور تقویت پہنچا دے اور مر دہ سنت کو زندہ کر دے اور پایال شدہ احکام کی تجدید کر کے نئ روح پھونک دے مجد دکہلا تا ہے۔

جھی ایک صدی میں ایک بی مجد دیوتا ہے ، جیسے پہلی صدی میں عمر بن عبدالعزیز مجد دکہلائے آھوں نے تہ وین عدیث کر کے دین کی حفاظت فر مائی اور کھی ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں جیسے امام الوحنیفیّہ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمد بن حنبیل ، امام بخاری ، امام سلم ، امام تر ندی وغیر ہو وغیر ہ سب اپنے زمانے کے مجد دکہلائے ان سب نے دین کا شخط کیا اور وہ کادودھاوریا نی کا پانی الگ الگ کردیا ۔ کیونکہ اللہ تبارک وقعالی کوقیا مت تک دین کوبا تی اور تائم رکھنا ہے اس لئے جب احکام پامال ہونے گئے ہیں اور بدعات کا اظہار ہونے لگتا ہے اور اس پرسوسال گزر نے نیس پاتے ہیں کہ اللہ تعالی ایک شخص کو بیدا کرتے ہیں جو تجدید دین وسنت کرتا ہے بیا کہ بھی ہوسکتا ہے اور کی بھی ہوسکتے ہیں ۔ بدعت کے مخلف شعبول کوشم کرنے کے جان الگ الگ خطے کرنے مامور ہوتا تھا۔

مجد د الف ٹائی ال الف ٹائی سے جومشہور ہوئے ال کی وجہ رہے کہ ۱۰۰۰ ہجری کے اندر دین کے جن جن شو شعبوں میں ضعف دیکھاسب کی تجدیدی اور سنت مردہ کو زندہ کیا اور لوگوں میں مجد د الف ٹائی کے نام سے مشہور ہوگئے۔ کیکن ایسا الکی شہیں ہے کہ ایک ہزار سال کے اندر فقط یہی ایک مجد د آئے بلکہ ہرصدی میں اس صدی کی شرائی کو دور کرنے کے لئے مجد د آئے بلکہ ہرصدی میں اس صدی کی شرائی کو دور کرنے کے لئے مجد د آئا ہے جا ہے ایک ہولی ۔

کبراورعمر دونوں میں فقطاز اعلفظی ہے بعض مقدمات کے ڈھول کرجانے سے بیا ختااف رونما ہواہے ، فقط واللہ انکم ہالصو اب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دا دالعلوم ديو بندسها رنبود • ارسر ٣٠٠ • ١٠٠ هـ

کیا پنچایت کافیصلہ قضاء قاضی کے قائم مقام ہے؟ میر بےسامنے ملاء کرام کی بیمبارتیں ہیں اوران کے تعلق آپ کا جواب مطلوب ہے

الحيلة الناجزة مولانا اشرف على تهانوك المطبوعة كتب خانه امداديه ديوبند صفحه

٣٢٦-٢٢٩ الاستفتاء بالمرة الخامسة الخامس وإن كانت القوة والشوكة شرطا للقاضى فهل تشترط القوة والشوكة شرطا للقاضى فهل تشترط القوة والشوكة لتلك الجماعة التي رفع الأمر إليهم فإن قيل بصحة حكمها ونفاذه بدون القوة فما الفرق بين القاضي وتلك الجماعة بينوا بالدليل(١).

الجواب من الشيخ عبد الله الفوتى المدرس بالحرم النبوى الخامس فإن كانت القوة والشوكة (إلى قوله) بينوا الدليل فجوابه ما اطلعنا على نصوصهم فى كتب المذهب التى بأيدينا أن القوة والشوكة من شروط الجماعة، وأما الفرق بين القاضى والجماعة فبين وذلك ان القاضى وعمله جزء من أجزاء عمل وظيفة الإمام وعدم الإمام شرط لوجود الجماعة لأنهم قالوا إذا فقد الحاكم أن جماعة العدول تقوم مقامه (٢).

حننے کے فز دیک بڑایت کا فیصلہ تضائے قاضی کے قائم مقام نہیں ہوسکتا، کیکن اگر ریے بڑپائتیں اپنے فیصلے نافذ کرنے کا اقتدار رکھتی ہوں اور ان کے اختیارات ساحت محض ٹا لٹانہ نیس بلکہ جا کمانہ نوعیت کے ہوں تو ند بہب حنفی کے مطابق بھی ان کے فیصلے تضائے شرق کے تھم میں ہوں گے۔

معلوم بیہوا کہ مالکی اور حفی دونوں کے نز دیک قوت وہو کت اور حاکمانہ نوعیت شرق بنچابیت کے قیام کے لئے ضروری ہے، ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس کی ملی صورت کیا ہوگی؟

خا دم نفيل الرحمن مفتى باليركونله مورخه ۱۳۰ جرا دي الاول ۴ • ۱۳۰ هـ، مطابق كم مارچ ۴ ۱۹۸ ء

## الجواب وبالله التوفيق:

خط کشیدہ عبارت تو واضح نہیں ہے اسلے اس کے بارے میں تو کچھٹیں کہا جا سکتا البتہ اتناعرض ہے کہ بڑگی پنچا بیت کے قیام کے لئے تو حاکمانہ نوعیت ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس کے فیصلہ کو ناضی کے فیصلہ کی حیثیت دینے کے لئے اور نفوذ فیصلہ کی قوت قہر سے حاصل ہونے کے لئے سے صورت ہو سکتی ہے کہ بھومت وقت اسے وہی حیثیت دید ہے جو بہتی آنزیری مجسٹریٹوں کو حاصل ہوتی تھی ، اور اگر بینہ ہو سکے تو حکومت وقت سے اس کے فیصلہ کے نفاذ کے لئے وہی آتو ت حاصل ہوجو

ا - الحياية الناجزة مطبوعه مكتبه رضي ديو بندر ١٥٥ -

۲- الحياية الناجرة ومطبوعه مكتبه رضى ديو بندر ۱۶۲

حکومت کے عد الت نجا زکوحاصل ہوتی ہے۔

اوراگرییجی نہ ہو سکے تو ہم از کم این توت حاصل ہو کہ ہد الت نجا زائل کے فیصلہ کونٹلیم کرلے اورائل کوخلاف قانون قر ار نہ دے اور نہ ایل کے کاروائی وفیصلہ بیس مافع وحاکل ہوبلکہ ایس کے ساتھ تعاون کرے اورائل کے فیصلہ کے نفاذ میں مدد کرے توجونکہ تفلد قضاء من الکفارنجی درست ہے جیسا کہ ٹامی جسم کتاب القضاء میں فدکورہے (1)۔

كتيه تحد فطام الدين اعظمي بهفتي وار أحلوم ديو بندسهار نيود ١١٨ ٥ ٢/ ٥ ٣٠ هـ ا

۱ - مسنون ٹو پی؟ ٹو پی کیسی مسنون ہے دیو بندی مروج ٹو بی کا پہننا کیسا ہے۔ ۱۲ - مسنون کرتا:

مرد کے لئے کیسا کرنا پہننامسنون ہے،لمبا کتنا ہونا جا ہیے کس انداز کاسلا ہوا ہونا جا ہیں۔ ۳-بنیان کا حکم: .

بنیان کا بہنامسنون بے انہیں؟

۳ - "وينفراد أحدهما بنقضه أي التحكيم بعد وقوعه ..... فإن حكم لزامهما ولا يبطل حكمه بعز لهما لصدوراه عن ولاية شوعية''(الدرالخَارُمُع ردالُخَارِ ٨/ ١٣٤).

٣-مر د کوکيمايا ځامه پېنناچا ښځ؟

مردکوکیسا پائجامہ پہننا جا ہیں آج کل تین جارتم کے پائجامے رائج ہیں اے ملیکڑھی ۲۔ شلوار ۳۔ بینٹ نما، ۴۔ چوڑی موہری والا۔

۵- پینٹ اور بیل باٹم کا حکم:

ینٹ اور ٹیل ہائم کا پہننا کیسا ہے؟

۲-ئیریہناکیہاہے؟

پائجامہ ماتہ ہند کے نیچ ٹیکر کا پہننا کیا ہے۔

2 عورتوں کے لئے مستون لباس:

عورتوں کے لئے سرے لے کر پیرتک پورے مسئون لباس کی وضاحت فر ما دیا جائے۔

٨ - رولدُ گولدُ لوم اور چاندي کا بين:

رولد كولدُ لوبا اور جاندى كينن كاكياتكم ب؟

عبدالقدوس، جشيد بوري

## الجواب وبالله التوفيق:

مسئلہ بیہے کہ ہر کپڑا جس کا پہنا جائز ہوجیہے ورتوں کے لئے رکیٹی وغیر رکیٹی ہر دو پہننا جائز ہوہ اس کا ہر ایسالباس جو
لئے محض غیر رکیٹی پہننا جائز ہے اور محنوں ہے اوپر تک رکھنے کا حکم ہے ،غرض جس کپڑے کا پہننا جائز ہوہ اس کا ہر ایسالباس جو
پوری طرح ساتر ہواور ڈراڈ ھیلا ڈھالا ہواوراس کو پہن کرنماز پڑھنے میں دھواری نہ ہوتی ہواوروہ کسی غیر مسلم قوم کا نہ بی
شعار نہ ہوتو ایسے لباس کے نفس اباحت میں کلام نہیں ، البتہ جس ملک کے ملاء اور مشائع کا جو پہند بیدہ لباس ہوگا اس کا اس
ملک میں صرشر کے کے اندر پہنا مستخس ہوگا۔ اور جو لباس وغیر دی پہنا حضور علی پی خیر انتر ون سے منقول ہے یا جس کی تعریف
حسن منقول ہے ، ان لباسوں کو اتباع کی نیت وجذبہ ہے پہنا سب سے انتقل ہوگا با قی چونکہ بیرچیز ہی سنن ہری کے طریق
سے منقول ٹہیں ہیں اس لئے ان کے محضور کی محصوب یا کرا ہیت کا حکم نہ ہوگا اور ان منقول لباسوں کو مسنون بوغیر ہدی
کی فضیلت کا حکم ہوگا یہ سئلہ فقد کی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ مثلاً بدائع الصنائع وردا گھٹاروغیرہ (۱) اور شخفیقی مسئلہ ہے اس کے بعد

ا - تفصیل کے لئے دیکھئے بدائع اصنا کع ۳۱۲/۳ سماب الاستحسان ،وردالحیا مکل الدرالحقا روم ۵۰ سماب المخلر ولا باعة ب

ہر سوال کانمبر وارجواب معروض ہے۔

ا -ٹو پی سلف سے کول منقول ہے بعض سر سے گلی ہوئی اور بعض سر سے پچھاویر نگلی ہوئی باقی ہر ٹو پی کا پہننا جا کڑے، اور انہی قیو دسے جو اوپر منقول ہوئیں دیو بندی مروج ٹو پی سے اگر مرا دوہ ٹو پی ہے جس میں پچھ دیواری ہوتی ہے تو پیطر ز خبر القرون سے منقول نہیں ماتا باقی نفس اباحت میں کلام نہیں ۔

۲ - نصف ساق تک بہننامشخسن واُنصل ہے خواہ کلی دار ہو ما بغیر کلی کا ہواورنٹس جواز ہر ایک میں ہے (۱)۔ سو- خیر القر ون سے ایسی بنیان کا خبوت منقول نہیں باقی نفس جواز واباحث میں کلام نیس ، کیونکہ سیجیز کسی غیر مسلم قوم کا ندہبی شعارتیں ۔

۳ - پائجامہ جاہے جس نتم کا پہنے صرف نخنوں ہے نیجا نہ ہوتو جو از میں کلام ٹیس انتسان ثلوار میں ہے (۴)۔ ۵- ندکورہ بالاحقیق کے مطابق نفس جو از میں کلام ٹیس باقی اس خطہ میں غیر مستحس کہا جائے گا کیونکہ یہاں کے صلحاء واتقتیاء ومشائخ میں رائج نہیں۔

۲-جائزے۔

2-عورتوں کے لئے چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی کے بعد سے اور دونوں پیرٹخنوں کے بنچے سے چھوڑ کرسب ستر ہے۔ اور اجنبی ہر مرد سے اس کے چھپانے کا تکلم ہے (۳) ہاتی تحرم وغیر تحرم سے چھپانے کی تفصیل اور نماز میں چھپانے اور نہ چھپانے کی تفصیل کی گنجائش استفتاء میں نہیں اس کے لئے فقد کی کتابیں دیکھتے کم از کم پہشتی زیور کا غائز نظر سے مطالعہ سیجئے۔

۸ - بٹن چاندی کے تاریح کیڑے میں ہناہوا ہواں کا استعمال تو بلا اختلاف جائز (۳)، اور اس کے علاوہ کا بٹن

۱- "عن عوف بن أبى جحيفة عن أبه قال رأيت اللبى للله وعليه حلة حمراء كألى ألظر إلى بريق ساقيه قال سفيان أراها حبرة" (شَائَلِ ثَدَيَ مُع شُرِحة ضائَل بُول ١٩٩٨).

٣- "عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمني نحدث عن عمها قال بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول: او فع إزارك فإنه أنقى وأبقى، فالنفت فإذا هو رسول الله تابيخ فقلت يا رسول الله إنما هي بودة ملحاء قال: أما لك في أسوة فنظوت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه "(شاكر تديم شرحة ماكر يويم ١٦٨ ما شركت البمان قلطوت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه "(شاكر تديم شرحة ماكر يويم ١٦٨ ما شركت البمان قال أحد رسول الله تأثيث بعضلة ساقي أو ساقه في الكعبين فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فاسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين "(شاكر تديم ضماكر يويم ١٤٥ كتب فا تشمير ويهند) ــ الكعبين "(شاكر تديم ضماكر يويم ١٤٥ كتب فا تشمير ويهند) ــ الكعبين " (شاكر تديم خماكر يويم ١٤٥ كتب فا تشمير ويهند) ــ الكعبين " (شاكر تديم خماكر يويم ١٤٥ كتب فا تشمير ويهند) ــ المنافقة في الكعبين " (شاكر تديم عليم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنفقة المنافقة المنافقة المنفقة المنفق

٣- " "ولا بأمن بعووة القميص وزره من الحوير، لأله تبع، وفي التنارخانية عن السير الكبير لا بأمن بأزرار النيباج

نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم كاب الحظر والإباحة

کیڑے ہے الگ رہ کربھی اپنامستفل وجو در کھتے ہوں وہ حلیہ کے تکم میں ہے اور ممنوع ہے صرف بعض علماء نے گنجائش دی ہے، ای طرح رولڈ کولڈ کے بین کے استعمال کا اکثر علماء جوازفر ماتے ہیں اور بعض محققین منع فر ماتے ہیں۔

كتبه محد نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها دينوره ٢٧١/١ • ١١ هـ

## مر دوغورت كالباس:

ا لڑی اپنے شوہر کے ساتھ خلوت میں بینٹ پہنے تو کیا رہ جائز ہے؟ بینٹ کئی تتم کی ہوسکتی ہے جیسے کہ بینٹ میں بناوٹ زنا ندہو یامر داندیا ندزنا ندہے اور ندعی مر داند چین ہزف بیل بائم، نائٹ، بیرل، ایسا بینٹ جو کہ لڑکی کے مام کا ہواور شوہر اسے نہیں پہنتا ہوائیا پینٹ جسے اس لڑکی کاشوہر بھی پہنتا ہو۔

۲ – آج کل مر دشلوار پینتے ہیں اورعورتیں بھی اس طرح چوڑی دار پائجامہ پہنتی ہیں اظاہر مر دانہ اور زیانہ طر زییں کوئی نرق نہیں ہوتا کیا چوڑی داریا ئجا مہاورشلوارمر دیہن کتے ہیں اورعورتیں بھی ۔

سا- بہت سے بیرونی مما لک میں عورتیں پینٹ پہنتی ہیں یا بری اسکرٹ وہاں کوئی اوراباس کا رواج نہیں ہے کیا وہاں مسلم یا نومسلم عورتیں پینٹ پہن کتی ہیں۔

۳ - ایک بی لباس جیسے کرتا ، پائجامہ شلواروغیر ہ اگر مر دانہ اور زیا نہ بھی ہوں تو دونوں میں کیافر ق ہونا جا ہے؟ ایم، ایم (سکان ۱۳۲۱۳۸ حیدرآبا دایم، پل)

## الجواب وبألله التوفيق:

یبنٹ خواد کسی شم کا ہواور زبانی بناوٹ کا ہویا کسی اور بناوٹ کا ہوییا ساامی لباس یا اسلامی معاشرہ کالباس نہیں ہے پس جس ملک میں جہاں کا قومی عام لباس بھی نہیں اس ملک میں زبانی بناوٹ کا بیاباس پہننا مکر وہ ہوگا باقی محض شوہر کے ساتھ خلوت میں توعورت کا نظامونا بھی درست ہے تو بیاباس جبکہ شوہر کے سواکوئی اور نہ دیکھے اورکوئی نہ ہواں کے پہن لینے کی ممالعت کا تنکم نہ ہوگا۔

البنة اگرشوم ال کے لئے اس لباس کو پہند نہ کرے توہر گزیہن لینے کی اجازت نہ ہوگی، ای طرح ہر ملک میں جو

و الملهب" (الدرالخمَّا رمْع روالحمّا ره ١١٥، يعنَّ كبرُ ہے۔ نسلک اور اس كمنا لح ہونے كى وجہہے جائز ہے )۔

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

لباس عام طور سے شائع ضائع ہواوراں میں جوغیروں کا ندہبی شعار کے طور پر استعال ندہوتا ہو، ان لباسوں میں جومر دانہ طرز کے شار ہوں ان کاعورتوں کو پہنیا مکروہ وممنوع اور جوزیا نہ طرز کے شار ہیں ان کامر دوں کو استعال کریا مکر وہ اورممنوع ہوگا۔

"لعن الله المتشبهين بالنساء و المتشبهات بالرجال "(١) ـ

اور مدایت نبوی کے مطابق احتیاط کرنا لازم وضروری رہے گا۔

ای ضابط کلیہ پرمر دانہ وزیانہ شلوار اور چوڑی داروغیر چوڑی داریا تجامہ وکرتہ وغیرہ تمام لباسوں کا ان کی کنگ وساخت کے فرق کو بچھ کر استعمال کر بیکا تکم با آسانی معلوم ہوجائے گا۔ ای طرح پیرونی مما لک کے لباسوں بیں جورتوں اور مردوں کے لباس کافرق معلوم کر کے تکم با آسانی معلوم ہوجائے گا بمعلوم کر لیا جائے ، البتہ بیکلیہ بھی ہروت پیش نظر رہنا چاہئے کہ ہم ملک بین وہاں کے علا وصلحا ءومشائح کا جولباس ستر پوش ہواور ستر پوش میں ایسا ہوجس سے پہننے بیں جسم کی ہیئت وساخت نمایاں نہ ہوتی ہو بلکہ ڈھلا دوسائح کا استعمال عند اللہ وعند الرسول وعند الشرع مستحسن ومجمود ہوگا اور جولباس شرعا اورعند الرسول علیہ الستام محمود وستحسن ہوگا اس بیس شوہرکی ٹالفت ومما ٹعت مؤثر نہ ہوگی ، البت عورت پر لا زم رہے گا کہ وہ شوہر اورعند الرسول علیہ السام محمود وستحسن ہوگا اس بیس شوہرکی ٹالفت و مما ٹعت مؤثر نہ ہوگی ، البت عورت پر لا زم رہے گا کہ وہ شوہر استعمال عند مائعت مؤثر نہ ہوگی ، البت عورت پر لا زم رہے گا کہ وہ شوہر استعمال عند السوار کے اعتمال عالم بیا نہ مطابق بالخصوص عورتوں کو بوڑھی ہوں یا جوان اشابار کیک ہو کہ مستور اعتمالہ جواد کی ملک میں ہو جو کہ کا بیک جو کہ مطابق بالخصوص عورتوں کو بوڑھی ہوں یا جوان کے بول پہنا قطعاً نا جائز وحرام ہے خواد کی ملک میں ہوہر جگہ کا یک حسم نے فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمي مفتى دار أحلوم ديو بندسهار نيود ٢١٧ م ٢٠٠٠ هـ ١٣٠ه

کن رنگول کے کپڑ ہے مر دول کو پہنناممنوع ہیں؟ وہ کون ہے رنگین کپڑے ہیں کہ جومر دول کو پہننا جائز ہیں؟

## الجواب وبالله التوفيق:

اتمر افانی ( گاڑھا سرخ ) شوخ گلانی ، کسم کا رنگ، زعفران اور جورنگ زمانے شار ہوتے ہیں، ان رنگوں کے

۱- بخاری ۴ر ۸۷۸ کرآب الملاس

٣ - "فوب كا مية في الدنيا عارية في الأخوة "﴿ يَوَارِيَا ٣ ٢، ۖ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظر والإباحة

كير \_ كاستعال مردول كودرست نبيس (١)، نقط والله الم بالصواب

كتر محمد نظام الدين اعظمى به نقى دار العلوم ديو بندسها ريور ۲۲ م ۱۸ ما ۱۳ سارهد الجواب سيح يمحمود نفر لند

## جبه كاثخنه سے نيچے مونا كيما ہے؟

امام صاحب جمعہ کا خطبہ اتنا لمباجبہ پہن کرویتے ہیں کہ وہ تخنوں سے نیجا ہوتا ہے۔ نیز سر بر رو مال رکھ کر ڈوری باند ھویتے ہیں ۔ بعض مقتدی کہتے ہیں کہ نماز مکر وہ ہوتی ہے ، کیونکہ ٹخنوں کے نیچے کیڑ ایہ ننا حرام ہے اور ماتھ بر رومال رکھنا نماز کی حالت میں مکر وہ ہے ، امام صاحب کہتے ہیں کہوئی کراہت نہیں ہے۔

#### الحوارب وبالله التوفيق:

نماز جمعہ کے لئے جمہ پہن کرنماز پر محانے میں کوئی حرج نہیں ، البتہ جمپٹنوں سے نیچار کھنا جائز نہیں ہے ، اس کا لخا ظار کھناضر وری ہے ، جب رومال سر پر ڈال کر اوپر سے ڈوری اس طرح بائد ھیلتے ہیں تو ڈوری سے توسدل کی کر اہت سے 'کل جائے ہیں ۔ وجبکر اہت یا مما لعت باقی نہیں رہتی ، نقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه تحمرفطا م الدين أعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

## كربته كانصف ساق مونا:

کر تدمیں نصف ساق کی شرق حیثیت کیاہے آیا سنت ہے یا مستحب یا مستحسن؟ جوبھی ہوواضح ولائل کے ساتھ تقفی بخش جواب سے نو ازیں عموماً قمیص دولرح کی ہوتی ہیں، ایک شگاف بند ( کول ) دوسری شگاف والی بعض علماء کی رائے میہ

ا- "وكره لبس المعصفر والمزعفر والأحمر والأصفر للرجال مفاده أن لايكره للساء ولا بأس بساتر الألوان، وفي المحتبى والقهستاني وشرح النقاية لأبي المكارم لابأس بلبس التوب الأحمر "ومفاده أن الكراهة تنزيهية، لكن صرح في التحفة بالحرمة فأفاد أنها تحريمية، وهي المحمل عبد الإطلاق قاله المصيف، قلت: وللشريبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أتول منها: أنه مستحب ولكن جل الكتب على الكراهة كا لسراج المحبط والاختيار والمنتقى واللخيرة وغيرها. وبه ألهى العلامة القاسم" (تآون ثال كريمة).

التخاب العطو و الإباحة المعطو و الإباحة المعطو

ہے کہ تیس میں سنت تنب بی اداہوگی جب وہ نصف ساق شگاف بند ہو بعض لوگ شگاف بند اور بغیر شگاف تیس کے ماہین کانی فرق کرتے ہیں، بیفرق کرنا اور کس ایک ہر اصر ار کرنا کیسا ہے وعلیٰ بذا القیاس کول ٹو بی کمبی ٹو بی اور دیو بندی ٹو بی میں بندوؤں کی میں فر بی میں بندوؤں کی میں بندوؤں کی میں بندوؤں کی میں بندوؤں کی میٹا رہتے ہیں اور بعض لوگ دیو بندی ٹو بی میں بندوؤں کی مشا بہت بنا کراں ہر اعتراض کرتے ہیں، بیاعتراض کیسا ہے اور کون کی ٹو بی افضل ہے، نیز سلماء کے لباس کا معیار متعین فر مادیجئے تا کہ ہمارے لئے ممل کرنا آسان ہو۔

## عمامه سنت ہے یا مندوب؟

عُمَامة سنت ہے یا مندوب اور اس کا کوئی خاص وقت بھی ہے یا دائی عمل ہے۔

## کیاسرمنڈ اناسنت ہے؟

سر کا منڈ اناسنت ہے یا تہیں ، لیہ جمہ فر و توسنت ہے جی اس کے علاوہ تصر کا کیا تھم ہے۔ حضرت صدر مفتی صاحب وار العلوم و یو بند کی خدمت فقد من میں مؤوما نہ گذارش ہے کہ غدکورہ سوالات کے واضح جو ابات سے نو ازیں ، تا کہ حق کی وضاحت ہوجائے۔

## الجواب وبالله التوفيق:

<sup>-</sup> ئايە//ەر

۱۵ دواه انتر ندی، مشکور ۱۳۷۳ - ۱۳۷۳

التحال المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة المعطور والإباحة ا

ہندوؤں کا اورغیرقو م ہے کسی جیز میں مشاہمت اس وقت فتیج ہے ، جبکہ وہ اس قو م کے ساتھ خاص ہو، یا اس کا شعار ہوجولہاس مسنون اوپر ذکر کیا گیا وی صلحاء کا لباس ہے ، مثلاً نصف ساق کرتۂ ، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ یا تہدنداورٹو پی ، نیز ہر ملک کے علما جسلحاء کا جولہاس ہووی لباس و ہاں کے لوکوں کے لئے مسنون ومستحب ہے۔

عمام سنت م اورال كم لئكونى فاص وتتأيل م، "عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمائم، فإنها سيماء الملائكة وارخوها خلف ظهوركم" رواه البيهقي في شعب الإيمان(١)-

سرمنڈ انائجی سنت ہے اور تعربی جائز ہے، کما فی قولہ تعالی: "محلقین رؤسکم و مقصرین" (۲)، نقط واللہ اللم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيورا ١٢ امر ١١ ١٣ اهد

مشین ہے ٹیک ٹیک کرجع ہونے والے تیل کا حکم:

تیل نکالنے والی مشین سے تیل نکالنے کے بعد سمجھ دیر تک تیل کے قطرات نگلتے رہتے ہیں، ہفتہ عشر ہ کے بعد تیل کی پچھ مقد ارجع ہوجاتی ہے، دریا فت طلب امریہ ہے کہ اس تیل کا استعال ما لک مشین کے لئے جائز ہے یا کوئی اور مصرف ہے۔

محرمعین الدین کونکرژی

#### البواب وبالله التوفيق:

تیل نکالنے والی مشین سے کھلی وغیرہ نکال لینے کے بعد بھی جوتطرات کچھ دیریک ٹیکٹے رہتے ہیں اس کے اصل مالک تو وی ہیں جن کے سرسوں وغیرہ سے بیٹل نگااہے باقی ان کی اجازت حالی یا مقالی سے اس کے استعال کی اجازت مالک مشین کوچھی ہوجائے گی، اور اصل مالک کاان قطرات کوئیکتا ہوا جچوڑ کرچلا جانا ان کے اذن حالی دید بنے کاترینہ ہے اور

ا- مشكوة/ 22س

۱- سورة خ ۲۵ ـ ۲۵ ـ

نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم - جلاموم المعتاوي - جلدموم

جواز استعمال کے لئے کافی ہے ، باقی اگر کسی موقعہ میں اس اجازت میں شبہ ہوتو صریح اجازت لے لیما بہتر ہوگا(۱) ، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها ريبور ٢٥/٨ ٥ ١٣٠٠ هـ

## سلام مين يا وُل چومنا:

عید کے دن میں لوگ نماز کے بڑھنے کے بعد والدین کا پاؤں پکڑ کرسلام کرتے ہیں ، یعنی دوہاتھ کو پاؤں ہر رکھ کر چیٹا نی سے لگالیتے ہوں کیا بیٹر بعت کی بات ہے؟ سلام کر کے مصافحہ کرلینے ہے بس نہیں ہوگا۔ ر

الحق مرعندالجابلين كيابيجديث ہے؟

"الحق مو عند الجاهلين وحلو عند العارفين" صيث إيا يا ؟

## صحیح اورضعیف حدیث کی تعریف:

ہر ما ملک سے فارغ ہوامولوی لوگ کہتے ہیں کہا حادیث سب سیجے ہے جھوٹا حدیث نہیں ہے۔بعض راوی متقی نہیں ہے، اس لئے اس کوشعیف یا جھوٹا حدیث بولنا سیجے ہے؟

تیرہ صدی (۰۰سلا جمری) کے بعد کیا ہوگا رسول اللہ علی نے پھیٹیں فر مایا صرف اتنافر مایا آپ لوگ ہوشیا ر رہو کھوٹا لا ( گڑیڑ) ہونے والا ہے بیربات سیجے ہے بیا یک مشہور بات ہے۔

# سمى كے گھر جا كرفتر آن خوانی كرنا:

اکثر ایتھے لوگ جھکو بیار کرتے عزت کرتے ہیں اگر کسی کے گھر میں آدمی کا انتقال ہوا اگر میں اس کے گھر میں جا کر قر آن پڑھ کرنہیں دیا لوگ جھے کیا کیا ہوئے ہیں اگر جھکو ہخاریا خفقان ہے پھر بھی جا کر پڑھ کر دینا ہوتا ہے لوجہ الڈنہیں ہے مجبوری کی وجہ سے جانا ہوتا ہے ان کے گھر میں جا کر پڑھے گایا میر ہے گھر میں؟ ان کے گھر میں جا کر پڑھنے سے میر سے اندر اخلاص بہت کم ہے کہاں میں پڑھنے ہے اچھا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہر آن پڑھنے والا بہت ہے گر اسحاق جیسا کہاں ہے۔

۱- "أوإن كالت شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكون إلقاؤه إباحة حتى جاز الالتفاع به من غير 
تعويف" (الهدائي ٥٩٥/٢).

کیالڑ کا ہیداہونا خوش نصیبی ہے:

لوگ ہو لتے ہیں جس کے پاس لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ اچھا نصیب ( نقدیر ) والا ہے ،تمہار انصیب بہت اچھا ہے۔اللہ نے دو بچد نئے ہیں دونوں لڑ کے ہیں لی ابنین اسمیھھا ھارون و موسیٰ۔ فقط

محمة احواق (خلا أني لينذ)

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - پیطریقد شریعت میں منع ہے بشریعت کے سر اسر خلاف اور کائر وں کاطریقہ ہے ، چین برڈیڈ وت کرنا ہے ، لیعنی چین (قدم) پر تعظیما بیٹا فی رکھنا ہے بتر آن پاک میں ہے: ''ولا تو کنوا إلی الملین ظلموا فسمسکم النار '' (۱) صرف سایم ومصافحہ پر بس کرنا چاہیے ، مال باپ کے قدم کوچو منے کی اس وقت اجازت ہے جب مال باپ آئی اونچائی پر بحول کہ ان کاقدم چو منے میں تجدہ کی طرح جھکنا نہ پڑے اور اس فدکورہ طریقہ میں تجدہ کی طرح جھکنا نہ پڑے اور اس فدکورہ طریقہ میں تجدہ کی طرح جھکنا پڑتا ہے اور کافر وں کا شعار وطریقہ ہے ہرگز ایسا کرنا درست نہیں (۲)۔

۲-ان الفاظ میں کوئی سیجے حدیث مر وی نہیں ہے البیتہ مشائخ اس طرح نر مادیتے ہیں۔

سا-حدیث نام ہے کلام رسول اور فعل رسول اور تقریر رسول علیہ کا اور جوالی ہیں وہ سب سیح ہیں ، باقی واضعین حدیث نے جوغیر عدیث کوحدیث کر برکر بیان کیا ہے وہ سیجے نہیں یہ جملہ بدینٹیوں کا ایک تئم کا مغالطہ ہے (۳)۔

۳ - تیرہ صدی کے بعد کی بھی بہت سی چیز وں کی خبر آپ نے دی ہے مثلاً حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا ۔ حضرت عبسی علیہ السلام کا امام مہدی کے زمانہ میں وجال کو آل کرنے کے لئے آسان سے امریا۔ دابنہ الارض کا نظامہ سورج کا پیچیم سے طاوع ہونا بغرض بہت می علامات قیامت اور اشر اطرسا حت حضور علیجے سے تابت ہیں جو ابھی ظامر نہیں ہوئی ہیں اس لئے

 <sup>1- &</sup>quot;أولا نوكتوا إلى اللين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون "(سرره بون" (١٣٠٠)-

٣- أيك طويل عديث على وارد بهت "قال: فقبلوا يده ورجله "(سنن الترندي ٢٤/٥ كتاب الاستئدان عديث ٣٤٣٣)، "قال الإمام العبنى بعد كلام: فعلم نقبل البد والرجل والوأس... الح "(روأتاركل الدرأقا ١٩٠٥ ٣٥٥)، "نجوز الخدمة لغبر الله نعالى بالقبام وأخذ البدين والانحداء ولا يجوز السجود إلا لله نعالى "(قاول عالكير به١٩٧٥).

 <sup>&</sup>quot; وفيها أى في الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبو به " (لزيمة أنظر أمّ شرحة الألّ القاري/ ٢١٠).

مُعْزِّات ثلا م القتاوي - جلرموم كتاب الحظر و الإباحة

یہ کہنا کہ حضور علیائیے نے تیرہ صدی کے بعد کی کوئی خبر نہیں وی یا اس کے بارے میں کیجھ نیس فر مایابالکل غلطاور گمرای کی بات ہے (1)۔

۵-کسی کے گھر جا کرتر آن خوانی کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اپنے بی گھر پڑھ کر بنش دے اور اگر کسی رعامیت یا مروت سے جاما بی پڑجائے تو لوگ جس جگہ بیٹھ کر اکٹھا طور پر جہر سے تلاوت کررہے ہوں وہاں سے الگ اتنی دور بیٹھ کر آ ہت ہتا اوت کرنا جا ہی جہاں سے جہر (بلند آ واز) سے تلاوت کا استماع لازم ند آتا ہو(۲)، اور بعد تلاوت کوئی جیز اجمدت میں بغیر کھائے چنے واپس آجانا جا ہے ہے۔

۱ - بیبات بھی غلط شہور ہوگئ ہے حدیث شریف میں توال طرح آیا ہے: " أول البنت أول ہو كات البنات اور حمال البنات اول ہو كات البنات اور حما قال نائين " (٣) لينى پہلى اولا ولا كى ہونا بيئورت كى پہلى بركت ہے ۔ بہر حال لڑكوں كا ہونا بھى بركت سے خال نہيں ، اس لينے كليد دونوں طرح ند ہونا چا ہے ۔ لڑكوں كا نام ہارون وموى بہت اچھانام ہے خدامبارك كرے اور جھوں كو ديند اراورعالم دين بنائے اور دنيا وآخرت دونوں اچھاگز ارہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وارالعلوم ديو بندسها رنيور ااس ۴/۸ • ۱۴ هـ

ا- "عن حليفة بن أسيد الغفاراتي قال اطلع البي تُلَّكِ عليها وتحن تتلاكر، فقال: ما دلماكرون، قالوا للكو الساعة، قال: إلها لن نقوم حتى نوون قبلها عشر آيات، فلكو الدخان والدجال، والدابة وطلوع الشمس من مغربها ولزول عبسي بن مويم عليه السلام وياجوج وماجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخو ذلك نار نخوج من اليمن نظود الناس إلى محشوهم" (صحيمهم ٣٨٥٣١، ١٦) إنجمي وأثر اطالبان معرب هم ٣٩٠١).

٣- " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وألصنوا لعلكم در حمون" (١٠٥٥م افت ٢٠٢٦).

٣- "فالحاصل أن ما شاء في زمالها من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز، لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء التواب للآمر، والقراءة لأجل المال، فإذا لم يكن للقارى تواب لعدم البة الصحيحة فأين يصل التواب إلى المستاجر، ولو لا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان، بل جعلوا القرآن العظيم مكسباً ووسيلة إلى جمع الدنيا إنا لله وإنا إليه راجعون" (روأكماركل الدر ألحًاركل الدر الحَمَّا رهاره).

٣- ان الفاظ شركونى عديث في البيز عبر بن عامرٌ عمروى بين "قال قال رسول الله نظيفية المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم العالمات والعلم المعالم المعالم العالم العالم المعالم العالم المعالم العالم المعالم العالم المعالم العلم المعالم العالم المعالم العالم المعالم العالم المعالم العالم المعالم المعالم العالم المعالم المعالم

ننتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

كيرم بورة ككيلنان

کیرم بورڈ کھیانا کیساہے؟

محریکی (مظفرتکر)

#### الجواب وبألله التوفيق:

### بغرض تعظيم ياؤل حجفونا:

لوگ دوسرے مسلمان کی تعظیم کے لئے ان کے پاؤں جیموتے ہیں اور دونوں اس محمل سے خوش ہوتے ہیں کرنے اور کروانے والے اسکے متعلق بھی ادھر ادھر کے عذرات اور بعض بیر مرشد کے انتمال کا حوالہ دیا جاتا ہے، حالا تکہ رسول اللہ علیقینہ اور صحابہ کرام اور ہر: رگان دین سے بیات قطعی ٹابت نہیں، ہراہ کرم اس کی بھی قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔

ا- "وقال رسول الله فلي الموا واركبوا وأن نوموا أحب إلى من أن نوكبوا، وكل ما يلهو به الموء المسلم باطل إلا رسه بقوسه، وناديبه فوسه و ملاعبه اموائه فالهن من الحق" (سنن ابر ١٣٠٠ ١٣٠٣) أبراد إب الرى في سيل الله عديك ١٩٣١ منن الاواؤوسر ١٣٠٠ آثن المري في سيل الله عديك ١٩٣١ منن الاواؤوسر ١١٠٠ آثاب الجهاد إب في الرى عديك ١٩٣٧ منن الاواؤوسر ١١٠٠ آثاب الجهاد إب في الري عديك ١٩٣١ منن الاواؤوسر ١١٠٠ آثاب الجهاد إب في الري عديك ١٩٣١ منن الاواؤوسر ١١٠٠ آثاب الجهاد إب في الري عديك ١٩٣١ منن الاواؤوسر ١١٠٠ آثاب الجهاد إب في الري عديك ١٩٥٠ الله عديك ١٩٥١ من كوالفاظ المناف الله عديك ١٩١٠ الله عديك ١٩٥٠ الله عديك ١٩٥ الله عديك ١٩٥٠ ال

٣- ``وكوه تحويماً اللعب بالنود وكلا الشطولج... وأباحه الشافعي وأبويوسف، في رواية ..... وهذا إذا لم يقامو ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحوام بالإجماع" (الدرائقاً رُحُررواًكا ١٩٧٥ ١٤/٥).

#### الجواب وبالله التوفيق:

تعظیم کے لئے یا تحیۃ کے لئے یا وَں چھونے میں اکثر اورعموماً (جھکاؤ) لا زم آتا ہے، اور بید (جھکاؤ) مجوسیوں کا فعل ہے اور ان کی مشابہت ہے اور بیکر وہ تحریکی وما جائز ہے جیسا کہ قما وی عالمگیری (ص ۱۸سوچ ۵) کی ان عمارتوں سے معلوم ہوتا ہے:

كتبرجح نظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

### ١- اوبارك بيهال كام سے بچاہوا بيكا راو بكا حكم:

دیکھا جاتا ہے کہ لوہاروں کے بہاں جوکا شکار کام کرنے آتے ہیں ان کا جوکام کرانے کے بعد لوہا جو بھتا ہے جو بھارہوتا ہے ان کے کئی کام کانہیں ہوتا اس میں رکھنے کے لئے اسے اجازت لینی پڑے گی یا بغیر اجازت کے اگر رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ اب اگر ان کی اجازت کے بغیر رکھ بھی لیا تو یہ مال حرام تو نہیں ہوگا اس میں نیز یہ ہوتا ہے کہ بعض تو خود ہی جوڑ جا تے ہیں بھن کو یا ذہیں رہتا بعض کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ س غرض سے چھوڑ کر جارہا ہے تو اب اگر ان کو بھی تا کہ بیس غرض سے چھوڑ کر جارہا ہے تو اب اگر ان کو بھی جائے تا جائے گا جبکہ معلوم نہیں کرس کا کتنا ہے اور کیا ہے؟ اور کون تھا اور کون نہیں تھا۔

٢ - قرآن شريف برِ ما تفاشكنا:

بعض لو کوں کودیکھا جاتا ہے کہ جب قر آن شریف پر مسناشر وٹ کرتے ہیں تو پہلے چہارز انو ہیٹھتے ہیں ، پھرقر آن شریف کھول کر اس پر سجدہ کی طرح ما تھار کھیں گے پھر پر مسناشر وٹ کریں گے آیا بیدجا مز ہے یائمیں ؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

۱-ال بیج ہوئے لوہ کا حال اگراہیا ہے کہ اس کولوگ کسی کام بین ہیں لاتے تو اس شخص سے زبان سے اجازت لئے بغیر بھی اپنے مصرف بیں لانا درست رہے گا، ورنہ اجازت لیما ضروری ہے، عام اس سے وہ شخص زبان سے اجازت وید سے یا اس کی حالت اجازت بتلائے بعنی اؤن حال ہو مثلاً پہلی بار اس سے کہدد سے کہ بیر بیجا ہوالو ہا ہے اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جانا میں ورنہ بھے اس سے استعمال کی اجازت دے دے دیتو پھر آئندہ کے لئے اس سے بیر کہدد یں کہ بھائی آئندہ سے لئے بھی میری یہی درخواست ہے اگر لے جانا چاہا کریں تو لے جانا کریں ورنہ اس کے استعمال کی جھے اجازت دے دیدیں آئندہ بھی میری کہی درخواست ہے اگر لے جانا چاہا کریں تو لے جانا کریں ورنہ اس کے استعمال کی جھے اجازت دے دیں کہ بعد آئندہ بھی جب وہ اس کو آپ سے نہ مائے گا تو آپ کے اس کا استعمال جائز رہیگا۔

م<sup>ع</sup>حض جو کہ پہلی ہارآ پ کے یہاں کام لائے آل سے یکی بات کرانیا سیجئے۔

۴ قر آن پاک برسر جھا کر سجدہ کی طرح ما تھا ٹیکنا جائز نہیں ہے بلکہ سیدھے بیٹھے رہتے ہوئے تر آن پاک اوپر اٹھا کر منھ کے پاس اس کابوسہ دے سکتے ہیں اور آنکھوں سے لگا سکتے ہیں ، کیما ورد فی اللدر (۱)۔

كتثرمجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها دنيور

### ۱ - معانقه کی شرعی حیثیت:

مسلمان مسلمان بھائی سے ملا قات کے وقت ہاتھ ملانے کے بعد بغلگیر ہوتے ہیں دائیں ہائیں سینہ کوملاتے ہیں ، سیجائز ہے دریافت فریا دیں۔

۱- "لكنروى عن عمو رضى الله عده أله كان ياخله المصحف كل غداة ويقبلة ويقول عهد ربى ومدشور ربى عزوجل،
 وكان عفمان رضى الله عده يقبل المصحف ويمسحة على وجهه "(درائل الآلب العلم والاإعراماً) ك٥٨ ١٥٥٣ مكتهـ ذكر إلى

### ۲-بیوی بچول کود کھنے کے لئے تصویر تھینجوانا:

اگر کوئی مسلمان غیر مما لک بیں ہے اور اس کے بیوی بچے تمام اہل فانہ وطن (اعزیا) بیں ہوں اور اس شخص کو ایک سال یا دوسال پر چھٹی ملا کرتی ہے، اگر کسی مسلمان بھائی نے اپنی تصویر نکال کر اپنے بچوں کو دیجھٹی کے لئے بھٹی وی توشر عا درست ہے یا نہیں ، جبکہ وہ تصویر کوئی گھر بین نگاتے ہیں بلکد دیکھ کرصندوق بیں بند کر دیتے ہیں تو اپنی یا دواشت کے لئے اپنی ماں باپ ہوئی بچوں کو تصویر نگھر بین اور ندومر سے کو بتاتے ہیں ، سپنی اللہ میں ایک اس باپ ہوئی بچوں کو تصویر نگھر بین اور ندومر سے کو بتاتے ہیں ، صرف گھر کے آدمی دیکھ کرچپ جاپ رکھ دیتے ہیں ، بیجا نز ہے یا نہیں ؟ نفصیل سے دریا فت نز ما دیں ، جبکہ معاش کے سلسلے کی وجہ سے کی بھی حالت بین کی وجہ سے کی بھی حالت بین کی وقت جانہیں سے ، اس بارے میں کیا تکم ہے؟ واضح فرما ویں۔

## ١٠- آسيبي حركات كاعلاج غيرمسلم يرانا:

اپ وظن گاوں میں اور کی مسلمان کے گھریلا، جوت اور شیطانی چکر ہواکرتا ہے، حالانکہ ہوی ہے صوم وصلوق کے پابند ہیں اور تا اوت قر آن بھی کرتے ہیں، چربھی بہت سارے اہل علم حضرات سے تجربہ کر کے دیکھا گیا، لیکن پچھ اسے چکر چانا ہے کہ بجوت پر بہت کا اثر ہواکرتا ہے، اس سے بچنے کے لئے ایک ہندوعالم سے یو چھ کہ پچھ صدق خیرات وغیرہ جیسے وہ کے اس طرح کرائے تو کیا بندر ہنے کو کہتا ہے اور وہ کے اس طرح کرائے تو کیا بندر ہنے کو کہتا ہے اور کسی جھی طرح سے اور کوئی بات اسلام کے خلاف نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ کتاب سے دیکھر کربی بتا تا ہے اور اپنا نام مال کا نام پوچ چھر بچھ صدقہ وغیرہ کرنے کو اور جگہ وغیرہ کی تعلیف ہوتو کہتا ہے گھر کہ بارے میں دیکھے کو اور جگہ وغیرہ کی تعلیف ہوتو کہتا ہے کہ فلال چیز وہاں رکھ دو تو اس بارے میں کیارائے ہے؟ اور اگر نہ کرنے تو تکلیف کسے بٹائی جائے ، اور اپنول میں سے کوئی ایسانہیں ، اس لئے ایسی چیز وں کا علاج کیے کیا جائے؟ گفت سے آگاوٹر مادیں ، مثال کے طور پر میرے بی طرح کریں ایسا معاملہ ہوتو کیا کیا جائے؟ اس کے لئے ترکیب بیا نافر ماویں ، اور اگر وہ ہندوجی طرح کہتا ہے اس طرح کریں تو جائے جائے گھر میں ایسا معاملہ ہوتو کیا کیا جائے؟ اس کے لئے ترکیب بیا نافر ماویں ، اور اگر وہ ہندوجی طرح کہتا ہے اس طرح کریں تو جائز ہے بائیں؟ واضح فر مائیں۔

# ۳-غیرمسلم ہے گھر کا کام کرانا:

اگر کسی مسلمان کے گھر میں غریب غیرمسلم کام کریں (یا نی مجھریں) تو بیجا مزے یا نہیں؟ اور اسے الگ کھانا ویں بیا جب گھر کے لوگ ساتھ بیٹھ کر کھائیں اسے بھی بٹھالیں واضح طور پر بیان فر مائیں۔

۵- تحریم محفوظ رینے کی تدبیر:

اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم کسی کے گھر میں آگر با باہر ہی سے صد کے لئے کوئی تکلیف والاعمل (مثلاً جا دو) کر جائے اور اس سے بیوی بچوں کو تکلیف ہوجائے ، تو اس کے لئے کیا کرنا جائے؟

۲ - گفر میں لوبان وغیرہ حلاما:

گھر میں اگر بی لوہان وغیرہ جاائے ہیں میہ جائز ہے مانہیں ، ندکورہ اشیاءاگر خوشبو کیلئے جاائی جا نمیں تو حرج ہے ما نہیں؟

#### البواب وبألله التوفيق:

ا – ملا قات کے وقت سلام کے بعد مصافحہ کر کے بابغیر مصافحہ کئے ہوئے اگر بغل گیر ہونا ہوتو صرف با 'میں حصہ سے سینہ سے سینہ ملانا ثابت ہے با 'میں جانب قلب ہونا ہے اور قلب کی قلب سے محافزا قامطلوب ہوتی ہے اور بس ۔

۳- حضرت حفصہ یہ عملم شریف میں روایت ہے کہ حضور علی ہے نظر مایا ہمن آتی عوافاً فسالہ عن شئی لم یقبل له صلوة أربعین لیلة "(٣)، اور حضرت الوجري الله ہے منداحمد والوداوود میں ہے کہ حضور علی نے نظر مایا ہے:
"من اتی کاهنا فصدقه بما یقول (اتی قوله) فقد بوئی مما أنزل علی محمد علی شن " (٣)، ال طرح اور بھی بہت شخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، ال لئے ہرگز ان باتوں کے تربیب بھی جانا درست نہیں ہے اور ایسا کام کرنے والاعموماً

ا - مشكاة المصاحح ، كماب المباس، بإب انتصاوير ٥/٣ ٨ الله كيار

٣- "قبيل مطلب الكلام على إنخاذ السبحة باب مايفسند الصلو ة ويكوه فيها" (٣٣١٨/دارادياء اتراث، ييروت )

سرتاب السلام إبتح يم الكهائة وايتان الكهان ٢ ١٣٣٣ قد يي ـ

۳- رواه ابوداؤد فی ممثل الکهائنة والتعلیر باب فی الکهان: ۹۸ ۳۸، رواه احمد فی مشده حدیث امر اُقابی سیم ۵/ ۱۲۰ ۱ ۱۲۰ ۱، داراحیاء الراث، پیروت -

نتخبات نظام القتاوي - جلد سوم كتاب الحظر والإباحة

عرّ اف یا کاهن یا ساحرہوتے ہیں بالخصوص غیرمسلم ہوں ان لو کوں کے باس نہ جانا جا ہے اور نہان کی تصدیق کرنی جا ہے، ا کئی بات کی تصدیق کرنے ہے آخرے بھی ہر یا دہوتی ہے اور دنیا بھی ہر یا دہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ روز ہنماز و تلاوت وغیر ہ سب کی با بندی کے باوجودمسلمانوں کوکوئی فائندہ نہیں ہوتا جبیبا کہ عزراف والی روابیت سے معلوم ہوا کہ اس کی وجہہ ہے جالیس · ہم رنمازیں مر دود ہو جاتی ہیں اور دوسری روایت تو ہڑی عی خطرنا ک ہے، ورنہ بیچے العقید دمسلمان کے لئے تو سیجے حدیث کےمطابق محض سور بھترہ کے اخبر رکوع کی تلاوت بلندآ واز ہے کر دینا بھی ان بلاؤں ہے دفعیہ کے لئے کانی ہے اور صحیح عدیث میں ہے کہش گھر میں ایک ختم قر ان باک کی جلاوت جہراً کر دی جائے اس گھر میں شیاطین نہیں رہ سکتے ہیں بشرطیکہ پر مصنے والا اور پر معوانے والا دونوں ای حدیث پر ایمان واعتمادر کہتے ہوں۔

ہ -مسلمان کے گھرییں بھی غیرمسلم کا کام کرنا جائز ہے بشر طبکہ تو رتوں سے پورا پوراپر دہ ہوور نمنع رہے گا اوراگر اں کا ہاتھ ومنہ باک وصاف ہے تو ساتھ میں کھلانا بھی درست رہے گاور نہ الگ کھلانا جائے۔ ۵-جب کوئی مسلمان یاغیرمسلم گھر میں آ کرحسدہ جا دویاسحر وغیرہ کرینے اس کو گھرہے نکال دینا جا ہے۔ ۲ - گھر میں خوشبو کی خاطر اگر بتی ولوبان جا؛ ناسب جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبر مجرفطا م الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها دينور سهر ۲۲ س ۲۰ سما ه

### ۱ حدوثنگر کے وقت ہاتھا ٹھا کر دعاما نگنا:

حمد وشکر کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے یانہیں ،ہما رہے یہاں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اٹھا کرشکر کرتے

۲- کھانا کھلا کرایصال ثواب کرنا:

ہمارے یہاں جو آدمی مرجاتا ہے تو اس کے ورثہ ایک یا دو ۴ سال اس کی طاقت میں جب ہوایک گائے ڈنگ كر كے لوكوں كو كھلا كرم حوم كى روح كوثواب بخشة ہیں اپيا كرنا جائز ہے يانہيں؟ سو-ستانىسوس شبكومٹھا ئال ك**كلانا:** 

ہمارے یہاں ۲۷ ویں رات کومٹھائی یا کھانا جتنا ہو سکے لا کرمسجد میں نماز یوں کو کھلاتے بلاتے ہیں ایسا کرنا جائز ے ہائیں ۔ سے ہائیں ۔

#### الجوارب وبالله التوفيق:

ا -حمد وشکر کے موقعہ سرِ ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگنے کانفس جو از میں کلام نہیں ۔ باقی اس کوشر ٹی تکم سجھنا یا جوابیا نہ کر ہے اس کو ہر آمجھنا نا جائز ہے اور ایسے طریقہ برکرنے ہے بیٹل بدھت بھی ہوجائے گا۔

۲-نواب پہنچانا تو بہت اچھی جیز ہے اگر پوری گائے یا پکا کر کے اس کا کوشت فریبوں مختاجوں کو دیدیا جائے یا پکا کر کے اس کا کوشت فریبوں مختاجوں کو دیدیا جائے اور است کر کھلا دیا جائے ، اور کوئی نام ونمو دنہ کیا جائے اور اس کے لئے کوئی خاص تاریخ کوشر عاضر ور کیتر ار نہ دیا جائے تو درست رہے گا ور نہ بدعت ہوگا جیسا کہ اہل بدعت کے یہاں بیسب جیزیں چالیسویں ششاعی بری کے نام سے موسوم ہوکر اور ضروری تجھ کرکی جاتی ہیں بیسب طریقہ نا جائز اور بدعت ہے۔

سا- اس کا بھی شرعا کوئی تعلم نہیں ہے ، اگر کوئی شرقی تعلم اس کا سجھ کر کرے تو ممنوع ہو گا اور اگر ویسے ہی محض مسلمانوں کادل خوش کرنے سے لئے کرے تو درست ہوگا، فقط واللہ انلم بالصواب

كتبه محير نظام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها ويبود ٢ / ٢ / ٣ م ٣ ١١ هـ

### ایصال ثواب کے لئے سورہ یسین پڑھ کر دعا کرنا:

ہمارے یہاں بیرواج ہے کہ بیرون ملک کسی رشتہ دار کا انتقال کی خبر پر جمعہ بعد ایسال تواب کے لئے پاسین شریف کے ختم کا اعلان امام صاحب سے کرایا جاتا ہے ، ایک طالب نلم نے اس رواجی ایسال تو اب کے طریقہ سے نگیر کی ہے عرض بیر ہے کہ بیتی نظام الدین بین بھی بیا ناعدہ کسی نماز کے بعد پاسین شریف کے ختم کا اعلان ہوتا ہے اور اس کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے اور آج کل تو لوگ اکا بر کے مل کو لوگ ان مراکز دعا ہوتی ہے اور آج کل تو لوگ اکا بر کے مل کو لوگ ان مراکز کے ملک فتوی یا کتاب سے تو ملاتے نہیں تو لوگ ان مراکز کے ملک کو دیک بیش بیش کرتے ہیں تو ان کو کیا جو اب دیا جائے ، ایسے موقع بر طالب نلم کی رہبری فر مائیں تو عین نوازش ہوگی۔ کے ملک کو دیک بیش کرتے ہیں تو ان کو کیا جو اب دیا جائے ، ایسے موقع بر طالب نلم کی رہبری فر مائیں تو عین نوازش ہوگی۔ ایسے موقع بر طالب نام کی رہبری فر مائیں تو عین نوازش ہوگی۔

#### الجوارب وبألله التوفيق:

اس رواجی ایسال تو اب کولازم وواجب تر اردے دیا گیا ہویا اس کے لئے بعد نماز جمعہ کولازم وواجب تر اردے دیا گیا ہوکہ اگر کوئی جمعہ کی نماز کے بیجائے کسی اور ونت کرائے تو اس پر لوگ نکیر کرتے ہوں یا اگر کوئی شخص اس جگہ ہے اٹھ کر أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

چلا جائے باشریک نہ ہواں کومطعون کیاجا تا ہواں برلعن طعن کیاجا تا ہویا شرعاضر وری قر اردیا جا تا ہوتو اس کور ک کرنا اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہوگا، ورندننس جو از وابا حت میں بغیر کسی ونت ودن وغیر د کی تعیین کے ہوتو کوئی کلام نہیں ہوگا ، ان تمام حالات برغورکر کے مناسب طریقتہ ہے اصلاح کرنی چاہئے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد فطام الدين اعظمي بهفتي وار أعلوم ديو بندسها رئيور سمام امراا سماه

ا تعلیم کے لئے عورتوں کا مے پر دہ نکلنا:

انگریز ی تعلیم حاصل کرنے کے لئے عورتوں کاغیرشر عی طور پر نکانا کیاہے؟

۲ لِهُ كيون كي تعليم كامسَله:

لڑ کیوں کی تعلیم شرعی اعتبار ہے س حد تک درست ہے؟

ز کو ہ کا پید جود بنی مدارس کے لئے وصول کیاجا تاہے ،اؤ کیوں کی انگریز ی تعلیم پرخرج کرنا کیاہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - کوئی بھی تعلیم ہوانگریزی یا غیر انگریزی اس کے حاصل کرنے کیلئے غیرشر کی طور پر نکلٹا درست نہیں ہے۔

الله المراده کے ساتھ شرقی حدود میں رہتے ہوئے عالمہ حافظ مضر وتحد شدنقیہ بننے کی حد تک فرض کفالیہ کے درجہ میں اتعلیم حاصل کرلیما شرعاً درست ہے، البتہ ضروری درجہ ایک لئے صرف اتنا ہے کہ جس سے اعتقادات وائیانیات وعبا دات (نرض وواجبات) کاعلم حاصل ہونے کے ساتھ شرقی معاملات کی صحت وسقم کا بھی تضیح معاملات کے لئے علم حاصل ہو جائے ، نیز گھر بلووخانگی حساب کتاب لیکھنے پڑھنے اور بچھنے اور بچوں کی تربیت ویر ورش کا بھی سلیقہ ہوجائے اور بس ۔

زکوۃ کا پینہ جو دینی مدارس کے لئے وصول کیا جاتا ہے، اس کو دین تعلیم سرخرج کرنا حسب ناعدہ وضا بطہ شرع ضروری ہے اور بوجیضر ورت شرق اور بقدرضر ورت شرق انگریز ی تعلیم ہویا غیر انگریز ی اس پر بھی حسب قیو دضا بطیشر عضر وری ہے اور بوجیضر ورت شرق اور بقدرضر ورت شرق انگریز ی تعلیم ہویا غیر انگریز ی اس پر بھی حسب قیو دات کا لحاظ ضمنا خرج کرنا درست رہے گا،لڑکیوں کی تعلیم ہویا لڑکوں کی ہو، ابستار کیوں کی تعلیم میں مذکور دبالانم ہوں کی قیو دات کا لحاظ زیا دہ اہم ہوگا،فقط واللہ اللم بالصواب

كتير محمد نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ١١٦ سهر ١٠٠ ١١٥ ه

#### الجوارب وبالله التوفيق:

ہر دومضمون پورامار رہا ربغور پر مھاحسب تخریر سیمستام محض تعاون ظالم یا تعاون مظلوم کانہیں ہے ، بلکہ وہاں کے پورے قو مسلم کامن حیث المسلم مسئلہ ہے اور ان کے تن حیث القوم زیست وموت کا مسئلہ ہے اور ان کے دین واسلام کے تنحفظ و بقاء کا مسئلہ ہے۔

سوال میں مسلمانوں برسیاہ فام قوم کے مظالم کا تذکرہ ہے، گوروں کے مظالم کا تذکرہ ہے ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی غیر مسلموں بلکہ بدعتیوں اور اہل زلنج کی رہیے دوانیوں کا تذکرہ بھی ہے اگر پورے تدابیر اور ہوشیاری کے ساتھ اس وقت حفاظات و بنا کا سامان نہ کیا گیا تو پوری قوم مسلم اور ان کے دین واہمان کا اس ملک سے ختم ہوجانے کا شدید خطرہ واند بیشہ ہے اور بیصورت وہاں کے پورے مسلم قوم کے قومی و دینی واجھائی افظر ارجس طرح افر ادی ہوتا ہے، ای طرح افظر اراجھائی میں ہوتا ہے۔

الله جل ثنانه نے پور نے و مسلم کواپ اجماعیت کواوراپ و بن وند بب کے تحفظ و بناکواور بلکه اس کے ترقی دینے کومطلوب شرق از دیا ہے اور اس کاصر تے تحکم فر مایا ہے چنانچ ارشا دیاری تعالی ہے: ''و اُعدّوا لھے مااستطعتہ من قوق و من ر باط النحیل تو ہبون به عدو الله و عدو کم''()۔

ان موجودہ حالات میں وہاں کے مسلمان اگر بالکل خوش ہوجا کیں اور بالکل الگ تھلگ ہوجا کیں ، کوروں اور سیاہ فام کسی کے ساتھ کوئی ربط وائٹر اک وغیرہ نہ رکھیں تو دونوں کے بے انتہا مظالم کے شکار ونشانہ بنیں گے بلکہ ہندوستانی غیر مسلموں کے مظالم وخداع کا نشانہ بنیں گے، اورخدانخو استہ جو بنای اور بلاکت بیجاس ۵۰ سال میں آتی ہیں دن پاپٹی سال میں اس طرح آجانے کا تو ی خطرہ ہے کہ یا تو وہاں کی قوم مسلم اپنے دین وغیرب اور اپنی قومیت وغیرہ کے سب اعتبار سے فنا ہوجا کیں جیسا کہ برما میں ہوا اور اگر صرف سیاہ فاموں کی جمایت اور ان کے ساتھ اشتر اگ کریں تو بیاہ فاموں کی حموانیت و درندگی وہر ہر بیت ہے کوئی تو نع نہیں کہ اس صورت حال میں اپنی قومیت و فرصیت محفوظ رکھ کین مربد ہر برائی کہ مطالم کانشا نہ اور زیا دہ شدت سے بن جانے کا و فرصیت محفوظ رکھ کین مربد ہر ہر بیت میں موظالم کانشا نہ اور زیا دہ شدت سے بن جانے کا و فرصیت محفوظ رکھ کین مربد ہر ہر ان کوروں کے اور ہندوستانی غیر مسلموں کے مظالم کانشا نہ اور زیا دہ شدت سے بن جانے کا

ا - سورة الإنفال • لاب

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم - بسخبات نظام الفتاوي - جلدموم

غالب امکان ہے اور اس نتیجہ کااند ہشہ ہے جوبا لکل الگ تھلگ رہنے میں ہے۔

اوراگر گوروں میں رہ کر جمایت و موافقت کریں تو چونکہ ان کی ہر ہریت عموماً درندگی و حیوانیت کے درجہ میں نہیں ہوتی بلکہ عموماً افا فونی اند از میں ہوتی ہے ، ساتھ ساتھ بذہ ہی قو می آزادی بھی بجھ تھ ہوتی ہے اس لئے تو نع ہوتی ہے کہ ان کی جمایت و قانونی نمافظت کے قرریو سیا دفاموں کی درندگی و ہر ہر بیت سے بچھ حفاظت ہو سکے کیکن بندوستانی غیر مسلموں کی دشمنی اور خسلت کینہ ہروری اور ایک مظالم سے حفاظت رہنا ضروری نہیں بلکہ اس کا خطرہ غالب ہے جیسا کہ ابھی فراسی چوک یا خفات سے نماز جمعہ کے سلسلے میں مسلم فیچر ان اور طلبہ وطالبات کے بریشانی سے ظاہر ہے ، پس اگر مسلم انوں نے ابنی جمایت و موافقت کو سرف زبانی صدتک محد و در کھا اور عملی طور ہر کسی درجہ میں دخیل ند ہوئے تو بند وستانی غیر مسلم ، مسلم قوم کے تباہ و ہر با دکر نے میں کوئی دقیقہ اشانہ رکھیں گے ، کہما صوح به فی البحو بقو کہ لان الحصية اللينية تو م کے تباہ و ہر با دکر نے میں کوئی دقیقہ اشانہ رکھیں گے ، کہما صوح به فی البحو بقو کہ لان الحصية اللينية تو حتله ہم علیه علیه ۔

ال لئے بیٹر یقد منٹاہ شرع و شارع علیہ السلام کے مطابق نہ ہوگا اور پیٹر یقد بھی شرع تکم ہرگز نہ بن سے گا ، البت جب کورے اپنی جمافت و موافقت میں فانو نا ما زمتیں بھی دیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی بجھ نمائندگی دیں گے اور پہر کے اندرونی حقق صوحت بھی دیں گے و ایک تعلق و رابطہ رکھنا درست ہے جیسے تجارت میں شرکت و غیر مسلموں ہے دلی وقعی دون اللم کے بغیر محض دنیوی امور تک تعلق ورابطہ رکھنا درست ہے جیسے تجارت میں شرکت و مضاربت یا ان کے ساتھ ایجار اور امنیجار کا معاملہ کرنا پایا زم رکھنے یا مازمت کرنے کا معاملہ کرنا جائز درست ہے ، آئ طرح مشاربت یا ان کی حکومت ہے دنیا وی معاملہ تک بغیر مداسمت تعلیم سے رابطہ رکھنا ورسول ما زمتوں میں پولس ما زمتوں میں نو جی ما تعلق کی مازمتوں میں تو اس میں پولس ما زمتوں میں تو میں اور است ہے اس کے اتفاق و اتحاد کے ساتھ گسا جائے اور دائشمندی و ہوئی مندی کے ساتھ کلیدی ما نواز قبل ہواجائے اور اپنے خواصورت شکل و وضع قبطے امراضلاق کو عبدوں برتا بض ہواجائے اور اپنے دین و فید ہے اگر اور اللہ کا اور اللہ کا احداد کے اور اپنے خواصورت شکل و وضع قبطے امراضلاق کو سے اپنی حفاظت بی نہیں بلکہ تکم خداوندی '' و اعلوا لمجھ ما استطاعت '' کے تقت بہت بچھواصل بھی کیا جا سکتا ہے ، اور اس کا درا بھر بیا جائے و وظام لوا یا جائے اور وابا کے ناز دو ان کی صحبتوں ہے کہ کشرت سے نہی کی جائے اور اور ایک دارہ اور ایل دل مشائح مصلے میں اور علی کے اور موسورت کی کہا ہے ، اور ایل دل مشائح مصلے میں اور اس کی صحبتوں سے ناز دو ان کی صحبتوں سے ناز دو کی کی موسلو کیا جائے اور ایس کی کھور کی کے لئے مرتبط کیا جائے ، اور ان کی دور اور کی سے ناز دو کی کی موسلو کیا جائے ۔ ناز دور ان کی دور آئے کی کے مرتبط کیا جائے ۔ ناز دور ان کی دور آئے کی کے مرتبط کیا جائے ۔ ناز دور آئے دور ان کی حصبتوں کی جائے اور اپنے خالج کیا جائے ۔ ناز دور آئے دور ان کی دور آئے کی کے مرتبط کیا جائے ۔ ناز دور آئے دور ان کی کور کیا کیا ہے کی کھور کی کی کور کے اور اپنے خالم میں کی کھور کی اور کی کور کی کی کور کیا گور کی کو

اور ال میں رسوخ بیدا کیاجائے ، ال کئے کہ بہنصوص قطعہ چقیفت بہی ہے کہ بیسب رسوائیاں اور دنیا وآخرے کی ذکتیں ہماری عی بدا نمالیوں کے نتائج بد ہیں ، جیسا کہ بچے احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ بہی ہمارے انمال عی دومرے شکل میں ہم پر حاکم ہوتے ہیں۔ نثلا حدیث پاک میں ہے:

(الف)"أعمالنا عمّا لنا أو كما قال عَلَيْكُ "(١).

ہمارے انتمال جیسے ہوتے ہیں ویسے عی ہم برحاکم من جانب اللہ مقرر ہوتے ہیں۔

(ب) "كما تكونوا يولى عليكم أو كما قال" ال كائبى عاصل وى ب جوالف كا ب اورشلاً (ج) "عن عبدالله بن عمر وقال سمعت رسول الله عَلَيْتُ يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجرابراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضو هم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير" (٢)-

حضرت عبدالله بن عمروی بے کفر مایا، علی نے فود حضوراکرم علیات ساہے آپ علیات فر ما۔ تے تھے عفر سے بعد دیگر ہے ، جرتیں بول کی (اینی لوگ اپنے وطنوں کوچھوڑ کربار بارادھرادھر بھاگیں گے ) ہیں ایجھے لوگ عمونا وہ بھول گے بعد دیگر سے بھرت گاہ ابدائیم علیہ السلام کو زیادہ لازم پکڑنے والے بھول گے ، اور اکثر بدتر بن لوگ وہاں باقی رہ جا نمیں گے ، ان کوان کی زمین یبال سے وہاں ، وہاں سے یبال چھیئتی رہے گی ، اور اللہ تعالیٰ کی قرات اکو (غلاظت کی طرح) کروہ وفد موم آرد گی ، یبال تک کرفین یبال سے وہاں ، وہاں سے یبال چھوٹ کی مور اور خناز بر (بڑے کافر ) کے ساتھ محشور نہ کرد گی ، کروہ وفد موم آرد گی ، یبال تک کرفت کی آگ ان کوم وہ (چھوٹ کافر اور خناز بر (بڑے کافر ) کے ساتھ محشور نہ کرد گی ، اللهم احفظنا من شرور ر انفسنا و فی البذل ( ۲۰ سر ۲۰ م) فوله تلفظهم آرضو ہم النے السعنی ترمی شوار الناس آراضیهم من ناحیة الی ناحیة آخری ، وفیه قال المظهو: النار ہھنا الفتنة یعنی تحشو ہم نارا لفتنة لا التی هی نتیجة آفعالهم القبیحة مع القردة و الخنازیو لکونهم منتخلقین باخلاقهم فیظنون آن الفتنة لا تکون إلا فی بلدائهم فیختارون جلاد آوطانهم ویتر کونها و الفتنة تکون لازمة لهم ولا تنفک عنهم حیث تکون إلا فی بلدائهم فیختارون جلاد آوطانهم ویتر کونها و الفتنة تکون لازمة لهم ولا تنفک عنهم حیث

الحب النجم لم أره حديثا لكن منائي الإشارة إليه في كلام الحسن في حديث كما نكونوا يولي عليكم وأقول رواه الطبر الي عن الحسن البصوى أنه سمع رجلا يدعوا على الحجاج فقال له: لانفعل إلكم من ألفسكم او يشم إلما لخاف إن عزل الحجاج أو مات أن يتولي عليكم القودة والخنازير فقد روى أن أعمالكم عمالكم وكما نكونوا يولي عليكم" ( كشف أتفا الحجاج أو مات أن يتولي عليكم" ( كشف أتفا الحداد) عمالكم وكما نكونوا يولي عليكم" ( كشف أتفا الا ١/١ عليه القريد) على عليكم الحديث على ١/١ عليه القري القاره).

ابوداؤ دشر بیف تراب الجها دیاب فی سکتل الشام مدیث ۵ ۱۳۳۰

يكونون "(١)ـ

اور بذل المجہو دین تلفظہم ارضو ہم کے معنی یہ لکھے ہیں کہشراریاس ان کی زمین وملک اس نا حیہ ہے اس نا حیہ کی طرف چینکی رہے گی مگرکہیں پنا خہیں ملے گی۔

اورای بذل انجہو دیس بیجی خدکورہ کہتا رح حدیث (حضرت مظہر) نے نر مایا ہے کہ نارے مراوال جگہا بی بدا تھا لیوں کے سبب طرح طرح کے فقتے ہیں، لیعنی انہی نتنوں کی آگ جوان کے انعال تبیجہ واخلاق کانر اندافتیا رکرنے کی وجہ سے ہوگی ان کوتر دہ وخنا زیر کے ساتھ کھی ومشور کردے گی اسوجہ سے کہ وہ لوگ کانر اندو فاسقا نہ عادات واخلاق وطور طریقہ بیس فرق ہونے کی وجہ سے اپنی ذات ورسوائی کا اصل سبب بھی نہر ہے گئیں گے، بلکہ بیگان کریں گے کہ ہماری ذات و رسوائی اس ملک وخطہ بیس ایسانہیں ہے البذا و بال چلو اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر رسوائی اس ملک وخطہ بیس ایسانہیں ہے البذا و بال چلو اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر جہاو میں ہوئے تک وجہ سے ہے ، اور اس ملک وخطہ بیس ایسانہیں ہے البذا و بال چلو اور اپنے وطنوں کو چھوڑ کر جہاو میں ہوگی وہ ان بدا تمالیوں کو نہ چھوڑ نے کیوجہ سے ہو وقت اس کے وبال بیس بیتا اور ہیں گے۔

اورای بناء پر بیان کے لا زم حال رہے گی بھی ان سے الگ نہ ہوگی یہاں تک کہ تا سّب ہوکر اپنا حال بدل کر اللہ کی مرضی وخوشنو دی کے مطابق نہ کرلیں ۔

اور حدیث قدی میں ہے: راوی حضرت ابو الدرداء عنظر ماتے ہیں کہرسول اللہ علیہ نے نر مایا: اللہ تعالی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے نر مایا: اللہ تعالی نر ماتا ہوں کے بین میں بے کہ میں بی اللہ میوں میر ہے سواکوئی معبود نہیں ، با دشا موں کا با دشاہ موں اور با دشا موں کا با دشاہ موں با دشا موں کے قاوب میرے بین میں ہیں ، اور بینر مایا کہ بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو ان کے بادشا موں کے دلوں کو پہیر دیتا موں (تا کہ وہ انکو خوب راحت و آرام پہنچائے تلم و تعدی نہ کریں )۔

اور بلا شبہ جب بندے میری (میرے تکم کی) نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے باوشا ہوں کے قاوب کوان کے اور پڑھ مت اور نا راضی وگرفت کے ساتھ پھیر دیتا ہوں جس سے وہ باوشاہ (خواہ کافر ہویا مومن ) ان کو طرح طرح کے بدترین عذاب چکھاتے ہیں (اور طرح طرح کے مصائب میں گرفتا رکرتے ہیں) ، پس ایسے وقت میں تم لوگ اپنے کوان باوشا ہوں پر بدوعا کرنے میں مشغول مت کرو، ( کیونکہ میچیزیں خود تمہارے ہی بدا تمالیوں کا خمیازہ ہے) بلکہ تم لوگ ایسے وقت میں اللہ کی باداور اس کے احکام کی اتباع کی جانب متوجہ ہوجایا کرو، اور اس سے زاری وتضرع کے ساتھ نتجات ما فگا کرونا کہ میں اللہ کی باداور اس کے احکام کی اتباع کی جانب متوجہ ہوجایا کرو، اور اس سے زاری وتضرع کے ساتھ نتجات ما فگا کرونا کہ میں

ا - سنتماب الجهبا وبأب في سكى الشام سهر ١٩٨٠ -

التحاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة المعظو و الإباحة المعظو و الإباحة

تمہاری کفابیت کروں ، اور تمکو (بعد توب وانابت الی اللہ اللہ اللہ علیہ انجات بخشوں پی اگر ان مذکور دبا لا اصول کے مطابق عمل کیا گیا تو یقین کامل ہے کہ افریقہ کی پوری مسلم قوم من حیث القوم ) و من حیث اللہ بن والمذ بب برطرح محفوظ ومامون رہے گی بلکہ اگر منطوق قر آئی "و اعتصموا بحیل الله جمعیعاً و لا تفوقوا"، اور آبیت "ولا تفاذعوا افتفشلوا وتد ندھب ریحکہ "ترجہ یہ: (اللہ کی ری (دین) کو مجتمع ہوکر مغبوط پکڑ لواور آپس میں اختلاف نہ کرو، اور آبیت کریمہ کا ترجہ یہ، آپس میں منازعت مت کروور نہ تمہاراقدم پسل جائے گا اور تمہاری ہوا (وہاک) اکھڑ جائے گی (اور تم ذاہیل ورسوا ہوجاؤگے)۔

### له منكوة ص ١٢٦٠ قبيل باب ماعلى الولاة من اليسير الفاظ عديث مندر جدذيل بين:

"عن ابى المرداء او قال قال رسول الله عَلَيْنَ ان الله تعالىٰ يقول: أنا الله لا إله الا أنا مالك الملوك و ملك الملوك قلوب الملوك في يدى وإن العباد أذا أطاعوني حوَّلتُ قلوبَ ملوكهم عليهم بالرحمة والرافة وإن العباد إذا عصوني حولت قُلُوبهم بالسخطة النقمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا أنفسكم بالمعاء على الملوك ولكن إشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع كى اكفيكم" ()-

ان با توں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان اصول پر آئندہ بھی ممل جاری رکھا گیا تو یقین واٹق ہے کہ انتا ءاللہ ان نصوص و آثاری ہر کت ہے و ہاں کی تو مسلم مونق من اللہ ہو کرسب سے فائق ہوجائے گی قوم مسلم یا بیلوگ من حیث القوم والمذ بب ہر طرح مامون و تحفوظ رہیں گے انتا ءاللہ اس لئے کہ بیطاقتیں محض دنیوی تد ابیر کی بنیا دیر ہوشمندی و دانشمندی ہے تمل بیر ا ہونے کی وجہ سے آئی غالب و تحکمر ال ہیں یا ہوتی ہیں تو یہاں تو مسلمانوں کے بیاس نصر سے خداوندی بھی شامل رہے گی پھر کیوں نہ مونق وفائق یا کم از کم ہر طرح مامون و محفوظ رہے گی کما اشارت الیہ روایات کشر قاعد بد و فی الصحاح الیشا۔

الخاصل افریقہ کے مذکورہ حالات وکوا نَف کے پیش نظر منشاء شرع وشارع علیہ السلام کے مطابق یہی طریقہ کار ہوگا اور یہی شرعی حکم ہوگا اور اس حکم شرع کے مطابق عمل نہ کیا گیا تو قوی خطرہ ہے کہ وہ بلا کت و تباعی جسکے بچپاس سال میں آنے کا اند بیشہ تفاوہ کئیں دس یا یا بیٹی سال میں نہ آجائے جس کی جانب پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔

"اللم احفظنا واحفظهم من جميع الآفات والبليات وهو آخر ما اوردنا ايراده من الشرع الشريف فاللهم وقفنا و وفقهم كما تحب و ترضى من القول والفعل والهدى انك على كل شئى

<sup>-</sup> رواه الوقعيم في الحلية مشكوة ص ٣٣٣.

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

قدير، اللهم يا مقلب القلوب قلب قلوبنا و قلوبهم الى دينك وقلب قلوبنا وقلوبهم الى طاعتك وثبت اقدامنا واقدامهم وانصرنا وانصوهم بفضلك ومنك امين ، يا رب العالمين بحومة سيد الانبياء وخاتم النبين "، فقط والله أنام بالصواب

كتبرمجه فطام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

۱ - افریقهٔ میں مسلمانوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

مسلمان کی هیشیت اس ملک (الریقه ) میں کیا ہوگی؟ مستامن یا کیجھاور؟

۲-افریفنه میں مسلمانوں کے کئے حکومت میں شرکت اورووٹ کا حکم:

اگر مسلمان مستامن کی حیثیت رکھتا ہے اس ملک میں تو اس سے اشتر اُک عمل میں حکومت کا ساتھ دے سکتا ہے یا نہیں اگر شریک ہوسکتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

۳- اگرشریک ہوسکتا ہے تو ووٹ دینے کی کیاصورت ہونا جا ہے؟

۳ - اگرشریک ہوسکتے ہیں تو نوج میں واغل ہو سکتے ہیں یانہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں اور مقابلہ ہرِنوج مسلمانوں کی ہوتو کیا کریں۔

مولوي محرشبير مالول (بميعة العلماء بكس-١٠، جوباسير كثر انسوال افريقه)

#### الجواب وبألله التوفيق:

ا تا ۱۳ - مستامن کی حیثیت صرف ان لوگوں کی ہوگی جوسرف چند متعیتہ مدت کے لئے ویز اپر گئے ہوئے ہیں اور بعد ختم مدت ویز اانکووالیس آ جانا ضروری ہے ، اور جولوگ وہاں کے مستقل قیام پزیر ہو چکے ہیں وہ شرعا ہجائے مستامی ہونے کے وہاں کے مستقل قیام پزیر ہو چکے ہیں وہ شرعا ہجائے مستامی ہونے کے وہاں کے وہاں کے باشندے شار ہو نگے اور حدووش عیں رہتے ہوئے ، اور اپنے حقوق ملی حاصل کرتے ہوئے جس طرح اور دنیوی کاروبار میں غیر مسلم سے شرکت کر سکتے ہیں اور اس کا ساتھ وے سکتے ہیں ای طرح اس حکومت ہے بھی شرکت کر سکتے ہیں اور شرکت کی اور ساتھ دینے وغیرہ کی صورت تنصیل کے ساتھ ہمر شنہ سوال کے منصل جو اب میں مدلل وہر ہی طریقہ سے عرض کیا جا چکا ہے اس کو ملاحظ نیر مالیں ۔

نسخبات نظام الفتاوي - جلدموم كتاب الحظو و الإباحة

۳ - ملک کی حکومت و حفاظت کی نیبت ہے ہر ملازمت میں حدود شرع میں رہتے ہوئے جب تک کہلیس وہدا ہوت کے بغیرشر یک ہوکر ملک کی خدمت و حفاظت کر سکتے ہیں، نوج میں ہی ای نیبت وقید کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، فیج اس نیبت وقید کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں، پیجر اگر مقابلہ سلم نوج ہے ہوقو دو حال ہے خالی نیس یا تو وہ بالکل اسلامی ضابطہ کے مطابق بالکل شرقی جہاد کے تحت ہوگی تو اس کے مقابلہ کا دومر انہوگا اور اگر محض دنیوی معاملات و مفاد تک مینتا بل محدود ہوگا تو اس کا تھم دومر انہوگا جو وقت پر دریا دنت و محقیق ہے واضح ہو سکے گا، پیمر اس سے متعلق احتر کی ایک شرقی اور واقتی تدبیر بھی مفصل جواب میں فدکور ہے ملاحظ فیر مالیں، خصیق ہو سے گا، پیمر اس سے متعلق احتر کی ایک شرقی اور واقتی تدبیر بھی مفصل جواب میں فدکور ہے ملاحظ فیر مالیں، فیز بیضا بطر سلم ہے کہ خطر دموجودہ و تحقیق کے اسباب حفاظت بھی اختیار کے خطافت بھی اختیار کے حفاظت بھی اختیار کے جب خد انخو استہ اس خطر دموجوم کا سامنا ہوگا تو اس کے اسباب حفاظت بھی اختیار کے جانمیں گے اس کئے بیخطر دبھی مورش ندہوگا۔

پیرمخض تقریب فہم کے لئے ایک صورت یہ بھی پیش خدمت ہے، مثلاً ایک جاندادجس کے مالک مسلم وغیر مسلم دونوں مشتر کے طور پر ہوں اور ایسا بکٹر ت ہوسکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے جیسے عقد شرکت وعقد مضاربت کی شکل بیں ہوتا ہے، اس صورت بیں حقیقت کے بارے بیں بزائ مسلم سے یا مسلم گر وپ سے ہوجائے تو اس وقت شرق کیا تھے ہوگا؟ ای طرح بھی آبادی بین مسلم وغیر مسلم دونوں شریک آبادی بین مسلم وغیر مسلم دونوں شریک ہوکر حملہ آور ہوں تو شرق کی مشتر کے رہائش کی شکل بیس ہواور اس آبادی بیقطات الطریق جس بین مسلم وغیر مسلم دونوں شریک ہوکر حملہ آور ہوں تو شرق تھم کیا ہوگا؟ ای تئم کالتر بیب تر بیب تکم صورت مسئولہ میں بھی نگل سکتا ہے جو عین وقت برمنظ ہوسکتا ہے ہو عین وقت برمنظ ہوسکتا ہے ہو عین وقت برمنظ ہوسکتا ہے ہوسکتا ہے۔ نقط واللہ اعلم بالصواب

محمرفظام الدين اعظمى بهفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور

۱ – جنات كاذر بعيرمعاش:

جنات کا ڈر بید معاش کیاہے؟

٣-حضرت جبرئيل عليهالسلام كے سلام كاحضور عليہ كيا جواب ديتے تھے؟

جب حضور پاک علیہ کی خدمت میں حضرت جبریل اللہ کی جانب سے سلام لایا کرتے بھے تو کیا آپ مثلاثہ جواب دیتے تھے؟

٣- ہمدوفت قرآن ساتھ رکھنا:

ایک شخص اپنے ہمر اہ ہمہ وقت قر آن کا کوئی پارہ رکھ سکتا ہے یانہیں؟

سم-واقعهمعراج ہے قبل قرآن کتنانا زل ہواتھا؟

الفُ عَرِّ آن پاک حضور عَلِی مِهِ ای ہے قبل کتنانا زل ہواتھا؟ ب-دودھ دیتی بھینس کے آج کل سوال لگا کردودھ نکا لئے میں سیجائز ہے یانہیں؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا -احا دیث میں آتا ہے کہ ہمارےکھائے ہوئے کوشت کی ہڈیا ں اورکوئلہ ان کی خوراک ہے (۱)، باقی انکا ذریعیہ معاش کیا تھا احقر کومعلوم نہیں ۔

۲-آپ ای طرح سے جو اب باحس منہا دیتے تھے جس طرح آپ نے یہاں جو اب دینے کی تعلیم فر مایا ہے۔ ۳-رکھ سکتا ہے باقی اس کی حفاظت کرنا بھی واجب ہوگا۔

سم (ب) - جائز ہے، فقط واللہ اللم بالصو اب

كتبه تجمه نظام الدين أنظمي مفتى دار أحلوم ديو بندسها رنيور ٢ / ١ / ٧ • ١٠ هـ

ا- "عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وقد الجن على البي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا محمدا إله اسك أن لا يستنجوا بعظم او روثة او حممة فإن الله عزوجل جعل لنا فيها رزقا قال فيهى البيي تُنْائِكُون ذالك، ابو داؤد كاب الطهارة باب ماينهى عنه أن يستنجى به" (بَرُ ل الحُمورا/١٩٥٩، وقال في الموقاة شوح مشكواة أن الحروث لموابهم ١٨٥١ه، كثير الأعت الاطلام).

٣٠- "و إذ يمكوبك اللين كفروا ليثبوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خبر الماكوين" (١٠٠٠).

للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

### کیاعلماءکے لئے شریعت کے بنیا دی احکام میں قانون سازی درست ہے؟

لما كتب بصدر اصدار كتاب موضوعه دعوة أوسع الأمر في البلاد الإسلامية لتقنين أحكام الشريعة الإسلاميه وإصدارها في أنظمة أو قوانين شرعية بعد إختيار و ترجيح من قبل هيئة مختارة من كبار العلماء ثم إلزام القضاء بتطبيقها دون غير ها بدلا من ترك الإختيار والترجيح لكل قاضي منفردا مما يسبب تعارضا في الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة في عناصرها ودقائقها نتيجة لتعدد الآراء الفقيه في المسئله الواحدة لذا ألتمس من فضيلتكم التكرم ببيان رأيكم في المسائل الآتية لاستئناس به

۱ - هل مثل هذا التقنين المستعد من الأحكام الشرعية الإسلاميه متى أصدره ولى الأمر
 و آلزم القضاء به بدعة في الدين محرمة أم يعد من قبيل الرد إلى الله و الرسول؟

۲- هل يجوز للقاضى متى ألزمه ولى الامر بتطبيق نظام أو قانون معين مستعد من أحكام
 الفقه الإسلامى أن يحكم به قضاء ولو اعتقدأن رأياً آخر أصح منه و أقوى منه؟

۳- هل افضل وأجدى أن يتدخل ولى الأمر لتقنين احكام الشرعية الصلبة ـ وتجليد التعزيرات عن طريق مجموعة من الفقهاء الموثوق بهم أم يترك الاختيار و الترجيح لاجتهاد القاضى هذا والله اسأل لكم الاجر المثوبة ولكم خالص شكرى و تقديرى حفظكم الله والسلام

مو لاما ولي عيس (مدرسه دارالعلوم جامع مسجد بردو ده مجرات )

#### الجواب وبالله التوفيق:

بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة والكرامة السلام عليكم وعلى من لليكم ورحمة الله وبركاته لقد شرفنا تصديركم الينا للمشورة فها انا حاضر للخدمة مع قلة البضاعة لدى فاعلموا أن الأحكام الشرعية العملية على ثلاثة أنواع:

١ - العبادات (الصلوة والصوم والزكوة وغير ذالك)

٢- المعاملات (المناكحات والمخاصمات والمعارضات المالية وغيرها)

أستخبات نظام الفتاوي - جلدموم

٣. العقوبات (الحدود والقصاص والكفارات وغيرها)

اما الثالث لااحتياج فيها إلى التقنين بل لا يجوز تقنينها لان الكل منها منصوص والنصوص هو القانون. واما الاول.

فالتقليد فيها واجب لامام معين من الأئمة المجتهلين الأربعة لايجوز الخروج عنه، ومسالكهم متنوعة ومنظورة بتنوعات كثيرة وتطورات شتى لا يمكن اجتماعها في قول واحد في كل حال فكيف يسوغ التقنين على أصولكم بل يورث التقنين مفسلة عظيمة في الدين.

واما المعاملات فبعض منها منصوصة وبعض منها اجتهادات انمة الهدى وداخلة في دائرة التقليد و حُكم كل منها حكم النوع الأول، أما الثالث لا يحتمل التقنين، وبعض منها مسائل سياسية لا تتعلق بالتقليد ولا بصراحة النصوص ولا باجتهادات الأئمة فيسوغ التقنين فيها تحت الحدود الشرعية بأصول شرعية صحيحة كما قننها العلماء الفحول السابقون في الزمن الماضي و صنفوا لها تصانيف نافعة كالمجلة وغير ذلك فيسوغ لكم التقنين ايضاً فيها على هذا الاسلوب المذكور مقتديا بالأ سلاف المعتمدين الصالحين، ولا تعد بدعة بل تكون من قبيل المدعوة لهم الى الله والرسول وردهم إليها وهكذا طالب من علماء ديوبندصاحب الدولة العثمانية (حيدر آباد دكن).

فى زمنه ان يرتبوا الأحكام الشرعية على طور القانون نمرة بعد نمرة فرتبوها وجعلوها في مجلة بترتيب حسن واسلوب جيد وارسلوا إليه (صاحب الدولة والفضيلة) فاستحسنه واعجب به

وأنا أرجو أن يكون ذالك كافيا وافيا في ذالك المدخل حاويا للمسائل والأحكام المعتبرة إلا جزئيات يسيرة حادثة بعده في يومنا هذا فلتطالعوه ، وأرجو أيضا أن يورث لكم البصيرة ويرشد كم إلى القوة في هذا المجال وهذا ما عندي مرتجلا والتفصيل عند العمل ان شاء الله تعالى وهو المموفق والمعين المرشد الى السداد والصواب وهو أعلم واليه المرجع المآب. فقط والسلام وايانا بمنه وكرمه.

كتبرمجر فظا م الدين اعظمى بمفتى واد العلوم ويوبندسها رئيور

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ریر وسی کے بعض حقوق کا بیان ، چور باز اری اور سودی کارو بار کا حکم:

ایک شخص کے گھر کاپانی باپ دادا کے زمانہ سے اپنے بغل والے پڑوی کے گھر سے ہوکر نکاتا ہے، یعنی قدیم زمانہ سے اس کے گھر کی بالی پڑوی کے گھر سے ہوکر نٹرک پڑنگاتی ہے۔ موجودہ صورت میں اب پڑوی کو اس پر پچھا اعتراض ہے، وہ اصرار کرنا ہے کہ آپ مالی کارخ بھیر لیجئے ، مالی کے رخ کا مطلب میہ ہے کہ اپنے گھر سے ایک نئی مالی نکا گئے ، اس صورت میں فعامر ہے کانی خرچہ بیٹھے گا۔

الف-سوال طلب امریہ ہے کہ ہالی کارخ پھیرنے میں جوٹر چہ بیٹھے گاشر عایرا وی پر پھی واجب ہونا ہے یا نہیں؟ یعنی اس ٹر چہ میں دونوں نصف نصف شریک ہوں کے یانہیں؟

ب-عرف رواج عام توبیہ کہ آ دھے آ دھے کا پچھ رقم کے دونوں ذمہ دارٹھبرتے ہیں، یہ آ دھاخر ہے ہر ہے لیما کیماہے؟ آیا جائز ہے یا شرعاً کوئی قباحث ہے؟

۲- عام طور سے شہر وں میں تمام باز اروں کے ساتھ ایک چور باز اربھی ہوتا ہے جہاں عموماً تمام چیزیں چوری ہی کی رہتی ہیں ، یہ جائتے ہوئے و ہاں کی چیزیں ٹرید نا کیسا ہے؟ اس میں کوئی شرعی قیاحت ہے یانہیں؟

ب- نٹ کی کٹڑیاں خرید نا کیسا ہے جب کہ ان کا یہی چیشہ ہے کہ دوسر ول کے باغات سے کٹڑیاں کا اٹ لاتے ہیں اور پیچتے ہیں۔

سو-کار وہاری سلسلے میں کبھی مجبوراً بغیر قصد کے سود دینائی پڑجا تا ہے مثلاً ایک گانٹھ مال خرید ااورایک ہفتے یا ایک مہینے کا ڈیو (وہت) کیامشنز ی کا خیال ہوتا ہے کہ میں رقم وہت پر چکا دوں گالیکن کبھی بعض مجبوریوں کی وجہ سے نہیں چکا پا تا ،ادھر مہاجن کا اصول ہے ہے کہ ڈیو پوراہونے کے بعد اگر رقم اس کے ہاتھ میں نہیں پڑتی تو فٹ سے سود کے دس ہیں رو ہے بڑھا دیتا ہے جس کومجبوراً دینائی پڑتا ہے ، اس صورت میں کیا کرنا چاہئے ، آیا سود دینے کی گنجائش اس کے لئے ہے یا نہیں تفصیلی جواب ہے آگا ذہر ماویں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - جب قدیم زمانہ سے ای طرح چاا آر ہا ہے تو ظاہر یک ہے کہ سیح معاہدہ یابنیا دیر قائم ہے، ایس صورت میں ود پڑوئ مجبور نہیں کر سکتا ہے، ''فی اللذخیر ق عن أبی اللیث سیل سطوحه إلی دار رجل وله فیها میزاب قلیم

فلیس له منعه (الی قوله) والفتوی علی ما ذکره أبو اللیث ثم..... (الی قوله) أن القدیم بترک علی قدمه''(۱)۔

ہاں آپس کی مصالحت سے فریقین نصف نصف خریج جس طرح کا معاملہ آپس میں کر گیس جائز اور پہتر ہے۔

۲ – الف – جس چیز کے بارے میں ظانب سے ہوجائے کہ بیدیقیناً چوری کی ہے اس کونٹر بیدنا چاہئے ۔

ب – نت کے بارے میں بیا خال غالب ہے کہ مالکان باغ نے اس بات کی اس کوچھوٹ دے رکھی ہو، اس لئے ان سے خرید نے میں گنجائش ہے، ہاں بیہے کہ اگر دلیل شرع سے چوری کی ہونا معلوم ہوجائے تو خرید نا جائز نہ ہوگا۔

10 سے خرید نے میں گنجائش ہے، ہاں بیہے کہ اگر دلیل شرع سے چوری کی ہونا معلوم ہوجائے تو خرید نا جائز نہ ہوگا۔

11 سے خورد کے میں المقدور وقت مقررہ ( ڈیو ) کے اندرا داکر ہے اور مجبوری کی صورت دوسری ہے اس میں گنجائش ہو کمتی ہو۔

22 سے فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرتجر فطام الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# حكومت كي ايك الكيم كاحكم:

للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

پڑتی ہے جوکہ اخیر میں اصل رقم سے زیا وہ ہوجاتی ہے جب تک شط او آئیس ہوجاتی اس ونت تک خرید نے والا کرارید دارشار ہونا ہے اور کمپنی والا ہا لک شار ہونا ہے اور سارے کاغذ ات موڑخرید نے کے کمپنی کے پاس رہتے ہیں جو پوری رقم ادا ہونے پر واپس کرتے ہیں تو آیا اس شکل میں ادھار موڑگاڑی خرید نا جائز ہے یا کہنا جائز ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - جب حکومت بیر رقی ہے کہ جو نیٹر پیر سے حکومت اس کونکال دیت ہے، تو بیری گیجوری ہے کہ اگر نکال دے تو کہاں رہے، نقد خرید نے کی طاقت نہیں، پر ولیس کا معاملہ ہے ۔ پس اس مجبوری کی وجہ ہے تو اگر خرید نے والے پاس رہنے کہ کان رہنے مکان نہ یہ تا موال میں لکھے ہوئے او صار خرید نے کے طریقہ کے مطابق ادھار بھی ٹرید سکتا ہے ۔ ای طرح اگر نقد خرید نے میں کس نا نونی خطرہ کا اند بیشہ ہوجب بھی بطر این خدکور او صار خرید سکتے ہیں اور اگر بینچ والے محکم کی وحمہ وارسے اس طرح بات کرلیں کہ آپ جنٹی قیت او صار کی قیت بھی رکھتے ہیں اور چوتھائی فی مدوار ہے اس طرح بات کرلیں کہ آپ جنٹی قیت او صار کی قیت میں اور چوتھائی ہیں اور چوتھائی کے اور ہو تھائی کہ اس میں نقد کی قیت ہی ، ختالا نقد کی قیت وی جز ارتبا اور اور صار میں کی وصول کرتے ہیں ، ختالا نقد کی قیت وی جز ارتبا وارسے اور اور صار کی کی گئی ہیں گے اور ہا تی ماڑھے نوج ارتباط وارلیس کہ اور وارک کی کی مطابق نقد کے جاور اور کی کی کہ اور ہوگائی تیت وارپ کی مان جو اور کی کی کی دور کی ہوجائے گا ہوجائے کو آپ کی مان جو اور کی کی گئی تیت و مطابق نقد کے جاور اور کی کی گئی تیت و مجائے کی اور مود کا شرخ معاملہ کرے اور کا فقد کی اور مود کی اور مود کا شرخ معاملہ کرے اور کا فقد کی قیت سے اور داری کی مطابق نقد کے بیا ہوجائے گا ، کیونکہ نقد کی قیت سے اور مارس کی قیت سے اور داری کی رقم بھی اصل قیت اور مود کا شرخ مع ہوجائے گا ، کیونکہ نقد کی قیت سے اور مارس کی قیت سے اور داری کی اور دود کا شرخ مع ہوجائے گا ، کیونکہ نقد کی قیت سے اور مارس کی تیت سے اور داری کی تیت سے اور داری کی اور دود کا شرخ مع ہوجائے گا ، کیونکہ نقد کی قیت سے اور داری کی تیت سے اور داری کی تیت سے اور داری کی اور دود کیا جائز ہے۔

اند بیندگی صورت میں موڑکو بھی ان کے ذکر کردہ قانون کے مطابق خرید نے میں کئی قانونی پریشانی میں بہتا ہوجانے کے اند بیندگی صورت میں موڑکو بھی ان کے ذکر کردہ قانون کے مطابق خرید نے کی ہو جہمجوری گنجائش ہے، کیکن اگر سوال نمبر امیں کھے ہوئے طریقہ کے مطابق محکمہ کے سی ذمہ دارہ معاملہ وہات کرلیں تو اگر چہوہ معاملہ اور ہات زبانی ہوگی، مگر سود کی خرابی سے محفوظ رہیں گئے، البت خرید اری کے معاملہ اور کراریداری کے معاملہ کے تدائی میں میں بھی اہتلارہے گا، مگر

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اس سے پہنے کی کوئی مذیبر اختیار میں نہیں ہے ، اس لئے ہو جہمجوری اس کی تخوائش رہے گی۔اور ہر داشت کر ہیں گے ، فقط واللہ اہلم بالصو اب

كتبه تحرفظا م الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها دنيون ۲۲۳ / ۳۵ / ۳۱ ه

## الداد باجهی کے مقصد سے انجمن میں جمع شدہ رقم کو بینک میں رکھا جا سَتا ہے؟

ایک کارفانے کے آگھ سوسلم ملاز مین ایک انجمن قائم کرتے ہیں، اور ہر ماہ اپنی تخواہ ہے ایک روپید فی کس کے حساب ہے رقم جع کرتے ہیں، اور اس انجمن کا مقصد سے ہوتا ہے کہ رکن ملازم سے صن خدمت ہے سبکہ وقی پر اس کی جع شدہ رقم ۵ کو فی صدا ضافہ کے ساتھ اس کو واپس دی جائے ، یا ملازم سے دور ان ملازمت فوت ہوجانے پر ہر رکن دور و پید فی کس کے حساب ہے ای ماہ کی حد تک رقم جو گئے گئے گئے سے ای ماہ کی حد تک رقم جو گئے گئے سے کہ متعمل ہوجس سے جائز منافع حاصل ہو۔ ملا زمین جع شدہ رقم جس میں ہر ماہ اضافہ ہوتا رہتا ہے کسی ایسے شعبہ یا ادارہ میں مستعمل ہوجس سے جائز منافع حاصل ہو۔ ملا زمین ادارہ مذکورہ کے لئے اپنی صروفیات اور دیگر حالات کی بناء پر آئ خود تجارت یا صنعت وزراعت میں ہر ما بی تی شدہ کا استعمال کرنا مشکل ہے۔ در یں حالات ارکان مقدر را جمن مذکور سے جائے ہیں کہ ہندوستان کے کسی بینک میں اس رقم کو محفوظ کر دیا جائے ایک سورت میں ہیاں صورت میں ہیں ہو معاوضہ ایک مقررشرح فی صدے طے شدہ ماتا ہے وہ ہمارے لئے جائز جو کئیں؟

علاوہ ازیں متعافتہ اربا ب انجمن مذکور سے چاہتے ہیں کہو جودہ حالات میں وہ کون کونسی جائز صورتیں ہیں جن میں گھر بیٹھے سر ما بیلگانے سے منافع ملے تو جائز ہوسکتا ہے اورکونسی صورتوں میں نا جائز نقط۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

انجمن کے مقاصد واراد سے نیک ہیں، اللہ تعالیٰ سیچ طریق پڑمل کی، نیز مقاصد حسنہ میں کامیابی کی تو فیق بھی عطا فر مائے ۔ بیرقم کسی بینک میں محفوظ کرنے کے بیجائے مناسب سیہ کہ انجمن کے مقتدرار اکین ایک نگر ال کمپنی بنا کر اس کی محکرانی میں اس رقم سے اصول مضاربت پر پچھ کاروبار کر انہیں اور حساب و کماب ونفع ونقصان کی ہراہر جانچ کرتے رہیں اور التحاي - جلدموم كتاب الحظر و الإباحة المعظر و الإباحة المعظر و الإباحة

تمام المازین جن کی رقیس آل میں شریک ہیں سب کو حسب حصد رسدی نفع دیتے رہیں کہی ہڑے سنعتی ادارہ یا کمیٹی سے حسم سے جمی شرید سکتے ہیں جہاں شرکت یا مضار بت سے اصول ہر کام ہوتا ہو، کیکن ہر حال میں بیشر وری ہے کہ کسی الما زم کے سبکہ وش ہونے ہر ہر حال میں میشر وری ہے کہ کسی الما زم سے دوران المازمت نوت ہوجانے ، بال بید ہوسکتا ہے کہ کسی المازم سے دوران المازمت نوت ہوجانے ہر باقی اراکین اپنی طرف سے دوروہیں فی کس کی اعانت خود پسمانہ گان کو کردیں، لیکن بیان اراکین کا تعرب اور احسان ہوگا، اس اعانت سے آل المازم کی جمع شدہ رقم سوخت کردینے کاحق ند ہوگا اور ندائیا کرتا جا کرتی ہوگا، بلکہ آل نوت شدہ المازم کی جمع شدہ رقم سوخت کردینے کاحق ند ہوگا اور ندائیا کرتا جا کرتی ہوگا، بلکہ آل نوت شدہ المازم کی جمع شدہ رقم سوخت کر سے جورتم بڑی ہوگی آل کو بھی ان پسمانہ گان کو دینا ضروری رہے گا، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محجد نظام الدين اعظمي بهفتي وارابطوم ديو بندسيار نيور ١٥/٥/٥٥ ١١١ هـ

مختلف فیہ ومجمع علیہ کے مفہوم میں فرق: مختلف فیہ ومجمع علیہ مجمع علیہ اور مفتل مبرکی ایسی تشریح سیجنے کڑوام مجھ جا 'میں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

كتبرمجر نظام الدين اعظمى بهفتى دارالعلوم ديوبندسها رئيور الجواب ميج محمود على عند بسيد احريكي سعيد

# یوم عرفه کا صحیح مصداق کونسا دن ہے؟

صدیت شریف میں جو بیم عرفہ کی انٹیلت وارد ہوئی ہے اس کا تیجے مصداق کون سابیم ہے، جبکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بٹلا سعود ی عرب میں جس ون بیم عرفہ ہوتا ہے اس کے تقریبا دوون کے بعد ہمارے ملک میں بیم عرفہ ہوتا ہے ( بینی ڈی الحجہ کی نویں تاریخ )ہم اپنے حساب سے بیم عرفہ شار کرتے ہیں۔اس تفاوت کی بناء پر سیابو چھنے کی ضرورت پیش آئی ک بیم عرفہ کا مصداق ثواب کے اعتبار سے کون سادن ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق :

ال کا تیج مصداق بیجف کے لئے پہلے سیجھ کہ یہ حقیقت تسلیم شدہ عند اکمل ہے کہ جناب باری تعالی کے رقم وکرم و فضل خصوصی کی توجہ پورے بساط ارض پر کوشہ کوشہ میں پہیشہ نائم ووائم رہ تی ہے، جیسا کہ ان احادیث پاک ہے معلوم ہوتا ہے کہ اگر باری سجانہ وتعالی محض عدل کا معاملہ فر مائیں تو عالم بالکل بی ندرہے، بلکہ ساراعالم ختم وجسم بوجائے ان تمام ترجمات کے با وجود پھر انسانی ویشری ضعف پر نظر فر با کہ بھونے اس کے آخرت میں ترقی و فلاح حاصل کرنے کے لئے ایک ضابط مقر وفر با کر بھی بیٹ بیٹ ہوئے اس کے آخرت میں ترقی و فلاح حاصل کرنے کے لئے ایک اور سنوار لے گا، اور ان متعینہ او قات کو بندہ کے پانے کے لئے ایک ضابط مقر رفر با کر بھی بیٹ ہوئے ان ترب بنائی اور سنوار لے گا، اور ان متعینہ او قات کو بندہ کے پانے کے لئے ایک ضابط مقر رفر بادیا کہ اس کے مطابق پانے بود مشان ایسمانا و احتسابا غفو کہ ما تقدم من ذبعہ (۱۱)، پھر اس کی مطابق پانے کے لئے ایک ضابط مقدم کے نہ مشان کہ اس کی نظر اس کی مطابق کی شرح تو تو اللہ اللہ و آن ہدی کہ کا مشان کا شہور و کہ مضان کا شہور کر لے کہ بیٹر کو تھی میں دور اللہ اس و بینات من اللہ دی و اللہ وقان فیمن شہد منکم المشہور فلیصسمہ (۲) متعین فر بادیا کہ اس کی شرح تو تو اللہ اللہ و الا و کیت ہوں اللہ اللہ کی تو تو اللہ اللہ و الا مصوموا متی تو و اللہ اللہ کی اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و احتی تو و اللہ اللہ کی اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و احتی تو و اللہ اللہ کی اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و احتی تو و اللہ کل اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و احتی تو و اللہ کا میٹر کے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و احتی تو و اللہ کی تو کیکئے کا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد تفطر و اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے اس کر کیکئے گا تنہ ہوئے کے بعد کی اور انہ کی گئے گا تنہ ہوئے کے بعد کی تو کی کر کی کی کی کر کی کر کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کر کی کر کی کر کی کر کی کی کر کر کی کی کر کر کی کی کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر

۱- ترندي كن اليهربرة، عديث نمبر: ١٨٥٨ ابواب الصوم ٣٧ ٣٠ س

۲۰ سور دایقر ۵ ۱۸ ۱۵ س

m - اللولووالمرجان/pma\_

پیر عدیث بین آیا ہے: ''الشهو هاکذا و هاگذا (إلى قوله) یعنی موۃ تسعاً و عشوین و موۃ تلفین"(۱)،
پی مہینہ انہی دوطر ابقوں میں دار رہتا ہے، پس جس طرح مساون سے زیادہ نہیں ہوسکتا، ای طرح ۲۹ دن سے تم نہیں ہوسکتا
، پی اگر ۲۹ ویں تاریخ سے قبل کسی بھی جگہ یا شہر میں روبیت بلال ہوجائے وہ اس حدیث یا ک کے خلاف ہونے کی وجہ سے معتبر ندہوگی، اور روزہ رکھنا سے تعیم الکہ اگر کوئی رکھے گا توۃ ''لا تصوموا حتی تو و ۱ المھلال'' (۲) والی عدیث اور ''لا یعقد من أحد کم رمضان بصوم یوم أو یومین'' کے خلاف کرنے کی وجہ سے گنبگار ہوگا، پس جس طرح ہمارے بہاں کی روبیت سے انتہار سے ماہ مبارک رمضان کی نہلی تاریخ متعین ہوکر رمضان کی فضیلتیں ہوتی ہیں، ای طرح بیم عرف کی مارے بہاں کی روبیت بلال کے اعتبار سے متعین مؤقف ہوکر اسی دن کے مروبیا انگال کرنے اس کی فضیلت تاریخ بھی ہمارے بہاں کی روبیت بلال کے اعتبار سے متعین مؤقف ہوکر اسی دن کے مروبیا انگال کرنے اس کی فضیلت حاصل کی جائے گی، بلکہ یکی عمصوم عاشورہ اورصوم فل وغیرہ سب میں جاری ہوگا۔

خلا سہ بیہ ہے کمجنس اپنے خطہ کی تا ریخ وون کا اعتبار مذکورہ بالا اصول کے مطابق جاری ہوگا ، نہ کہ کسی اور خطہ ک تا ریخ ودن کا ،خواد سعودی عربی ہی کے اعتبار سے کیوں نہ ہو، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجرفطا م الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيوره امر امر ١٣١٣ ه

امراض مُكم ميں مبتلا كا حكم:

ا -سائل امراض شکم کادائکی مرایض ہے، شدت قبض اور دائکی کثرت ریاح سے دیں منٹ بھی ہا وضوئییں رہ سکتا ، نماز کو تخصر کرتا ہوں اگر ریاح کورو کتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے ، در ودشر یف اہرا ہیں اور سورہ لیلین زبا نی پڑھنے کا معمول چلا آر ہا ہے جس میں ایک گھنتہ کا وفت لگتا ہے، اگر ہر ہا روضو کروں تو شاید دو پہر تک بھی پورانہ کرسکوں ، ایسی حالت میں کیا کیا جائے ، معمول کوڑ ک کرنے کی بھی طبیعت نہیں جائت ہے؟

۲-جس مکان میں قر آن پاک اور دیگر کتابیں رکھی ہوں اس میں تعلقات زن وشو ہر کے ساتھ جائز ہے یا نہیں؟ سیلے نورمجہ می کی تخلیق ہوئی یا قلم کی:

سا – ایک جماعت کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو نورمحدی بید افر مایا ، دوسری جماعت کامولوی کہتا

<sup>-</sup> سرّاب المولووالمرجان رو ۴۴ عديث نمبر: ١٥٥٠

۲ - سرتاب الملولووالمرجان ۱۳۴۰ عدری نمبر: ۱۹۵۷

نتخبات نظام الفتاوي - جلرموم كتاب الحظو والإباحة

ہے سب سے پہلے قام کو پیدا کیا اور عدبیث ''اُول ما خلق الله نوری'' کوبلاسند کہتا ہے، اس لئے کہ جضورا بن آدم ہیں اور جن کی پیدائش مٹی سے ہوئی نور سے ہیں؟

على احد العباري (موضع ينذ وهيا بنصور وكر، بهرائح)

#### البواب وبالله التوفيق:

ا - سورہ لیمین کھی ہوئی ہوئو اسکو بلاوضو چھونا جائز نہیں ہونا ،''لایسسه الا السطھر و ن''() ،بغیر چھوئے ہوئے سورہ لیمین کاپڑ ھنا بلاشیہ جائز رہتاہے ، اس لئے آپ زبانی اپنامعمول ہر اہر پڑھتے رہیں اس میں کوئی خر ابی یا حرج نہیں ہے ، خاص کر اس معذوری کی صورت میں ۔

۳-اگرفتر آن پاک اورفر مان رسالت قد آ دم سے ینچے ہوتو ہے ادبی ہے وکر اہت فلیظ ہے اور اگر قد آ دم سے اور آگر قد آرم سے اور بائنتی لیمنی پیرکی جو میں میں ہوتو کر اہت خفیفہ ہے اور بردہ سے مستور رکھنا آنشل ہے، 'یہجوز قوبان المواۃ فی بیت فید مصحف مستور کذا فی القنیدة'' (۲)۔

سا- پہلی جماعت کاعقیدہ وقول سے ہے: "أون ما خلق الله القلم" (٣) ال کے منانی نہیں ہے، ال لئے که "أون ما خلق الله القلم" واليت اضافيہ، اوليت اعتباريه اوليت اضافيہ، اوليت اغتباريه مرادہے، ال لئے کہ ای درجہ کی اور پھی حدیث ہیں ، نظا ایک حدیث میں ہے کہ وہ قلم جنت کی نہر وں میں سے ایک نہر نور کی سی سے کہ وہ قلم جنت کی نہر وں میں سے ایک نہر نور کی سی سی سی میں اولیت میں ہے کہ وہ قلم جنت کی نہر وال میں سے ایک نہر دور کی اس سے بنی بینی وہ نہر جنت کی مرادہے، ال قلم سے اول وقد م ہوئی اور جب وہ نہر اول واقد م ہوئی تو جنت بدرجہ اولی بدرجہ اولی بدرجہ اولی واقد م ہے، ای طرح ایک حدیث میں ہے کہ وہ قلم نور سے بنی تو وہ نوریقینا ال قلم سے اولی واقد م ہوا، اس لئے کہنا پڑے گا کہ "اول ما خلق الله القلم" میں اولیت سے اولیت حقیقیہ مراد نہیں ہے، بلکہ محض اولیت اضافیہ اور نی المجلم اولیت اضافیہ اور نی المجلم اولیت اضافیہ اور نی سے اولیت مدیث المجلم اولیت اضافیہ اور نی سے اور اس کی تنصیل خود ایک حدیث المجلم اولیت اضافیہ اولیت الله المحدیث میں ہے کہ جب شیت المی تضاوقد راکھنے کی ہوئی تو اللہ تعالی نے قام کو بید افر ما کر تکم

ح الأواق الآر £ الآر £ الآر £ الآر £ ا

٣- القتاوي البندرية ٣٢/٥ س

<sup>-</sup> منتح المباري كن ابن عباس كماب بدأ المخلق • امر ٢٨٩ س

المتخاب العطو و الإباحة المعطو و الإباحة المعطو و الإباحة المعطو و الإباحة

كتير مجمه نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندمها ونبور ٢١١/ ١٩٩ ١١١ هـ

# ایک فلاحی نظیم کے بارے میں فیصلہ شرعی:

آج ہندوستان کے حالات نا گفتہ بیموڑ پر پہنٹے چکے ہیں۔ مسلمانوں کے جان وہال ، عزت وآبر و کی حفاظت کی کوئی صفائت نہیں ،حکومت کی پالیسی بھی معائد انہ ہے۔ ان حالات میں مسلمان عی اپنے بھائی کی امداد پر مجبور ہوتا ہے۔ انہیں وجو و صفائت نہیں ،حکومت کی پالیسی بھی معائد انہ ہے۔ ان حالات میں مسلمان عی اپنے بھائی کی امداد پر مجبور ہوتا ہے۔ انہیں وجو و کے بیش نظر یہاں امارات میں باشندگان اعظم گڑھ وجو نپور نے فلاح المسلمین کے نام سے ایک شخص نائم کر رکھی ہے ، اس کے ارکان شخب ہو چکے ہیں۔ فی کس وی درہم ما ہانہ چندہ معین کیا گیا ہے ، شخص تین خاص ہوری پا بند ہوگی۔

اول: نسا در دہ علاقوں کے مسلمانوں کی مالی امداد۔

دوم: کمیٹی نے ہرممبرکواں کا پابند کیا ہے کہ ہر ماہ چندے کی رقم ادا کریں۔اگر کسی عذرہے دوماہ نہ ادا کر سکا تو تیسرے مہدینکمل رقم تیس درہم ویناضر دری ہے، درنہ ممبری فتم کر دی جائے گی ادر سابق جنع شد درقم اس کوکواپس نہیں ملے گی، کیا ایسا شرعاً جائز ہے، بیزندگی بیمہ کی شکل تو نہیں، اگر خد انخو استہ درست نہ ہوتو کیسی ترمیم کی جائے کہ مطابق شرع ہوجائے اور سب لوگ گنا دہے تھ کیس ۔

سوم: اگر کوئی ممبر دوران ممبری نوت ہوجاتا ہے توال کے ورٹا ء کوئیس ہز اردرہ م بطور امداد دیئے جائیس گے، ورٹا ء کی خواہش کے مطابق تد فین ہیبیں ہوگی۔ ورنہ میت ملک روانہ کر دی جائے گی اس کاخرج اسی ہیس ہز ارسے ادا کیا جائے گا، کیا خررہ رقم سے نتظلی کی اجمرت دینا جائز ہے، نیز نتظلی کی بابت علاء کر ام کیافر ماتے ہیں اگر معذور ہوجائے تواس صورت میں مجھی با ہمی مشور سے سے اس کی مالی اعانت کی جائے گی؟

محمدارشداعظمي

#### الجوارب وبالله التوفيق:

تقريب فهم کے لئے ذخارُ عديث ميں صرف چندعديثين قل ي جاتي ہيں:

ا - "عن نعمان بن بشيرٌ قال قال رسول الله عَنْ ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى" (متنق عليه )() -

"عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يسلمه ومن كان في حاجته أخيه كان الله في حاجة ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله عنه كرية من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستر الله يوم القيامة" (معنى عليه) (٢) ـ

۳- "عن النعمان بن بشيرٌ قال قال رسول الله عَلَيْكَ المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله "(٣)-

۱- مسيح مسلم للمند ري د ۲۸ ، ۲۷ ۳، عديث نمبر: ۳۷۷ ا

٣- اللولوو المرجان ١٦ و ٤، عديث نمبرة ١٦١٧ أمسلم ٨٨ ٧٧ ٣ بإ جريم الكلم .

٣- مسلم ٨/ ٣٨٣ مثلب المبرواصلة والأداب.

ان روایات سے معلوم ہوا کہ بذکورہ بالا اقد ام بہت ہر وقت اور بہت ضروری اور ہڑ استخسن ہے ، ہس شرط میہ ہے کہ پڑھو پر معاؤ ہر تی کر وہ کیاں سررے قدموں تلے رسول کے ۔ ذیل میں تنظیم کے تنیوں امور کاشری تکم لکھا جاتا ہے۔
اول: فسادز دہ علاقوں کے مسلمانوں کی امداد ضروری وستخسن ہونے میں کوئی کلام نہیں ، صرف شرط میہ ہے کہ حدود شرع سے معادد دہ معادد اللہ مار میں اللہ المار میں اللہ معادد دہ معادد اللہ مار میں اللہ المار میں المار میں اللہ المار میں المار میں اللہ المار میں المار میں اللہ المار میں المار

شرع كا الدررج: "كما دل قوله عليه السلام: إنى تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله" (١)-

دوم: ہوم ہر ان فیس کا بغیر کسی دباؤ وجہر کے حض اپنی خوشی و مرضی ہے اور بطیب فاطر منظور کر لے گا تو بیغیں دیتا درست رہے گا، بلکہ شروع سوال بیں کبھی ہوئی ضروریا ہے وحالات کے جیش فطر بہتر ومنا سب ہوگا کہ اس معاملہ بیں ارکان کبیش کوال دی ہوئی رقم کا کھے ول ہے بالک بنادی ہے بیا بالنے کی نیت بالکل ندر بھی تو آئد دہبت کی شرایوں ہے حفاظت اور بہت ہے مقاصد صحیحہ کا حصول با سائی ہو سے گا، شاد ایک تو بھی کہ جب کسی میت کوملک بھیجنا ہوگا تو ای بسماندہ رقم ہے بھیجنا آسان ہوگا یا کسی بی گولت ہوگی، اس لئے مخیر و متحول من سائی ہو سے گا، شاد ایک تو بھی کہ جب کسی میت کوملک بھیجنا ہوگا تو ای بسماندہ حضر اس کو اس سائی ہوگا یا کسی بین کر کے معتمد حضر اس کو اس سائی ہوگا ہوگا تو این بین کر کے معتمد حضر است کو اس شملیک کا اخاطر کشنا خصوصی طور ہے بہتر ہوگا، البتہ کمیٹی کے ارکان شخب کرنے بیں خوب چھان بین کر کے معتمد وویا نت دار حضر است کو اس شملیک کا احتاظ کر تملیکا درد ہے کا معاملہ وویا نت دار حضر است کو اس تعلی کا گا تو اس جب کی گا تو اس خوب کے معاملہ کی ارکان شخب کرنے بی گا تو اس معاہدہ (اگر ماہ فیس ندرے گا تو اس بیا ہو با کے گا اور اس بیا گی کوما لگ نیس بنائے گا تو اس وقت اس معاہدہ (اگر ماہ فیس ندرے گا تو اس معاہدہ کا بابند اگر جہ تیں ہی گا تو اس کی رقم اس کی رقم اس کی رقم اس کی مرضی کے تغیر ضیط کرفت ندہ ہوگی، بلکہ میا تو اور جہ ہے کی وجہ ہے کی دنیوں مبال میں بھی بنا اور جہ سے ندر میں میان اور کی حصورت بیں اس کی رقم اس کی مرضی کے تغیر منبط بطحیب نفیس مدہ (۲) کے خلاف ہونے کی وجہ ہے کی دنیوں مبال میں بھی بنا اور جانے کا مقالم الموری حسیس میا البتہ کر عدید بھی بنا اور کا گا تو میا میان اور گی وجہ ہے کی دنیوں مبال میں بھی بنا اور کا کا کا کا کسی خطر میں میان مرضی کے تغیر منبط کی البتہ کی مصورت بین اس کی تو میا میان امروی مصلم البتہ بطیب نفیس مدی اس کی تو اس کی خطر کی مصورت بھی مسلم الب معاہدہ کی دنیوں مبال میان میان کی مسلم البتہ کی میان کا کسیان کی میان کی میان کی میان کی میان کی مسلم البتہ کی دنیوں مبال میان کی کا کا کسیان کا

ا رواه آ<u>چان</u> –

۲ - قواعد لفقه ۱ ۱۳ ا

٣- "و في غويب الحديث لابن لفيه: لا يحل لأحد منكم من مال أخيه شيء إلا بطيب لفسه "(١٨١٠).

التحاي - جلدموم كتاب الحظر و الإباحة المعظر و الإباحة المعظر و الإباحة

اں رقم کے واپس نہ کرنے کے جوازی میصورت ہوئئی ہے کہ اس رقم کے واپس نہ کرنے کے نوائد دنیوی واثر وی بتلا کر اس کو اس پر راضی کرلیا جائے ایسا کر لینے سے سب گنا دسے نے بی نہیں جائیں گے ، بلکہ حسب حالات ومجبوری اس تہ پیر سے مستحق تواہ بھی ہوجائیں گے۔

سوم: میت کے ورنا عکومیں ہز اردرہم بطورامداددینا بہت عمدہاقد ام ہے اوران کی خواہش کے مطابق وہیں تدفین کر دینا بلار میب سیجے و سخس ہے، البتہ میت کو ملک روانہ کر دینا بیغل اگر چیشر عالبندیدہ و سخس نہیں ، کیکن اگر روانہ کر دینا ہو اس کے توشر عا جائز رہے گا، جبکہ روانگی ونتقل کا خرج میت کر کر سے نہ ہو، بلکہ لوگوں کی امداد با ہمی سے یا فنڈ میں تملیکا جی شدہ رقم سے ہو، کیونکہ تملیکا کم میں دے دینے کے بعد دینے والے کی ملک نہ رہے گی، بیفائدہ اور ال تشم کے بہت سے فوائد ال رقم کوکمیٹی کی ملکیت میں دے دینے برمتفر علیموں گے، جیسا کہ مولی نہر الے جواب میں تفصیل گز رچک ہے کہ میت کو اند ال رقم کوکمیٹی کی ملکہت میں دے دینے برمتفر علیموں گے، جیسا کہ مولی نہر الے جواب میں تفصیل گز رچک ہے کہ میت کے ترک سے بھیخ کا خرج دینے میں بیٹر نہ ہوگا ورنہ عام کر دورتم کے بین ہوئی صورت (سمیمی کی حصر میں نظر نہ کرنا جائز نہ ہوگا ہز کہ کی رقم سے بھیخنا جائز ہوگا ورنہ اجائز ہوگا، اس لئے وی اور کھی ہوئی صورت (سمیمی کی میت کو ملک بھیج سے بین ، کیونکہ بیرقیس میت کا ترک نہیں ہیں )۔

كتبه مجرفطا م الدين اعظمى به فقى دارالعلوم ديو بندسها رئيورا ۱۲ مـ ۱۶ ساره الجواب سيحة حبيب الرحمان مخاللة عنه ، كفيل الرحمان

## وْ بَلِي أَرُّهِت اجرت لِين كاحكم:

منڈی میں دکان کرنا چاہتا ہوں جس میں کمیشن لیاجا تا ہے ، اس طرح سے کہ ایک شخص گاؤں سے پچھ سبزی لے کر آتا ہے فر وخت کرنے کے لئے ، اور دوسر اشخص فرید نے کے لئے ، ہم نیاا م کرتے ہیں جس کے مام بولی چھوٹ جاتی ہے اس کو دید ہے ہیں ، لینے والا ادھار لینا ہے اور فر وخت کرنے والانفقہ پہنے سے لینا ہے ، ہم اپنی طرف سے فر وخت کرنے والے کو پہنے دیتے ہیں اور فرید ارجم سے ادھار لے جاتا ہے اور ہم دیل فی صد فریدار سے اور دیل فی صد فر وخت کرنے والے سے کمیشن لینا شرقی روسے کیا ہے؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

دلالی و آڑھت داری میں بھی ڈیل اجرت لیما جائز نہیں ہوتا ، بلکہ جس کا کام کر ہے سرف ای ہے اجرت لیما جائز ہوتا ہے ، پس اس صورت میں شخص صرف بیچنے والے کا کام کرتا ہے کہ اس کی جانب ہے بو لیاواتا ہے اور جس خرید ارپر بولی بنتم ہوجاتی ہے اس کوسودا دے دیتا ہے اور خرید ارکے او حار خرید نے پر میخص جونقد چید بیچنے والے کو دیتا ہے برجی بیچنے والے بی پیش بیچنے والے ہو دیتا ہے برجی بیچنے بیچنی مین پر تجرع ہوتا ہے اور خرید ارخود آڑھت کے پاس آتا ہے اور آڑھت وارخرید ارتایاش کرنے کے لئے نہیں جاتا ہے ، اور نہ اس کا اور کوئی کام کرتا ہے کہ اس سے بھی اجرت لے ، البند اصورت مسئولہ حسب تخریر سوال صرف اس شخص سے اجرت دلالی لیے سکتا ہے جس کی طرف سے بیچنا اور ہولی وغیر دہواتا ہے ، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتيه مجمد نظام الدين عظمي مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ۲۳ / ۱۱ / ۱۳ اها

# لباستك لكاني اورفكم بناني كاتكم:

میں نے ہر ائے معلومات چند مسائل ایک کنا فرققر بیا ایک ماہ پہلے ارسال کیا تھا جس میں عورتوں کولیٹ حک کی حالت میں وضو کرنا اور شادیوں وغیرہ میں فلم بنانا اور نوٹو وغیرہ بنانے کے متعلق معلوم کیا گیا تھا؟

#### الجواب وبالله التوفيق:

الپونک میں عموما جلد ہر ایک تہہ جم جاتی ہے جس سے وضوکر نے میں پانی جلد (چڑ ہے) تک نہیں پہنچا اور وضو سے نہیں ہوتا ، اس لئے لپونک سے بغیر اس کوصاف اور دور کے ہوئے وضوکر کے نماز پڑسے سے نماز نہیں ہوگی ، ای طرح اگر عنسل ضروری ہوتو عنسل کی طبات بھی حاصل ہوکر نماز وغیر ہی ہوگی ، باں اگر لپونک رقیق پانی کی طرح ہوتو ہی تم نہ ہوگا۔

۲ نام بنانا جس میں جاند ارکی بھی صورتیں آئیں یا جاند ارکا نوٹو وغیر ہ بنانا جس میں اس کے سرکا بھی نوٹو آ جائے درست وجائز نہیں ہوگا ، اس لئے کہ اس ہر حرمت وجوروایتیں ہے ، خواہ کسی بھی طریقہ کی بنا پر بیٹر انی آ جائے تو حرمت وعدم جواز کا تکم ہوگا ، اس لئے کہ اس ہر حرمت ووعید کی جوروایتیں وارد ہیں وہ مطلق اور عام ہیں اور ہرشتی کو شامل ہیں ، فقط واللہ اٹلم پالصواب

كتبه محجر نظام الدين أظلمي مفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيود ١٩٨٣ ٠ ١٣١١ ه

### قرض کے ایک حیلہ کا بیان:

کسی شخص نے اس ارادہ سے حکومت سے بطورامدافیر ض لے لیا ہے کہ اس میں سے بعض رقم کو بینک کے کسی ایسے کھانٹہ میں جمع کردے جس میں جمع کی ہوئی رقم کا سالا نہ سودیا جو قرض لی ہوئی رقم سے بڑھ جاتی ہو، ثلاثتر ض رقم مبلغ چھے ہزار روپے کا سودو بیاج نی سیکڑہ دس روپے کے حساب سے ہوتا ہے تو کھانٹہ میں جمع کی ہوئی رقم • ثلاثین ہز ارروپے کا سودو بیاج نی سیکڑہ بیس روپے کے حساب سے سالانٹ ہوتا ہے۔

لہذا دریافت طلب امریہ ہے کہ بنین ہز ارروپے جنع شدہ رقم کے سودو بیاج سے چھ ہز ارروپے کا سودو بیاج پورا ہوتا ہے اور صرف ننین ہز ارروپے سے اپنا کاروبا رکرتا ہے جس میں سودو بیاج کالیما دینائہیں ہے تو ایسا حیلہ کرنا ازروئے شرع کیسا ہے؟

#### البواب وبالله التوفيق:

مجبور وغریب کا حکومت سے بطور انداوتر ش لیما کہ اس میں سے پچھر قم بینک کے کسی ایسے کھا تدمیں جی کر دی جائے جس سے ملنے پر سود بور سے ضد کے سود کی اوائیگی کے لئے کانی ہواور بقیدر قم اپنے کاروبار میں لگا دی جائے جس کو الگ سے ادانہ کرنا پڑتا ہوتو شرعا بیجیلہ درست ہے: "من أواد بالحیلة الهوب من الحوام فلا بائس (۱)۔

"و أجمعوا على أن ما لا يبطل حق الغير لا يكره فيه استعمال الحيلة وتعلم الحيلة" (٣) ـ فقط والله أنام بالصواب

كتير مجر نظام الدين اعظمي بهفتي دار العلوم ديو بندسها رنيور الجواب صحح "محرظهير الدين مفتاحي عني عند

مراجيعلى الخائب سهر ۵ ۷ س.

۲- خامیة ۱۸ که ۳

المختلف القاوي - جدروم كاب الحظو والإباحة

چوری کے مال کی تحقیق کے لئے لوگوں سے پوچھنا: چوری ہونے کے بعدلوگ باگ سے پوچھنا چھراتے ہیں پیجائز ہے یانہیں؟

الجواب وبالله التوفيق:

یشر تی جیز نہیں ہے اور اس پر یقین رکھنا نا جائز ہے ، اس طرح سے کسی کوبد نام یا منہم کرنا بھی سیجے نہیں ہے ، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتير محمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ديو بندسها رئيور ٢ / ٢ ار ٣ • ١٣ هـ

# بإبلاأ كلوالشرب

### كوكاكولااورفشا كاشرى حكم:

حسب ذیل مسئلہ کے تعلق نتو تا مطلوب ہے ، تنصیل اس کی بیہ ہے کہ ہمارے ملک بیں کوکا کولافتھا اوران کے ماشد دیگر اشیاء مشر و بیشا کٹے ذائع اور کثرت سے مستعمل ہیں جیسا کہ آنجناب کو بخو بی معلوم ہوگا، اب بنانے والے کارخانہ سے بالتحقیق معلوم ہوا کہ ان شربتوں میں یعنی کوکا کولا واخوا تہا ہیں الکھل ڈالا جاتا ہے جس کوانگریزی میں ''انتیول'' کہتے ہیں، اس الکھل کے بعض انسام مصیر العرب سے تیار شدہ ہیں اور بعض انسام آلو، کوئلہ، گیہوں وغیرہ اشیاء سے بنتے ہیں ایک شیشی میں انسام آلو، کوئلہ، گیہوں وغیرہ اشیاء سے بنتے ہیں ایک شیشی میں تقریباً ایک آدھ تھر والکوئل موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ اس تسم کی شربتیں محض تنعم وتلذذ کے طور پر پی جاتی ہیں بہتی زیور حصہ نہم کے شعیرہ نا نہیں ایک حاشیہ کی حسب ذیل عبارت ہے:

"فالقسم الاول منه حرام ونجس غليظا والثلاثة الاخيرة حرام ونجس خفيفاً وفي رواية نجس غليظا كما في الهدايه وما عدا ذالك من الاشربة فهي في حكم الثلاثة الاخيرة عند محمد في الحرمة والنجاسة وعند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى يحرم منها القدر المسكر واما القدر الغير المسكر فحلال الا اللهو" – اه

ال عبارت ہے معلوم ہونا ہے کہ عندالشیخین غیرخمر کی قلیل المقدارشراب حلال ہے، لہذا اگر غیرخمر کی کوئی شربت تلیل مقدار میں کھانے یا چینے کی چیزیں مثلاً بسکٹ، کیک، مٹھائی کو کا کولا وغیر دبیں استعمال کی جائے تو ان چیزوں کا کھانا بینا حلال ہوگا۔

زید کہتا ہے کہ ہر بناء ند بہب شیخین نیلیماالرحمة اگر کسی کھانے یا پینے کی جیز میں غیر خمر کا الکحل ڈالا جائے تو وہ طعام یا شراب جائز الاکل وحلال ہے، کیکن عمر و کہتا ہے کہ اُٹھوں نے جوقول کیا ہے وہ عدم لہو کے ساتھ مقید ہے اور بسکٹ، کیک، مٹھائی کوکا کولا وغیرہ چیزیں تو غیرضر وریات میں سے بیں وہ تو محض تنعم وتلذذ کیلئے کھائی جاتی ہیں، لہذا یہ وہیں واٹل ہوکر حرام ہوجا ئیں گی ، دونوں میں ہے س کا قول سیج وہر حق ہے۔

زید بوں بھی کہتا ہے کہ کوکا کولا بغنا وغیرہ آئی کڑت ہے۔ ستعمل ہیں کہ اب ابتلاء عام کا تکم لگایا جا سکتا ہے اور اس بناء پرحرمت ثابت ہے بگرمتھی ہوجا کی بھی مرحبیق لرتا ہے کہ اس معاملہ میں ابتلاء عام کا تکم لگانا نا تا بل قبول ہے کیونکہ کوکا کولا وغیرہ اشر بہ کوئو فقط تعم وتلذو کے درجہ میں مستعمل ہیں ضروریات طعام میں ہے نہیں ہیں نیز دومری شر بنیں مثلاً بھلوں کے رس وغیرہ اس کے نائم مقام بل سے ہیں ،ابنداعدم ضرورت وحاجت کے سب ابتلاء عام نہیں کہا جا سکتا، اب کون صواب بر ہے ، زید یا عمر و، کتب فقہ میں غیر خمر کے تعلق کسی قدر اختلاف معلوم ہوتا ہے بعض کرز دیک قبل المقدار خارجا و داخلا الله بعد طال ہے اور بعض کرز دیک دونوں طرح استعمال کرنا حرام ہے البتہ حاشیہ مذکورہ از بہتی زیور میں فر ما گیا: ''فلا و لئی ان لا یتعوض فیلہ میں ہیں ہوتا ہے کہ قبل الا حتو از مندہ فلیحتو ز ما شاء''۔ اس بناء پر زید کہتا ہے کہ قدر کے تعلم از غیرہ میں آئر یہ غیر خمر آب کو گا کولا البتہ اجتمال البتہ اجتمال کرنا حرام کے البتہ اجتمال کہتا ہے کہ قدر کے کہتا ہے کہ قدر کر کے کہتا ہے کہتر میں آئر یہ غیر خمر آب کول ڈالا جائے تو جائز الشرب ہوگاہ و جائے تابیل المقدار ہونے کے عمر واس کے خلاف کا تاکل ہے وغیرہ میں آئر یہ غیر خمر آب کول ڈالا جائے تو جائز الشرب ہوگاہ و جائے تابیل المقدار ہونے کے عمر واس کے خلاف کا تاکل ہے بیارت بہتی زیور کے متن زیرور کے میں زیرور کے میں درست ہوگا است میں خرار کہتا ہے۔

میر کیا تاری دی کے لئے اور عمر و بہتی زیرور کی بیمارت سند میں ہیں گرت کر دوائے ۔ ایک المرد کو تو کو کو کو کو کولوں ہو کہ کے کہ استعمال درست ہوگا کہ کہتا ہے۔

'' دواءً بقدرغیر منتی داخلا بھی استعال کی جاسکتی ہے مگر زید تو دواءً کی قید کوغیر احتر ازی بتلاتا ہے اوراس رائے کے استفاد میں اس کتاب کی دوسری عبارت پیش کرتا ہے بہر اسپر ہے خمر اربعہ میں ہے نہیں ہے ایس ایسی اسپر ہے کاشیخین کے نز دیک استعال جائز ہے''

یباں دواء کی قیدمفقو دہے معلوم ہوا کہ اول عبارت میں قید اتفاقی تھی تو جا ہے کھانے یا پینے کی اشیاء میں بیرغیرخر الکحل تکیل المقدارموجود ہونٹ بھی اکل وشرب جائز و درست ہوگا کیکن عمر وکہتا ہے دونوں عبارتیں ایک دوسرے سے تعلق ہیں الگ الگ نہیں ہیں ، آنجناب نریا کہ دونوں میں ہے کون صائب الرائے ہے۔ جن اشربہ میں بیرغیر خمر الکوعل پایا جائے قلت مقدار کے ساتھ اگر وہ حرام ہیں تو ان کی خرید فر وخت کا کیا تھم ہوگا؟

مراع حمضان فمريقي

#### الجواب وبالله التوفيق:

فقہا می پیخفیق اس وقت کی ہے جب الکحل شراب کا جوہر یا اس کی پیجھے ہوا کرتا تھا ، اب الکحل سائٹیفک طریقہ سے اس طرح بنائی جاتی ہے جس کوشر اب کا جوہر یا شراب کی پیجھے نہیں کہ سکتے ، لہذ اجب تک بیافین نہ ہوجائے کہ بیشر اب کا جوہر عی ہے یا اس کی پیجھے میں ہے اس وقت تک حرمت کا تکم نہیں لگایا جائے گا البت کوئی احتیاط ہرتے تو بیقتو کی بیشر اب کا جوہر عی ہے یا اس کی پیجھے میں ہے اس وقت تک حرمت کا تکم نہیں لگایا جائے گا البت کوئی احتیاط ہرتے تو بیقتو کی ہوگانتو کی نہ ہوگانتو کی نہ ہوگانتو کی نہ ہوگانتو کی نہ ہوگانتو کی ہے اختیار سے ان فیکورہ چیز وں کونا جائز الاستعمال یا حرام نہیں کہ یہ سکتے ، فقط واللہ اعلم بالصو اب کہتہ محدظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو بند سہار نہوں

### جونگا کھانا:

دریا کے جانوروں میں سے جھیٹا کھانا جانز ہے یا کنیس؟

#### البواب وبأ الله التوفيق:

جائز ہے، کیکن جینگا بعض فقہاء کے نز دیک منع ہے ، لہذا احتیاط سیہے کہ اس کو نہ کھایا جاوے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين أظلى بنفتى دار أهلوم ديو بند سها رئيور ١٣٣٧م ١٩٨ هـ ١٩٨ الجواب سيح انتر محمود عفي اعت

# ا مغربی مما لک ہے ڈبول میں جو یکے ہوئے گوشت آتے ہیں ان کا حکم:

ہمارے یہاں ایک مسئلہ زیر بحث ہے بنریفین کے دلائل درج ذیل ہیں ہراہ کرم رہنمائی فر مائیں!

بعض مقامی مسلمان کچے ہوئے گوشت کے ڈے اپنی پر چون کی دکان پر فر وخت کرتے ہیں، اس ہے کسی کو اختلاف نہیں کہ ڈیوں میں فنزیر کا کوشت ہو، فنزیر کا کوشت تو قطعاً حرام ہے اس پر ایک دکان دار نے بیر حیلہ افتر ان کیا کہ وہ اس مال کوکسب کے لیے نہیں بلکہ میل لگانے کے لئے رکھے گا، اور قیمت فرید پر بی فر وخت کرے گابہ جائزہے بایا جائز؟
اس مال کوکسب کے لیے نہیں بلکہ میل لگانے کے لئے رکھے گا، اور قیمت فرید پر بی فر وخت کرے گابہ جائزہے بایا جائز؟
اگر ڈے میں بھیٹریا گائے کا کوشت ہے تو بھی وہ مسلمان کا ذبیج نہیں ہے، عرب حضرات اس کوطعام اہل کتاب جمھے کر

کھاتے ہیں بعض حضرات ان کی خرید فیر وخت کو بھی حرام قر اردیتے ہیں، کیکن بھے اور اہلِ نلم ان کی حرمت کو قیر ہتر اردے کر خرید فیر وخت کی حد تک اجازت دیتے ہیں۔

سو-خون سے سے نمک کااستعال:

یہاں خون کا نمک بھی فر وخت ہوتا ہے جوشور ہے میں کام آتا ہے ، اگر خزیرِ کا خون شامل ہونے کا شبہ نہ ہوتو کیا خون کی حرمت اس کی اس نتم کی مصنوعات کو بھی حرام کر دے گی؟ ہم – جا نوروں کی میڈی سے بنی ہموئی چیز کھا تا :

بعض کھانے کی چیزیں ان جانوروں کی ہٹری ہے تیار کی جاتی ہیں، اگریدیقین ہوکہ اس میں خزیر کی ہٹری شامل نہیں ہے تو کس دلیل کی بناپر حرام ہوگی؟

۔ و پھر شدہ گوشت جو بیکٹ میں آتے ہیں ان کا تھم، کیا ہر مرحلہ میں مسلمان کی نگرانی ضروری ہے؟ ۵ - فرنگ شدہ گوشت جو بیکٹ میں آئے کا کوشت ذرج ہوکر ڈبو ں یا پیٹ میں پیک کیا جاتا ہے، پھرمسلم یا غیرمسلم کی ایک غیرمسلم کی تمپنی میں گائے کا کوشت ذرج ہوئے سے اورفر وخت ہونے تک حسب ڈیل مراحل ہوتے ہیں: دکانوں میں فر وخت کیا جاتا ہے، اس کوشت کے ذرج ہونے سے اورفر وخت ہونے تک حسب ڈیل مراحل ہوتے ہیں:

۱ - جانوروں کومسلمان ذیج کرناہے۔

۲-اں کے بعدمسلم یا غیرمسلم ان کوصاف کرتے ہیں۔

سو-ایں کے بعد اس کوشت کوسلم یاغیرمسلم کی نگرانی میں برف خانوں میں رکھاجا تا ہے۔

ہ - اس کے بعد ہر ف خانوں ہے نکال کر ہڈ یوں کو الگ کر کے کوشت کومختلف طریقوں ہے پکایا جا تا ہے، پکانے میں صرف حلال اجز اءاستعمال کیے جاتے ہیں ۔

۵-ال کے بعد تیارشدہ کوشت کو پیک یا ڈبوں میں پیک کیاجا تا ہے، پھر اس پیک شدہ ڈبہ پرمسلمان مگر ال اپنی جماعت (جمعیة العلماء) کی رجشر ڈشدہ مہر یالیبل یانشان لگا تا ہے (جو کوشت کے حلال ہونے کی نشانی ہوتی ہے)

۲ -بعد ہ اس پیک شد ہ کوشت کوسلم یاغیر مسلم ڈرائیور مسلم یاغیر مسلم ناجہ وں کو پہو نچا نا ہے جواں کو اپنی د کانوں میں فروخت کرتے ہیں۔

> صورت مذکور دین هسپ ذیل امور کی وضاحت مطلوب ہے: ۱ - کیلېر مرحلہ میں مسلمان کی نگرانی ضروری ہے مانہیں؟

۴ ہر مرحلہ میں ضروری ٹییں تو کن کن مراحل میں ضروری ہے؟

سا-اگر کوشت ذنگے ہونے سے نا جرتک پہنچنے تک ہر مرحلہ میں مسلمان کی نگرانی رہے توایسے پیک شدہ اورمبر لگا ہوا سوشت غیرمسلم کی دکان ہے ٹرید کر کھانا جائز ہے یانہیں؟

۴- اگر ذرج کے بعد کے مراحل میں مسلمان کی نگر انی ندرہے بصرف پیکٹگ کے بعد مسلمان نگر ال اپنی میر بنشان ما لیبل ہر ڈبدیا پیکٹ برِ لگائے تو آیا پیک شدہ اورمبر ز دہ کوشت کا ان غیر مسلم کی دکان سے ٹرید کر کھانا جائز ہے یا نا جائز؟ ۵- پیک ہونے کے بعد مسلم یاغیر مسلم نا جرکو پہو نیچنے تک مسلمان کی نگر انی شرط ہے یانہیں؟

۱- بیر پیک شده کوشت یبال سے مسلم ممالک کے لیے برآ مدکیا جاتا ہے جو غیر مسلموں کے ہوائی یا بحری جہاز سے بھیجا جاتا ہے تو بیغیر مسلموں کی نگرانی میں بھیجا ہوا کوشت مسلم ممالک سے مسلم یاغیر مسلم نا جر سے مسلمانوں کوشرید کر کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟

2- اگر قیکٹری کاما لک تمام شرا اُسُطِ قبول کر لے تو اس کوسر شیفکٹ دینا پڑے گا،شر عاسر شیفکٹ شہادت کے قائم مقام ہوگی باصر ف سند ہوگی؟

### الجواب وبالله التوفيق:

ا و ۲۷ – ذرنج ہونے سے پیک ہوکر میل اور میر گلفے تک ہرا ہر جر میں معتد مسلمان کی موجود گی ونگر انی ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے سامنے ان مراحل کی پخیل کرائے، پھر ذرنج شرق کے بعد صاف کرنا یا برف خانوں میں رکھنایا برف خانوں سے نال کر میڈیوں وغیر دکوصاف کرنا ، یا پیک کرنا بیسب معتد مسلمان کی موجودگی ونگر انی میں اور مسلمان کے سامنے غیر مسلم مجھی کرسکتا ہے۔

سا۔جب معتد مسلمان کی گرائی وموجودگی میں اس کے سامنے ندکورہ بالا تمام مراحل طے کر کے بیل وہر ہوکر با قاعدہ پیک ہوجائے تو اب کسی مسلمان کی موجودگی ونگرانی باقی رہنا ضروری نہیں رہے گی، حتی کہ بھیجے بیل وہر والا بند پیک غیر مسلم بھی اپنی دکان میں رکھ کرفر وخت کر سکتا ہے ، البتہ غیر مسلم کی دکان ہے تھیں بیل وہر والا بند پیکٹ و بندؤ بہ جس کے اندر تعلیمیں وخد ان وغیرہ کابالکل شیدنہ ہوٹر میرنا کھانا جائز رہے گا، کھلے ہوئے یا مشتبہ حال کاثر میرنا اور کھانا جائز ندرہے گا۔ سے ایسا کوشت ٹر میرنا اور کھانا جائز نہیں۔ 968 - ال کا جواب (۱) تا (۳) میں گذر چکا ہے کہ ان نمبر ول میں مذکورہ قاعدہ کے مطابق پیک ہوکر سیل وہر ہوجانے کے بعد ہر وقت کسی مسلمان کی موجودگی شرط نہیں ، لہذا غیر مسلم ہوائی یا بحری جہاز ہے اورغیر مسلم کے واسطہ ہے بھی بھیجا جا سکتا ہے ، اور محفوظ سیل وہر والا بند پیک وڈ بیسلم وغیر مسلم ہر دکان سے محیجا جا سکتا ہے ، اور محفوظ سیل وہر والا بند پیک وڈ بیسلم وغیر مسلم ہر دکان سے خرید ابھی جا سکتا ہے ، ال میں شرط ہے کہ بیاطمینان حاصل رہے کہ درمیان میں کوئی غداری یا خدائ کاری وغیر و نہیں ہوئی ہے ، البتہ کھلا ہوا پیک یا ڈبراس کا کوشت غیر مسلم کی دکان سے اطمینان حاصل ہونے کی حالت میں بھی شرید مایا کھانا جائز نہ رہے گا۔

کے صرف انہی کوشتوں کا سرمیفکٹ دینا جائز ہوگا جن کے پانپول مراحل معتمد مسلمان کے سامنے (۱) نا (۳) کے مطابق حمیل پاکرسیل وہر ہونے کا مشاہد دیا شرق ثبوت موجود ہو، اس کے علاوہ اور کوشتوں کاسر میفکٹ دینا درست نہ ہوگا اور بیسر میفکٹ دینا شہادت نہ ہوگی بلکہ صرف تصدیق اور سند کے درجہ کی چیز ہوگی ، فقط واللہ اہلم بالصواب کتہ محمد نظا مراد بین اعظی ہفتی دار العلوم دیو بند سہار نبورہ ۱۲۸ میں ۳۵ سے

### آسٹریلیا وغیرہ سے جو گوشت آتے ہیں ان کااستعمال شرعا کیسا ہے؟

ہے۔ کہاں پر لیعنی مقط میں کوشت اور مرغی آسٹریلیا اور نیوزی لینڈے آتا ہے اور مشکوک کے خیال ہے ہم استعال نہیں کرتے بعض لوگ استعال کرتے ہیں اور بیائیتے ہیں کہ کوشت اور مرغی کے پاکٹ برلکھا ہوتا ہے حال طریقہ ہیں کہ کوشت اور مرغی کے پاکٹ برلکھا ہوتا ہے حال طریقہ ہے وزج کیا ہوا ہے ، پھر اسلامی حکومت میں بغیر محقیق کے سامان آتا نہیں ، لہذ ااستعمال کریں کیا بیدورست ہے؟

ہم مقط کے وطنی حضر ات اور انمہ مساحد کس مسلک ہے تعلق رکھتے ہیں ہمیں علم نہیں ، کیکن بیلوگ ہاتھ چھوڑ کراور ایک سلام میں دونوں طرف رخ کرتے ہوئے سلام کرتے ہیں ، کیا ان کے بیجھے ، یعنی ان کی اقتد اودرست ہے۔

### الجوارب وبالله التوفيق:

ہ آگر میتیقیق ہوجائے کہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈیس جومسلمان رہتے ہیں آئیس کے ہاتھ کا اسلامی قاعد ہے ذرج کیا ہوا یہ کوشت آتا ہے، یا وہاں کے اہل کتاب محض اللہ کانام لے کر ذرج کرتے ہوں تو اس کوشت کا کھانا جائز رہے گا، پس اگر گمان غالب ہوجائے کہ واقعی بیذ ہیمہ ای اسلامی قاعد ہ کا ہے، جیسا کہ پیک پر تکھا ہوا ہے تو فتو تی کے اعتبار ہے اس کا کھانا جائز رہے گا، باقی تقویل میں پر ہیز بہتر ہوگا، اس کے ندکھانے میں احتیاط اور بہتری ہے۔

ہلا اگر وہ حضر ات مالکی مسلک کے ہوں خوارج ومعنز لد وغیرہ ندہوں تو ان کے پیچھے حنی کی نماز سیجے ادا ہوجائے گی بشرطیکہ نبجاست وطہارت تو طہارت تو مسئلہ میں حنی مسلک کی رعابیت کرتے ہوں، ورندان کے پیچھے نماز سیجے ندہوگی، اور پھر جب وہ ایک عی سلام میں دونوں طرف رف میں دونوں طرف رف میں دومر تبد السلام علیکم ورحمة اللہ کہد لیدا جا ہے ، فقط واللہ اللم بالصواب

كتبر محمد فظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبند سبار نيور ٩ / ٣٠ ٠ ١٠ هـ

# بيروني ممالك سے آئی ہوئی مذبوحه مرغیوں كاشرى حكم:

یبال سعودی عرب بین بورپ اور دیگر بیرونی ممالک سے کھال اتاری ہوئی آلائش سے پاک مرغیاں بولی تھیں۔
کے بیک بین جرکر آتی ہیں اور ان بر کھا ہوا ہوتا ہے "حذبو حدة عن طویق الشریعة" یبال رہتے ہوئے کوئی ذر بیر ہیں ہے کہ بیتہ جا ایا جائے کہ واقعی بیشر بعت کے مطابق ذرج شدہ ہیں جبکہ یبال مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ بیس رہنے والے بعض دیند ارلوگ ایسی مرغیوں کو مشکوک تر اردیتے ہیں اور بعض بالکل حرام کہتے ہیں کہ شیمن سے گردن کا ب دی جاتی ہے (واللہ ایسی مرغیوں کو کھا نا جائز ہے؟

محرضیاءالرحمٰن معرفت محمدافضال معودولد (ریاض معودی هربیه)

### الجواب وبالله التوفيق:

تجارت کا بھی بیاصول مسلم ہے کہ تجارت دھوکہ دہی اور فریب دہی ہے کامیاب نہیں ہوتی اور اس وجہہے ہڑے ۔ تا تہ دھوکہ فرریب دہی وغیرہ ہے بہتے ہیں پھر جب حکومت بھی حرام وحاال کا معاملہ بخت ہر کھ ہررکھتی ہوتو جن ڈابوں ہر لکھا ہو کہ ند ہو چہ عن طریق الشر ہونہ تو جب تک اس کے خلاف کا ثبوت دلیل شری ہے نہ ہوجائے ازروئے نتوی استعال کی گنجائش رہے گی ہاتی ازروئے تقوی اجتناب انصل واولی ہے (۱)، نقط واللہ انلم بالصواب

كتبر مجمد نظام الدين عظمي بمفتى دار أهلوم ديو بند سها رئيور ١٩٧٩ ار • • ١١٣ هـ

<sup>- &</sup>quot;ويقبل قول كافر ولو مجومياً قال: اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال اشتريته من مجومي فيحرم، ولا يوده هموم م &

كتاب الحظر والإباحة (باب الأكل والشرب)

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

۱ - دھونی کے بیبال کھانا:

مسلمان وهونی کے گھر کا کھانا کیساہے؟

۲-کافر کے بہاں کھانا:

کافر کے یہاں کا کھانا کیاہے؟

مفتی صن الصاری مقام گذشی میلم بور،مرادآباد

### الجواب وبالله التوفيق:

ا مسلمان دهو بی کے گھر کا کوشت بھی کھانا جبکہ اس میں نجاست لگنے کا گمان نہ ہوجائز ہے (۱)۔

۲- غیر مسلم کے گھر کا کوشت کھانا بالکل حرام ونا جائز ہے البتہ کوشت کے علاوہ اور جیز وں کا کھانا جبکہ اس کے برتن وغیرہ اور ہاتھ وغیرہ سب جیزیں نا با کی سے محفوظ ہوں تو کھا سکتے ہیں مگر غیرت کے خلاف ہے (۲)، فقط واللہ اللم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين عظمي بهفتي وار أهلوم ديو بندسها رئيور ۹ ام ۸۸ • • ۱۳ هـ

### شراده کے کھانے کا حکم:

ایک ہندو کے یہاں موتی کا کھانا جوائے ندھی طریقہ پر کھلا دیا جاتا ہے کیامسلمان کو کھانا جائز ہے یا کنہیں اور کیا وہ کھانا مسلمان کے لئے حلال بھی ہے۔

#### الجوارب وبألله التوفيق:

سوال کی عبارت صاف نہیں بردھی جاتی ہے غالبًا موتی سے مرادمیت اور مردار جانور ہے جس کوہند ولوگ جھنکے وغیرہ

بقول الواحد واصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الميانات وعليه يحمل قول الكنز : ويقبل قول الكافر في الحل والحومة" (الدرالخ) مع ردالخاره / 42 مم كاب أنظر والاإحد ).

ا - "أهدى إلى رجل شبناً أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس" (فآوك ما<sup>لك</sup>يريه ٣٠٥) -

٣ " "قال محمدٌ ويكو ه الأكل و الشوب في أو الى المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أو شوب فيها قبل الغسل جاز
 ولا يكون آكلاً ولا شارباً حواماً وهذا إذا لم يعلم بنجاسة الأو الى.....الخ "(قاوي) مألير بيه / ٣٣٤).

ا پنے ندہجی ناعدہ سے مارڈ التے ہیں اور کھاتے ہیں اگر یہی مراد ہے تو اس کا کھانا بالکل حرام ہے اور سخت گنا ہ قطعانا جائز ہے ہرگز نہ کھانا جا ہے (۱)، اور اگر مراد یکھ اور ہوتو اس کوصاف کھے کر پھر پوچھیں، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتيه مجمد نظام الدين اعظمى «مفتى دار أهلوم ديو بندسها ريبور سام سرم ۱۹۸۵ هـ الجواب سيح محمود على اعتبا

# نهرفرات كاپانى بييا:

کر بلامعلیٰ میں خدا وند عالم نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل کوئبر فر ات کا پانی پینے کے لئے نہیں نصیب کیا لینی نہر فر ات کا پانی بیپا نصیب نہیں ہوا تو بعد اسکے شہادت سے اور مسلما نوں کے لئے اس کا پانی بیپا جائز ہے یا کہ نا جائز ہے۔

### البواب وبالله التوفيق:

دونوں باتیں خدائے قدیر کے علم اور اختیار سے ہوئیں ہیں اور خدائے قدیر نے اباحث مطاقد یا ٹی پینے کے لئے دی ہے، اس لئے جائز ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتر مجمد نظام الدين المنكى المفتى دار العلوم ديو بندسها رنبور ۸۸ م ۸ م ۱۹۸ هـ الجواب مجمح محمود على اعتب

### كيابعد عصر كهانا كهانا ممنوع ہے؟

جھے ایک صاحب نے بتایا کہ ان بارے میں حدیث ہے کہ بھر کے بعد کھانا کھاناممنوع ہے ، دریافت ہے کہ ان بارے میں حدیث ہے یا کنہیں۔

"وذبحها من قفاها أن بقيت حية حتى نقطع العروق والا لم نحل لمو نها بالاذكاة" (الدرمع الروه ٢٢٧ مكتية زكر إ).

ننتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

الجواب وبالله التوفيق:

یا تئیں ہے بنیا داور من گڑ ھنت ہیں عصر بعد کھانا شر عامنع یا مکر وہ ہیں ہے ، فقط واللہ اعلم یا کصواب کتبر محد نظام الدین اعظمی ، مفتی دارانعلوم دیو ہند سہار نپور الجواب سیح سیدا حدیکی معیدنا سُر سفتی دارانعلوم دیو ہند

> حیض والی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یا ٹیمن؟ لام حیض میں عورت کے ہاتھ کا لکا ہوا کھانا کیا جائز ہے؟

### البواب وبألله التوفيق:

ا - ایام حیض میں عورت کے ہاتھ کا کھانا کھانا لکانا سب جائز ہے (۱)۔

كتبرمجر ثظا م الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبندسها رئيور

# جرمنی گائے کے دو دھے کا تکم:

کشمیر میں اکثر لوگ جرمنی گائیں پالنے گئے ہیں، کیونکہ ان سے دودھ زیادہ حاصل ہوتا ہے لا گت بھی بہت گئی ہے، کیکن روز اندوں طو سے بند رو کلود ووجودی ہیں، اب سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ لوگ بیدود ھکھانے پینے سے پر ہیز کرتے ہیں، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ جنگل کتے کا بیج گائے میں ڈاکٹر گائے بیدا ہوتی ہے، ابندا سے گائے کے کنسل ہے، اس واسطے پر ہیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگل سے جاموں اور گائے سے نیسل بیدا ہوئی ہے ان بینوں سوالوں کے جواب دیں۔ پر ہیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جواب دیں۔ بین اور کہتے ہیں کہ جواب دیں۔ بین اور کہتے ہیں کہ جواب دیں۔ بین اور کہتے ہیں کہ جواب دیں۔ بینوں سوالوں کے بینوں ہو الوں کے ہوا ہو ہیں۔ بینوں سوالوں کے بینوں ہو الوں کو بینوں ہو الوں کے بینوں ہو الوں کو بینوں ہو الوں کے بینوں ہو الوں کو بینوں ہو کو بینوں ہو کی ہو کر بینوں ہو کہ ہو کو بینوں ہو کر بینوں ہو کہ ہو کی بینوں ہو کہ ہو کہ

#### البواب وبالله التوفيق:

حیوانات میںنسب ونسل ما دہ ہے چکتی ہے اور مادہ جی کا اعتبار ہونا ہے (۴)، لیس جس نطفہ ہے بھی بچہ بیدا ہو بیدا

۱- "ولايكوه طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين او ماه" (رواكثا را ۱۸ ۸ ال بأيض كتيدزكرا).

٣- يوالَّع المنالَّع ٣٠٥ ش ٢٠٥ ش عِن "فإن كان منولداً من الوحشي والإنسي فالعبر ة بالأم .... لأن الأصل في الولد الأم لأنه

# تصوير والى مثهائي كائتكم:

بچوں کے کھانے کی مٹھائی تصویر کی بنی ہوئی آتی ہیں بعض چھلی کی بعض ہاتھی کی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ تو آیا انکا کھلانا بچوں کوہڑ وں کا خود کھانا اوران کا بیچنا جائز ہے یانہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

جومٹھائیاں جاندار کے جسم کی طرح بنی ہوئی ہوں انکاخر بدنا بیچنا جائز نہیں () ہے، البتہ اگر بغیرخر بدے ہوئے بطور بہدوغیرہ کیل جا نیں توانکوتو ٹر پھوڑ کر کھانا جائز (۴) ہے، کٹری کے ڈیوں پر جوکسی جانور کی پوری تصویر خواہ پیتل ہے یا کٹری وغیرہ سے اس طرح بنی ہوئی ہوجواتی ہڑی ہوکہ اگر اس کوز مین پر رکھ کرخود کھڑے ہوکر دیکھا جائے تو نمایاں طور پر ظاہر ونمایاں ہوں تو ان کا بنانا اور اس ہر اجرت لینا کچھ جائز نہیں ہوگا، اور اگر چھوٹی ہوں کہ کھڑے ہوکر دیکھنے میں نمایاں نہ ہوں یا اس طرح پر ہوں کہ ان کا سرنہوتو اس کا بنانا اور اس کی اجرت سب جائز رہے گا۔ اس طرح اگر غیر جاند ارکی تصویر پی

\_\_\_\_\_ ينفصل عن الأم"\_

٣- "لما في صحيح ابن حيان إمناذن جيريل عليه السلام على الدى صلى الله عليه وسلم فقال أدخل فقال: كيف أدخل وفي بينك منو فيه نصاويو فإن كنت لابد فاعلاً فاقطع رؤوسها أو اقطعها وسائد أو إجعلها بسطاً وفي البخارى في كناب المظالم عن عائشة ألها إنخلات على سهوة لها منوا فيه نمائيل فهنكه البي صلى الله عليه وسلم. قالت فانخلات منه نمر قين فكاننا في البيت نجلس عليهماً زاد احمدٌ في مسعده: ولقدراينه منكناً على أحمهما وفيه صورة" ( البحرالرأن كاب أهلا قإب لمنهد أهلا وليه المنوا في البيت نجلس عليهماً زاد احمدٌ في مسعده: ولقدراينه منكناً على أحمهما وفيه صورة" ( البحرالرأن كاب أهلا قإب لمنهد أهلا قول على منهد أوليه المنهد أله المنهد أله المنهد أهلا قبل المنهد أهلا قبل المنهد أهلا المنهد أهلا المنهد ألها المنهد المنهد ألها المنهد المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد المنهد المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد المنهد ألها المنهد المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد ألها المنهد المنهد ألها المنهد المنهد المنهد ألها المنهد المنهد المنهد المنهد المنهد ألها المنهد المنهد المنهد ألها المنهد ألها المنهد المنهد المنهد المنهد المنهد ألها المنهد ألها المنهد المنهد

ہوں تو اسکو بھی بنایا اور اس پر اجرت لیما سب جائز رہے گا (۱)، فقط واللہ انکم بالصواب

كتبرمجمه فظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبندسها رنيور

### الك الك يليث مين كهانا:

گھر میں آجنل لوگ الگ الگ بلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں کیئن ہر ایک کے ساتھ ایک پلیٹ رکھر میں اکٹیٹے ملکر کھاتے ہیں کھانے ہیں کھانے ہیں کھانے ہیں کھانے ہیں جبکہ ایک بیٹر وئی ،سبزی وغیر ہ ایک بی بلیٹ میں لینے کے بہائے ہر ایک کونیلوں و باول ، روٹی ،سبزی وغیر ہ ایک بی بلیٹ میں لینے کے بہائے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں بھارت میں اور آجنل میرواج دیباتوں میں عام ہوگیا ہے ، اس لئے اس طرح کھانے کا کیا تھم ہے؟ واضح فر ما نمیں۔

### البواب وبالله التوفيق:

الگ الگ پلیٹ میں کھانا اور ایک ہڑے تھال میں کھانا سب درست ہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب کتیر مجمد نظام الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہند سہار نپور سہر ۲۲ سے ۱۳۰۰ ھ

# ا مسلم لڑے کے لئے اپنے غیرمسلم والدین کا کھانا کھانا:

جم ساؤتھ افریقہ میں وجوت اسلام کی خدیات بھی انجام دیتے ہیں، بعض مرتبہ نوعمر لوگ جن کی عمر ۲۰ سے ۱۸ سال تک ہوتی ہے اسلام قبول کرتے ہیں جب کہ ان کے والدین اسلام قبول نہیں کرتے ، کیا بینوعمر نومسلم اپنے والدین کا کھانا کھا سکتے ہیں جوہرائے نام میسائی ہیں اور میسائیت پرسیج طور پرعمل ہیرانہیں ہیں ، ان کے والدین اپنے چوزے اور بکرے جو

اب "وأما صورة غير ذى الروح فلا خلاف فى عدم كراهة الصلاة عليها أو إليها ولا كراهية فى عملها أيضاً لما روى عن ابن عباش أنه قال للمصور حين لهاه عن النصوير وذكرله الوعيد وقال إن كلت لابد فاعلا فاصلع الشجر ومالا لفس له". على كيركائ في رقال على الدر (أو كالت (صغيرة ) لا نتبين نفاصيل أعضاءها للمناظر قائماً وهى على الارض، او مقطوعة الرأس او الوجه او ممحوة الوجه لانعيش بدوله (أو غير ذى روح لا) يكره لألها لانعيد، وخير : جبريل مخصوص بغير المهاله، وقال فى الشاعبه وقد صوح فى الفتح وغيره بأن الصورة الصغيره لانكره فى البت قال : ونقل أنه كان على خانم أبي هويرة فبابنان" (روأكما رئل المرائقاً رئاب الصلاة ١٩/٣٥).

ذرج کرتے ہیں بینوعمر نوسلم کھانے سے معاملہ میں ہڑئ مشکل میں ہیں اور کھانے سے معاملہ کی وجہ ہے پچھ لوگ مسلمان ہو نے سے احتر از کرتے ہیں کیاان نوعمر نومسلم لو کوں سے لئے عیسائی والدین کا کھانا کھانا جائز ہے؟ ۲ – جلا ٹین ملی ہوئی مٹھائی کھانا:

بعض مٹھائیوں کی تیاری میں ایک جیزشامل کی جاتی ہے جوجلوٹین کہلاتی ہے (جائی ٹین ایک چیپ دار مادہ ہے جو جانور کی کھال ہٹر کی وغیرہ سے نظاہے ) جائی نین تیار کرنے والوں نے بتایا کہ بیگائے کی کھال سے تیار کی جاتی ہے کوئی سور کی کھال استعمال نہیں کی جاتی ہے بین ہی کوئی سور کی کھال استعمال نہیں کی جاتی ہے بین ہی کوئل کھالے کی اجازت ہے جو اس جائین سے تیار کی جاتی ہے بین ہی کوئل گذار کرنا جا ہتا ہوں کہ آس مقصد کے لئے کھالیں تازہ ذرج شدہ گائیوں کی استعمال کی جاتی ہیں جن کو سکھا بایا انگار کیا نہ گیا ہو ان جانوں در ان کوائل کی جاتی ہے کھا لیا انگار کیا تہ گیا ہو ان جانوں میں اللہ کانا م بھی نہیں لیا جاتا ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ی نوعمر لوگ جنگے والد ین نے اسلام قبول ٹیس کیا اپنے والد ین کا کھانا کوشت کے علاوہ اورسب کھانا ہے تکلف کھا سکتے ہیں، جبکہ ظاہر ہیں وہ لوگ ہا تھردھوکر پکا کیں اور کھانے ہیں کوئی نجاست کا ڈائنا معلوم نہ ہواور کوشت کھانے ہیں خنز پر کے کوشت کے علاوہ حابال جا نور جنگو فقط اللہ کانا م لیکر ڈن گرتے ہوں اور خون بہا دیتے ہوں اس کو بھی کھا سکتے ہیں سامنے ڈن گرنا یا ڈن گرتے وقت اللہ کانا م سامنے لیما ضروری ٹیس ہے بلکہ انکی عام عادت سے اس کانلم ہونا کانی ہوگا کہ یہ لوگ دن گرتے وقت اللہ کانا م لیتے ہیں تو اس مجبوری ہیں یہ کوشت بھی کھا سکتے ہیں باقی بہتر ہے کہ اگر خور ڈن کر لینے کی گھا تھے ہیں باقی بہتر ہے کہ اگر خور ڈن کر لینے کی گھا تھے ہیں باقی بہتر ہے کہ اگر خور ڈن کر لینے کی گھا تھے ہیں باقی بہتر ہے کہ اگر خور ڈن کر لینے کی گھا تھے ہیں باقی بہتر ہے کہ اگر خور ڈن کر لینے کی گھا تھی اللہ علی الشامی ج ۵ کی گھا تھی اللہ علی الشامی ج ۵ کی گھا تو خور ڈن کر کے ڈن کر کرایا کریں کھا فی اللہ علی الشامی ج ۵ کی گھا تھی سے میں اللہ بالذیا تکے اس اللہ ہو کہ کہ اس کو میں اللہ ہو کہ کہ اللہ ہو کہ کہ کو کہ کہ کہ کے دن گر کرایا کریں کھا فی اللہ علی الشامی ج ۵ کی گھا تھی کہ کرایا کریں کھا فی اللہ علی الشامی ج ۵ کی گھا تھی کہ کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کھا کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کھی الشامی ج ۵ کی گھا کو کے کہ کو کھا کی کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کو کی کے کہ کو کو کہ کو کی کو کھا کی کو کھی کھا کھی کے کہ کو کھی کی کھا کو کھی کھا کت کے کہ کو کھا کی کھی کھا کو کھی کے کہ کہ کو کھا کو کھی کے کہ کو کھی کو کھا کی کھی کہ کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھا کھی کو کھا کی کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے ک

۲ - جب محض بعض مٹھائیوں میں جا! ٹین ملائی جاتی ہے توجب تک یقین نہ ہوجائے کہ اس مٹھائی میں جا! ٹین ملائی گئی ہے اسکا کھانا ازروئے نتوی جائز رہے گا، اس لئے کہ اصل اشیاء میں صلت واباحت ہے محض شبہ سے وہ حرام نہ ہوگی باقی تقوی بیضر ورہوگا کہ جب شبہ ہوجائے توند کھائے۔

اور جب یہ پیقین ہوجائے کہ اس مٹھائی میں جا! ٹین مل ہوئی ہے تو اس میں پینھیل ہے کہ جب قر ائن کے ذریعہ سے ظن غالب ہو کہ اس میں مر دار گائے کی کھال کی جا! ٹین نہیں ملائی گئی ہے بلکہ حاال ذہبیے کی کھال سے تکالی ہوئی جا! ٹین ملائی گئی ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں اور جب بیر طن غالب حاصل نہ ہو بلکہ شک یا ظن غالب مر دار کی کھال سے نکالی ہوئی جائی شن ملانے کا ہوتو اس کو تکھائے ، کھا فی الله رعلی الشامی (ص ۲۰۲) بقوله: "لا یحل لوقوع الشک فی هذه المسلسلة من الشوع "(۱) ، اور حال فی جی کس کو کہتے ہیں اس کا علم سوال اے جواب میں مل جائے گا، فقط واللہ اللم بالصواب

مولانا محد أضل المريقي موحلهم وارالا فراً عوار أهلوم الجواب مسيح محمد نظام الدين اعظمي «مفتى وارالعلوم ويوبندسها رئيور كناب الحظر والإباحة (باب الأكل والشرب)

نتخبات نظام القتاوي - جلد سوم



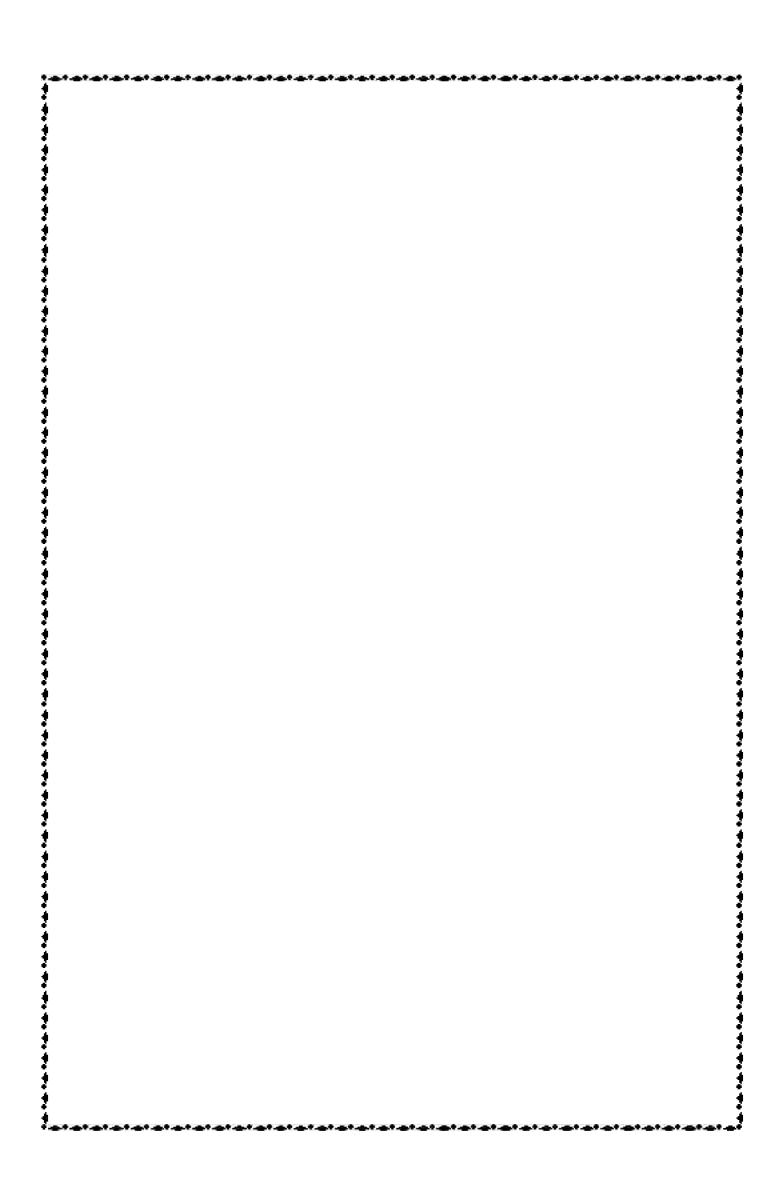

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم كحاب الوصية

### كتاب الوصية

# بیوی کوترض کی ادائیگی اوراولاد کی شادی کے انتظام کے لئے منظم ووصی بنانا:

۱ - نواب سید جمال الدین کا انتقال ۱۳ ستبر ۱<u>۹۵۱ و ۱۹۵</u>۷ کو بهوگیا ، انهوں نے اپنے ورشیش زوجہاول جنکا انتقال نواب صاحب کی حیات میں ہو گیا ہے ، ان کے بطن سے ایک فر زند سید محد دبیر حسین خان صاحب جھوڑ ااور زوجہ ٹانی حسین بیٹم جو اس ونت حیات ہیں، ایکے بطن سے ٹین فر زندان ا ۔سیدمجد کمال الدین ۲۔سیدمجہ جمال الدین حسین ۳۔سیدمجہ بلال الدین حسين اورجيه ٦ ذخر ان ا -كريم النساء بيكم ٢ -سيف النساء، ٣٠ - بيكم حرمة النساء، ٣ - بيكم صالحه، ۵ - بيكم حا فظ، ٦ - بيكم مسرت النساء اورایک زوجہ میٹی بیکم چھوڑی مرحوم اپنی وفات ہے قبل کئی سال تک ٹلیل رہے، انکی دولڑ کیوں کی نثا دی ہوئی کریم النساءاورسیف النساء کی ان شادیوں اورمرحوم کی تہار داری کے لئے قرض لیا گیا ہے، اس قرض کی ادائیگی اورحرمت النساء کی شا دی کرنے کے لئے اور اپنے نا با کغ نر زند ان و دختر ان کے لئے اور انتظام نفقہ وغیر ہ کے لئے اپنی زوجہ بینی بیٹم کوننتظم اور ولی وسیتی نامز دکیا اوروسیت کی که اگر ان کی حیات میں میرض ادانه ہوا ورفر یضه شا دی انتجام نه یائے توز وجه اپنی ولامیت سے متر وک زمین ہے کوئی جاند افر وخت کر کے قرض کی ادائیگی اور شادی کا انتظام کرے اور دیگرمتر و کہ کی حفاظت بھی کرے، نیز بچوں کی تعلیم وٹر بیت اور نفقہ کا انتظام کرے، چنا نچے بینی بینکم ولی وضی نے حسب بد ایت شوہر ایک آراضی سدوی کے کے موسومہ غاص باغ واتع سيركليان ضلع بيدوشر يف ميسورا مثيث مبلغ (٢٠٠٠٠) بين هز ارروپيد سكهُ مبند مين فر وخت كر يح مشتريان عبدالسلام نابا کغ بدر حقیقی محدعبدالکریم صاحب وغیر ہ کے حق میں ولایۃ تھے کرنے کامعابد دکر کے محکمہ اسٹیٹ کمشنری ضلع بیدر شریف سے اجازت نامہ انقال آراضی حاصل کر کے بحثیت ذات اور ولی نا بالغ نر زندان و دختر ان شرکت دختر ان بالغ بتاریخ سوا راگست <u>سره ۹ ب</u>ورستا ویز بیعنامه کی تخییل ورجسٹری کرادی اورآ راضی معینه پرمشتریان قابض وتنصرف میں ، اب نا بالغ نر زندان میں سے دفیر زندان سیدمحر کمال الدین حسین خانساحب اور سیدمحمر جمال الدین خانساحب جنگی عمر دستاویز بیعنا مہ میں (۱۱) سال درج ہے بالغ ہو کرفر زند سوم محمد ہلال الدین نا بالغ کا خودکو ولی ظاہر کر کے اورمسرت النساء ذختر نواب شتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

خانسا برم حوم کاہمی ولی بتا کریشر کت صالحہ بیٹم وحافظہ بیٹم ایک وقوی دیوائی عد الت سیول نجے بیدر کے پاس دستاہ پر بیعنا مدکو

کالعدم تر اردینے اور قبضہ آراضی مبیعہ کے لئے دائر کیا ،اس ووی بیس اپنی مادر شیقی ولید کی ولا بیت کوشر عاکالعدم ہوتا بیان کیا
ہمتو فی کے متر وک بیس آراضی مبیعہ کے علاوہ کیئر جاند اوغیر منقولہ موجود ہے جومر حوم کے ورثہ کے قبضہ بیس ہے ۔ یہ مسئلہ
وریافت طلب ہے کہ مادر حقیقی کی ولا بیت جو پدر متو فی کی مامز دکردہ ہے شرعاً درست ہے یا کہ بیس اور ایسی ولیہ کوما ہا لئے کی
جاند اوجومتر وک میں انکوئی ہوند کورہ اعتر ائس کے لئے بیشی کرنے کا اختیار شرعاً حاصل ہے یا کہ بیس اور ایسا انتقال شرعاً جائز
ہے یا کہ بیس متو نی کے ایک بھائی سیدم ہمدی حسین ہوئت وفات نو اب مرحوم موجود تھے جن سے متو نی کوسخت اختیا ف تھا اور

#### البواب وبألله التوفيق:

حسب تحریر سوال حینی بیم کونت کلم اور وصی مقرر کرنا شرعا سیح به اور وصابیہ کے حق سے مساۃ فدکورہ نے جو آراشی فروخت کی ہے تو اس کی تیج سیح اور مام زخ کے مطابق بھی قیمت لیکر فروخت کی ہے تو اس کی تیج سیح اور مان ذہب ، سید محمد کمال الدین سین خانسا حب کا ان نا بالغیس پر خود اپنے کومتو کی ظاہر کرنا اور دستا و پر بیعنامہ کو کا اعدم کہنا شرعا سیح نہیں ہے ، مساۃ حینی بیگم سے جب تک خیانت صرح یا غین ناحش کا صدور دلاکل شرعیہ سیحہ سے تابت و تحقق نہ ہو جاوے یا تمام نا بالغیس بائخ ہوکر اپنے حقوق واپس وحاصل نہ کرلیس اس وقت تک سینی بیگم کی بیوصیت ختم نہیں ہو کئی ۔ ودلائلہ مذکورۃ مفصلۃ فی الکتب الفقھیۃ المعتبرۃ فصن شاء فلیو اجع الیہا کتنقیع الفتاوی المحاملية ، فقط واللہ الحم بالصواب

كتيه محير نظام الدين أعظمى بهفتى دار العلوم ديو بندسها ريبور ۲۲ / ۲۷ م۱۳ هـ الجواب محمود على عنها سبسه فتى دار العلوم ديو بند

### یوتے کولڑ کے کے برابر حصہ دینے کی وصیت:

زید کے جارلا کے اور ایک لڑی ہے جن میں سے زید کے روہر وزید کی زندگی میں ایک لڑ کے کا انتقال ہوجا تا ہے۔ اورم نے والے لڑکے نے اپنی نسل سے ایک لڑکا زندہ سیجے وسلامت چھوڑ اہے، زید اپنی اولا دلڑکوں اورلڑکی کے روہر وگھریلو شخبات نظام الفتاوي - جلدموم

معاملات آمدنی وٹر چہیں ہراہر ہراہراہے مرنے والے لڑے کے لڑے کو یعنی پوتے کولینا ویتار ہاہے اورا بی زندگی میں پیھی اینے لڑکوں سے کہتا رہا کہ میرے پوتے کوایئے ہراہر میرے مال ومکان میں حصہ دینا۔

زیدنے اپنے مرتے وفت بھی بیروسیت کی کہمیرے مال ومکان میں سے میرے بوتے کوشر ورحصہ دینا ،کہذا زید کے بوتے کوشرعاً کتنا حصہ مکنا جا ہے ، اور زیدنوت ہوگیا ہے۔

#### الجواب وبألله التوفيق:

صورت مسئلہ میں زید کے سامنے مرنے والے لڑکے کالڑ کااگر چہازروئے وراثت مجوب ہوگا۔ گراز روئے وسیت حصہ پائے گا بیتو سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ زید اپنی زندگی میں بھی اپنے لڑکوں کے ہر اہر اس پوتے کو بھی دیتالیتا تھا نیز بوں بھی زندگی میں کہتار ہا کہ میرے پوتے کو اپنے لڑکوں کے ہر اہر دینا بھر مرتے وقت جو وصیت کی ہے اگر چہاں میں ہر اہر ہر اہر دینا بھر مرتے وقت جو وصیت کی ہے اگر چہاں میں ہر اہر ہر اہر دینا کھر مرتے وقت جو وصیت کی ہے اگر چہاں میں ہر اہر ہر اہر می دینا معلوم ہوتا ہے۔

نيز وصيت كاليلفظ كرمير بي وت كوخر ورحصروينا بهى برابرى وين كاب بشرطيك شر وكدكا تدراندررب جيا كه عائد راندررب جيا كه عاد من ماله أو بنصيب من حيارت ويل معلوم بوتا ب، "ومن أوصى الأحد بحظ من ماله أو اوصى من ماله أو بنصيب من ماله فالبيان إلى المعوصى الخ "()-

وفي الجامع الصغير (ص ١٣٢): رجل أوصى لرجل بجزء من ماله فإن الورثة يعطونه ما شأوا وإن أوصى بسهم من ماله فله مثل نصيب أحدالورثة ولا يزاد على الثلث إلا ان يجيز الورثة"

اورصورت مسئولہ میں لڑکوں کے ہر اہر کودینے کی صورت میں متر وکہ کے ایک تہائی کے اندری اندر رہتا ہے، کیونکہ زید کے تین لڑکے اور ایک بید پوتا اور زید کی ایک لڑکی کل وارث ہیں ، زید کی اہلیہ بھی زید کی زندگی ہی میں انتقال کر چکی تھی جیسا کہ اس وافقہ سے متعلق اس کے قبل والے استفتاء سے معلوم ہوتا ہے اور اس صورت میں زید کا کل متر وکہ بعد اوائیگی حقوق متقدمہ ممل الارث کے 9 سہام (حصر) ہرتشیم ہوکر دو دوسہام زید کے تینوں لڑکوں کو اور دوسہام زید کے بوتے کو دیئے جائیں گئے اور ایک سہام زید کی لڑک کو دیئے جائیں گے اور ایک سہام زید کی لڑک کو ملے گا۔ اس طور برزید کے بوتے کوکل متر وکہ ۱۲-۹ مالا اور بیشٹ ترکہ کے اندر

۱- مانگیری۲۸ ۱۰ ۱۰

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

ہے، لہذ اصورت مسئولہ بیں زید کے بوتے کوشسب وصیت زید کے لڑکوں کے ہر اہر ملے گا، فقط واللّٰد انکم بالصواب کتبرمجر نظا م الدین اعظمی ہفتی دارالعلوم دیو ہندسہا رنیور الجواب سے سید احدیکی سعیدیا سُر سفتی دارالعلوم دیو ہند

### مدرسه یا متجدینانے کی وصیت:

ہمارے ایک رشنہ دارکا وصیت مامہ ہے کہ ہماری جانداد کے تین جصے کئے جانئیں اور اس میں سے ایک جصہ مدرسہ یا شفا خانہ میں ایک کمر دیا مسجد بنائی جائے مگرر قم اتن نہیں ہے کہ ان میں ایک جصہ کی رقم میں ایک جیز بن جاوے ہ کا پیشیال ہے کہ کس مدرسہ میں استاد کی تنخو ادیا مسجد کے امام کی تنخو ادمیں ودرقم استعمال کریں کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں ۔

### الجواب وبألله التوفيق:

ال روبیدیوکی تخواہ میں خرج کرنا جائز نہیں ہے بلکہ جس طرح وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے ای طرح خرج کرنا ضروری ہے خام تغییر محفوظ کرکے اگر کسی طرح خرج کرنا ضروری ہے خام تغییر محفوظ کرکے اگر کسی طرح کو تغییر سے لئے اور قم نیر اہم ہوجائے اس وقت بیدو پہنے کی اس میں ملا کر تغییر بیٹر چے کیا جاوے، فقط واللہ اٹلم بالصواب کنیے میں ملا کر تغییر سے لئے اور قم نیر اہم ہوجائے اس وقت بیدو پہنے کی اس میں ملا کر تغییر بیٹر کے لئے اور قم نیز اہم ہوجائے اس وقت بیدو پہنے کی اس میں ملا کر تغییر سے لئے اور العلوم دیو ہند ہمارہ مرم ۱۳۸۵ ہو اللہ بین اعظی دارالعلوم دیو ہند ہوا کہ اللہ بین اعظی میں دارالعلوم دیو ہند میں سیدا جو بی سیدا جو باللہ میں العلوم دیو ہند

### وصيت مرجوع كالحكم اور يجروصيت كرنا:

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

کہتا ہے تو اس نے باصر ارپھر میری کہاہے کہ نتیوں مجدوں میں دینا ور نہ حشر میں دائمن گیر ہوں گا، اب حا فظ صاحب دریا فت کرتے ہیں کہ پہلے قول کے بموجب ایک مجدمیں دوں یا دوسر فے ل کے بموجب نتیوں مجدوں میں دوں جس طرح آپ فر مائیں گے میں ویسے کروں گا جھکو کسی قول سے خصوصیت نہیں ہے ندد کچیبی ہے۔

#### البواب وبالله التوفيق:

صورت مسئول بین حسب تحریر سوال بینوں مجدوں میں دینا چاہے ، نیز بیمعلوم کر لیج کہ وصیت محض ایک تبائی متر و کہ بیں جاری ہوتی ہے ، لبنداا گرسعیدالدین اس روبیہ کے علاوہ کچھ تر کہ بیں چھوڑ اے تو (۹ کے) اناسی روبیہ کی ایک تبائی محض چیسیں روبیہ پاٹی آنہ چار پائی ہے کل اتنی مقدار مجدوں ہر دیں اور بقیہ دو تبائی سعیدالدین شاہ کے وارثوں کاحق ہ بغیر ان وارثوں کی اجازت کے مجدوفیرہ میں کل دینا جا کر تبین ہے ، لبندا سعیدالدین کے وارثوں سے اس دو تبائی کی اجازت صرح کے کر مجدیر دیں بغیر ان مقدر موجہ و اس کے نہیں ، ''و الا تعجو زیسازاد علی الفلٹ الا اُن یہ جین الور ثق بعد موجہ و جسم کہار '' (۱) ، اگر ور شمعلوم نہ ہویا بابالغ ہوں تو معلوم ہونے تک اور بالغ ہونے تک اس دو تبائی کو محفوظ رکھیں ، فقط واللہ اللم

كتبه مجمد نظام الدين اعظمى المفتى وارالعلوم ويو بندسها رنيور ۵ ار ۹ م ۸ ۵ سااه الجواب سيم محمود على عند

### واشترے بیدا ہونے والی لڑکیوں کے کئے وصیت کا حکم:

اعظم نے دوشا دی کی پہلی ہوی سے زید اور پیٹم دو بچے پیدا ہوئے اور دوسری ہیوی سے بکر اور خاتون پیدا ہوئے ،
اعظم کے مرنے کے بعد چاروں اولا دول نے باپ کی جائد اوستیم کرلی، زید نے بغیر نکاح کے اپنے گھر میں ایک ورت کورکھ
لی جس سے دولڑ کیاں پیدا ہوئیں جنگے نام زگس اور ڈیا ہیں جب بید ونوں جوان ہوگئیں تو انکی والدہ جو بلانکاح کے رہتی تھی گھر
چھوڑ کر چلی گئی اور اپنے ہمراہ دونوں لڑکیوں کو بھی لے گئی اس کے بعد اس نے اپنا نکاح کسی دوسری جگہ کیا اور زگس اور ڈیا ک

<sup>-</sup> الفتاوي البنديية الرمو

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

میری جاند ادلڑ کیوں کو بیجائے کیکن وصیت نا مہ کی کوئی تصدین تیں ہے اور نہ کو انہوں کے دستخط ہیں ۔اب معلوم میکرنا ہے ک زید کی جاند او ندکور دمیں ہے کس کس کا حصہ ہے۔

#### البواب وبألله التوفيق:

صورت مسئولہ میں اگر واقعی زگس کی ماں سے زید کا تکائ ٹبیل ہواتھا تو نرگس وڑیا زید کی شرق وارث نبیل ہیں اور السی صورت میں زید کی بیوسیت زید ہے دیگر ورثا وشرق کی اجازت ومرضی کے بغیر بھی درست ہے وہا فذہ اوراس کا حکم میہ ہے کہ زید مرحوم کے ذمہ اگر پچھ ترض ہوتو پہلے ان کے کہ زید مرحوم کے ذمہ اگر پچھ ترض ہوتو پہلے ان کے ترکہ سے ترض اوا کیاجا و بھر جو بچال میں سے فقط ایک تبائی کے اندراندراس وسیت کے مطابق نرگس اور ثریا کو و بے وہا جا و بے اور باقی دو تبائی (چونکہ زید کی والد دماں سوال کے تر ائن سے فوت شدہ معلوم ہوتی ہے اس لینے ) کا نصف لیعن ایک تبائی ہیگم کو اور پھر باقی ماند دلیعن ایک تبائی کا تین حصہ کر کے دو جھے بکر کو اور ایک حصہ خانون کو دے جا کیں ۔

| زيدمتو نی            | 11/1 stine        |                        | مسئليه ١٨/٣ |
|----------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| اخت علاتی خاتون<br>ا | ة<br>اخ علاتی نجر | ه<br>اخت هیتی<br>بیگیم |             |
| ¥                    | ۴                 | <u> </u>               | r-r         |

عاصل تخریج کے زید متونی کے ذمہ اگر قرض ہوتو قرض ادا کرنے کے بعد کل تر کہ زید اٹھارہ سہام کر کے پہلے تین سہام زگس اور ڈیا کو بوجہ وصیت دیں اور پھر چھ سہام (یعنی باقیماندہ ۱۳ سہام کا نصف) بیگم کو اور جپارسہام بکر کو اور دوسہام خاتون کو دیں، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين المنظمي المفتى دار العلوم ديو بندسهار نبور ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ هـ. الجواب سيم سيد احمد على سعيدنا سَب مفتى دار العلوم ديو بند نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

### میرے رویئے کارخیر میں لگا دینا:

میری بیوی کا بھائی محمد بیسف کا انتقال ہوا ایکے کوئی اولا دنہیں ہے اور نہ بیوی ہے صرف ہڑے بھائی کے دولا کے اور ایک ہڑے بھائی کی بیوہ ہے جو کہ بیسف سے پہلے مر بچکے ہیں ،مرحوم کو ہڑی فکرتھی کہ جسب ضرورت رقم جمع ہوجا و ہے تو ج کوجا وَں ۔انگی خدمت میری ہڑی لڑکی کرتی تھی۔

ایک دفعہ اس نے شدت مرض میں کہا تھا کہ میر ہے رو پیدیکو کار خیر میں لگا دینا جس سے میری روح کوثو اب پہنچے اس کے علاوہ کوئی ذکر نہیں کیا ہے۔

ا۔ڈاکخانہ میں سات سورو پہیے جس کے تعلق مرحوم نے کہاتھا کہ بیطام نہیں ہے وکالت کی کمائی ہے۔ ۲۔ایک بکس میں نوسور و پہیے کے نوٹ تھے اور ٹوٹوں کے نہر کاغذ پر تھے اور لکھا تھا ہرائے جج ۔ سر۔اسکے علاوہ کوئی جگہوں ہے ۱۸۲ر و پہیے لمے۔

ہم۔ کپڑوں میں چھے جوڑے بستر لحاف اور دیگر کپڑے بھی تھے دریافت ہے کہ رقومات مندر جیصدر لیعنی وہ رقم جو ک پاس تھی اور جو ڈاکخانہ میں ہے اور جس رقم پر ہمائے حج لکھاہے اور پارچہکو کیا کیاجا وے بتلایا جاوے پچھے دودھ کالتر ض تھا وہ مجھی دے دیا۔

### البواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ بیں حسب تحریر سوال جنینر و تغین میں جوآئے خرج کیا ای طرح دودھ کی قیمت بٹایا جودیا وہ سب گھیک ہے اور مرحوم کا سے ہملہ کرمیر ہے رو پیرکوکا رخیر میں لگا دینا جس سے میر ہے روح کوثو اب پہنچے سے وہیت ہے جو جھینر و تغین فرض کی ادائیگ کے بعد باتی ماندہ کے محض ایک تبائی میں ماند ہوگی، اور باتی دو تبائی ازروئے وراثت مرحوم کے دونوں بھینچوں کاحن ہے اور آپ نے جو چیز یں اور نفذ صد قد کر دیا ہے وہ بھی چونکہ تبائی کے اندراندر ہے جائز نضر ف ہوگیا ہے۔
جھیجوں کاحن ہے اور آپ نے جو چیز یں اور نفذ صد قد کر دیا ہے وہ بھی چونکہ تبائی کے اندراندر ہے جائز نضر ف ہوگیا ہے۔
میر اب آئندہ یہ بیجئے کہ مرحوم کے جھیجے کو بلا لیجئے اور ایک سامنے وسیت والی رقم الگ کر لیجئے اور ایک مشورہ سے میں نیک کام میں جا ہے بول خرج کے جیئے ، اس میں سے ان دونوں جو ان قابل عقد میٹیم لا کیوں کے نکاح وسامان جہیز کے لئے جس نیک کام میں جا ہے ہوں اور باتی دو تبائی رقم چند معتبر مسلما نوں کے سام حضر حوم کے ان دو تبھیکے اور جائز کے اور جائز کو لئے میں اور باتی دو تبیک آپ کا فرمہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب کے بھی مستحق ہوجائیں گے اب آپ از خود کاموں میں صرف کرنے کی نصیحت کر دیجئے آپ کا فرمہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب کے بھی مستحق ہوجائیں گے اب آپ از خود کاموں میں صرف کرنے کی نصیحت کر دیجئے آپ کا فرمہ بھی نہیں ہوگا بلکہ ثواب کے بھی مستحق ہوجائیں گے اب آپ از خود

منتخبات نظام الفتاوي - جلدموم سيجه مت سيجنئ ، فقط والله اعلم بالصواب

كتيرتجرفطا م الدين اعظمى بهفتى وادالعلوم ويوبندسها رنيور الجواب سيح محوده على عند فقى واد أعلوم ديو بند

# وصيت كي كني زيين مع حقوق الله كي ادائيكي:

شیخ سلطان احمد صاحب اپنی زندگی میں کثرت مشافل اور بدشتمتی کیوجہ سے فریضہ جج ادانہ کر سکے اور آخر عمر میں مرض فالج کے بھی شکارہو گئے جس کاسلسلہ تقریبا آٹھ دیل سال تک چلتار با معقول دواعلاج اور کافی صرفہ ترچہ کے با وجود بھی شفایاب نہ ہو سکے ، اس عرصہ میں روزہ نماز اور دوسر لئر انفن کما حقہ اداکر نے سے معذور ومجبور ہوگئے تو وصال سے پہلے تافی مافات کے لئے دیں کٹھہ زمین مخصوص کر دی جس کی مالیت اس وقت بھی آٹھ دیں ہز اررو پہنے تھی اور تنہیہ بھی کر دی ک وارتوں میں بیز مین تنسیم نہ کی جائے گئی جومیر سے ذمے شکتے ہیں ۔

فواکثر عالم (ساکن لالی، پوسٹ چکرہ سیوان )

#### البواب وبالله التوفيق:

جب مرحوم نے وصال سے پہلے تا ان مافات کے لئے دل کھیدز بین خصوص کردی تھی اور معبیہ کردی تھی کہ وارثوں بیں بیز بین آتیے منہ نہ کی جائے گائی مافات کے لئے دل کھیدز بین آتیے منہ کی جائے گی گلہ حقوق اللہ کی اوائی کی جائے گائی کی جائے گی تو یہ وسیت ہوگئی تھی اور جہاں تک جلد ممکن تھا آگی تھیل ضروری ہوگئی تھی اور اسکا تھم شرق بیتھا کہ مرحوم کے ذمہ جولر ش تھا اسکے دینے کے بعد جنتا ترکہ بیتھا ہے خواہ کی تشم کا ترکہ ہو اگر بیون کھیہ پورااس ترکہ کے تبائی کے اندر آتا تھا تو پوراوں کھیہ ورنہ جنتا کھیہ تبائی ترکہ بین آیا اتنا وصیت بین شار کرکے مرحوم کی نما زروزہ کے وقعرہ و جیئے حقوق اللہ بیں اوا کردئے جائے اور آگر وہ ساری قیت تمام حقوق اللہ کی اوائیگی کے لئے کائی شہر ہو سکے تو اس کے مطابق عمل کیا جاتا اور آگر کوئی وارث اس زمین کوٹر یہ لیما چاہتا ہے تو اس کی پوری قیت گیراس وارث کو دید بنا مقدم کردیا جاتا گر ایما نہیں کیا گیا ، روزہ نماز وغیرہ کا پورا حساب لگا کر اور مقال میں تو ہو تھا تھی مورہ ویا جاتا ہوں انہ ہو ہو گئی اور معاملہ رہی دفی کا حالے کر کیا گیا حالا کہ کہ اور بی معاملہ شرعا حرام وبا جائز ہے بیسب ای کا وبال ہونا انگب ہے ، کھا ورد فی المحدیث 'ما لم تحکیم انست ہے بہ کتاب اللہ جعل اللہ باسپھم بینہ ہو کھا قال علیہ الصلو ہ و المسلام'' (۲)۔

یعنی جبقوم کے ہڑے لوگ کتاب اللہ سے خلاف فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ (اس کے وہال میں ) قوم کے اندرآپس میں خوب تھھ گئی کردیتے ہیں۔

یباں بھی ایسا بی ہوا کہ ساری زمین ( دس کھ) صرف تین ہزار میں ایک لڑ کے کو دے دی گئی ہے اب بھی اس وصیت کا شر ٹی تھم میہ ہے کہ مرحوم کے تمام تضاشدہ روزوں نمازوں وغیرہ کا حساب لگا کر اس کے فعد مید کی رقم معلوم کر کے دس سمجھ سب زمین یا اس سے کم جنتی زمین تبائی تر کہتر ار دیکر وصیت میں آتی ہواس وفت کی مناسب قبت پر فر وخت کر کے اس میں سے تمام وصیت پوری کیجائے اوراگر کوئی وارث خود لیما چاہتا ہوتو پوری قبت کے کہ اس کو دیدینا رائے ہوگا۔

ہاں اگر تمام ورنا ءیا بعض وارث راضی ہوجا نیس کہ وہ زیبن فر وخت کے بغیر اپنی جانب سے ساری وحیت یو ری

ا- "لا النفاع به ربعني الرهن) مطلقاً لا باستخدام ولا سكني ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مونهن أو راهن إلا بإذن كل للآخر، وقبل لا يحل للمونهن لأنه ربا" (الدرائق أرح الروائق ١٠١/ ٨٣ ، ٨٣).

٣- ايك أكل عديث مجة "عن عبد الله بن عمو قال: اقبل علينا رسول الله تأثيث فقال: يا معشو المهاجوين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن دمو كوهن..."، الى كَ آثَرَ ثُل هجة "وما لم تحكم أتمتهم بكتاب الله ويتخبروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم" (سنن الرجم ١٣٣٣/١/)ب أفتن ، إب التقول تحديث ١٠١٩).

کر دیں تو بیزیا دہ لیافت کی اور عنداللہ بہندید میات ہوگی اور تمام وصیت ہوری کر دینے کے بعد جورقم فاصل بچے اس کے قر میں سے مرحوم کے تو اب کے لئے کوئی صدقہ جا رہیمہیا کر دیا جائے ،غرض یہی مذکورسب وبال سے نکلنے اور فلاح دارین کا قر میں ہے (۱)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتير مجمد نظام الدين عظمي به مفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢١١/١١/ • • ٣١ هـ

ا- "'ونجوز (الوصية)بالثلث للأجنبي عند عدم المانع وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن نجيز ورثته بعد مونه "(الدراقًا رُح رواُتًا ر ١٠/١ ٣٣٩).

كاب الوصية

ننتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم

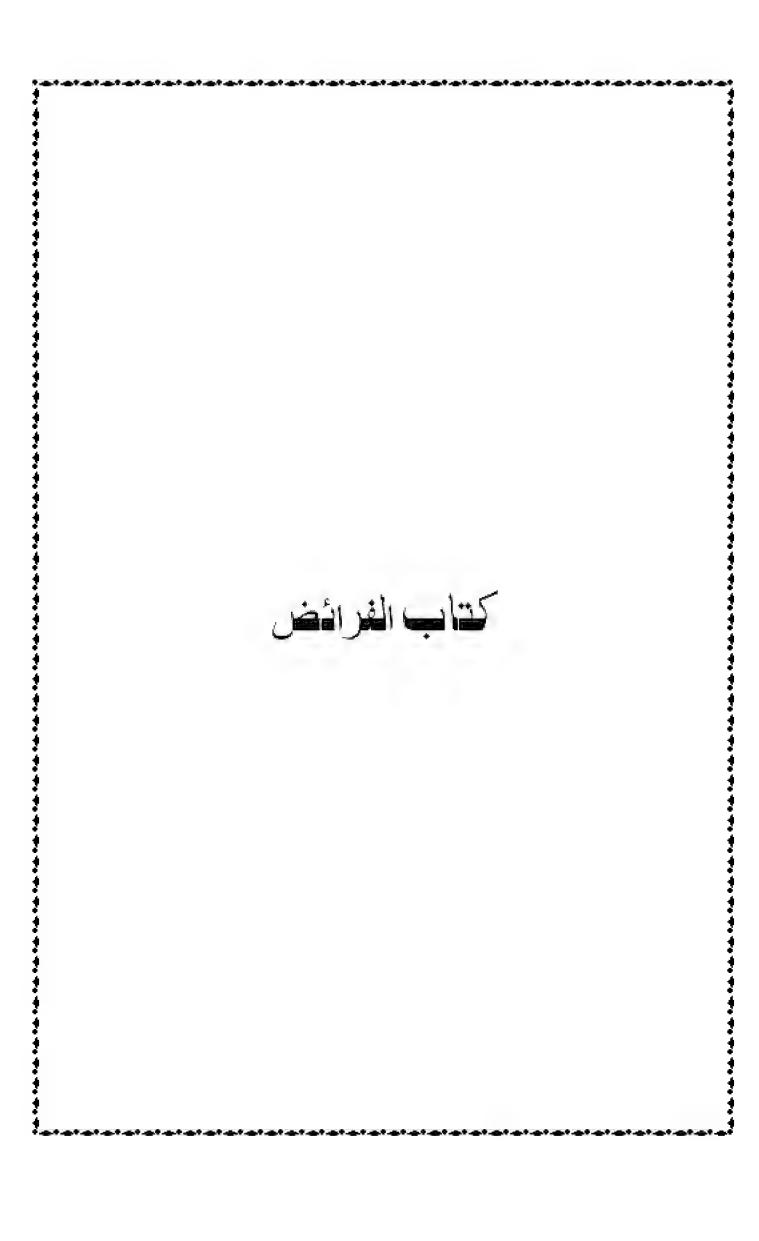

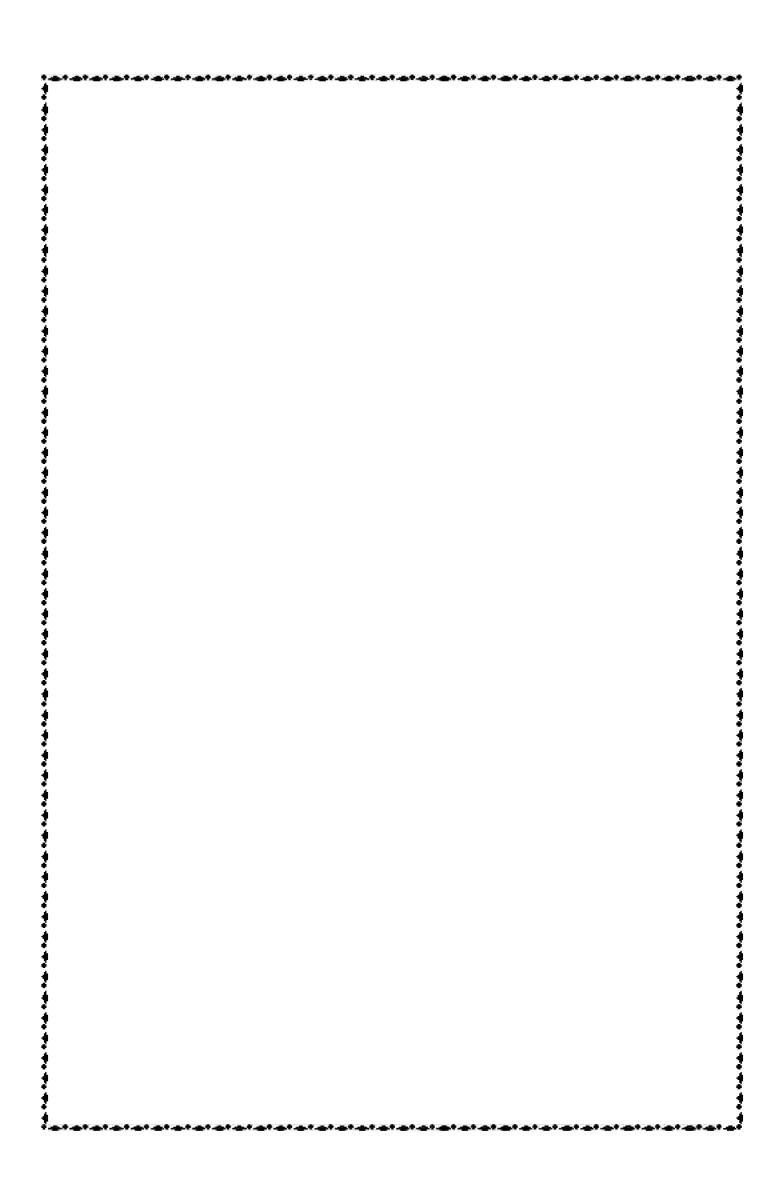

# *ستتاب الفر ائض*

### بعض وارث کی غیرموجودگی میں ثالث کے فیصلہ کی حیثیت:

نریقین نے کسی معالمے میں چندلوگوں کوٹالٹ بنایا ایک فریق کے چھوارٹ ہیں دوسر فریق کے تین وارث ہیں، ٹالٹی فیصلے کے وقت تچھوارٹ والے فریق کے صرف دووارٹ موجود تھے اور نین وارث والے فریق سب یعنی تینوں موجود تھے، ان تینوں اور دوسر فریق ای والے دونوں نے ٹالٹی کافیصلہ مان لیا اور چیار غیر حاضر رہے، فیصلہ کرنے والوں نے چھوارٹ والے فریق کی فریق کی کافیصلہ مان لیا اور پیوی کا جوم پر پانٹی ہز ارر و پیدیتھا اس سے خروم کردیا اور پیوی کا جوم پر پانٹی ہز ارر و پیدیتھا اس سے خروم کردیا ، اب سوال میہ کہ چیاروارٹ کی غیر موجود گی دو وارث کی موجود گی اور ان کافیصلہ ماننا جب کہ شریعت کے خلاف فیصلہ ہے معتبر اور جائز ہوگایا نہیں امید ہے کہ مفصل نوی صا در فر ما نہیں گے۔

حا فظانو راحوعرف کن ( کیرانه لمع مظفرتکن یو لی )

### الجواب وبالله التوفيق:

ندکورہ صورت میں جب ان بعض ور شاکو بقیہ ورشہ نے اپنا وکیل ٹہیں بنایا ہے تو یہ فیطے ان ورشہ کے تل میں معتبر اور لا کو نہ ہوگا جومو جو ڈبیس بچھے اور میر بھی ساقط نہ ہوگی اور بلکہ بعد او کیگی حقوق متقدمہ وبعد ادا کیگی میر وہ ورشہ جومو جو ڈبیس بچھے حسب تخ تنج شرقی سخق ترکہ ہوں گے(۱)، واٹلہ اہلم بالصواب

كتر محمد نظام الدين عظمي بنفتي وارالعلوم ديو بندسها ريور ١٧٢٧١٠ • ١١ه

ا - سنخیم اورنا لئی کے گئے ہونے کے لئے برفریق کا نالث اور کھم پڑشق ہونا ضروری ہے، علامہ ٹائی اُنہ کا لقاضی إلا فی سمائل '' کے تخت کھنے بین '' واللہ لا بند من نو اضبهما علیہ .... واللہ لا یتعدی حکمہ إلی الغانب ..... واللہ لا یتعدی حکمہ من وارث إلی الباقی والمہت'' (ردائح ارکی الدرائخ ارس ۱۳۰۹)۔

شتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

۱ - والدكي خدمت نهكرنے سے وراثت سے محروم نه ہوگا؟

مردابی چوتھی ہیوی اور دوسری ہیوی کے بچول کے ساتھ رہتے رہے، تیسر یب بوی کالا کا بھی بھی کسی فوتی ورخ کے موقعہ ہر والد کے ساتھ رہتے رہے، تیسر یب بوی کالا کا بھی بھی کسی فوتی ورخ کے موقعہ ہر والد کے ساتھ شرک نہ دوسری ہیوی کے دونوں لا کے ان کی خدمت اور تیار داری کرتے رہے، دوران علالت میں ان کی دلی فرائش ہوئی کہ میں کافذی طور پر تیسری ہیوی کے بچکواپی جائیدا دسے خروم کردوں تا کہ بعد انتقال کوئی فتنہ نہ بیدا ہوں چھوڑی ہوئی جائیداد پر اب بھی دوسری ہیوی کے دونوں لا کے نا بھن ہیں، اب آیا تیسری ہیوی کے بچکا ھے مہوایا نہیں؟
حمورت کا تمام مال اس کار کرفر اربائے گا:

ندگورہ بالاسلہ میں دوسری بیوی کے دولا کے اور تین لوکیاں اور تیسری بیوی اور ایک بچہ اور چوتھی بیوی کوچھوڑ کر شوہر عرصہ ۱۹ سال ہوا مرکئے ، اور رہائٹی مکان کر ایپ کی دوکان ، کھیت ، اور باٹٹ اور اس کے علاوہ شہر میں ایک سائٹیل کی کر ایپ کی دوکان چیوڈی جو ایک بنجارت کی شکل میں تھی جس کی دیکھ بھال دوسری بیوی کے دونوں لڑکے اپنے والد کے ساتھ کرتے تھے ، مرونے انتقال سے تقریبا سرمال قبل سائٹیل کی دوکان کے سامان کا حصہ اپنے بڑے لڑے کے سے ام آگریکس کی بچت کے تھے ، مرونے انتقال سے تقریبا سرمال قبل سائٹیل کی دوکان کے سامان میں کی اور کا حصہ ہوگایا نہیں؟ اس کے بعد بڑے لڑکے نے جو نے بھائی کے ساتھ کا موار کو کائی محنت جھوٹے بھائی کے ساتھ کا روبار کو کائی محنت کے بھائی کے ساتھ کا روبار کو کائی محنت کر کے آگے بڑھایا ، تیسری بیوی کا لڑکا بالغ بھونے کے بعد اپنے بڑے بھائیوں سے اپنا حق ما نگ رہا ہے اور بڑے بھائی دیے کو بھی تیار ہیں اب سوال سے کہ چھوڑی ہوئی کر ایپ کی تجارتی دوکان میں حصہ بھائیوں کے درمیان موجودہ ھیٹیت پر دیے گوگایا اس ھیٹیت پر جوبا ہے کومر نے کے وقت تھی ؟

۳۰ – اگرباپ کے مرنے کے وقت کرائے کی دوکان کی جو حیثیت تھی اس پر لگے گا تو تیسری بیوی کے بچہ کا وہ روپید جواس کی آمد نی کا حصہ تھا اس کا کیا حساب ہوگا اور بھائی لوگ جب اس سے مستفید ہوتے رہے تو کس طرح ادا کریں گے؟ بیٹواتو جمہ وا۔ سوال کے جواب شرع کی روسے مرحمت فر ما نمیں۔

شهیم احد (معرفت أعظم كره رمانكل استورس ۱۹۰ اے پیاڑ بور، اعظم كره ۱۰ ۱ ۲۷۱۰)

#### الجوارب وبالله التوفيق:

ا - تیسری ہیوی کا لڑکا بھی ہا وجود دکھ درد میں شریک نہ ہونے کے بلاشبہ بھی تر آئی مثل اور بھائیوں (لیتی اولا دوں) کے حقد اروراثت ہوگا اور جن بھائیوں نے باپ کی خدمت اور تیارداری کی گر باپ نے حیات میں ان کو اس خدمت کے بوش میں بطور مبیہ کچھ دیکر ان کے قبضہ دخل میں نہیں دیا تو ترکہ میں سے اس کا عوش لینے کے بیدلاگ مستحق نہ ہوں گے، بلکہ ان خدمت کر نیوالوں کو آخرت میں اس سے کہیں زیا دہ تو اب ملے گا اور تیسری بیوی کے لڑکے نے جس نے خدمت وغیرہ نہیں کی اگر اس میں وہ معذور نہیں تھا تو اس کو آخرت میں سخت مواخذہ بھگتنا ہوگا لا بیا کہ باپ کے لئے دعائے خروصد تنہ و خیرات کرے اور اس کی تالی کی کوشش کرے۔

اگر با پ کاغذی طور بربھی ال کوعاق اورڅر وم کر دیتا جب بھی شرعاً وہ حقدار وراثت ہوتا بھر وم عن الوراثة شرعانه ہوتا بھر جب عاق نہیں کیا تو بدر جہاو لی حر وم نہ ہوگا(۱)۔

۲-بردازسوال معلوم ہوتا ہے کہ شوہر (مورث) کے مرنے کے وقت دونوں ہویاں (تیسری وچوشی) زندہ تھیں آگر سیجے ہے تو مرحوم کے رہائتی مکان اور اس کے جملہ سامان وافاث الدیت اور کھیت وہاغ جو بھی مرحوم کا مملوک رہا ہو سب ٹیں سے حقوق متفد مہ ہلی المیر اٹ (جیسے ٹرج تجہیز و تفین وہذ مہمورٹ ترض ہاقی رہا ہواور مہر وغیرہ) دینے کے بعد جنتا ترک ہے وہ سب ایک سوچوالیس سہام پر تقتیم ہوکر اس میں سے 9 نو 9 نوسہام تیسری وچوشی ہیوی کاحق ہوگا۔ اور اٹھا کیس اٹھا کیس سہام تینوں لڑکیوں کاحق ہوگا، اور صورت تخریج ہوگی:
مسلم ۸ تعس سم مالا

#### زير(ميت)

زوجہ ٹالٹ زوجہ رابعہ ابن ٹائید ابن ٹائید ابن ٹالٹہ بنت بنت بنت بنت 9 ۹ ۹ ۲۸ ۲۸ ۱۱۱ اس اورکر اید کی دوکان کا اگرید مطلب ہے کہ وہ دوکان مرحوم کی ملکیت نہیں تھی بلکہ مرحوم نے کرایدیر لی تھی تو اس کا تحکم

الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط" (شكام رواكتار ۱۲۸۸۱۱)، والحقوق هاهنا خمسة بالاستقراء، لأن الحق إما للمبت أو عليه أولا ولا، الأول التجهيز والثالي إما أن يتعلق باللمة وهو المين المطلق أولا وهو المتعلق بالعبن والثالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطراري وهو الميواث" (ورق) رضرواكتاره ۱۸۸۱).

للتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

یہ ہے کہ مورث (مرحوم) کے مرنے ہروہ کراریدواری ختم ہوگئ اور اب اس عمارت میں وراثت نہیں جلے گی ، بلکہ مرحوم کے مرنے کے بعد جس نے کراریہ پر لیاصرف وہ شرعا اس کا کرارید دار قر اربا گیایا قر اربا جائے گا، پھر کسی دوسرے کی طرف وہ کراریہ داری جو والد مرحوم کی تھی شرعا منتقل نہ ہوگی ۔

یکی تکمشروالی کرایی و و کان کا ہوگا ، اگر اس کی تمارت کامر حوم خود ما لک نہیں تھا (۱) ، اب رہا اس و و کان میں جو
سائیکل کرایہ پردینے وغیرہ کا کام جس کوسرف دوسری ہیوی کے دولا کے انتجام دیتے تھے ، اپنے والد کے ساتھ بھی اور والد کے
مرنے کے بعد بھی اس کا تکمشر تی ہے ہے کہ جب مرحوم (والد) کے انتقال کے بعد تیسری دیوی کالڑ کا کام میں شریک ٹیس ہوا
اور خہ کہ اور وارث نے شرکت کیا اور نہ تشیم اٹا ثدوا سباب کا مطالبہ کیا تو بیسب ورثہ کی جانب سے ان دولڑ کول کے حق میں
تغری واحسان ہوا جس کا تو اب آخرت میں ملے گا ، اور جو آبد نی اس کے ذریعیہ ان دولڑ کول نے کمائی اس میں حصہ کا مطالبہ
کرنے کا کسی کوچن ٹیس رہا ، بلکہ اس کی آبد نی جو والدمر حوم کے بعد کی ہے وہ سب تنباصرف ان دولڑ کوں کی شرعا شارہ ہوگی (۲)۔
کرنے کا کسی کوچن ٹیس رہا ، بلکہ اس کی آبد نی جو والدمر حوم کے بعد کی ہے وہ سب تنباصرف ان دولڑ کوں کی شرعا شارہ ہوگی (۲)۔
بال والد (مرحوم ) کے انتقال کے وقت کا جو سامان واٹا نڈ موجود ہو اس موجود اٹا شدوسامان کو تشیم کرا کے بعیدہ لے
عدید ارشر یک وحمد ارتبوں گے ، اور ان دولڑ کول کے علاوہ ور شدکو تل ہوگا کہ وہ اس موجود اٹا شدوسامان کو تشیم کرا کے بعیدہ لے
لیں یا ان کی موجود قیت کے اعتمارے قیمت لے لیں۔

سو-اس نمبر کا جواب ساکے جواب میں آگیا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه تحجد فظام الدين اعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رئيور ١٧٣٧١٠ • ١١ه

### گیری دے کر کراہیہ ہیر گئے گئے مکان میں و را ثت :

ہمارے والد مرز اعتمان ہیک کا انتقال ہوا جائیدا دکی صورت میں کوئی نفذی یا مال نہیں جیھوڑا، البنتہ دوروم پرمشتمل ایک کرار کا ہمبئی میں گھرہے جس کا کرار پہلغ = ۱۲۲ روپٹے تھے ، اب مبلغ = ۱۷ ہم روپٹے ادا کرنا ہوتا ہے، ہمبئی میں کرار یہ داروں کے بچھا یسے حقوق ہیں جن کی وجہ ہے گھر ما لک اپنی مرضی ہے مکان خالی نہیں کر اسکتے یا مر نیوا لے کے رشیتے دارہوں میار کھے ہوئے آدمی ہوں ان ہے بھی وہ خالی نہیں کر اسکتے تا وفتیکہ انکوکرار پیالمتار ہے ، البنتہ اگر سوسے اناد کا کر ار پینہ ادا ہوتو گھر

ا- "أوإذا مات أحد المتعاقمين وقد عقد الإجارة لنفسه الفسخت الإجارة (أثرم الي ٢٩٩٨).

نستخبات نظام الفتاوي – جلدموم

مالک مکان خالی کر اسکتا ہے یہ قانونی بیچید گیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے قبضہ اور حق کر اید داری کے وض ایک خطیر رقم لو کوں سے لیتے ہیں اس بنایہ ماجی اور عوامی ذخن میں لوگ اسے جائیدا دیجھنے لگے ہیں ایسے مکان میں وار ثین کا حق ہوگایا نہیں، شرقی افتطافظر سے ہرائے مہر بانی تفصیل سے اس پر روشنی ڈالدیں، آجنل بیہ معاملہ عوام میں موجب مزائے بناہواہے، مرحوم مرزاعثان ہیگ کے سین لڑکے دولڑ کیاں اور ایک بیوی تھی، ہڑے لڑکے مرزامجھ بیگ صاحب نے والد کے بعد گھر کے افر اور ایک بیوی تھی، ہڑے لڑکے مرزامجھ بیگ صاحب نے والد کے بعد گھر کے افر اور ایک بیوی تھی، ہڑے لڑکے مرزامجھ بیگ صاحب نے والد کے بعد گھر کے افر اور ایک بیوی تھی کی ان افر اجات کی شرق حیثیت کیا ہے، اگر مرز امجھ بیگ ان افر اجات کی شرق حیثیت کیا ہے، اگر مرز امجھ بیگ ان افر اجات کا مطالبہ کریں قوشر عا کیسا ہے؟

مرذامحر بيك

### الجواب وبالله التوفيق:

جبین کی زمینوں ومکانوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں اوران احوال کے اعتبارے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں ، 
ثلا وہاں زمین ومکان کی مالک واقعی حکومت ہوتی ہے حکومت چونکہ غیر ہے اس لنے حکومت اپنے تانون کے مطابق جس کو 
ثن قیو دوشر انظ کے ساتھ دیگی علم اس کے مطابق ہوگا اور مثلاً جن دوکانوں یا مکانوں کے واقعی مالک مسلمان ہیں وہ اگر محض 
کر اید ہر دیں اور پچھ رقم پیشگی وصول کریں اور پچھ رقم ماہ بماہ وصول کریں تو وہ پیشگی رقم بھی زیر اجارہ پیشگی کی تا ویل سے 
مالکوں کو لیما درست رہے گا(۱) ، اور ثلاجی دوکانوں یا مکانوں کے واقعی مالک مسلمان نہیں ہیں بلکہ واقعی مالک غیرمسلم ہیں 
تو وہ جن قیود دوشر انظ کے ساتھ دے رہے ہوں ان قیو دوشر انظ کے ساتھ لیما درست ہے بشر طیکہ خدائ فریب نہ ہوکیونکہ 
حکومت غیرمسلمہ ہے اور حکومت غیرمسلمہ میں ایسے امور کا بھی تھم ہوتا ہے۔

اور مثلاً جولوگ اصل ما لکنییں ہیں بلکہ محض کرایہ دار ہیں اور محض قبضہ وہی کرایہ داری کے وض خطیر رقم لیتے ہیں تو چونکہ میں کرایہ داری حقوق مجردہ میں ہے ہے اور حقوق مجردہ کا معاوضہ لیما شرعاً درست نہیں (۲)، البت اگر اصل ما لک کی اجازت ہے اس مکان یا دوکان میں بچھ اضا فہ یا تقییر وغیرہ اصلاحات وزیادتی کی ہے تو اس کا مناسب معاوضہ لے سکتا ہے اورغیر مسلموں ہے ایسامعا ملہ کرنا درست ہوگا جیسا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں تا وقتیکہ نصوص شرعہ میں بچھ کے خلاف

الأجو لا يلزم بالعقد فلا يجب نسليمه بل بنعجيله أو شوطه في الإجارة" (دراقار) الى كِ تُحتاثا ى ثل يه "بلل بنعجيله" في العنابية: إذا عجل الأجرة لا يملك الاستوداد... "أو شوطه" فله المطالبة بها" (روائنا رَكُل الدرائقا ر٥/١٣).
 "وفي الأشباه: لا يجوز الاعتباض عن الحقوق المجرقة (الدرائقا رئ روائنا ر٥/٣١).

نه بهونتلا ربو اوغيره كاارتكاب، فقط والله اللم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين اعظمي مفتى وارالعلوم ديوبندسها ريبود ٢٢٣ م ٥ ١١ ٥ ١١٠ هـ

### بھائی کے نام بینک میں جمع شدہ رقم کا مالک کون ہوگا؟

زید نے اپنی تخواہ میں سے فنڈ کی رقم NOMINATION.P.F ہے ، کیونکہ زید کے والد صاحب زید کے بھائی کے نام کر دیا ہے ، کیونکہ زید کے والد صاحب زید کے بھیائی انتقال کر گئے تھے، انتقال کے بعد سے زید کے بڑے بھائی نے بی زید کی برورش کی اس کومز دوری میں بی تعلیم دلائی اورول اورجان کی بازی لگا کر اسے کوشش کر کے اسے ملازمت بھی ولوائی تھی ، فنڈ کی رقم زید نے اپنے بھائی کے مام کھی ہے اور بعد کی رقبیں خود اپنے نام کھی ہے زید کی شادی وغیرہ کا اورجہ بھی بڑے بھائی کے ذمہ تھا، شادی وغیرہ کا اورجہ بھی بڑے بھائی کے ذمہ تھا، شادی کرنے کے بیائی سال کے بعد زید کا اچا تک انتقال ہوگیا ، زید کے انتقال کے وقت زید کی والد دزید کی ایک بیوہ بھن جو کہ بیوہ ہونے کے بعد بھی سے زید کے سرتھی اب بڑے بھائی کے سر ہے زید کا بڑ ابھائی جس نے باپ کا بیار اورشفقت زید کودی اپنا خون بلایا اور ایک زید کی بیوی اور ایک لڑکا اورد و لڑکیاں باقی ہیں ، زید کی شادی سے پہلے بھی فنڈ کی رقم بھائی کے نام تھی اور اب انتقال کے بعد بھی فنڈ کی رقم بڑے بھائی کے نام بھی کھی ہے۔

لال خال (محقر لوما استدى بريانيور)

#### الجواب وبالله التوفيق:

فنڈ کی جورقم بھائی کو بینے کے لئے زید نے لکھا ہے اس کی حقیقت وصیت کی ہے اور جب زید کے انتقال کے وقت زید کالڑکا موجود ہے تو بھائی کو از روئے وصیت زید کے کل تر کہ ہے تہائی حصہ میں جنتی رقم وصیت کی آ وے گی اس کا مستحق شرعا از روئے وصیت بھائی عی ہوگا اور تہائی تر کہ ہے زائد جورقم وصیت کی پڑے گی اس میں تخریج شرعی جلے گی اور سب وارثوں کو حسب فاعد دوراثت ملے گی (1)، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه محير نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ديوبند، سبارينيور ا ١٧٥ مرا ٠ ١٠٥ هـ

## بہن، ماموں و پچیا کی اولا داور چچی میں تر کیس کو ملے گا:

۱ – زینب کاانتقال ہو گیا اس کے کوئی اولا دیا اور کوئی وارث نہیں بتر میں رشتہ داری میں درج ذیل لوگ موجود ہیں: ۱ - بہن کے بچے ۲ - مامول کے بچے سو بچاکے بچے سم \_ چچی

اویر کھے لوگوں میں کون کون زینب کے وارث کہلائیں گے۔

۲-زینب کی تا دم حیات خبر گیری زینب کی بہن کے بچوں نے کی ہے۔ اور اپنی حیات میں زینب کو یہ کہتے سُنا گیا ہے کہ میرے بعد مال کے وارث کہلانے کے حقد ارہیں؟ ہے کہ میرے بعد مال کے وارث کہلانے کے حقد ارہیں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں چی انہیہ ہے اور اسکوکسی حال میں استحقاق وراثت نہیں ہے اور بہن کے بیچ (لڑکا ولڑک) ووُوں اور ماموں کے بیچ (لڑکا ولڑکی دونوں) اور بیچا کے بیچ (صرف لڑکی) بیسب ذوی الارحام میں سے ہیں اور بیچا کا لڑکا تو سعبات میں سے ہیں اگر بیچا کا لڑکا زندہ ہوگا تو کل تر کہ کا استحقاق وصیت وغیرہ و بینے کے بعد تنہا بیچا کے لڑکے کو موجائے گا اور باقی سب محروم رہیں گے (۲)، اور اگر بیچا کا کوئی لڑکا (فدکر) زندہ ندہوگا تو کل تر کہ بہن کے بیچوں کول جائے گا موجائے گا اور باقی سب محروم رہیں گے بیچوں کول جائے گا اور انہوں کا اور انہوں کا اور انہوں کا اور انہوں کو اور انہوں کی انہوں کی اور انہوں کا اور انہوں کی اور انہوں کا اور انہوں کو انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کو انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کو انہوں کی انہوں کر انہوں کی کہ دور انہوں کی انہوں کی کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کو کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کر انہوں کی کر انہوں کا کر کر انہوں کر کر انہوں کر کر انہوں کر انہو

٣- "أيحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر لم يدخل في نسبه إلى الميت ألفي ما أبقت الفرائض وعند الانفراد يحوز مبع

كتاب الفرائض ننتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

اور باقی لوگ بہرحال محروم رہیں گے۔ کیوں کہ ذوی الا رحام میں بہن کے بچے اتر ب الی المیت کے ہیں (۱)۔خلا صد جو اب بیداکا کہ اگر بتیا کے کوئی لڑ کاموجودہے اور بہن کی اولا دکے لئے وصیت بھی کیاہے تو بہن کی اولا دکوتہائی مرکہ دے کر بقیہ سب بتیا کے لڑ کے (ندکر) کول جائے گا اور بتیا کی لڑ کی پھے نہ بائے گی۔ اور اگر بتیا کے کوئی لڑ کا زندہ نہیں ہے تو اتر ب الی المیت ہونے کی بنیا دیرکل تر کر تنہا بہن کی اولا دیذکرکودوہر احصہ اورمونٹ کو ایکبر احصہ لے گا، فقط واللہ اٹلم بالصو اب

كتيه مجمد نظام الدين اعظمي بمفتى واوالعلوم ويوبند، سبار نيور ١٠١٧ • ١٠١١ ه

## كيا بهندوستان اور بنگله دليش دونو سمختلف دار بين؟

مو جودہ ہندوستان اور بنگلہ دلیش ظاہر ہے کہ دونوں الگ الگ مستقل دوحکومتیں ہیں۔اگر چیہ بنگلہ دلیش بھی کوئی اسلامی حکومت نہیں نا ہم اختلاف دارین کا دارومدارتو اختلاف تو ۃ ومنعۃ سرے۔ ہندوستان اور بنگلہ دلیش کے درمیان آپس میں قو قراور منعۃ کا احتلاف تو تھلم کھلا ہے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ دونوں ملکوں کے باشندوں کے درمیان اختلاف دارین کانختم (حرمان میراث وغیره ) جاری ہوگایا نہیں۔

سوال اس سے نہیں ہے کہ کوئی شخص کس طرح رابطہ قائم کرے اور اپنے بنگلہ دیشی کسی رشتہ وارکواپی راضی خوشی ہے سیجے دلوادے اس سے بحث نہیں بلکہ اصل سوال شرق استحقاق کے بارے میں ہے۔ اگر شرعا استحقاق نہ ہوگا تب تو بعض وارث کی طرف سے ہر ضا وخوشی کچھ دینے ولوانے ہر دوسرے ور نذکوش اعتر اس پہنچے گا بلکہ حقوق العبادین خل اندازی بھی بہوگی پہاں کے علماء میں اس سوال ہر اختلاف ہور ہاہے میدبات اگر کبی جائے کہ اختلاف دارین کا تکم بین اسلمین جاری نہیں ہونا تو اس کامصرح حوالہ کتب معتبرہ میں ملے گا تو کہاں؟ ورنہ مودودی صاحب نے جیسا کہ ہندوستان یا کتان کے بإشندے كے زوجين كے درميان آپس ميں اختلاف دارين كے سبب سے اتفطاع نكاح كانتوى صادركيا تفاءتو الل سنت علماءكى طرف ہے کس بنیا دیرمو دودی کے نتوی کومور دِہدِف بنایا گیا تھا ، یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے، لہذ اسوال جیج رہاہوں ۔ مفتی محمر فیرالاسلام (نوگاؤں،آ سام)

اللهال " ( تنوير الابصادمع شرحه الدرالخيَّا ومع رواكتيا و ١١٧٠ ۵)، اوروميت كي يناءيرم رفسة بآني تركي كان كي اولا وكوسطيًّا، " ثيم نقدم و صيعه …. من ثلث ما بقى بعد نجهيز ٥ و ديو له " (الدرالقُ أرمَّع ردالحُ ار ١٠/ ٩٩ ٣).

<sup>&</sup>quot;باب توريث ذوى الأرحام هو كل قريب ليس بلى سهم ولا عصبة ولا يرث مع ذى سهم ولا عصبة سوى الزوجين فيأخلا المنفود جميع المال ويحجب أقوبهم الأبعد" ( تؤيرالا بصاريج ثر مالدرافقاً رمَّ رواكتا ر ١٠٠ ٥٣ )..

### الجواب وبالله التوفيق:

اختلاف دارفيما بين المسلمين ما فع عن الا رث نبيس بهوتا \_

(مبسوطللر حي ٣٠٠٠ عرص ٢٣٠) عن إلى الكي الكي الكي الكي الكي التي الكيرية المعالمة المحرب فيما بينهم الا يتوارثون إذا اختلفت منعتهم وملكهم بخلاف المسلمين فان أهل العدل مع أهل العدل يتوارثون فيما بينهم لأن دار الإسلام دار أحكام فياختلاف المنعة والملك لا تتباين المار فيما بين المسلمين الأن حكم الإسلام يجمعهم (١)-

اور حضرت مولانا سيراصغر سين ميال صاحب بهى النه حاشيهر الى ين الى كى تضر تكرابي الفاظ كى ب: "بل بعضهم صوح بتخصيصه مع الكفار (في فصل في موانع الارث)".

انبی وجوه کی بنایر ابوالانلی مو دودی کی اس مسله میں تر دید کی گئی تھی ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجمد نظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبند، سهار نيور ٢٥ م ١٠ م ١١٠ ه

### تمام متر و کہ جائدا دہیں سارے ورشکاحق ہے:

عاجی عبدافنی کا انتقال ہوا، انہوں نے حسب ذیل ورٹاء چھوڑ ا(۱) ہیوی ٹے قد کی خاتون (۲) ایک بیٹا عبدالعزیز (۳) ایک بیٹی ہاجمہ خاتون اور وراثت میں دود کا نیس مع اسباب تجارت دوکودام اور ایک رہائش گاہ چھوڑی۔ دکا نیس کودام اور رہائش گاہ سب بی کراپہ پر ہیں ۔اب دریا فت طلب مسلم بیہ ک

(الف) عبد العزیز کا کہنا ہے کہ دکانوں کے صرف مال واسباب میں ندکورہ نتیوں افر ادکی وراثت ہو علی ہے،
لیکن دکانیں ، کودام اور رہائش گا دچونکہ کرایہ پر ہیں اس لئے ان سے صُفد کی وہا ترد کو وراثت کا حق حاصل نہیں۔ بلکہ اس کا
سوفیصدی حق عبدالعزیز کوحاصل ہے اورائی بنایر کودام اور دکانوں پر نابض رہ کرعبدالعزیز انس سرمائے سے آئ تک تجارت
کرتا ہے اور مکان فدکورہ میں رہائش بیڈیر ہے ، واضح ہوکہ کلکتہ کے مروجہ وہنور کے مطابق رہائش مکان میں رہائش یا دکانوں
میں تجارت کو یوزیشن کا حصول خرید فر وخت کے طور پر ہوتا ہے۔

ا- نيز و كيئة رواكما ركل الدرائقار ١٠/ ١٥ قوله: "بخلاف المسلمين محتوز قوله فيما بين الكفاراى اختلاف الدار لا يؤثر
 في حق المسلمين كما في عامة الشروح حتى أن المسلم الناجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته اللين في دار الإسلام كما في سكب الألهر".

صُفد تل و ہاجمہ ہ خانون شرق اصول کے روشی میں د کانوں ، کو دام اور رہائش گا ہ میں اپناحق وراثت جا ہتی ہیں تا کہ وہ خود تجارت کر آسکیں میشری اصول تحریر رہائیں۔

(ب) عبدامزیز مال کی تنیم برآمادہ ہے کین کیا(۱) صفد کی وہا تیرہ خاتون کی خواہش کے مطابق دکا نیں ، کودام اور رہائش گاہ میں جگہ یعنی بوزیشن کی تنیم جس قد رکہ ان کاحق ہے ممکن ہے (۲) جگہ (پوزیشن ) کوفر وخت کردینے کے بعد حاصل شدہ رقم میں صفد کی وہا تیرہ دکا کس قد رحصہ ہوگا؟ (۳) جگہ کی تنیم نہ کئے جانے کی صورت میں کیا ہر ماہ (ای مشترک سرمائے کی ) آمد نی میں صفد کی وہا تیرہ جس قد رکہ ان کا حصہ ہے کی حقد اربیں۔

> (۴) دکا نوں میں عبدالعزیز کی جواپی مجنت شامل ہے اس کی مخنتانہ بعد دے کرحساب ہوگایا کیا؟ یا ہاجمدہ خود بھی ایک دکان میں محنت کر کے یا کرا کے مخنتانہ کا حساب ہراہر کرسکتی ہے یانہیں؟

(ج) حاجی عبد اُنٹی کا انتقال پاپٹی برس ہوئے ہوا۔ اس وقت سے عبد اُمزیز نے اپنی آل اولاد یا دوسری ضروریات کے تخت جوافر اجات کے(۱) صفد کی وہاجہ ہ خاتون اس تضرف شدہ رقم میں اپنا حصہ جیاہنے کی مجاز ہیں اگر ہیں تو سس قدر ۶

(۲) عبدالمزیز نے ۳۵ مہینوں کے لئے ایک دکان بعوش پاپٹے سورو پٹے ماہا نہ ایک صاحب کودی تھی جس سے ساڑھے با کیس ہز اررو پئے صاصل ہوئے اس رقم میں صفد ٹی وہا ترد کا کس قد رحصہ ہے؟ (د) حاجی عبد النحنی کی حیات می میں عبد المعزیز نے ایک دکان وغیر دکی بوزیش فروشت کر دی صفد ٹی خاتون کی شہا دت کے مطابق عبد النحن کی خواہش کے با وجوداس کی حیات تک اس کویا صفد ٹی خاتون کو آج تک و درقم نہیں ہی ۔ واضح ہوک و دو کان بھی کرائے گئی اور رائج و متور کے تحت خاطر خواہ رقم طے کر کے اس کی بوزیشن فروخت کی تی اس میں کیا تھم ہے۔ اہذ استول ہالاشق (الف، ب، ج

محجرهر فان

### البوارب وبالله التوفيق:

مسئلہ بیہ ہے کہ عبد افنی کے مرنے کے وقت جنتی چیز یں عبد افنی کے ملکیت میں ہوں گی وہ سب حسب تخریج شرعی سب ور ثد پر خواہ بیوی ہویا بیٹی یا بیٹا سب پرحسب تخریج شرعی تشیم ہوں گی۔وہ چیزیں جوملک میں ہوں گی وہ دوکان ہویا

> عبدالختی مسئله ۸ ۴۴۰ زوجه بینا بینی <u>ا ا ک</u> سا مها ۷

بر نقد برصحت سوال عبدالغنی مرحوم کا کل تر کہ حقوق متقدمہ (جیسے قرض اور باقی ماندہ میر وغیرہ) اوا کرنے کے بعد چوہیں سہام پر تنتیم ہوکرشر عاتین سہام زوجہ کاحق ہوگا اور سات سہام بیٹی کاحق ہوگا اور چودہ سہام میٹا کاحق ہوگا۔

(الف) اگروہ دوکان وکودام وغیرہ خرید کرعبدالغنی کے ملک میں آئی ہیں تو ان سب میں حسب تفصیل ندکورہ بالا تینوں کاحن ہوگا اورعبدالعزیز کا کہنا سیجے نہ ہوگا (ایشا)۔

(ب) (۱) اس ش کا بھی وہی تھم ہے جو الف کا تھم ہے۔

(۲) مملوکہ جگاپٹر وخت کر دینے کے بعد حاصل شدہ رقم میں بھی تینوں (بیوی، ببیا، بینی ) کاحق حسب تخ سی ندکورہ بالا ہوگا (۲)۔

(٣) حسب تخريج وتنتيم مذكور دبالاحقدار ہيں۔

(۳) اگریم مینت کسی معاہدہ کے تحت ہوئی ہے تو اس معاہدہ کے مطابق تھم ہوگا۔ ورنہ عبداُ عزیز کا تعربُ سمجھا جائیگاء اور آخرت میں عبداُ عزیز کواسکا تو اب ملے گا اور دنیا میں اسکے کسی معاوضہ کے مطالبہ کا حق نہ ہوگا۔البتہ بقیہ جصہ داروں پر خود دیائے واجب ہوگا کہ ان کی محنت وخدمت کاصلہ کردیں (۳)۔

ا- "الأن التوكة في الاصطلاح ما توكه المبت من الأموال صافياً عن نعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح اللمواجية" (روائعًا رُكُلُ الدرائقًا ر١٠/ ٩٣٠).

۳- کیونکہ اس کیونکہ اس کے ترکہ کا بدل ہے۔ خصب کے باب ٹس نگور ہے۔ "و حکمہ و جو ب راہ المغصو ب اِن کان قائماً ومثلہ اِن کان ہالکاً، اُو قیمتہ "(ایکر الرائق ۱۹۹۸۸)۔

٣- ﴿ ' ٱلفق بلا إذن الآخو ولا أمو قاص فهو منبوع كمومة دار مشموكة''(الدرالخَّارُثُّ رواُكُمَّا ر٥١١/٩))

ای طرح بیوی اور ہاتر ہ جوجگہ یا جیزیں ٹائل تنتیم ہیں یعنی تنتیم کے بعد بھی ٹائل انتفاع ہیں ان کو تنتیم شرع کے مطابق تنتیم کرا کے اپنے قبضہ وکام میں لاسکتی ہیں ۔

(ج) عبدالعزیز اپنی یا اپنی اولا و وغیر ہ کی ضروریات پر جوخرج کر بچکے ہیں اگر کسی معاہد ہ یا تضاء ناضی کے تخت خرج کیا ہے تو اس کا تھم اس معاہد ہ و قضاء کے نظام کے مطابق ہوگا ورنہ عبدالعزیز کا نضرف ورثہ کے جانب سے نیمر عقر ار پائے گا اور اب ورثہ کو اس پر آخرت میں ثو اب ملے گا اور دنیا میں اس کے وض کے مطالبہ کا حق نہیں رہا، ہاں عبدالعزیز پر دیائہ خود ضروری ہے وہ اس کا عوض دیدیں۔

ا۔ ال شق کا تعلم یہی ہے جو ابھی لکھا گیا۔

ا۔ اس کرانے کی آمد نی میں بھی ندکورہ بالاشر کی تخ سے مطابق سب کاحق ہے

(و) اگر اس دوکان میں عبدافنی کو ابھی حق تر ارحاصل نہیں تھا تو اس کے پوزیشن کی بھی محض حقوق مجر دو کی بھے میں داخل ہوکرشر عآما جائز رہی اور اس میں کاحق وراشت جاری نہ ہوگا(۱) اور اگر عبد افنی کوحق تر ارحاصل ہوگیا تھا تو اس میں حسب تخریج شرعی سب کاحق ہونے میں حسب تخریر سوال کلام ہوگا، فقط واللہ اعلم بالصواب کیترش میں منتی دارالعلوم دیو بند، سہار نبود

# مختلف فندّ ہے ملنے والی رقم کی تفصیل وتفسیم:

ایک مسلمان جوہیوی افیکٹر ک بھو پال میں ملازم تھا، اٹھا رہ سال کی ملازمت کے بعد سال گزشتہ اچا تک انتقال ہوگیا۔مرحوم کی بیوہ اور بچوں کوتقر بیاستر + مےہزار رو پیچ ملنے والے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہیں۔

(۱) (Provident fund)(ملا زمتی فنڈ) یونٹڈ ملازم کی تفواہ سے ہر ماہ کٹ کرجنٹے ہوتا ہے اور ۱۵سال کے بعد جنٹنی رقم ملازم کی جنٹے ہوتی ہے اتن عی رقم ملازم کوسر کاردیت ہے اس طرح سے یونٹڈ ڈٹل ہوجا تا ہے، بیونٹڈ مرحوم کا ذاتی حن اورمرحوم کی اصل میر اے باتر کہے۔

(۲) (Gretinty) گریجویٹ، ملازم کوسال پوراہونے پر مہادن کی تخواہ ملتی ہے کویا کسی ملازم نے ۲۰سال ملازمت کی تو اس کو ماہ کی تخواہ کا حق حاصل ہے گریجویٹ بھی ملازمت پوری ہونے پر ملازم کوملتی ہے، کیونکہ بیاں کا ذاتی حق

<sup>- &</sup>quot;أوفى الاشباه لا يجوز الاعتباض عن الحقوق المجودة كحق الشفة (الدرائق رم رواكم رواكم رسير).

ہے، ال لئے بیرقم بھی مرحوم کی میراث یاتر کہے۔

(س) (Death Reliving) (ڈی۔آر۔الیس) جو ہے وہ اس کارخانہ کے ملاز مین کا چندہ ہے اس کی شکل میہ کہ اگر اس کارخانہ کے کسی ملازم کی موت ہوجائے تو میہ چندہ مرنے والے کی بیوہ کو بطور امداد دیا جاتا ہے اس کارخانہ میں تقریباً ہیں ہزار ہندہ مسلمان ملازم ہیں جوئی کس ایک روپیہ چندہ دیتے ہیں اس طرح سے بیرقم ہیں ہزار روپیہ ہوتی ہے، میرقم مرحوم کی میراث اورتر کنہیں کبی جاسکتی کیونکہ اگر ملازم ہی سلامت ملازمت بوری کرریٹائر ڈیوجا تا ہے تو اس کو میرقم نہیں وی جاتی ہے تو اس کو میرقم مرحوم کی میراث اورتر کنہیں کبی جاسکتی کیونکہ اگر ملازم ہیں سالامت ملازمت بوری کرریٹائر ڈیوجا تا ہے تو اس کو میرقم نہیں وی جاتی ہوہ کاحق ہے۔

(۴) (Group) اگر کسی ملازم کی موت واتع ہوجائے توسر کاریہ امدادم حوم کی بیوہ کودیتی ہے تا کہ وہ اپنے بال بچوں کو پال سکے اور رشتہ داروں اور سوسائٹ پر ہو جھ نہ ہے اس طرح بیرقم بھی مرحوم کی تر کہ بامیر اٹ میں شاز بیس ہو مکتی بلکہ بید بیوہ اور تنیموں کاحق ہے اگر بیمیر اٹ اور تر کہ ہوتی توہر ملازم کو ملازمت پوری کرنے برماتی ہے۔

خلاصه

خالص میر اٹ باتر کہ کی رقبیں(۱) ملازمتی فنڈ تقریباً ہیں ہزاررو پیہ (۲) گریجو بی دی ہزاررو پیہ (پیوہ نتیموں کے حق کی رقبیں)(۱) ڈی۔آر۔الیس تقریباً ہیں ہزاررو پید(۲) گروپ انشورنس تقریباً ہیں ہزار رو پیٹی جملہ کل رقم ستر ہزاررو پیہ ہوئی مرحوم کی والدہ زندہ ہیں اوروہ بیوہ ہیں مرحوم نے اپنی والدہ کے حق میں ۲ سافیصدی محض گریجو بٹی کی رقم لکھی ہے قانو ناان کوکل تین ہزاررو پیمایس گے۔

مرحوم کے تین بچے ہیں جن میں سب ہے ہڑی لڑکی ہا پچھ سال کی اس ہے چھوٹی تین سال کی لڑکی سب ہے چھوٹا ایک سال کالڑکا ہے۔

حبیب محمدخان ماشر (۸۸ افعت بوره، بریان بوره ایم لی )

### البواب وبالله التوفيق:

ملازمتی فنڈ گریجو پٹی فنڈ ۔اوربھو پال کےکواٹر میں جو پچھ سامان مرحوم کی ملک تھا (چھوٹا ہڑا)سب مرحوم کائر کہ ہے وہ اس طرح تنتیم ہوگا:

بہ تقدیر صحت سوال مرحوم کاکل ترکہ جقوق متقدمة بلی المیر ان (جیسے مرحوم کی بیوہ کا اگر مبر باقی ہوتو میر اور دیگر قرض جوبذ مہمر حوم ہوں) کی اوائیگی کے بعد باقی کل ترکہ چھیا نوے ہر اہر حصوں سرتفتیم ہوکر اس میں سے بارہ جھے بیوہ کاحق ہوگا اور سولہ جھے ماں کاحق ہوگا اور جب تک بینا بالغ اور سولہ جھے ماں کاحق ہوگا اور جب تک بینا بالغ بی بالغ نہ ہوجا نمیں اس وفقت تک اہل خاند ان ان کے حصول کو محفوظ رکھیں ، اور تا بلوغ ان کی کفالت کا بار اہل خاند ان بیر حسب جھے بشرقی ہوگا (۱) ، اور بھائی بھی ازروئے ورافت تحروم رہیں گے ، اس کے بعد سوال میں قائم شدہ با نجوں نمبر کا جواب الگ الگ بھی کھا جاتا ہے۔

(1) چار پاورلوم لگا دینا بیمرحوم کاجب کسی معاہدہ کے تخت نہیں تھا تو تعریٰ تھا اوران کاعوض کامطالبہ کرنے کاحق کسی کو نہ ہونے کے باوجود مرحوم کے مزکہ میں سے حسب تنصیل مذکورہ بالا ورثاء کا حق ہوگا ()(سوال میں اس جزئیے کا ذکر نیس ہے)۔

(۲) ڈی۔آر۔ایس کی کل رقم۔اورگر وپ انشورنس میمر حوم کائز کڑیس اس میں کسی وارث کاحق نہیں ہے بلکہ حکومت اور قانون نے جب ہیوی عی کودیا ہے تو صرف ہیوہ کو ملے گا(۲)۔

(۳) مرحوم نے اگر واقعی بہنوں سے تین ہز اررو پر پیرض لیا تھا تو تر کہ کی تنتیم سے پہلے اس کوا داکر کے ترکہ تنتیم ہوگا (۳)۔

(۴) (الف) مرحوم کی والدہ اور ہڑے بھائی ہرِ لازم ہے کہ بیوہ کوائل کے جہیز کاسب سامان واپس کر دیں، جہیز

ا- "أوالنفقة لكل ذى رحم محوم إذا كان صغيراً أو كالت امرأة بالغة فقيرة أو كان ذكراً فقيراً زمناً أو أعمى ويجب ذلك على قدر الميرات ويجبر عليه كلا في الهداية" (قاوي)مائكير برا ٥١١٨).

٣- " وحكمها (أي الهبة) ثبوت الملك للموهوب له" (متن الدرالقارم دوالتا ١٨٠/ ٩٠ ٣) ـ

۳- "'يبدأ من نوكه: المهت بنجهيز ه ثم بديده ثم وصبه ثم يقسم بين ورثنه " (كَرَّ الدَّا لَقَ مَع شُرحه الحرال الق ش اس جزئر كاذكر بحي نيس بيد

کے جملے سامان کی جو بیوہ کومیکہ سے ملا ہو بلاشر کت غیر سے ننہا بیوہ ما لک ہے۔ اور نہ دینے کی صورت میں عند اللہ غصب کے گنا دمیں اور ظالموں کی نہرست میں ثنار ہوں گے (۱)۔

(ب) ہڑے بھائی نے پا ورلوم کی آمد ٹی ہے و بینے کا جو دعد ہ کیا تھا اس کے پورانہ کرنے ہے وہ لوگ گنبگا رہیں۔ ان کوابیفائے وعدہ خود کر دینا چاہیے (۲)۔

(۵) بیسب چیزیں جومرحوم کی ملک ہوں سب مرحوم کاتر کہ ہیں حسب تنصیل غدکور دیا لا ۹۶ سہام پڑتنسیم ہوکر اوپر کھے ہوئے ورشد کا اس میں جن ہوگا ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين اعظمي مفتي وارالعلوم ديو بند، سها رنيور • ابر ١١٧١ • ١٦١ هـ

## کیاحق وراثت معاف کردیئے ہے۔حصہ ختم ہوجا تا ہے؟

زید اور بکرنا می دویمائیوں نے اپنوپ کے مرنے اور کفنا نے دفتا نے کے بعد قبرستان ہے واپس آتے ہی اسٹام کو سے بودگی مندر جہذیل عبارت اپنی دو بہنوں کوسنا کر ان سے اسٹام پر انگو شخے کلو النے عبارت مذکورہ: ہم دونوں بہنیں فلال وفلال اپنے فلال وفلال بھائیوں کو اپناحق وراشت جوشر عا ہماراحق بنتا ہے معاف کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ اب دونوں بہنیں اپنے بھائیوں سے اپناحق واپس کرنے کا مطالبہ کررہی ہیں کہ ہم کو والد کی وراشت سے حصدوہ ان بہنوں کا کہنا ہے کہ ہم کو قوباپ کا فم تھا پر بیشان تھیں کہ بائے ہماراکیا حال ہوگا، گر ہمارے بھائیوں کے بیٹ میں زمین اور مکا نول کا درد تھا کہ تبرستان سے کا فم تھا پر بیشان تھیں کہ بائے ہماراکیا حال ہوگا، گر ہمارے بھائیوں کے بیٹ میں زمین اور مکا نول کا درد تھا کہ تبرستان سے آتے ہی ہم سے اسٹام پر انگو شے لگو النے ، ان بہنوں کا پیٹی کہنا ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ باپ مرگیا ہے اب ہمارے بھائی دکھی ہم سے اسٹام پر انگو شے لگو النے ، ان بہنوں کا پیٹی کہنا ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ باپ مرگیا ہمارے ساتھ تھا ول کرتے رہیں گے۔ مگر انھوں نے تو بعد میں ہماری ہو اندی کردونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ آپ کا ہم سے بوجہ کرتے رہیں گے۔ مگر انھوں نے تو بعد میں ہماری ہو گوئی میں بھر کردونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ تھا ول اسٹام پر غیر مشر وط بخوشی انگو کی دیے ہم میں اور خالہ کی جنگوں پر بینا فی اور اماری اس اور خالہ کی جنگوں پر بینا فی اور مائیوں انگوں کی ہمار کی ہمارے بھر کردونوں بھر انہوں کی انگوں کے مہارے کہ ان کردے کہ ان کرد ہمارے کہ ان کہ کور اسٹوں کو میں وقتی ومعا وضد کے خود اپنے ہماتھ کی کھری ہو تھائی اور مائیشل سے بھر کردونوں ہو میان ور انہوں کی میں وہ کے کہ ان کرد ہمارے کرد ہمارے کردائوں کو کور کوئی کور سے نان میں اسٹوں کی میں ان کرد ہمارے کردونوں کی کورن ہو کور اسٹوں کو کردونوں کی میں ان کرنے کردونوں کی میں واحد کی کردونوں کی دور کردونوں کی کردونوں کی میں وہ کردونوں کے کہ ان کردونوں کردونوں کی کردونوں کے کہ سوال کی میں کردونوں کی کردونوں کی کردونوں کے کردونوں کے کردونوں کردونوں کردونوں کردونوں کردونوں کی کردونوں کردونو

۱- ''ولها (أي للموأة) إذا كان العوف مسئمواً أن الأب يدفع مثله جهازا لا عادية'' (مثن الدرافقارمع ردافتار سر ۳۰۸ نيز جميز كے سلمار على موريقت ليك ركھنے: فآو كاقافيجان كل بامش العالمگيريه الرابه ٣)۔

٣- " " ولا تقويوا مال البئيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدك وأو فوا بالعهدة إن العهد كان مستولاً " (سورة امراء: ٣٣ ) ـ

پر انگو مٹھے لگوانے سے قبل ندتو ان بہنوں سے مام زمین انتقال ہوئی تھی اور نہ قبضہ تھا اور نہ کوئی حاصل کہ جس سے شرق کوئی قبضہ ٹا بت ہونے کا نثا سَبل سکے ہمزید بیر کہ زبید اور بکرنے والد کے مرنے اور اسٹام فدکورہ کی تحریر کے بہت عرصہ بعد اپنے والد کا حجوز اہوام کان اپنی ان دوبہنوں کوشری حق مجھ کردیدیا تھا جو اب بھی ان بہنوں کے قبضہ بیں ہے وغیرہ وغیرہ۔

نوٹ: زید بکر دوبھائیوں میں ہے ایک بھائی مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہسی معتبر کتاب کا حوالہ یا کسی معتبر عالم کا فتوی ہمارے ثنالف دعویٰ کے آجائے توہم والد کی وراثت ہے بہنوں کوئل دیدیں گے ہتواہد اآپ ہے مؤد ہانہ گزارش ہے کہ برائے میر بافی قر آن وصدیت ومعتبر کتب فقہ کی روشن میں جینے حوالہ جائے ممکن ہوگیں دیں جا ہے مسئلہ اس طرف ہویا دوسری جانب تا کہ ہر ادری کا بیشر رفع ہو سکے۔

محمر ليفتوب

### الجواب وبالله التوفيق:

حق وراثت الله کا دیا ہواجق نہیں ہے کہ معاف کر دینے سے یاضم کرانے سے ختم یا معاف ہوجائے بلکہ یہ حق وراثت الله کا دیا ہواجق ہے جس کے اندر کسی تبدیل ور میم کا حق کسی کؤیس بلکہ ہونے والے وارث کو بھی بغیر اصول تخارج مخارج کئے ہوئے معاف کرنے کا حق نہیں مکا صرحت بہ القہاء (۱) بلکہ اشاہ والنظائر مع الحموی میں ہے: ''وللو قال تو سخت حقی لم یبطل حقہ" (۲) اور بھی صفعون اند ادالفتاوی لمحلامۃ النھائوی ٹورائلہ مرفد و میں بھی باب وراثت میں گنصیل سے مذکور ہے ، اس کئے بہنوں کے اور کھھ رہنے ہے کہم نے اپنا حق وراثت چھوڑ دیایا معاف کر دیا تو معاف یا ختم نہیں ہوا بلکہ وہ ہر وفت لینے اور وصول کرنے کی حقد ار بیں ۔ بال شری ضابطہ کے مطابق جیسا کہر ای میں کھا ہوا ہے تخارج کرلیں تو وہ ہر وفت لینے اور وصول کرنے کی حقد ار بیں ۔ بال شری ضابطہ کے مطابق جیسا کہر ای میں کھا ہوا ہے تخارج کرلیں تو جیسا کہ میں کھا ہوا ہے تخارج کرلیں تو جیسا کہ میں کھا ہوا ہے مانی اسراجیہ باب انتخارج ، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير مجر فظام الدين عظمي بمفتى وارالعلوم ويوبند، سهار نيور ٢٧٢٧٥ • ١١٠ ه

<sup>- &</sup>quot;والغالث إما اختياري وهو الوصية أو اضطواري وهو الميواث" (الدرافةً) مع ركبًا ١٠٠/ ٣٩٣).

۳ - "لو قال الوارث نو كت حقى لم يبطل حقه "(الاشاه وانظائر ۲/ ۳۷۵مع حاشيبزيهة الواظر على الاشاه وانظائر بتحقيق وتقديم محمر مطبح الحافظ مطبوعه دارالفكر)

۱ ۔لڑکوں کے لئے زمین و مکان لیما اورلڑ کیوں کورو ہیئے دینا کیسا ہے؟

ایک شخص کا انتقال ہوگیا ہے اس نے تر کہ میں دس بار ہ مکان چھوڑ ااور ان کی اولا دان کے وارث ہیں جن میں سے بعض لڑ کے اور لڑکیاں ہیں ۔لڑ کے بیوں کہتے ہیں کہ ہم زمین اور مکان تمام کے تمام اپنے لئے لیس گے اور لڑکیوں کو ہم ان کے جصے رویے بیسے کی شکل میں دیں گےود بھی فی القوز میں بلکہ آجہ تہ آجہ ترقوبو چھنے کا مصلب سے ہے کہ:

(1) لڑکوں کے لئے بیجائز ہے کہ زمین مکان کواپنے لئے خاص کریں اورلڑ کیوں کوزمین ومکان کی جگہ ( ان کے شرعی جھے )رویعے پیسے سے دیں۔

(۲) وہ بھی نورا نہیں بلکہ بیلوگ کام کریں گے اور جیسے جیسے ان کو پیسے ملیں گے ویسے ویسے بیلوگ لڑکیوں کو ان کے جھے دیتے رہیں گے۔

> (س) حالانکہ لڑکیاں زین اور مکان اپنے اپنے جھے جاہتی ہیں یہلوگ نقذ پینے بھی نہیں جا ہتے۔ ۲ – مکان کی نفشیم کس طرح ہوگی ؟

بعض مکان ہڑے شہر میں اور بعض جیمو نے شہر میں ہیں تو اگر ان کو چند بھائی بہنوں کے درمیان آنسیم کرنا ہے تو کس طرح کریں؟

محمراحد درگانی (قرالس)

### الجواب وبأ الله التوفيق:

ا ا المواد من التوكية ما توكه الميت خالياً عن تعلق حق الغيو بعيده "(الجرالرائن ٣١٥/٩).

٣- " "وهي (الشركة ) ضربان: شركة ملك وهي أن يملك منعدد اثنان فأكثر عبناً .... أو ديناً .... بإرث أو بيع أو

الم التنظیم کے طریقہ کے معاملہ میں تھم شرق ہیں ہے کہ جو چیز تا تل تقلیم ہولیعی تقلیم کے بعد بھی تامل انقاع باقی رہے خراب نہ ہوجائے اس کو تنظیم کر کے تمام شرکاء کو ان کا حصہ دویہ بنا چاہیہ () کہی شریک کی مرضی واجازت کے بغیر اس کو اسکا حصہ نہ دویا گھٹے تھے منہ ہولیعی تقلیم کے بعد تا بل انقاع باقی نہ رہے یا خراب ہوجائے اس کا تھم ہیہ ہے کہ آپس کی مصالحت کے ساتھ اس کو کر اسروغیر دہر دے کر اس کا کر اسروغیر دحسب حصہ تمام شرکاء کو دید یا جائے ، اورا گرمصالحت سے ایسا نہ ہو سکتھ اس کو کو گئے تھی مناسب قیت برخرید لے اور قیت تمام شرکاء پر حسب حصہ تقلیم کر دیا جائے ، اگر شرکاء علی شیں سے کوئی ایک یا دو شرید لے تو یہ نیا دہ ہم شرے ۔ ای ضابط شرق کے ماتحت بڑا مکان جو بعد تقلیم کر لیاجائے فواد کسی شہر میں ہواور چھوٹا مکان جو بعد تقلیم کر لیاجائے فواد کسی شہر میں ہواور چھوٹا مکان جو بعد تقلیم کر لیاجائے واد کسی شرح کی ایس دور کے قیت سب حصہ کر ایہ تقلیم کر لیا جائے اور اگر آپس داری اور مصالحت کے ساتھ ایسانہ ہو سے تو اس کو مناسب قیت برخر یہ لیما اور قیت حسب حصہ تقلیم کر دیا بہتر ہوسب حصہ تقلیم کر دیا بہتر ہوا بالیہ اللہ انظم یا صواب

كتيه مجمد نظام الدين اعظمي مفتى دار العلوم ديوبند، سبارينور ٢٥ / ٢/٤ • ١٠ هـ ا

غيرهما بأي سبب كان جبوياأو اختيارياً ولو متعاقباً كما لو اشترى شيئاً ثم أشرك فيه آخر ملية وكل من شركاء الملك أجلبي في الامتناع عن نصوف مضو في مال صاحبه" (الدرالقارم روالاتا ٢١٠/٢ ٣).

<sup>- &</sup>quot; وشوطها (القسمة) عدم فوت المنفعة بالقسمة " (الدرائقارم دواُكتاره ١٩٧٣) ـ "

أنتخبات نظام القتاوي - جلدموم

ا منو فی کے ایام رخصت کی تخواہ اور جی پی فنڈ کاوارث کون ہوگا؟

متوفیٰ ملازم سرکاری جن کے ورثا ء(۱)مال(۲)ایک بھائی (۳) پیوی ۔۔۔۔ملازم سرکاری ہونے کی وجہہے ان کو DCRG

FBFG PF زندگی کے ایام کی رفصت کی تخواہ اور دیگر بقایا جات ملتے ہیں؟

کیا اس قم کی حقد ارحسب شریعت صرف بیوه بی ہے یا دیگر ورٹا ایکی ہیں اور اگر ہیں تو رقم کی مقد ارکیا ہوتی ہے۔

۲ - مشترک مکان کی تقشیم س طرح ہو گی:

دونوں بھائی مشتر کہطور ہرِ مکان شرید لیے تھے اس مکان کے اندر بیوہ کا کیاحق ہوسکتا ہے بیرمکان ماں کے نام ہر رجسٹر ڈے اور خاندان مشتر کہ ہے۔

الع فرض دیتے وفت بیر کہنا کہ بیر قم فلا اس کی ہے تو کیا بیر قم اس کی ہوجائے گی؟

وفات سے پہلے متو نی نے اپنے بھائی کو پاپٹی ہز ارروپے دینے تصاورا پنی بیوی سے کہاتھا کہ رقم تمہاری ہے، بھائی سے رقم واپس ملنے پرتمہارے لئے سواخرید دوں گا کیارقم واپسی پرمطلق بیوہ کی ہوگی یا تنسیم میں آئے گی؟

٣- شادي كے موقع برديئے گئے زيورات كاما لككون ہوگا؟

جوسونا جاندی کاز بورشا دی کے وقت بیوی کوریا گیا تھاوہ بیوہ کائی ہے یا تفقیم شدنی ہے۔

۵ - کیافترض دی گئی رقم بھی تر کہ ثار ہو گی؟

زندگی میں متو نی نے بعض احباب كورض دیا تھا جرض واپس ہونے بر بیرقم بھی تنہم ہوگی یانہیں؟

### الجوارب وبالله التوفيق:

ا -مرحوم کی زندگی کے ایا م کی تخو اہ اور جی ، پی ، فنڈ اورمرحوم کی زندگی کے دیگر بیٹایا جات سب مرحوم کامر کہ ثار ہوکر حسب تخ تنج شرعی تمام ورثا ء پر تنتیم ہوں گے۔شرعا صرف اور تنہا بیوی کاحق شار نہ ہوں گے۔ جی ، پی ، فنڈ جو حیات میں ملتا

ہے وہ اور بعد مرنے کے جواضا فد ہوکر ملے گا وہ سب مرحوم کار کہ شار ہوکر حسب تخ تیج شرع تمام ورنا ویس شرق طور پر تغلیم ہوگا، لہذ ابجائے ہیں ہز ارکے جالیس ہز ارحسب تخ تیج شرق تغلیم ہوں گے۔

۲ - جب وہ مکان دونوں بھائیوں نے مشتر کہطور سے ٹرید اے اور خاندان مشتر کے جو محص ماں کے ام رجسر ڈ کر انے سے تنہاماں کا حصہ نہ ہوگا بلکہ دونوں بھائیوں کا نصف نصف شار ہوگا، اورصر ف دوسر سے بھائی کی ملکیت شار نہ ہوگا۔ سا - پانچ ہز ار روبیہ جو بھائی کود ہے کر بیوی ہے کہا تھا کہ بیرقم تمہاری ہے واپس ملنے ہر اس سے تمہارے لیے سونا خریدوں گام بھن اس کہنے ہے تھیل جب نہیں ہوئی، بلکہ صرف وعد ہُ جبہ ہوا اور وعد ہُ جبہ واجب کے مرجانے کے بعد ختم ہوکر واہب کارتر کہ شار ہوکر حسب تخری شرقی تشیم ہوگا۔ الہذا ہیہ پانچ ہز اربھی تر کہ مرجوم شار ہوکر حسب تخری شرقی تشیم ہوگا۔

٣ - ثاوى كے وقت جو زيور بيوى كوديا جاتا ہے آل بين جو زيور منه دكھائى بين ديا گيا ہوتو وہ تنہا بيوى كى ملك شار هوتا ہے اور جوزيورا كے علاوہ ديا جاتا ہے ، اگر عرف بين ہم بيت و وہ بھى تنہا كورت كا شار ہوگا ، ورندر كه مرحوم شار ہوكر حسب تخريج شرق آت ہم ہوگا ، "المسختار للفتوى أن يحكم بكون المجھاز ملكا الاعارية ، الأنه الظاهر الغالب ، إلا في بلدة جوت العادة بدفع الكل عارية فالقول للأب ، و أما اذا جوت في البعض يكون المجھاز توكة يتعلق بھا حق الورثة وهو الصحيح "() ۔

۵-مرحوم نے جوتر ضالو کوں کو دیاہے وہ مرحوم کاتر کہ ٹار ہوکر حسب تخ تئ ٹشر گاتنیم ہوگا۔ فرض حسب تخریر سوال جوجو چیزیں مرحوم کاتر کہ ٹار ہوکر حسب تخریر سوال جوجو چیزیں مرحوم کاتر کہ ٹار ہوں گی ان سب میں سے پہلے بیوہ کاباقی ماندہ میر اور دیگر تنے جومرحوم کے ذیمے باقی ہوں دینے کے بعد بارہ سبام (ہر اہر حصوں ) ہر تنظیم ہوکر چار سبام ماں کا اور تین سبام بیوہ کا اور پانٹی سبام بھائی کاحق ہوگا۔ بشر طیکہ ان کے سوااورکوئی وارث شر کی نہ ہواور صورت تخریج ورج و بل ہے:

مرحوم مورث مسئله ١٢ بيوه سوا، مال ١٦٠، يهائي ١٥، فقط والله أعلم بالصواب

كتبه تحجد فظام الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ديوبند، سبار نيور ۲۳ مر ار ۱۱ سماه.

لعض اراضیات کاشت کا<sup>تنک</sup>م:

میں کا شتکار ہوں اور پچھ اراضی والدصاحب ہے میرے نام پر نتقل ہوئی ہیں اور پچھٹر بدی ہے، میرے والد

ا - سنّا ی ۱۲۸ ۳۰ سمّاب السكاح إب المهر مطلب فی دعوی لا ب أن الجها زها ريند -

صاحب کو زمین طواب رام پور کے ضلع دارصاحب نے دی تھی اوروہ لگا نی ہے اور پچھے زمین معانی کی تھی، لینی تعزیبے برداری کے صلہ میں ماتھی، جب حضرت تھا نو گئے ہے بیعت ہو گئے تو زمین ہے سبکدوش کر دیا گیا۔

چکوندی کے موقعہ ہر جملہ کا شکاران کو بے وظل کر دیا گیا اور ہم لوگوں سے و تخط بے وظل کے لئے چکہندی ہوئی،
سابقہ زیمن تھے فی صد بیکھہ کم کر کے ہم کوسو پی گئی، کٹونی کی آراضی مختلف لوگوں کوان کی ضروریات کے مطابق دی گئی اب وہ
لوگ تا بض و مقرف ہیں، اب بھی اگر گور نمنٹ کواپئی کوئی ضرورت محسوں ہوئی ہے قومعا و ضد جو کہ خور حکور محسول کیا جاتا ہے نقد و نقد ٹہیں ہوتا

محض اشک شوئی کی غرض سے وعد دکر لیتی ہے، اس معا و ضد کو تھی ہزاروں کی رشوت دے کر وصول کیا جاتا ہے نقد و نقد ٹہیں ہوتا
ہے، تو ہم مالکوں کے لئے استیا عالمیت نہیں ہوتا؟ جب ہم پوری زمین کے مالک ہیں تو کٹوئی کیے بغیر رضامندی کے ہوئی،
لگان کے عوض حن کا شت حاصل ہے اگر کوئی جماری، بھتگی چھ سات سال بٹائی ہر کا شت کرلے اور اپنا قبضہ درج کرائے تو
کومت کے نافون سے مطابق آئی کی جو جاتی ہیں ہور کو کر نافون کی کا شدہ ہیں، ٹیوب ویل حکومت ابنالغیر معاوضہ
کومت کے بنالیتی ہے، ٹیوب ویل کے پائی کوسیائی کی جو بارضامندی کا شکار کولیں اورما لیاں بنالیتی ہے بلارضامندی کے کائی وراشت ہو میں نہیں آئی، زمین کی شرید فر وضت میں ہر دور میں الگ الگ قوانین سا سے آتے ہیں بھی ایسا بھی ہوا کہ سے روائوں شم ہوا، کل اور آئے گا۔ ابنتہ باغات مکانات
سے روازی کوئر وضت کرنے کا حق ٹیس فیل میں ہو موست شرع محمدی سے بھنہ کرادیت ہے، نہ کہ کا شت کی آراضی میں، سے رواد میں وغیر دیر یا لکا نہ حیث میں وراشت جاری ہوگی یا تیس کھی گئیں، سے رواد میں وغیر دیر یا لکا نہ حیث میں وراشت جاری ہوگی یا تیس؟

### الجواب وبالله التوفيق:

فائمہ زمیندارہ میں حکومت نے زمینداروں کی زمینداروں کو جوشر عاان کی مملوک بملک سیجے تھیں ہے معاوضہ ازخود تجویز کرکے بانساط متعددہ اداکر نے کے نانون کے بناز مینداروں کے ملک و قبضہ سے نکال کراپنے ملک و نضرف میں کرلیاء سیمعاملہ کھلی دلیل ہے کہ زمینداروں کے ملک ہوگئی، پھر جو زمین کا شت کی مدت بائے دراز سے زمینداروں کے ملک و قبضہ و قبضہ میں جھوڑ کرزائد زمینوں کو و قبضہ و نصرف میں تھیں ان میں بھی بیٹانون بن گیا کہ ان میں تھوڑی کی زمینداروں کے ملک و قبضہ میں جھوڑ کرزائد زمینوں کو دوسروں سے بچھ کونہ معاوضہ لے کر دوسروں کو بھی بھومی دھروغیرہ بنادیا اور جو تھوڑی کی زمینیں باقی رہ گئی تھیں ان بر بھی قبضہ

مالاکا نہ باقی نہیں رکھا، بلکہ مثل ایچر کے اس کے قبضہ میں باقی رکھا کہ اتن اجمت سالا نہ دیتے رہواور تضرف میں رکھو کہ اب زمیندار خود اپنی مرضی واختیارے نہ بچ سکتا ہے، اور نہ خرید سکتا ہے بلکہ ہر موڑ پر حکومت وقا نون سے اجازت لینی ضروری رہے گئی، جتی کہ اگر اس نے بین سال تک پرتی رکھا تو حکومت اس کے قبضہ سے نکال لیے گئی، اور پیمر اس کو جوتھوڑ ہے حقوق نتقل کرنے کے نظر آتے ہیں وہ حقوق محض ان کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ ہر قابض کوخواہ بھوی دھر ہویا کہے تھی حسب اجازت نا نون حاصل رہے ہیں وہ حکومت اور قانون کے عطا کردہ حقوق کو قانون وقت کے دائر سے ہیں رہ کر استعمال کر سکتا ہے، لیعنی اگر وہ خض قانون وقت کے مطابق نے دے، یا جب ، یا خوا مرب جونصر نے بھی کر لیے وہ حکومت وقت اور قانون کے عطا کردہ اور عارضی ہیں، ان تصرفات کے خاتمہ زمیندارہ کے عطا کردہ اور عارضی ہیں، ان تصرفات کو قصرف ما لکا نہ نہ کہنا طاہر وحیاں ہے، ان وجوہ کی بنا پر حکومت کے خاتمہ زمیندارہ ہیں اس استیا اوکو استیا عمل کا کہنا تھے اور ظاہر معلوم ہوتا ہے۔

رہ گیا وراثت جاری ہونے کا مسئلہ تو ال میں پینفسیل ہوگی کہ کاشت کی وہ آراضیات جنگا زمیندار خود ما لک ٹیبل فقا، بلکہ دوسر ہے۔ لے کر کاشت کرتا ہے ان کاما لک نہ ہونے کی وجہ ہے ان بیس وراثت کا نہ جاری ہونا ظاہر ہے اور وہ جیزیں جوفا تمہز میں ندارہ کی زویٹن آ کر ان کی حیثیت ما لکا نہ تم ہو کر محض قبضہ اجارہ دوارانہ باقی رہ گیا ہے ان کے مملوک ندر ہنے کی وجہ ہے تشیم وراثت کس طرح جاری ہوگی ، بال اگر جس طرح حکومت و نا نون نے بہہ ووقف وغیرہ کرنے کاحتی دیا ہو اس کے مطابق وراثت جاری ہوسکے گی ، با پھر آگر کوئی شخص دیائی اس بنیا دیر کہ شیشہ اس طرح تشیم وراثت کا بھی دیا ہو ، اس کے مطابق وراثت جاری ہوسکے گی ، با پھر آگر کوئی شخص دیائی اس بنیا دیر کہ شیشہ وشرعاً وہ ان آراضیات کا عند اللہ مالک چلا آر ہا ہے ، جاہے تغلب کسی اور طرح کا ہوگیا ، مگر وہ خود حسب حقوق وراثت میں ملا ہے تو یہ اس کا نقط و اللہ انکم اللہ بن گر چہ متصور ہوجائے گی ، نوئل ہے تقدیم کا دینا مشکل ندر ہے گا ، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتبه مجه فطام الدين مظمى بمفتى وارامطوم ديو بنديه بار نيور ۱۲۸ م ۱۱ ۱۲۱ ه

## وراثت اوروصيت كامسكهاوراس كأحكم:

میر ہے شوہر ہاشم ڈوپکی کاانقال ہوئے آج تقریباسات ما دہو گئے۔انہوں نے اپنے بیچھے ایک ہیوی (لیعنی میں) اور تنین لڑ کے اور تنین لڑ کیاں چھوڑیں،مرحوم نے اپنے بیچھے ایک دوکان جس میں وہ خود اور ایک لڑ کامحمد اشرف نام کاان کے ساتھ کاروبارکررہا تھا، اس دوکان کو پہلے عارضی طور پر استعمال کے لئے لیا تھالیکن بعد میں اس کے مالک سے بیس ہزارروپے میں شرید لی گئی تھی۔

مرحوم نے اپنے مرنے سے پہلے ۵۷ وا عیں ایک وصیت نا مقرم پر کیاتھا جس میں دوکان کاما لک محمداشر نے کو بتایا اور دوکان کے مال میں آ دھا آ دھاباپ بینے کاتح پر کیاتھا، اس کے بعد دوسر اوصیت نامہ سر ۱۹۸۴ء میں تحریر کیا۔ اس میں دوبارہ محمداشر ف کو دوکان اور جس گھر میں رہ رہے ہیں اس کواور ساتھ عی افقد تین لا کھرو ہے محمداشر ف کو بخشا اور مجمد (زینت بی بنت محمد) کو ایک لا کھرو ہے بخشا، تحریر کیا، محمد اشرف عی اکیلا اپنے والد صاحب کے ساتھ دوکان میں اخیر تک کام کرتا رہا، اب سوال کرنے کامتصد سے بے کہ جو نکر شریعت میں جس کو مبد کیا گیا ہے اس کو انتقال سے پہلے قبضہ بھی دلائے، ورنہ معتبر نہیں اب سوال کرنے کامتصد سے بے کہ چونکر شریعت میں جس کو مبد کیا گیا ہے اس کو انتقال سے پہلے قبضہ بھی دلائے، ورنہ معتبر نہیں ہوتا ہے۔

اب جب کہ مرحوم نے انتقال ہے پہلے ہی وصیت نامہ بھی کھا تھا اور دوکان چائے کا کام بھی اپنے لڑکے محمد اخرف کے حوالہ کر دیا اور جس گھر کا بہد محمد اشرف کے نام کیا تھا ای بیس مرحوم کی زندگی ہی بیس محمد اشرف کے ساتھ بیس خود اور مرحوم کے دومرے افر ادسکونت بیڈیر تھے اور ہیں۔ یہاں تک کہ مرحوم نے انتقال سے قبل کید دیا تھا کہ بیدمکان بھی اور اس مرحوم کے دومرے افر اندر موجود تما مفر نیچر سب کا سب محمد اشرف کا ہے۔ کو اس طرح الکلید دوکان چائے نے کا کام محمد اشرف سے بی لیتے۔ گھر بیس سکونت اختیار کرنے کے لیے موقعہ دینے سے جبد کیساتھ قبضہ دلانا سمجھاجائے گایا نہیں۔ بعض علاء کا کہنا ہے کہ اس طرح دوکان حوالہ کر دینے اور گھر پر سکونت اختیار کرنے کے لئے جی موقعہ دینے سے بی جبد درست ہوجا تا ہے۔ گھر اور دوکان خوالہ کر دینے ہیں، کو کہ انہوں نے دوکان اور مکان کو تی الاعلان محمد اشرف کے حوالہ نہیں کیا ، کیونکہ مرحوم نے دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال ہیں صرف محمد اشرف کے جب تمام وردا وہ بھی دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال ہیں صرف محمد اشرف کا ہے یا جبد درست ندہو نے کے سب تمام وردا وہ بھی دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال ہیں صرف محمد اشرف کا ہے یا جبد درست ندہو نے کے سب تمام وردا وہ بھی دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال ہیں صرف محمد اشرف کا ہے یا جبد درست ندہو نے کے سب تمام وردا وہ بھی دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال ہیں صرف محمد اشرف کا ہے یا جبد درست ندہ و نے کے سب تمام وردا وہ بھی دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال ہیں صرف محمد اشرف کا ہے با جبد درست ندہ و نے کے سب تمام وردا وہ بھی دوکان اور مکان کا مالک موجودہ صورت حال میں صورت حال ہیں صورت کے دیے دائے گھر اس کے تاریخ کو میں دار ہیں؟

کمشدہ لڑکے کا حصر:

تین لڑکوں میں ایک لڑکا فاروق آج تقریبا بندرہ سال ہوئے لا پیتہ ہے۔ جب سے گھرسے گیا اس وفقت سے آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ۔ بیجی پیتے نہیں کہ زندہ ہے یا نہیں ، اس لڑ کے کا دما ٹی توازن بھی خراب ہوگیا تھا، اس لئے اس لڑ کے کے در نثہ کے بارے میں شرعا کیا تھم ہے؟

مر كه يه حقوق الله كي ا دائيگي:

مرحوم شوہر سے اپنی زندگی میں نما زیار وزہ، زکو قامیں بہت کوناعی اور کمی ردگئی اور جج بھی نہیں کیا تھا، اسلئے ان

فر ائض کافدیہ سی طرح ادا کیاجائے ''تنہم ہے پہلے بی ان تمام کی ادائیگی کی جائے یا کس طرح کیاجائے؟ اس لئے شریعت محمدی علیقے کے تحت وارثوں کومرحوم سے ورثہ بین کتنا دیاجائے اور مرحوم سے فعدیہ کا قد ارک اور گم شدہ لڑکے کا حصہ اورمحد اشرف کے بارے بین جواب دے کرممنون فر مائیں۔

### البواب وبالله التوفيق:

تحریر استفتاء سے معلوم ہوتا ہے کہ موئی ہاشم ڈوپکی نے پہلے ایک وصیت نامہ اپنے لڑ کے محمد اشرف کے ہام کا کہا ہوئے ویل کے کہ اشرف کے ہام کا کہا ہوئے ویل کے سے اور دوسر اوسیت نامہ اپنے لڑ کے محمد اشرف کے نام کا کہا ہوئی کھا ہے۔ اور وسیت کے بارے میں صدیث پاک میں ہے: "لاؤ صیبة لوارث إلا أن پیشاء الورثه "(۱) پہال موصی (موی ہاشم ڈوپکی) کے انتقال کے بعد ورثہ کا اس وصیت کو نافذ نہ کرنا ظاہر ہے ، البندا ہیو وصیت تو باطل غیر موثر غیر مفید ہوگی۔ اور ان وصیت ناموں کے اعتبار سے شرعا نہ تو محمد اشرف تنجا دوکان کا مالک ہوا اور نہ دوکان کے مال میں آدھے کا شرعاً لک ہوا اور نہ بی تین لا کو فقد کا تنجا مالک ہوا اور نہ وکی تنجا مالک ہوا اور کہ وی ہاشم ڈوپکی کاشر عام کر جا تی رہا۔ اس طرح ایک لا کھی تنجا مالک ہوا اور کہ ہوئی ہاشم ڈوپکی کاشر عام کر کہا تی رہا۔

ائ طرح محمداشرف کے تنبا والد کے ساتھ اخیر تک دوکان میں محض کام کرتے رہنے ہے محمداشرف کا دوکان میں سہیم وشریک ہونا لازم نہیں آتا، بلکہ اولا دالیے وقت میں محض والد کی معین ومددگار ثار ہوتی ہے، کہما صوح بدہ الفقهاء: "فالکسب للاب إن کان الابن فی عیالہ لکو ندمعیناً لد،" (۲)۔

ہاں اگرموی ہاشم اپنی زندگی میں محمد اشرف کے ساتھ ضابطہ شرعیہ واحکام عقد شرکت عنان کے تحت با قاعد ہشرکت کامعاملہ کر دینے ہوتے اور اس کا ثبوت شرق موجو دہونا تو سے ہاہت دوسری ہوتی اور یہاں ایسانہیں ، لہذا عقد شرکت کا تحکم نہ ہوگا۔

رہ گئی ہیدی بات توحسب تحریر سوال جب وصیت نامہ لکھا اور دوکان چاانے کا کام اپنے لڑ کے محمد اشرف کے حوالہ کیا تو اس کا ظاہر مفہوم یہی ہے کہ محض دوکان چاانے کا کام محمد اشرف کے حوالہ کیا ہے، خود دوکان کو اپنے تبضہ ووٹل سے عملا نکال کرمحمد اشرف کے حوالہ کر سے خود دوکان کا جبہ شرعانہیں ہوا،

<sup>-</sup> مشكوة المصاحح ٢٦٥ بأب الوصايات

۲- رداکتار سره ۳سه

بلکہ وہ دوکان مرحوم بی کار کہ رہی۔ای طرح جس گھر کا ہیہ محمداشرف کے نام کیاای گھر میں محمداشرف کے ساتھ خوداورمرحوم کے دومرے افر ادبھی سکونت بذیر رہے، لہذا ہے ہیہ بھی شرعا سیخے ویا فذنہیں ہوا، لہذا ہے مکان بھی مع اس کے فرنیچر کے شرعا ہہہ ہو کرمرحوم کی ملکیت سے نہ نکل کرسب دوکان اور ہیمکان اور فرنیچر سب مرحوم کارتر کہ باقی رہا اور حسب تخریج شرق تمام ورہا ء شرق برتقتیم ہوگا، کما ھونی کتب الفقہ والفر اکھن تناکا درونتا راور اس کی شرح میں صحت بہہ کے لئے بیسب شرائط فدکور ہیں۔

اس کے بعض علاء کا رہے ہیں کہ اس طرح کا حوالہ کرنے سے اور موقعہ دینے سے ببہ درست ہوجا تا ہے بھی خہیں رہا،

ہاں چونکہ محد اشرف نے اپنے والد کیساتھ کام کرنے اور کاروبار کرتے تی دینے میں کافی محنت کی ہے، اس لئے دیائے تمام ورثاء
پرضروری ہے کہ وہ سب مل کر آپس کے مشورہ سے بطور حسن مکا فات مناسب مقد اربطور بدید ہے کر ان کے قبضہ و دگل دینے
کے بعد بقیہ کو حسب تخ تن شرق آتنیم کرلیں ۔ ای طرح تمام ورثا کی جانب سے محد اشرف کو دینے میں ببہ مشاعا بھی نہ ہوگا کہ
کوئی اشکال واقع ہو۔

۲- محمد فاروق جوتقر ببا بندرہ برس سے مفقو دہے، اس کے حصہ کی ترکہ کا تھم ہیہے کہ جنتا ترکہ اس کے حصہ میں آئے اس کواس وقت تک محفوظ رکھا جائے جب تک اس کے ہم عمر زندہ رہیں، اگر وہ اس درمیان میں آ جائے تو اس کواس کا حصہ دے دیں اور جب اس کے سب ہم عمر مرجائیں اور وہ نہ آئے تو اس وقت اس کو تشیم کر کے اس کا حصہ حسب تخریج شری ورثہ پر تنتیم کر دیا جائے ، اہم اور جب اس کا محفوظ حصہ تنتیم کرنے کا موقعہ آئے تو اس وقت اس کو تتنظم بھے تو کہ کرایا جائے۔

سو-عرحوم نے اگر اپنی کونا ہیوں کے سلسلہ میں فعد سیوفیمرہ دینے کی وصیت کی ہے، جب تو مرحوم کے تہائی ترک کے اندراندراس وصیت کو بچرا کرنے ہوئیں ماند دہر کہ تنظیم کیا جائے اور اگر تہائی ترک سے کونا ہیوں کافعہ سے پوراند ہو سکے تو اس سے زائد سے فعد سے دینا ضروری نہیں رہے گا، البعثہ اگر ورنا ء اپنی طرف سے اداکریں گے تو بچل ان لوگوں کے لئے ہڑے تو اب کا باعث ہوگا، فقط واللہ انتلم بالصواب

كتير مجمه نظام الدين اعظمي بمفتى وا والعلوم ويوبنده سها رئيور ۱۲ ابر ۱۱ ۱۳ اهد

سمسی ایک لڑ کے کوالگ کر دینے بیااس کے الگ ہوجانے سے اس کاحق وراثث ختم نہیں ہوتا: چار بھائی اور والدصاحب ایک ساتھ رہتے تھے، گر آپس کے خاتھی جنگڑے کی وجہہے ایک بھائی نے الگ ہونا چاہا، اس حالت میں کہتمام جانداد، دوکان، الگ مگر والدمحترم اور نہیں بھائیوں نے ایسا کرنے دیا، بلکہ اس طرح الگ کرنا

عالم كرجوكامتم كروال سے اپنال بچوں كافر چه جاؤ۔

لیکن جو بھائی الگ ہورہاتھا وہ یہ جاہتاتھا کہ ای وقت ہر چیز بانت دی جائے ، مگراییا نہیں کیا گیا، بلکہ آئی اس بات یہ یہ کہا گیا کہتم گاڑی کے آگے کا ٹھر کھتے ہو۔ ہمرحال مجبور ہوکر اس بات یہ والد محترم نے اور بھائیوں سے ایک بھائی کوالگ کیا کہتم گاڑی کے آگے کا ٹھر کھتے ہو۔ ہمرحال مجبور کا ٹرچہ چانا ، باقی جو کاروبار ہورہا ہے ای طرح سے ہوتا رہے گا، وقتی طور پر تہمیں الگ کررہا ہوں ، پھر جب حالات سازگار ہوئے تو ایک عی ساتھ کردوں گا، تم یہ نہ جھوکہ تہمیں الگ کررہا ہوں ، پھر جب حالات سازگار ہوئے تو ایک عی ساتھ کردوں گا، تم یہ نہ جھوکہ تہمیں الگ کررہا ہوں ، بھذاوہ بھائی الگ ہوگیا ، اور اس کوایک بینڈلوم کارخانہ جس پر ۲۲ ساڑی تھیں جود وسرے مکان بٹی تھا اور جس کی باقی وے کر الگ کردیا وہ بھائی الگ ہواتھا ۔ وہ ان تین بھائیوں کے کاروبار بٹی اپنے حصہ کا مطالبہ کررہا ہے اور کہتا ہے کہ اس فرم بٹی بھی ہوئی ، بھر تین بھائی ہم کہ جارہ کا شرکہ ہوں ، جب کہ ای فرم سے ایک مکان لیا گیا جس کی چار بھائیوں کے نام کی رجھڑی بھی ہوئی ، بھر تین بھائی اسکے حصہ کو تنظیم نہیں کرتے جب کہ ای فرم سے ایک مکان لیا گیا جس کی چار بھائیوں کے نام کی روسے جو ہوآ پ فیصلہ اسکے حصہ کو تنظیم نہیں کرتے جب کہ واللہ صاحب تنظیم کرتے ہیں ، اب ایس حالت میں شریعت کی روسے جو ہوآ پ فیصلہ فر مادیں۔

### البواب وبالله التوفيق:

### مرتدمسلمانوں کے ترکہ کاوارث نہیں:

ا کیالا کی نہا ہے متقی حنفی اکمذ ہب مسلمان (مرحوم ) کی بیٹی ہے۔اسلامی فانون وراثت کے تحت مرحوم کی متر وک

جائدادین سے پچھٹیر منقولہ جائد اولا کی کوھ میں ال سکتی ہے، اگر بیفاتون اپنے خاوند کے مرزائی قادیا ٹی ہونے کی وجہ سے خود بھی تنادیا ٹی ہوجائے یا تنادیا ٹی ندہو، مگر اپنے مرتد خاوند کا ساتھ نہ چھوڑے تو کیا بموجب شرع محمدی برستور جائداد کی وارث بن سکتی ہے اور کیا ایک مسلمان کی مشر و کہ جائداد ایک مرتد کو نتقل ہو سکتی ہے؟ جب کہ مرحوم کی اور اولا در بیندا ہل سنت والجماعت موجود ہو؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جوضی (مردیاعورت) پہلے مسلمان تھا پھر افادیا نی ہوگیا وہ مرتہ ہے اور جوشخص (مردیاعورت) پیدائتی طور پر افادیا نی ہودہ غیر مسلم (کافر) ہے اور جب وارث اور مورث میں دین کا اختلاف کفر واسلام سے ہوتو وراشت آبیں ماتی ۔ پس کوئی وارث آبیں ہوسکتا،" سر اجی مو افع الارث "میں مافع وراشت واختلاف الدین کھا ہے، وھکند افی عامة کتب الفقد اور بید اجماعی مسلمہ ہے، لقولہ تعالیٰ: "ولن یجعل الله للکافرین علی المعومنین سبیلا" (۱) ولقولہ علیہ السلام: "لایتوارث اھل ملتین شتی " (۲)۔

پس بیلا کی جو قادیا نی سے ساتھ رہنے کی وجہ سے خود بھی قادیا نی ہوگئی اور نا مَب ہوکر اسلام میں لوٹ کرٹییں آئی وہ اپنے باپ سے ترکہ میں ہرگز وارث نہیں ہوسکتی، قطعا تحروم رہے گی ، نیز مربقہ ہ تو شرع اسلامی میں کسی سے وراشت نہیں پاسکتی ، حکنہ انی الشامی ، فقط واللہ اللم بالصواب

كيته تجمه نظا م الدين اعظمي بهفتي وارالعلوم ويوبند، سها رنيور

# مکان کی تقشیم ورثا ء کے درمیان کس قیمت کے اعتبار ہے ہوگی؟

میرے والد ایک مکان خشہ حالت میں حجوڑ کرانتقال فر ماگئے۔ انہوں نے مندر جبرؤیل حصہ داران حجوڑے

-U#

(۱) احد حسین (۲) مظهر حسن (۱۳) زابد حسن (۱۳) لؤکی (۵) لؤگی۔ اس دوران میں

<sup>-</sup> سورۇنيا ⊈ا "ال

۳ - ابوداؤد سهر ۲۱ ا، مکتبه عصر سیبیروت به

میرے بھائی مظہر حسن نے اور دوسرے حصہ داروں نے اس مکان کی قیت مبلغ تین سوروپیدلگا کر اپنا حصہ میرے نام کر دیا تھا، ان میں سے میرے سب سے بڑے بھائی احمد حسن نے اپنے انتقال کے بعد اپنی پہلی بیوی سے ایک لڑی چھوڑی اور ایک بیوہ چھوڑی، میں نے بیوہ سے بھی اس قم لینی تین سوروپ کے کے حساب سے مکان کا حصہ لے لیا تھا، اور اس طرح بہنوں کا حصہ بھی، اب اس مکان میں صرف احمد حسن کی پہلی بیوی کی لڑی رہ جاتی ہے۔ اس کو جھے حصہ دینا ہے، پیر میں نے اس مکان کو تھے کہ اس اس مکان میں صرف احمد اور کہنا اس کو جھے دینا جائے ، دوسر سے موجودہ پوزیشن میں حصہ دینا واجب بوگایا اس حساب سے جس حساب سے میر سے دوسر سے حصہ داروں نے حصہ لیا تھا، کیونکہ میں نے اس مکان کو تو دو تھیر کر دیا ہے اس میں کی نے کوئی حصہ نہیں دیا ہے۔

| ژبې <sup>رص</sup> ن |              | مظهرحسن               |              | احرضن                   |
|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| میں خرید چکا ہول    |              | نہا<br>چہل جیوی       |              | دوسر ی پیوی             |
|                     | الژ کی       |                       | لۈكى<br>لۈكى |                         |
|                     | ۲الژکی       |                       | ۵ لڑ کے      |                         |
|                     | غال فريا كيا | لڑ کی وا <b>لا</b> اٹ |              | يوه کويش رقم دے چکا ہوں |

محرصن محكه ابوالمعالى ديوبند

### البواب وبالله التوفيق:

بھینجی کا جنتا تھے ہزمین میں بیٹے اموال تھے ہی جو قیت آج لگتی مووہ و بنی پڑے گی اور جس وہت وہ مکان مشترک تنہائقمیر کرایا ہے آگر وہ انامل انتفاع رہائش تھا اور انہوں نے تو ڈرکر تغییر کیا تو اس وہت جو چھے مکان میں جینیجی کا بیٹھتا تھا اس حصہ مکان کی اس وہت جو قیمت ہوگی وہ قیمت بھی پانے کی جینیجی مستحق ہوگی ، اور اگر وہت تغییر جدید وہ قدیم مکان مسار ہو چکا تھا انامل انتفاع ندرہ گیا تھا تو اس مکان کی ممارت کے مصد کی قیمت عائد ند ہوگی بلکہ صرف زمین کے حصہ کی موجودہ قیمت و بناکانی ہوگا۔ اور اس کے باپ کا جنتا جھے ہوتا ہے اس کے نصف کی حقد ار سے اور باپ کے جھے ہی حقد ار اس وہت متعین

للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

ہوگی جب مرنیوالوں کی ترتیب معلوم ہوجائے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین انظمی به فتی دار العلوم دیو بند، سپار نپور ۲۷ - ۷ - ۱ ۹۰ ۱۳ ه الجواب میچ پیمود نفرلد، سید احد سوید دار العلوم دیو بند

یوتوں کی وراثت کامسّلہ:

باپ کی حیات میں اگر بینے کا انتقال ہو آئیا ہوتو پوتوں کوجا ندادی (ور اثنی )حق اسلام میں نہیں دیا جاتا ، اس کی وجہہ کیاہے؟

محرخيات الدين تهيماورم

### الجواب وبالله التوفيق:

اول توبیالزام محض ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مرجائے تو پو نے کوکسی حال میں وراثت نہیں ماتی ، یقول سر اسر الزام اور اسلام سے دشنی ہے۔ بلکہ حقیقت بیہے کہ بونے کی وراثت کی ہے اصورتیں آگلتی ہیں جن میں سے صرف ایک صورت میں، جبکہ دادا کے دوسر سے بیٹے حیات ہوں تو مرجانے والے بیٹے کی اولا دکوازروئے تخ تخ شرق وراثت میں پچھی تن نہیں پنچا، اس کی وراثت کامدار میت کے تر بیب تر ورث پر ہوتا ہے اور بیٹا پوتے سے زیا دفتر میں ہوتا ہے۔ باقی دادا کے لئے ضروری ہے کہ وہ تر میں الوراثت ہوتے کوبذر بعد بہہ یا وصیت اپنے ترکہ ومال میں سے دے۔ اس ایک صورت کے مطاوہ ۲۹ صورتوں میں اس پوتے کو وراثت ہی ملے گا، جنٹا کہ بیٹی اور بیٹا نہ چھوڑنے میں جیٹے کوماتا۔ وغیر ذوالک آنفصیل کا یہ وقتہ نیس میٹے کوماتا۔ وغیر ذوالک آنفصیل کا یہ وقتہ نیس میں اس پوتے کے وراث ہی ملے گا، جنٹا کہ بیٹی اور بیٹا نہ چھوڑنے میں جیٹے کوماتا۔ وغیر ذوالک آنفصیل کا یہ وقتہ نیس میں اس پوتے کے وراث ہو کہ افزائد الدی الدائل میں انفظ واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي بنفتي وادالعلوم ويوبند، سها دنيور

## بیٹے کی موجودگی میں پوتے محروم رہتے ہیں:

زید کا انتقال اپنے معمر باپ کی عین حیات عی میں ہوااور اس نے اپنی بیوی اور اپنی اولا وجو جپارلڑ کوں اور پاپٹی لڑ کیوں پرمشتمل ہے اپنے بیچھے جھوڑی۔زید کی اچپا تک موت کے کوئی ڈیرٹر ھسال بعد ان کے سن رسیدہ باپ کا انتقال ہوا جنہوں نے اپنے بیچھے دولڑ کے اور جپارلژ کیاں جھوڑیں۔زید کے والد نے موت سے پہلے یا بوقت موت کوئی وصیت زبا فی طور

پہ یا کسی ہزارگ خاندان کے یا معتبر دوست یا رشتہ داریا بیٹوں کے ساستے یا دستاویز ی شکل میں نہیں کی۔ زید کے والد صاحب کے پاس جانداد تھی اور چونکہ انہوں نے کوئی وسیت نہیں کی تھی اس بات کا فائد دا تھاتے ہوئے زید کے چھو نے بھائی نے زید کی بیوہ اور ان کی اولا دکو اپنے والد مرحوم کی ملکیت ہے جی دٹل کر کے اپنے والد مرحوم کے مکان ہے جس میں وہ ایک مدت دراز سے سکونت بذیر تھے برطرف کردیا اس طرح بیٹر بیب ، بیٹی زید کی اولا دو کیھتے ہی دیکھتے اپنے دادا کی ملکیت سے خارج انجی تر اردے کھتے ہی دیکھتے اپنے دادا کی ملکیت سے خارج انجی تر اردے انہوں کے بیٹر اولا دو کیھتے ہی دیکھتے اپنے دادا کی ملکیت سے خارج انجی تر اردے دینے گئے۔

عالانکہ بیہ بات سیجے ہے کہر آئی احکام اور ارشا دات نبوی علیہ اصلاۃ واتسلیم کی رو سے زید کی اولا دکو اپنے دادا کی ملیت میں جن وراشت آئی لئے حاصل نہیں کہ ان کے والد کا انتقال اسکے دادا کی حیات کے اندر ہوا تھا، لیکن کیا سورۃ البقر ہ اور سورۃ النساء کی ان آیات (جن میں آدمی کو اپنے کل مال کے سورا جھے کی حد تک وصیت کرنے کا اختیار ہے اور وصیت کا بیہ ناعد ہ اسلئے مقرر کیا گیا کہ قانون وراشت کی روسے جن عزیز ول کومیر اٹ میں حصہ نہیں یہو پنجایا ان میں ہے جس کو یا جس کو ایس آدمی کو مدد کا سیختی پا تا ہے اس کے لئے اپنے اختیار تمیزی سے مقرر کر دے۔ بنال بنتیم پوتا پوتی وغیر ہ وغیر ہ وغیر ہ) سے بیبات انہوں طرح سے ظاہر نہیں ہوجاتی کہ ان می کسوں کوچی وراشت سے باہر می سہی دادا کی ملایت میں کچھ جھے ہفر ورملنا چا ہے اور اگر کوئی ان کا بیجی تانبی کرنا جا ہتا ہوتی اس کا فیعل رضاء خد اوندی کے خلاف ہوگا۔

اگر چہ اس معاملہ کے تعلق زید کے باپ کی کوئی وصیت نہیں اس کے با وجود کیا بیامرضر وری نہیں ہوجا تا کہ ان کے بقید حیات اولا و اپ مرحوم بھائی ، لیعنی زید کی اولا و کے مندر جہ بالاحق کوشلیم کر کے اپ مرحوم باپ کی ملایت کے سواا میں بی سہی پچھ عنایت کر کے بھٹر ہے دلوں کو پھر سے جوڑ لیتے ، لیکن وہ ایسا کرنے کے لئے نیاز نہیں ، بلکہ آئیس اس عمل سے گریز ہے ، انکار ہے اور ان کی صرف ایک بی دلیل ہے کہ زید کی موت اپنے باپ سے پہلے ہوئی اور بلحاظ شریعت زید کی اولا دکود اوا کی ملایت کا ایک حبہ بھی نہیں مل سکتا۔

مزید برآن کیا سورة النماء کی ال آیت (۸): "وافا حضو القسمة أولو القربی والیتمی والمسلکین فارزقوهم منه وقولوا لهم قولامعووفا"، یعن آنیم کوشت کنید کوگ اوریتیم اور سکین آئیس توال مال میں سے ان کوچی کچھ دواوران کے ساتھ بھل مانسوں کی ہیات کرے ال سے مرحوم زید کی بیس اولا دیے حق کو فقویت نیس ماتی کہ ان بسماند کول کے ساتھ اللہ کے لیے نیک سلوک ہونا جا ہے اور داداکی ملکیت سے آئیس کچھ نہ کچھ مانا جا ہیں۔

آ کی خدمت میں ان واقعات کی تفصیل بیان کرنے کے بعد آپ سے میری گزارش ہے کہ ہراہ کرم ونوازش میہ

بتا نمیں کہ شرع محری عظیمی کی روشی میں اس مسئلہ کا کیا حل ہے جو مندر جہ بالا بیر اگر انون میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید رہی ہی بتا ہے کہ احکام خداوندی اور ارشا دات عظیمی کے مطابق کیا زید کی اولا داور ان جیسے دوسر سے بچے اور پچیاں جن کے والدین کے اللہ بن کے دائد رہوجائے ہیں آئیس دادااور نا با یا دادی یا نی کی ملکیت کی وراشت سے خارج مجھنا جا ہے؟ اگر رہے مورت حال سجھنے نہیں ہے اور مشیت ایز دی اس معاملہ میں پچھاوری ہے تو اس کی سنداسلامی شرع میں کیا ہے؟

سراع الدين، مددال

### البواب وبالله التوفيق:

سیجے ہے کہ بینے کی موجودگی میں پوتو سکا ازروئے وراشت حق نہیں ہوتا، بلکہ دادا کے ذمہ خود ہوتا ہے کہ وہ ازروئے وسیت مناسب سمجھیتو تہائی کے اندروے دے، بلکہ تحروم ہونے والے مختاج ہیں تو اخلا تا دے دینا ضروری ہے، بلکہ خودان موجود بیٹوں کے ذمہ بھی اخلا تا ضروری ہے کہ تروم بھتیجوں کے ساتھ صن سلوک کریں، باقی اگر بیلوگ بچھنہ کریں تو "اننا و لی من لاولی لیه" (۱) کے ضابطہ کے مطابق حکومت مسلمہ کو بیت ہوتا ہے کہ وہ ان تحروم بین کی تعلیم وتر بیت و ہروش کا مناسب انظام کر ہے۔ اگر داداخود صاحب جائد او ہوتو اس کے تہائی سے انظام کر دےیا جن بچاؤں کی وجہ سے بیرترمان ہے اگر وہ صاحب متر وہ بیت ویروش کا مناسب مات سے بین تو ان کے بی ذمہ ڈال کر نین کی تعلیم کر انہیں یا جن جن امرال میں ان کے ذریعہ سے معتول انتظام کر دے۔ اس کی تعلیم وتر بیت ویروش کا معتول انتظام کر دے۔

اور جب حکومت مسلمہ بھی نہ ہوتو تو م خود اپنے اندرشر تی کمیٹی ان امور کے لیے قائم کر کے اس کے ذریعیہ سے حدود شرع میں رہ کران محرومین کے لئے معقول انتظام مذکورہ ہالاطریق ہر کرے۔

میٹری کمیٹی محض کنبہ اورخاند ان کے افر ادکی ہویا محلّہ کے افر ادکی ہویا بوری آبا دی کی یا بورے کسی ایک خطہ کی ہو مسلمانوں کی ایسی شرعی ضرور توں کی انجام دی کے لیے شرعی میٹی بنالیما شرعاضروری ہے، اگر بنالیس تو اس تشم کے اشکالات شریعت مطہر دیر واردی نہ ہوں، لبندا اس تشم کے اعتر اض تو اپنی کوتا ہی محمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، نہ کہ قانون خد اوندی کے نفتص یا غیرمعتدل ہونے کی وجہ ہے۔

۱- منداحو كراب مندالثامين باب عديث مقدام بن معد يكرب الكندي ١٥٦٨ ا

پس صورت مسئولہ میں ای مذکورہ ضابطہ کے مطابق اہل خاندان ایک شرق تمینی (جماعت مسلمین) بنا کراں کے مانخت ای واقعہ کا بھی نظم کرلیں ، بیظم آئند دہجی حسب مرضی شریعت کارآ مدہوگا۔

اور محروم ہوئے کی وراثت کے مسلمہ کے سلسلہ میں اردو کے اندر بھی مفتی انظم پاکستان حضرت مولانا مٹی محرشفیج صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ''جواہر الفقہ ''میں ایک مفسل رسالہ موجودہے اسکومنگا کر مطالعہ فر مالیاجائے بصیرت کے ساتھ ہر اشکال کا جواب مل جائے گا۔ یہ کتاب (جواہر الفقہ) ہندوستان کے کتب خانوں میں بھی ماتی ہے اور زیادہ فیمتی بھی غالبانہ ہوگی ، نتوی میں اتن تنصیل کی گنجائش نہیں اور ممل کے لیے ندکور دبالا جواب کانی ہے۔

نوٹ: شرعی کمیٹی (جماعت مسلمین) اور اس کے تفصیلی ادکا مات اردور سالہ ' الحیلة الناجز ، 'مصنفہ جسرت تفانوی رحمة الله علیہ میں بین اس کوچھی سامنے رکھناضر وری ہے، فقط والله اہلم بالصواب

كتبرتحرفظا م الدين أعظمي بهفتي وادالعلوم ويوبندسها رنيور

# مشتر كه خاندان كى مشتر كه جائداد كى تقشيم:

سعیداللہ صاحب مرحوم کا خاندان جس کا تجرہ درج ذیل ہے: ایک صاحب حیثیت اورصاحب جاند اومشتر ک خاندان رہا ہے اورتمام فر اوخاند ان مشتر کہ طور پر تجارت کا پیشہ کرتے رہے ہیں، خدا کے فضل سے سعیداللہ مرحوم کے خاندان ڈیرٹھ صدی سے زیادہ عرصہ تک، بیخی تیسری نسل تک مشتر کہ طور پر تجارت کرتے ہوئے مزید کا فی شہری الماک جاند اواور زبین واری وغیرہ بنائیں ۳۵ سے ۱۳ سال پہلے تک فرم تمام افر اوخاندان کی ساری ضروریات زندگی الماک معالج بچوں کے تعلیمی افر اوخاندان کے اور کرنے اور کرنے واتارب بیس نقاریب کے معالج بچوں کے تعلیمی افر اوخاندان کو بیساں تیار کھانا بھی ویتا موقع پر مروجہ رسوم کی اوائیگی کے مصارف کے علاوہ مشتر کہ باور چی خاند سے تمام فر اوخاندان کو بیساں تیار کھانا بھی ویتا رہا ہے دیا دو گئا اور مختلف لیند ووائقہ کے کھانا کھانے والے لوگ ہوگئے توفر م نے مشتر کہ باور چی خاندان کے فرادی تعداوزیادہ کو گئا اور مختلف لیند ووائقہ کے کھانا کھانے والے لوگ ہوگئے توفر م نے مشتر کہ باور چی خاندان کے افراد کی نظر ، لینی اس مقررہ فی نور کے خاندان کے مشام کی اور کھانا کھانے والے لوگ ہوگئے توفر م نے مشتر کہ باور چی خاندان کی خاند کے کانو کی اور کی خاندان کے کہا کہا ، لینی اس مقررہ فی نور کی خاندان کی اور کھانا کو کھانا کو ایسے ہیں کھانا کی اور کھانا کیا ہیں ۔

چونکہ محمودصا حب مرتبہ اور رشتہ میں سب لوگوں کے بتیا ہوتے ہیں اور ای لئے سب چیر بھتیجوں نے محمو دصاحب

ہے کہا کہ وہ خاند ان کے بڑے ہیں اور ان کے صرف ایک عی اولا دہے ، اس لیے ان ہر نی بینٹ کی رقم کا نفاذ نہیں کیا جاسکتا ، بلکہ وہ جس فقد رمناسب مجھیں اپنے ٹرچ کے لیے کیا کریں ، ای پرمحمود صاحب فی بینٹ کی مقرر درقم سے تقریبا دوگنا روپ لیتے رہے جس پر بھی کسی کوکوئی عذر اعتراض نہیں ہوا۔

محمودصاحب اول تنین بختیجوں (انسار احمد، اظہار احمد، مختار احمد) سے عمر میں چھوٹے ہیں اور دوسر سے تنین بختیجوں (سر وراحمد،منصور احمد،مسر وراحمد) سے عمر میں ہڑ ہے ہیں ، اس وقت سر وراحمد کی عمر تقریباً • ۵ سال ہے اورمحمود صاحب جو پتیا ہیں ان کے لڑے محمود احسن کی عمر اس وقت تقریبا ۲۷ سال ہے۔

سعیداللہ مرحوم کی جانداد میں ندکورہ چھا مجھیجوں نے مزید اضافہ کیا اور تجارت کوبھی وسیج ترکیا ہے، جبکہ محمود صاحب ہمیشہ تجارت، زمین داری کے کاموں اور تجارت کے معاملہ سے بالکل فیلحدہ رہے، ان کی حیثیت صرف گھر کے بڑے کی کی ربی، ان کوکاروبار اور زمین داری وغیرہ کے کاموں سے بھی بھی کوئی واسطہ نہیں رہا۔ ان کالڑ کامحمودا حسن اپنی کم عمری میں اور تغلیمی مشاخل کی بناء بر نہ تو تجارتی کاموں میں شریک رہا اور نہ زمین داری وغیرہ کے معاملات میں اس کوکوئی داری وغیرہ کے معاملات میں اس کوکوئی داری وغیرہ کے معاملات میں اس کوکوئی دیا۔ وظل رہا۔

سلامی و بین چھ بھیجوں اور چھامحود صاحب کے درمیان صرف روپ کی تنتیم ہوئی۔ اس وقت سعید اللہ مرحوم کے مشتر کہ خاندان کی گئی فرین تھی سب فرموں کاروپید یکنا کر کے آٹھے حصوں میں تنتیم کیا گیا۔ دو جصے چھا(محمود صاحب ) نے سیکھ کر لیے کہ ایک حصد میر ااپنا اور ایک میر سے لڑ کے محمود احسن کا ہے ، باقی چھالا کو ایک ایک ہر بھیجے کو ملا۔ چھا کو دوجھے سب لوکوں نے بخوشی و بدر ضاد ہے تھے۔

چونکہ فاند ان کے ساتوں افر او پر جج فرض تھا ان میں سے تین بھتے اور ایک بھامحمود صاحب نے جج نہیں کیا تھا۔
اس لنے سوئے و میں رقم کے بتو ارے کے واقت جولوگ جج نہیں کیے ہوئے تھے معدان کی بہوؤں کے سب لوگوں کو ایک مقرر اور مساوی رقم جج کرنے کے لیے دے دی گئی اور محمود صاحب نے اپنے لڑ کے محمود احسن اور آئندہ ہونے والی بہو کے رج کے لئے بھی رویب لے لیا، یعنی بھامحود صاحب کودوج کے لئے رقم مل۔

اب جاند ادشہری املاک، زمین داری بائ وہا نمچہ وغیر ہ کے بیو ارے کے موقع برمحود بیچا کا کہنا ہے کہ وہ تمام جاند ادکا ۱/۷ نصف لیں گے۔ اور باقی نصف میں دیئر چھ بھتیجوں کا حصہ ہے، حالانکہ اب تک زمین داری کے باغ، باخیچہ اور کھیت وغیرہ سے جونصل گھر برآتی رہی اس کی تشیم میں اب تک کوئی تفریق نہیں برتی گئی، یعنی آئی ہوئی چیز کے سات ہر اہر

ھے ہوتے رہے ہیں اور ایک حصر ملتا رہا۔

مندرجه بالاتفعيلات كى روشى مين دريافت طلب شرعى امريب

المكاندكوره بالاسعيد الله مرحوم كے شترك فائدان كى شترك جائدادكى شرقى تشيم س طرح كى جائے؟

ﷺ محمودصاحب جو بچاہیں اور جن کے تعلق اور تنصیل دی جا چکی ہے ان کا نصف حصہ جا ندا دلیما درست ہے؟

شجر انسب پیرہے:

| عظيم الدين | [سعيد اللهم حوم] |           |           |             | كليم الدين |  |  |
|------------|------------------|-----------|-----------|-------------|------------|--|--|
| محمود اختر |                  |           |           |             | مسعود أتمر |  |  |
| محمور احسن |                  | زوجيثا في |           |             | ژ وجداول   |  |  |
| مسر وراحمه | منصوراحمه        | سر وراتد  | مختاراتهر | اظبها راحمه | السياراجر  |  |  |

لمستفتى ارم انصاري

### الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں سعید اللہ مرحوم کے کل وارث صرف دولڑ کے (کلیم الدین، عظیم الدین) ہیں، ال لیے سعید اللہ مرحوم کا کل تر کہ جفوق متفدمہ جیسے تجمیز قبین فرض وغیرہ اداکر نے کے بعد دوہراہر حصول میں تغیم ہوکر آ دھا آ دھا دونوں لڑکوں کا حق ہوا، پھرکلیم الدین کے بھی ایک عی لڑکا مسعود احمداو تظیم الدین کا بھی ایک عی لڑکا محمود اختر ہے، ال لیے وہ پھر آ دھا آ دھا ان دونوں (مسعود احمد وجمود اختر ) کا حق قائم رہا، یہاں تک توبات صاف ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسعود احمد کو چھ الا کے دینے اور محمود اختر کو صرف ایک لڑکا دیا، یہاں سے توازن بدلا اور ترقی بھی ای زمانہ ہیں ہوئی جس میں مسعود احمد کے لڑکوں کی محنت کا زیادہ والی تھا۔ حسب تحریر سوال معلوم ہوتا ہے اور محمود اختر صاحب صرف گھر کے ہیڑے کی مسعود احمد کے لڑکوں کی محنت کا زیادہ والی تھا۔ حسب تحریر سوال معلوم ہوتا ہے اور محمود اختر صاحب صرف گھر کے ہیڑے ک

نیز سوال کی عبارت سے ظاہری متبادر یہی ہے کہ مسعود احمد کےلڑکوں کا بیتر ٹی کرنا اپنے کسی ذاتی سر ماریہ ہے نہیں ہے بلکہ خاند انی مشترک سرماریہ ہے ہے۔

ال کاشر تی تکم میہ کہ ال زیادتی ورقی کے بارے بیں آپس بیں کوئی معاہدہ ہوتو تکم معاہدہ کے مطابق ہوگا، ورنہ ترقی دینے والے معاون وُشیر کا کے دیثیت بیں ہوں گے اور شرقی ضابطہ (الا اجو المعاصل المعتبرع) کسی اترت یا حق الحمت کامطالبہ کرنے کاحق نہیں رہتا، البنۃ اگر کوئی خودوض کا نبرع کردے تو دیائۃ ایسا ضروری یا بہتر رہتا ہے۔

لیں اگر واقعہ ای طرح ہوکہ ال ترقی شدہ (اور پڑھیری) خاند ان کے مشتر کسر ماریہ کے علاوہ مسعود احمد مرحوم کے لاکوں نے اپناؤ اتی سر ما نیبیں لگایا ہے اور نہ ال کے بارے بیل کوئی معاہدہ ومعاملہ طے ہوا ہے قائن ترقی شدہ بیز ول بیل بھی آدھا آ دھائی تنہم ہونا چاہئے تھا کہ بعا ہو حملہ من البحو والود و الفتح للفتاوی الآملية وغير ھا۔ کیئن چونکہ نقد کے بوارے بیل پھر ال طرح ج کی اوائیگی کے سلسلہ بیل رقوم دینے کی صورت بیل محمود احمد نے فود اپنا حصہ برخی کے افترارے الگ انتہارکرنے بیل برخی کے ساسلہ بیل رقوم دینے کی صورت بیل محمود احمد برخی کی حاصل ہے اعتبار سے الگ الگ انتہارکرنے بیل برخی سے صرف دو گوا کیا ہے، لینی بجائے مہمام بیل میں مرف دو سہام کیا ہے، کویا دو بہام کی مقدار لے کر بقید دو سہام کیا ہے، کویا دو بہام کی مقدار لے کر بقید دو سہام کیا ہے، کویا دو بہام کی مقدار لے کر بقید دو سہام کی اسعود احمد مرحوم کے لاگوں کے تیم معنی ہوگیا ہے، لہذا اب محمود احمد کے لیے زیب اور بیمل محمود کا دستور الحمل بن گیا۔ جو معاہدہ تو لی گر چہیں ہے بھر اس کے ہم معنی ہوگیا ہے، لہذا اب محمود احمد کے لیے زیب اور بیمل محمود کا دستور الحمل بن گیا۔ جو معاہدہ تو لی گر چہیں ہے بھر اس کے ہم معنی ہوگیا ہے، لہذا اب محمود احمد کے لیے زیب بیں ہوگیا ہے اللہ الم ہی المور ہیں بھی دار العلوم دیو بند کی اعتبار کر بی اور آ تھ سہام سے صرف دو سہام کیس، فقط واللہ آخم ہالصو اب کین ہوگی دار العلوم دیو بند

## ملازم کے مرنے کے بعد فنڈ کا حکم:

عبد العلیم ملٹری ملازم ہے، انہوں نے سرکاری ملازمت میں کھاتھا کہ دوران ملازمت وفات ہوجانے کی صورت میں ان کے برائیو بیٹ فنڈ کی جمع شدہ رقم جو پچھ بھی ہوان کی اہلیہ کو دے دی جائے ۔ تضائے البی ہے ان کی وفات دوران ملازمت واقع ہوگئی ، اور محکم نے کل رقم مرحوم کی منشاء اور تحریر کے مطابق ہیوہ کو دے دی ۔ مرحوم عبد العلیم کے ایک فرزند اور بیوہ وقین وختر ان ہیں ، جوسب کے سب عاقل ہائخ اور شا دی شدہ ہیں ۔ ان میں ایک لڑک عرصہ ہے یا کستان میں مقیم ہے اور اشلب ہے کہ وہاں کی شہریہ ہے اس کا شوہر یا کستان فیش مقیم ہے اور اشلب ہو گئی ہے۔ اس کا شوہر یا کستانی شہری ہے۔ از راہ کرم شرق تھم سے مطلع فر مائیں کہ:

یا کستان جلے جانیوا کے وارث کا حصہ:

🛠 کیایا کستان میں جا کر بس جانے والی لڑ کی تر کہ کیدری کی حقدار ہے؟

ہلا کیا وہ رقم جومرحوم نے سرائیویٹ فنڈ کی شکل میں بیوہ کے نام لکھا تھا اور جو بیوہ کوئل چکی ہے، ورثا و میں قاتل ''تشیم ہے؟

جهر کرکی تغییم کاشری اصول مامین ورنا و کیا برنا جانا جا ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

۱ - ہاں وہاں جا کربس جانے والی لڑکی بھی حسب تخریج شرقی حقد ارہے ، تخریج شرقی کی تفصیل نمبر ۵ کے جواب میں ندکورہے۔

۲ – فنڈیٹن جی شدہ رقم کے دوجھے ہیں ۔ایک جھے رقم کا وہ ہے جوم حوم کی تخواہ سے کئی ہوئی رقم کے علاوہ ہے اور اس کو کومت نے خود اس میں شامل کیا ہے۔ اس زائد رقم کی ما لک وستحق تنہام حوم کی بیوہ ہے۔ اس میں کسی اور وارٹ کا کوئی حق ننہام حوم کی بیوہ ہے۔ اس میں کسی اور وارث کا کوئی حق ننہیں ہے ، البتہ جوجھ پرفنڈ کا مرحوم کی تخواہ ہے کٹ کرجمع ہوا ہے وہ جھ پشر عا دین واجب الا داء بذرمہ حکومت تھا ، اس کے بارے میں مرحوم کی بیوست شرعاً "قسطیک اللدین علمی من لیس علیمه اللدین" ہونے کی وجہ سے شرعا درست نہیں بارے میں مرحوم کا ترکہ سشر تی ہے جومرحوم کے تمام ورثا ء برحسب تخریخ شرعی شرعی اور بیوہ کے تنہا ، اس بر قبضہ کر لئے سے بقیہ ورثا ء شرعی کا حقہ ہوؤے۔

سو- ڈاکنانہ ویدیک وغیرہ میں جمع کی ہوئی رقم میں بھی حق ورٹا ءکو پہنچتا ہے وہ رقم بھی حسب تخ تن شرق آئنیم ہوگی، تخ تن شرق کا تنصیل نمبر ۵ کے جواب میں درج ہے، البتدا پنی جمع کی ہوئی رقم سے زائد جورقم سود کی بنتی ہے اس کا حکم یہ ہوگی، تخ تن شرق کی تنصیل نمبر ۵ کے جواب میں درج ہے، البتدا پنی جمع کی ہوئی رقم سے زائد جورقم سود کی جائے ۔ اور اگر ہے کہ اگر مرحوم کے ذمہ یکھ اکم فیکس وغیر دمنجا نب حکومت عائد ہو اس میں وہ سود کے نام والی رقم دے دی جائے ۔ اور اگر منجانب حکومت کوئی ایسا مطالبہ نہ ہو تا جو سالہ نے جائے اس کو ان ورٹا ءکود سے سکتے ہیں جو خریب ومحاج ہوں ، اور اگر ورٹاء میں کوئی مختاج وفریب نہ ہوتو بلانب تا تو اب بطور صد تہ سے خریبوں ، محتاجوں کود سے دیا جائے ۔

(۴) اگر مرحوم پر جج نرخ نبیس تھایا نرخ تھا، مگر مرحوم نے اپنا جج کرانے کی وسیت نبیس کی ہے، بلکہ محض ارادہ پی ارادہ ظاہر کیا تھا، تو وہ رقم بھی ترک شار ہوگی۔اور اس میں بھی حسب تخریج شرق تشیم جاری ہوگی، تفصیل تشیم نمبر کے جواب میں مذکور ہے، اور اگر مرحوم پر جج نرض تھا اور مرحوم نے جج کے لیے وصیت بھی کی تھی اور وہ رقم تبائی ترک کے اند رہے تو اس سے حسب وصیت جج بدل کر ایا جائے۔ جج بدل کرانے کے بعد جورقم بچے گی وہ ترک شار ہوکر حسب تخریج شرقی ور ثار تر تھا۔

۱۰۵۵ - مرحوم عبد العلیم کے مرنے کے وقت اگر مرحوم کے باپ وہاں زندہ نہیں سے تو مرحوم عبد العلیم کاکل ترکہ خواہ بھورت مکان ہویا بھورت سامان یا زیورات وفقد ہویا بینک وغیرہ کی جگہ جی شدہ ہو، ان سب کے مجموعہ بیں سے پہلے بیوہ کامیر جو باتی ہے وہ اوا کیا جائے ۔ ای طرح اگر اورکوئی قرض باتی ہے تو اسے اوا کیا جائے ، پھر اس کے بعد باقی ترکہ جر نسال کے اعد جو بھی ترکہ بچا اس کو چالیس سہام پر تفتیم کر دیں ۔ ایک تہائی کے اندر مرحوم کی وصیت صیحہ بافند کی جائے ، پھر اس کے بعد جو بھی ترکہ بچا اس کو چالیس سہام پر تفتیم کر دیں ۔ چالیس سہام بین بی سام بیووکاحق ہولائی سے ایم اور سات سمام بین بی بی سام بیووکاحق ہولائی کاحق موراث ہوگا اور سات سمام بینوں لا کیوں کاحق ہولائی کسی غیر ملک کی شہری ہوگئی ہے جف اس سے اس کاحق وراشت سوخت نہ ہوگا ، بلکہ اس کاحق محفوظ رکھ کر اس کو مطابق عمل کیا جائے ، اور اس کی بد ایت کے مطابق عمل کیا جائے ، یا اس سے بی وشت ماں یا باپ کوئی زندہ تھے تو ان کو واضح کر سے پھر ترکی عرف معلوم کی جائے ۔ اگر مرحوم کے انتقال کے وقت ماں یا باپ کوئی زندہ تھے تو ان کو واضح کر سے پھر ترکی عملوم کی جائے ۔ اگر مرحوم کے انتقال کے وقت ماں یا باپ کوئی زندہ تھے تو ان کو واضح کر سے پھر ترکی عملوم کی جائے ۔ اگر مرحوم کے انتقال کے وقت ماں یا باپ کوئی زندہ تھے تو ان کو واضح کر سے پھر ترکی عملوم کی جائے ۔

نوٹ نیا درہے کہ فنڈیٹل جورقم حکومت اپنی طرف سے ملاقی ہے وہ صورت مسئولہ بین مرحوم کاتر کرنہیں ہے، بلکہ وہ رقم تنہا ہیوہ کاحق ہے۔جیسا کرنمبر ۱۲ کے جواب میں درج ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب کیٹہ محدظام الدین مظمی ہفتی دارا مطوم دیو بندہ مہار ہوں مسر ۱۲۸۹ ۱۳ ھ

فندُ ،گروپانشورنس، دیسته ریلیف اورگریجو ینی کی رقم کی تقشیم کس طرح ہوگی:

میرے دوست فاضل خان مرحوم کا گذشتہ سال انتقال ہوگیا ، ان کی عمر تقریباً ۸ سسال تھی ،مرحوم ایک سر کا ری فیکٹری میں کا م کرتے تھے،مرحوم کے انتقال کے بعد فیکٹری کے قانون کے مطابق مختلف وجہہے مرحوم کے ورثا موکورو پے ملیں گے۔

> مرحوم کے خاندان کے مندر جدفہ میل افر ادموجود ہیں: ایک بڑ ایسائی ، ماں ، بیوہ بھن ، ایک لڑکا، دولڑ کیاں۔

مرحوم کے ورٹا کوفنڈ ڈینٹھ ریلیف، آمکیم گر وپ، انشورنس، گریجو پٹی کی مدسے رقم ملے گی، ہر ایک مدسے ملنے والی رقم کی تفصیل اورمرحوم NOMINEE بنانا لکھا جار ہاہے، ہراہ کرم میر اٹ کی تقسیم کاشر ٹی طریقة تخریر نیز مائیں۔ (1) فنڈ۔ بیروہ روپیہ ہے جوہر ایک ملازم کے مشاہر سے میں سے ما ہانہ کا ٹاجا تا ہے اور اخیر میں ریٹائر ہونے برخود

ملازم کواور مرنے کی صورت میں اس کے ورفاء کو دے دی جاتی ہے ، اس کے لیے فیکٹری ہر ملازم سے فارم بھر واتی ہے اور
Nominee اس کے بعد بیرو بید کن کو دیا جاتے ، اس کے فید کارم بھر نے کے بعد بیرو بید کن کو دیا جائے ، مرحوم فاصل فال نے ہوا ہوا ہو میں فارم بھر کرفیکٹری کو دیا تھا ، اور Nomination اپنے بڑے بھائی کے مام کیا تھا ،
اس وقت مرحوم کی شا دی ٹیس ہوئی تھی ، مرحوم کا نکاح دیجوا میں ہوا اور مرحوم کا انتقال ایجو اور میں ہوا، اس درمیان میں مرحوم کے ایک ایمیت نہ جانتا ہو خواہ کوئی اور سبب ہو۔
نے Nomination تبدیل ٹیس کر ایا خواہ اس کی ایمیت نہ جانتا ہوخواہ کوئی اور سبب ہو۔

فیکٹری کے فافون کے مطابق ہڑ ایمائی وراشت کاحق دارنہیں ہوتا ہے ،الہذافیکٹری نے مرحوم کے اس بھرے ہوئے

Nomination کو باطل قر اردے دیا فیکٹری ہیرہ ہے اس کی دیوی کودے گی الیکن عدالت سے ایک مخصوص سرمیفکٹ لانے

کے بعد جس کا مام سلیکٹن سرمیفکٹ ہے، فیکٹری نے مرحوم کے ہڑے بھائی کولکھ کردیا ہے کہ فنڈ کے روپے آپ کوئیس مل سکتے

بلکہ بیرقم بیوی کودی جائے گی۔

یر اہ کرم ال رقم کاشری حصر تجربر نیز مائیں کہ کس وارث کو کتنا ملے گا ،فنڈ کی ملنے والی رقم ہیں ہز ار ۲۰۰۰ ۲رہز ار رویعے ہے۔

(۲) گر وپ انشورنس میروہ روپے ہیں جوفیکٹری بطور امداد کے ملازم کی وفات پاجانے کی صورت ہیں اس کے گھر والوں کو دیتی ہے۔ حیات کی صورت ہیں ہی ملازم کوئیس دیا جاتا ، اس کے لیے مشاہر ہ سے پچھٹیس کا نا جاتا ہے، اس ہیں مرحوم نے فارم اپنی ہیوی کے نام مجراہے، کیوں کہ اس فارم کے بھرنے کے وفت ان کی ثنا دی ہوچکی تھی، فیکٹری نے میرتم مرحوم کی ہیوی کوادا کر دی، مرحوم کے لکھنے کے مطابق ہراؤکرم اس رقم کی شرق انسی تجریفر مائیں۔

(س) ڈیٹھر ریلیف اسکیم: اس فیکٹری میں ۲ مہز ارمالازم ہیں، ہر مالازم اپنے ساتھی مالازم کی موت ہر ایک روپید اپنے مثاہرہ میں سے کٹوانا ہے، اس لیے ایک مشت ۲۰۰۰ کی رقم مرنے والے کے گھر والوں کو دی جاتی ہے، بیرقم بھی مرخوم بھی اس آسکیم کے ممبر تھے اس میں کوئی فارم ہیں بجر والا گیا ہے اور مرنے علی کی صورت میں ماتی ہے، حیات میں ہیں مزحوم بھی اس آسکیم کے ممبر تھے اس میں کوئی فارم ہیں بجر والا گیا ہے اور نہیں فیکٹر کی کا افانون میں ہے کہ بیرو ہے مرنے والے کی بیوی بی کو دیتے ہیں، کسی دوسرے کؤلیس ، اس طرح بیرقم فیکٹر کی نے مرحوم کی بیوی کو وے دی۔

بر او کرم اس صورت میں شرقی تقیم تحر برینر مادیں۔

(۴) گریجو پٹی: وہ رقم ہے جوفیکٹری ملازم کو اس کے ریٹائز ہونے پر یا خودمر جانے کی صورت میں اس کے

گھر والوں کو دبتی ہے، اس میں فیکٹری دئل ماہ ہے جیس ماہ تک ما بانہ مشاہر ہ کا مجموعہ دبتی ہے، بیرقم ملازم کوحیات اور موت دونوں میں ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے بھی فارم مانگتی ہے، مرحوم نے اس مخصوص فارم پر \* سافیصدی والدہ کے مام اور \* ک فیصدی بیوی کے مام بھر اہے اور اس پر فیکٹری کوکوئی اعتر اش بھی نہیں ہے بنیکٹری بھیٹیت لکھنے کے اداکر ہے گی۔

ہر اوکرم اس رقم کی تفتیم شرق بھی تحریر نر مائیں کہ کس وارث کو کتنا ملے گا اس مدے ملنے والی رقم آٹھ ہزار ۲۰۰۰ رویے ہوگی۔

۵) مشاہرہ اور ہوئیں: مرحوم کی پیچھ رقم ہوئیں اور مشاہر ہ کی شکل میں ملنے والی ہے اس میں کسی کانا منہیں ہے اور نہ عی فیکٹری کی جانب سے مانگا جاتا ہے اس رقم کی بھی شرق آتنے ہم کیسے ہوگی۔

نوٹ: اس طرح مرحوم کی کل ملنے والی رقم کا مجموعہ ۲۰۰۰ کہزار رویعے ہیں ،مرحوم نے شا دی ہے قبل ہڑے بھائی کے ام فارم بھر اتھا کمیکن شا دی کے بعد اور دوسر افارم بھائی کے نام نہیں بھر ا گمستھی مجمد اکرام الدین بی این ایل بھوپال، اے پی

### الجواب وبالله التوفيق:

|           | تص ۹۲      |        |       | r      | مسئله ۳ | 48              |  |
|-----------|------------|--------|-------|--------|---------|-----------------|--|
|           |            | ,      |       |        |         | اصل خان میت     |  |
| بيوه ممكن | برڙ ايھائی | اره کی | الوكي | 54     | بيوى    | بال             |  |
| محروم     | محروم      |        | 14    |        | ۴۰      | ٨               |  |
|           |            | 14     | 14    | الماسع | ١٣      | [' <del>'</del> |  |

پر ائیوبیٹ فنڈ مرحوم فاصل خان کائر کہہے اورشر عا اس کا تھم ہیہے کہ بیوہ کامبر اگر باقی ہے تو میر اور جوکوئی قرض مرحوم کے ذمہ ہوتو وہتر ض غرض حقوق متقدمہ علی المیر اٹ دینے کے بعد باقی چھیا نویس حصوں پر تقتیم کر کے سولہ جھے مال کے ہوں گے اور بارہ جھے بیوی کے ہوں گے اور چونتیس سہام لڑ کے کا ہوگا اور ستر ہ لڑک کے ہوں گے اور فارم میں محض ہڑے بھائی کانا م لکھنے سے وہ رقم شرعا ہڑے بھائی کی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ ننتخبات نظام القتاوي - جلدموم

(۲) پیرقم جومرنے والے کے مرجانے کے بعد فیکٹری کی جانب سے مرنے والے کے گھر والوں کو لگی ہے وہ رقم مرنے والے کامر کرنہیں ہوتی کہ اس برسب ورٹا وکو حسب تخریج شرعی حصہ لیے بلکہ بیرقم عطیہ ہوتی ہے۔

بس فیکٹری یا محکمہ جس کو اور جن شر ائط کے ساتھ دے گا وی ان شر ائط کے ساتھ ستحق وحقد ار یہوں گے ، لہذا محکمہ نے جن کو دیا ہے وی اس کے ستحق وحقد ار بیں ۔

(۳) اس رقم کا تکم بھی یہی ہے کہ مرحوم کا تر کنہیں ہے بلکہ عطیہ ہوگی اور فیکٹری اپنے ضابطہ کے مطابق جس کو دے گی صرف وی اس کے حق داروستی ہوں گے اور جب ضابطہ بیہ ہے کہ گھر والوں میں سے بیوی عی کو دیجاتی ہے اور بیوی عی کو حسب ضابطہ دیا ہے تو بیوی عی حق دار ہوگی۔

البنة بیوی پر دیانتا بیلازم ہوگا کہ وہ اس رقم ہے مرحوم کے بچوں کی ہر ورش اور تعلیم وتر بیت اچھی طرح کرے اور مرحوم کی والدہ، بیوہ بہن وغیر ہ کے ساتھ حسنِ سلوک کامعاملہ کرے اور جہاں تک ہو سکے ان کی ضروریات کالحاظ ہی رکھے۔

(۴) جب بیا نون ہے کہ زندہ رہنے کی صورت میں ریٹائز ہونے پر بیرقم خود ال کواور ال کے مرجانے پر اانو نا اس کے ورثا کودی جاتی ہے تو محض کسی ایک فر د کے دیے سے تنہاوہ مخض پوری رقم کا مستحق ند ہوگا بلکہ حسب تخریج شرعی تمام ورث شرعی پر تنسیم ہوگی، لیعنی اس رقم کے چھیا نوے سہام بنا کر سولہ سہام ماں کواور بارہ سہام بیوی کواور چونیس سہام لڑکے کواور ستر ہ ستر ہ دونوں لڑکیوں کولیس گے۔

(۵) بیرقم بھی حقوق متقدمہ علی المیر اٹ کی اوائیگی کے بعد حسب تخریج شرق تمام ورثا وشرق کوسوال لے سے جو اب کے مطابق ملے گی ، فقط واللہ اعلم بالصو اب

كتيرجحرنطا م الدين اعظمي بهفتي وارابطوم ديو بند٢٣٧ سهر ٩٩ ١٣١ ه

## كسى كووارث قر اردينے بانامز دكرنے سے قانو نأور نا ء كااستحقاق وراثت سوخت نه ہوگا:

سوال: زیدمرحوم نے اپنے پیماندگان میں دوجیقی لڑ کے تین لڑکیاں چیوڑی، ان پانچوں اولا دکی تعلیم ور بیت، شادی بیاہ کفر ائفن سے مرحوم عرصہ ہواالحمد للد سبکدوئن ہو چکا تھا۔ زید نے تر کہ میں دوعد دبیمہ پالیسیاں چیوڑی جن میں پہلی پالیسی کے لیے مامز دیا وراث ابتداءی سے بیمہ پنی کے قانون کی روسے اپنے ہڑے صاحبز ادے کور اردیا اور دوسری پالیسی کاوارث اپنے چھوٹے صاحبز ادہ کور اردیا البندائی بارے میں تھم شری کیا ہے؟

ہلازیدا پی کمپنی کے تخواہ دارمیجنگ ڈائر کئر تھے، جن کی تخواہ میں ہے یا ناعدہ کمپنی کے نانون کے تحت ہر ماہ پرمجھ فنڈ کٹ کرجنع ہونا تھا، اس جنع شدہ رقم کا بھی نامز دیا وارث ہڑے لڑے کو کیا بیا زروئے شرع کیسا ہے؟

جہازید اپنی قائم کروہ کمپنی می کے ساڑھے چارسوصص کے مالک تھے جن کی تقیم کے تعلق بالکل ابتداء می بیں اپنے انتہائی راز دارشر یک کار پر پورے طور پر واضح کر دیا کہ تمام صص ان کے دونوں صاحبز ادوں می بیٹ تقیم ہوں گے، لؤکیوں کاکوئی حصر نیس ہوگا۔ اس بات کا اعادہ انتقال ہے بچھ عرصہ قبل ہڑے صاحبز ادے پر بھی کر چکے تھے اور دوماہ قبل بشکل ہوئی وجو اس اپنی ایک صاحبز ادی کی خواہش پر کہ ان بیل لڑکوں کا بھی حصہ بھونا چاہئے۔ مرحوم پھر ایک مرتبہ واضح طور پر اپنی ایک صاحبز ادی کی خواہش کا اظہارٹر مایا کہ صص لڑکوں می بیٹ تغیم کیے اپنے بڑے لڑکے اور دوسرے دیر پینہ و تفاص شریک کار کے سامنے اس خواہش کا اظہارٹر مایا کہ صص لڑکوں می بیٹ تغیم کیے جا کہ میں ابتدا مندر جہ ساڑھے چارسوصص میں سے مرحوم دیڑھ سوصص میں حیات میں جی بڑے لڑکے خلف اکبر کے نام اور دوسرے ڈیڑھ سوچھوٹے لڑکے خلف اکبر کے نام اور دوسرے ڈیڑھ سوچھوٹے لڑکے خلف اس مغر کے نام اور کے مطابق فیصلہ شرع کیا ہے؟

ہ زید نے ترک میں جارہا گئی ہزار کی رقم نفذ چھوڑی اور اس کے لئے اپنے بڑے صاحبز ادے کے واسطے وہیت نر مائی کہ ریکل رقم ایسال تو اب کے لیے کا رخیر میں صرف کی جائے۔ کیا اس صرف کرنے کے لیے دوسرے ور شد کی اجازت ضروری ہے۔

سيدفكه جيلا في ميئ نمبر ٣

### الجواب وبآلله التوفيق:

نوٹ:اولاد کی تعلیم وٹربیت وشادی بیاہ کے فر اکٹن سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی مورث مرحوم کی ملکیت میں ورنا وشری حسب تخریج شری اور حسب تکم شریعت حقد ارہوتے ہیں اور اس کے خلاف کسی کواس میں کسی تغییر وتبدل کا اختیار نہیں ہونا ، اس تمہید کے بعد ہر نمبر کا جواب شری نمبر وار لکھا جاتا ہے۔

(۱) قانون کی روسے کسی کو وارٹ تر ار دینے سے یا نامز دکرنے سے دیگر ورٹا ءکا استحقاق وراثت سوخت یا ختم نہیں ہوتا ، بلکہ شرعاً سب ور شحسب تخریج شرعی مستحق رہتے ہیں، لہذا محض دونوں نامز دشدہ بی وارث نہ ہول گے، بلکہ تکم شرعی ہے ہوگا کہ دونوں پالیسیوں میں زید مرحوم کا اپنا جمع کیا ہوا جتنا روپہے ہے وہ تو سات حصوں پر تقشیم کر کے دو دو حصے زید

مرحوم کے دونوں لڑکوں کاحق ہوگا اور ایک ایک حصہ بتینوں لڑکیوں کاحق ہوگا اور جورقم اپنے جیج کیے ہوئے روپے سے زائد ملے اس کا حکم شرقی ہیہ ہے کہ اس کو بغیر نہیت تو اب کے، بلکہ اس کے وبال سے بہتنے کی غرض سے جتنا جلد ہو سکے غریبوں، مختاجوں کو دے کر اپنی ملک سے نکال دینا جا ہے ، ہاں اگر ور نہیں خودکوئی غریب ،مختاج وستحق زکو ق ہوتو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔

(۲) فنڈی رقم کابھی بہی تھم ہے کہ قانون کی روسے مورث نے جس کو وارث مامز دکیا ہے سرف وی مستحق نہ ہوگا،
بلکہ تمام ورقا پشر کی حسب تخ تن شر کی مستحق ہوں گے، اس کی تقلیم بھی سات ہر اہر حصہ کر کے دود و حصے دونوں لڑکوں کاحق ہوگا،
اورا یک ایک حصہ بینیوں لڑکیوں کاحق ہوگا نیز فنڈ بیس اپنی شخواہ سے کئی ہوئی رقم سے زائد رقم جس کو تھکہ اپنی طرف سے ملاتا ہے
یا اضافہ کر کے خود دیتا ہے اس کا صدقہ کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ بیز ائد رقم بھی ملازم کامر کہ شار ہوکر حسب تخ تن شر کی مشل اصل رقم سے تمام ورفائے شر کی برتھنیم ہوگی۔

(۳) زیرم حوم نے ساڑھے چارسوص کے قلیم کرنے کے بارے بیں جوبات کبی ہے چوتکہ وہ مرنے کے بعد النہ مرحوم نے ساڑھے چارسوص کے قلیم کرنے کے بعد النہ کو اورٹ الا اُن پیشاء المور ثقہ " (۱)، البذا میہ وصیت کے ہوا، جبکہ وصیت کے ہارے بی ، البتہ ڈیڑھ ہو قلیم شرع سے اور اللہ اُن پیشاء المور ثقہ " (۱)، البذا میہ وصیت تو محل کام بن جائے گی ، البتہ ڈیڑھ ہوقص جو خلف اکبر وخلف المبر وظف اصغر کے مام قانو فی طور پر ان صف کے اوپر ان لاکوں کا قبضہ وضر نے ہی میں نہ تقل کر چکے ہیں۔ پس اگر نا نو فی طور پر ان صف کے اوپر ان لاکوں کا قبضہ وضر نے بہدکی ہوئی اوروہ صفی (جن کا مجموعہ تین سوم ) زیدم حوم کار کہ شارنہ ہوگا ، بلکہ ان لاکوں کی ملکہت تر اربا یکی ، البتہ ڈیڑھ سوصی اگر زیدم حوم کے کل ترک کے تبائی کے اندر ہیں یا زائد ہیں ہر حال میں ان کا حکم میے کہ اگر لاکیاں زیدم حوم کے انتقال کے بعد اس وصیت کونا نذکر دیں اور اپنی طرف سے بھا کیوں کے حق شی مسب تخ تن میں دے دیں تو صرف دونوں بھائی حقد اربوں گے ، ورنہ جو اب نبر ۲ اور سوکی طرح ڈیڑھ سوصوں کے اندر بھی حسب تخ تن مشرع سات سہام میں سے ایک ایک مہم کی حقد اربوکیاں ہوں گی ، البتہ لاکیاں اگر حتاج وخشرور میں مند نہ ہوں تو ان کے لیے انسیار میں ہوں گانہ کردیں۔ انسیار میں ہوں گانہ کردیں۔ انسیار میں ہوں گانہ کیا تھا ہوالد مرحوم اس وصیت کونا نذکر دیں۔ انسیار کی میں وصیت کونا نذکر دیں۔

(س) میہ وصیت کرکسی وارث کور کر دینے کی وصیت نہیں ہے کہ عدیث پاک: "لاو صیبة لوارث النے" کا مصداق ہے، بلکہ میہ وصیت کارفیر میں صرف کرنے کے لیے ہے، اس کا تھم شرق میہ ہے کہ اگر میہ جار بارٹی ہزار کی رقم

ا - مشكوة / ١٥ ٢ إب الوصايل

للتخيات نظام القتاوي - جلدموم

مورث (موصی ) کے کل ترکہ کے تہائی کے اندر ہے تو بینا فذہوگی ، البندسب بھائیوں کے تلم میں لانا اس لیے مناسب ہوگاک کسی کو اس نضرف سے انکار ندہو، اہذا ہیہ قید سیجے ودرست ہوگی ، یعنی سب لڑکوں سے اجازت لینے کے بجائے ان کے تلم میں لاکرصرف کرناضر وری رہے گا، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرمجمه نظام الدين مفتى دارالعلوم ديوبند، سهار يور

## دولڑ کے اور حیارلڑ کیوں کے درمیان تر کہ کی تقشیم:

بابا میاں متوفی ہے اور ان کے دولڑ کے بتھے وہ بھی انتقال ہوگئے ، چارلڑ کیاں تھیں جس میں سے دوزندہ ہیں ، دو
انتقال کر ٹنئیں متوفی نے چو دہ گنٹے زمین ترکہ میں چھوڑی ہے اب جبکہ لڑ کے تو زندہ نہیں ہیں کیکن دونوں لڑکوں میں سے ایک
کی اولا دمیں ایک لڑک ہے اور دومر سے لڑ کے کی بیوی زندہ ہے اس طرح جو دولڑ کیاں انتقال کر ٹنئیں ان میں سے ایک لڑکی کو
چارلڑ کے ہیں دومری لڑکی کی اولا دنییں ہے نقشہ حسب ذیل ہے۔

|                              | اِن                 | باباميا     |                                           |                 |                     |
|------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| ايرائيم<br>مردوم             | صن<br>مرحوم         | <del></del> | ؛<br>لۈك<br>يالوقى                        | لژی<br>روش بی   | -<br>لۈك<br>حسين بى |
| يو کياز نده ہے<br>اولاد دنيل | -<br>س ک ایک لڑی ہے | '           | د و <b>لوں</b> وفات پا<br>ایک کی اولاد نے | ں اولار ٹیکن ہے |                     |

#### الجواب وبالله التوفيق

بابا میاں کے مرنے کے وفت جب ان کے دولڑ کے اور جارلؤ کیاں زندہ تھیں، بابا میاں کا کل تر کہ آٹھ ہراہر حصوں پر تفتیم ہوکر دود وحصے لڑکوں کاحق ہوگا اور ایک ایک حصہ چاروں لڑکیوں کاحق ہوگا، پھر اہر ائیم کے مرنے پر ایج حق نتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

وحد پرکاچوتھائی علاوہ دین میر کے بیوہ کاحق ہوگا اور باقی تنین چوتھائی کا تھم اس وقت معلوم ہوگا جب یہ معلوم ہوجائے کہ اہر اہیم کے مرنے کے وقت بھائی بہنوں میں کون کون زندہ تھا، اس طرح حسن کے مرنے پرحسن کے حق وحدیرکا آ دھا ان کی لڑکی کاحق ہوگا اور باقی آ دھے کا تھم اس وقت معلوم ہوگا جب یہ معلوم ہوجائے کہ جسن کے مرنے کے وقت کون کون زندہ تھا، ای طرح دو فوت شدہ لڑکیوں کے حصول کا حال ہے کہ جب تک رہمعلوم ندہ وجائے کہ ان کے مرنے کے وقت کون کون زندہ تھا کوئی تھم واضح ندہ وگا ، سوال ادھوراہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتبه محمر نظام الدين أنظمي يمفتي واراهلوم ديوبند وسهار نيور

### دا دا کا این او تے کو بہدیا وصیت کرنا:

(1) ینتیم پوتے کاحق دادا کے ترکہ بین ختم نہیں ہوتا ،البتدال کا کوئی مقررہ چھ نہیں ہے اور بیبات صاحب جائداد کی صواب دید پر ہے کہ وہ اس سے وصیت یا ہبد کے ذریعیہ سار ایا اس سے کم دے اورا گرصاحب جائیداد نے وصیت یا ہبدنہ کیا ہوتو سیبات تمام وارثین کے صوابد ید بر ہے کہ اس بیتیم رشتہ دار (بھتیجا) کو کتنا دینا ہے طے کریں بہر حال بیتیم کو خروم نہیں کیا جاسکتا کیا بیدرست ہے؟

(۲) اگر دادائے اس پوتے کے بارے میں جس کے والد کا انتقال ان کے سامنے ہوگیا ہودو کو اہوں کی موجودگی میں زبانی وصیت کیا ہوکہ ان سے ۹/۲ حصد پر کہمیں دیا جائے یا دوسر کے ٹڑکوں کے ہرابری اس پوتے کو بھی دیا جائے تو کیا سیوصیت جائز ہوگی؟

(۳) اگر دادانے بنتیم پوتے کوزمانی ہبد کے ذریعہ ۹/۲ حصہ دیا ہواور اپنی زندگی میں اسے قبضہ دے کر دوسرے وارثین سے میرکنہ دیا ہوکہ فلال (بنتیم پوتا )کو ہے دخل نہ کرنا تو کیا اسے ہے دخل کرنا جائز ہوگا؟

تر كەكى تقنىم كتنے دنوں میں ہونی چا ہے؟

(۴)صاحب جائیدادی وفات کے بعد کتنے دنوں کے اندر تفیم ہونا جا ہیے؟

(۵) کیاتر کالونشیم ندکرنا جائز ہے جب کہ کچھ وار ثین ترکہ کے تنظیم کئے جانے کے خواہش مند ہوں؟

### الجواب وبالله التوفيق:

(۱) ینتیم پوتے کا حق دادا کے ترکہ میں سے ہر حال میں ختم نہیں ہوتا بلکہ بنتیم پوتے کی وراثت کی ۲۷-۲۸ ﴿۵۵۸﴾ نستخبات نظام الفتاوي – جلدموم

صورتیں ہیں اوران میں سے صرف ایک صورت یا دوصورتوں میں محروم ہوتا ہے باقی تمام صورتوں میں حق دار ہوتا ہے اورتر ک پاتا ہے (۱)، بیٹو خالفین اسلام کا پر ویپیکنڈ ہے تا کہ اس کے ذریعہ سے احکام اسلامیے کی ابتائے سے ورغلایا جائے، البتہ دادا کے لئے بیہ بہتر ہے کہ اگر بیٹیم ہوئے ہے کے خروم ہونے کا اندیشہ ہواور وہ خریب بھی ہوتو اپنی زندگی میں اس کو پھے بذریعہ بہہ دید سے ایم وم ہونے کی تقدیر پرشک کے اندر وسیت کردے۔ ای طرح دادا کے مرنے پرتحروم ہور ہا ہواور خریب ہوتو بھیہ ورث کے لئے بہتر ہے کہ اس کو بھی پھے متاسب جھ برتر کہ میں سے دیدیں بالکل محروم نہ کریں۔

(۲ و۳۷) بیدونوں صورتیں جائز ہیں بلکہ بعض صورتوں میں بہتر ہوگا جیسا کنمبرا کے جواب میں گذرا۔

(۴) مر کہ ستحقین کے حصول کے اعتبار سے تقلیم ہونا جا ہیں اور جلد سے جلد تقلیم ہونا جا ہیں، اس لئے کہر کہ میں ور ثذکی شر کت املاک قائم ہوجاتی ہے اور شرکت املاک سے جو چیز مشتر ک ہو اس میں بدون معاملہ شرق کے ایک شریک کا کوئی نضرف جائر نہیں ہونا (۴)، بلکہ غصب کے تھم میں ہوکر ہا حث گنا ہ ہوجا تا ہے۔

(۵)ضر وراورجلد قاعد ہشرع کے مطابق تشیم کر دینا جا ہے، فقط واللہ انکم بالصو اب

كتبرجح فطام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبنده سها رنيور

### دوبیوباں ہوں اور دونوں سے اولا دہوتو تر کہ کی تقشیم کس طرح ہوگی؟

ہمارے والد مرحوم کے انتقال کے بعد ہم بھائیوں اور پہنوں بٹی جائیداد کی تشیم کا مسلم کھڑا ہے ، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے اللہ سامی ہورہ طلب ہے ، جائیدادہ زیورات ، مکانات اور والدین اور اولا دھپ ذیل ہیں:

والد صاحب مرحوم کی دو ہویاں ہیں اور دوٹوں ہی بقید حیات ہیں اور زندہ ہیں اور ان سے جواولا دہوئی اس کی تفصیل اس طرح ہے بڑی ہوئی (ولد دھا ھی ) سے تین لڑکے اور چارلاکیاں ہیں اور سب شا دی شدہ ہیں اور لڑکے مالازم مرکار ہیں، چھوٹی ہوی (چھوٹی والد دھا ھی ) کے دوہ ٹرک کے دور چارلاکیاں ہیں ، ان میں سے صرف ایک لڑکے اور لڑک کی شا دی ہوئی ہوی (چھوٹی والد دھا ھی ) کے دوہ ٹرک کے اور پارلاکیاں ہیں ، ان میں سے صرف ایک لڑکے اور لڑک کی شا دی ہوئے ، اس کی عرف ایس کے ، ان کا زیر تعلیم ہے (TTT) کر رہا ہے جائیداد کی تفصیل پوری کی شا دی ہوئی ہیں جن میں ہے ایک ممل ہے جو تیرہ ویں صورت ہے ہو اور ہیں صورت ہو تی ہو اس کی دور کر ہوئی ہوں کی دورائی اس کی خور کی دورائی اس کی دورائی اس کی سے ایک میں دھر ہا ہے ، دی کھوٹی ہوں کی دورائی دورائی الدورائی الدورائی ہوں ہوں ہو اور دورہ کی واحد می الدوری کی کارہ اجسی فی لصب میں جو زید الدوری کو دورائی الدورائی الدورائی ہوں جو میں جو دورہ ان کل واحد من الدوریکین کارہ اجسی فی لصب صاحبہ لا بیجوز کہ الدوری فی جو بورائی الدورائی الدورائی ہوں جو بورہ دیاں کی واحد من الدوریکین کارہ اجسی فی لصب سے دور کی الدوری ہوں کی ورد کی دورائی الدورائی الدورائی الدورائی ہوں کی واحد کر ہو ان کی واحد من الدوری ہوں کارہ الاس بورائی الدورائی کی الدورائی کی دورائی کی کی دورائی کی دورائی کی کر دورائی کی کر دورائی

للتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

جائیداد چ. • ۱۳۰ یکڑے جس میں ہے جا۔ ۵ ایکڑیزی اور ۲۵ ایکڑنشکی ہے ہتری جائیداد میں دونالاب ہیں جسمیں کرنٹ موٹر مٹ ہے۔مکانات بایٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی کھلی جگہ ہے۔ زیورات آٹھ تولد سونا اور ۲۰ اتولے جائدی ہے،آپ سے معلوم کرنا ہیہے کہ بوری جائید ادکومساوی حصوں میں اڑکوں میں تنسیم کریں تولڑ کیوں کو کتنا حصہ تکال کر کریں، ہر ایک کوکتنا اور کس حساب ہے دیں یہاں اپنے رشتہ داروں میں یہ بحث بہت گرم ہے کہ جائیدادکو دومساوی حصول میں تفقیم کریں کیونکہ دو والدین ہیں دو ھے کر ہے، ایک ھھ برہڑی ہیوی ہے بچوں میں تنتیم اور دوسر اھھ بر دوسری ہیوی ہے بچوں میں ''تفشیم کریں بیائباں تک سیح ہے؟ میرے خیال میں پوری جا سیداد دونوں والدین کی او**لا** دمیں مساوی تفشیم ہونا جا ہے ، پوری جائیداد کالڑ کیوں کو کتنا حصہ اور کس حساب ہے ملنا جا ہیے، اس کے علاوہ والد صاحب مرحوم نے اپنی زندگی میں پجھہ جائیداد بڑے بیٹے بیعنی ہما رے بڑے بھائی صاحب کے ام کیے تھے، جب ساری جائنداڈ تشیم ہوتی ہے تو پھر والدہ صاحبہ کا مکان اور بھائی صاحب کی زمین جوان کے نام پر ہے وہ تغلیم میں لایا جائے یا وہ لوکوں کے نام سے جوجا نداد ہے وہ اُن عی لوکوں کو دے کر پھر بگی ہوئی جاند او میں بھی حصہ دیا جائے معلوم کریں، اس کے علاوہ دونوں والدین کو جائیدا دمیں کتنا حصہ نکالنا ع ہے اور ان کی زندگی کے بعد اس جائداد کو پھر تنتیم کرلیں یا کیا کریں معلوم کریں ۔ اور ایک بات یہ دریا فت کرنا ہے ک ۔ جانداد تفضیم کرنا جاہیے یانہیں جب کہ دونوں والدین زندہ ہیں جاند ادمیں دونوں والدین کا کہاں تک حق ہوتا ہے، اگر جانداد مجتنسیم کرلیں تو ان کی گذر بسر کے لئے کیادیں اور جولڑ کا اورلڑ کی غیرشا دی شدہ ہیں ان کوجا ئیداد کا کتنا حصہ دینا ج<u>ا ہے</u> ہاڑ کیوں کو دوآنے حصہ میں ہراہر تنہم کرنا جا بہتے یا جارآنے حصہ میں تنہم کرنا جا بہمعلوم کریں، یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ جس ونت جائدا آننسیم ہوگی ایں ونت ہڑے بھائی کو اوپر کا حصہ لیتنی مغرب کی طرف سے دینا جا ہے پیکہاں تک تیجے ہے، دوہرا بیاک اگر دونوں والدین اپنی زندگی تک جائیداد تشیم ہیں کرنا جاہیں تو وہ کہاں تک سیج ہے، والدصاحب نے اپنی زندگی میں ہڑے بیٹے کی تخواہ سے بیسے جمع کر کے ان کی ثنا دی میں دوتو لے سونے کی چیز بنا کرڈ الے تھے اب وہ تنسیم میں نہیں لاما حاستے ہیں وہ کہاں تک تعجے ہے جب کہ دوسر الڑ کا بھی تخواہ دے دیا کیکن والدصاحب کوئی چیز بنا کرنہیں دینے بلکہ دوسر سے کاموں میں خرج کر لئے ،تمام تنصیلات شریعت کی روشنی میں اپنی فرصت کے اولین او قات میں جو اب دیے کرمشکورفر مائیں ۔

### الجواب وبالله التوفيق:

بر تقدیر صورت سوال صورت مسنوله کا تھم شرق بیہ کہر حوم (والد) کے کل تر کہیں ہے پہلے حقوق متقدمہ ملی

للتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

المير ان (جيسية من اورجن بيويوں كامير باقى ہوان كامير) دينے كے بعد باقى مرك ايك سوچواليس برابر حصول ميں تفتيم كر كنونو حصد دونوں بيويوں كاحق ہوگا اور چو دہ چو دہ حصے بانچوں لاكوں كاحق ہوگا اور سات سات حص آ شوں لا كيوں كاحق ہوگا۔ پہلى بيوى يا دوسرى بيوى كى اولا دہونے ہے اس تفتيم ميں كوئى فرق نہيں براے گا، اى طرح بعض اولا دے فيرشا دى شدہ وغير ہ ہونے ہے بھى كوئى اثر نہ براے گا۔ البتہ جو اولا دز برتعليم ہويا جس كى شا دى باقى ہواں كے اثر اجات ميں سب ور شكو حسب استطاعت شركت كريا بہتر ہوگا۔

بڑے لڑے لڑے ہا دوسری بیوی کے نام پھے جاندادمجن لکھنے سے وہ جاندادان کی ملک نہ شار ہوگی بلکہ تر کہ شار ہوگی اوپر کھے ہوئے تاعد ہ کے مطابق تنتیم ہوگی۔البتہ جوز پورلڑ کے کے پیسے سے بنواکر اس کی شادی میں دیدیا وہ اس لڑ کے یا اس کی بیوی جس کودیا وہ اس کی مالک ہوگئی اور اس میں تہنیم جاری نہ ہوگی۔

یہ کہنا کہ غرب کی طرف یا اوپر کاہڑے لڑ کے کاحق ہوگا یہ بھی غلط ہے۔ البتہ بیہ بات الگ ہے کہ سب ور شدا پنی خوشی ومرضی ہے اس کو اس کی منشاء پر مطابق سمت کا دید ہیں باقی وہ خود اس کا مطالبہ نہیں کرسکتا۔ اس طرح جب ور ششر عابا لنخ بیں تو سب کی اجازت ومرضی ہے اگر جائد ادا بھی تفتیم نہ کی جائے بلکہ سب کے مشورہ سے اس کا کوئی ایک فر وقر اردے کر مشتر کے رکھی جائے جیسا کہ پیوگان کہتی ہیں تو رہی درست رہے گا، لیکن جب اور جس وقت جو وارث تفتیم جاہے گا اس کا حصہ تفتیم کر کے دید بنا ہوگا۔

#### مورث منوفي مستله بص ۱۳۳

م ت ت توجد کانی این از اولی سا سا سا سا سا سا سا سا سا اولی بنت از اولی بنت ا

فقط والله أعلم بالصو أب كتر مجمد نظا م الدين عظمي مفتى دارالعلوم ديو بند، سها رنيور شتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

## ایک بھائی کے ورشے درمیان مشتر ک کاروبار کی تقشیم:

ا - دو بھائی کاروبار میں شرکت کرتے ہیں اور نفع کو ہراہ تفتیم کرتے ہیں ، ان میں ایک بھائی کا انتقال ہوجا تا ہے
تو کاروبار کا اٹا ٹڈکس طرح تفتیم ہوگا جب کہ انتقال کرنے والے بھائی نے تقریباً ۲ لا کھروپیم شتر کہ کاروبار میں لگائے ہیں
اور دوسرے بھائی نے تقریباً ۵ ہز ارروپیٹے لگائے ہیں ہموجودہ بھائی اب مرحوم کے ورث ہے کہتے ہیں کہ موجودہ دوکان و کودام
کا اسٹا ک نصف ہم لیں گے اور نصف میں سے مرحوم کے ورث میں تقسیم کریں گے جوجہ یہ اس کا نکلے گادیں گے اور جو تقسیم
کروں گاوہ جب اسٹاک ہوا تھا اس وقت کے حساب سے کروں گا؟

۲-ایک بھائی کے انتقال ہونے کے با وجود جو چیز پہر کہ بیں چھوڑی ہیں اس میں سے ایک ایسی مارکیٹ بھی ہے جسکی دوکا نیس کر ایہ پر اشائی ہوئی ہیں اور جس میں معقول آمد نی ہے، مارکیٹ کے اوپر کا حصہ جو مکان کی شکل میں ہے وہ ایسے کرائے داروں کے ہاتھ میں ہے جو نہ تو کر ایہ بی دیتے اور نہ بی دکان کو خالی کرتے ہیں تو ایسی شکل میں مارکیٹ کا کر ایہ آتا ہے، وہ وار تول میں کس طرح آفٹیم ہوگا جب کہ مرحوم زوجہا ور بالغ لڑکے اور جا ور جا ور جا کہ ہوگا جب

۳۰- دوفر این آپس میں شراکت میں کام کرتے تھے جس میں سے ایک فرایتال ہوجا تا ہے جب کہ دوسرے فرایق سے کہاجا تا ہے کہ دوکان کو دام کااسٹا ک کر کے مرحوم کے در شاکوان کاحق دوتو موجود وفر این کہتے ہیں کہ ایسی ہم تفسیم نہیں کریں گے ، جب مرحوم کی دوغیر شا دی شدہ لڑکیوں کی شا دی ہوجائے گی تو ان کے ایک سال بعد تقسیم کروں گا ، شرعاً ان کا کہنا کہاں تک درست ہے؟

ہم -موجود دفریق جو اس وقت پورے مال کے مالک ہیں اُٹھوں نے اسٹاک دوکان کودام کا بھی کر ایہ لیا ہے اور ابھی تک مرحوم کے ور نڈکو یہ ہمیزئیس ہتانے کی زحمت کوارہ کیا ہے کہ مرحوم کیا مال چھوڑ گئے ہیں جس کے تم لوگ وارث ہوجب کہ انتقال ہوئے ۵ سال کاعرصہ گذر چکاہے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا - حسب تحریر سوال نفع کی حصہ داری شرکت کی بنیا دیر تھی ، ایک شریک کے نوت ہوجانے سے شرعا شرکت ختم ہوگئی اور جب شرکت ختم ہوگئی تو سابق شرکت کی بنیا دیر نفع کا معاملہ بھی ختم ہوگیا ، بس زندگی میں جونفع ہوا اس میں تو حسب معاہد ہ ہر ایر کاحق موجود بھائی کو ہوگا ، باقی کل سر مایہ واسٹاک سب ترکہ بن گیا اور اس میں دولا کھاور پاپٹے ہزار کی نسبت سے للتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

حصہ داری ہوگی، یعنی دولا کھسر مایدلگانے والےشریک کا دولا کھی نسبت سے حق ہوگا اور پانٹی ہز ارسر مایدلگانے والے کا پانٹی ہز ارکی نسبت سے حق ہوگا۔

موجودہ بھائی کاسب اسٹاک دسر مایہ پرنصف کا انتخفاق غلطہ بشر عالیجے نہیں ، پس محض نصف میں ہے مرحوم کے در نذکو دینا شرعالیجے نہیں بلکہ مرحوم کا جو پچھ حق وجعہ تھا وہ سب مرحوم کا مر کہ شار کر کے شرعام رحوم کے در نڈشر ٹی پرحسب تخریخ شرکی تشیم ہوگا۔

۲-ندگورہ مارکیٹ کی تمارتوں کی مالیت وسر ماید کی تقلیم بھی ای دولا کھ اور پاپٹی ہز ار کے صاب سے ہوگی ، اگر ای سلسلہ میں بھائیوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوورنہ جو معاہدہ رہا ہوگا اس کے مطابق تھی شرقی ہوگا ، البتہ مرحوم کی زندگی کا جو کر ابید ہوا ہوگا وہ مرحوم کے درثہ سے جیسا کر ابید ہوگا وہ حسب جو اب نمبر انصف نصف تقلیم ہوگا اور مرحوم کے انتقال کے بعد کے کر ابید میں مرحوم کے ورثہ سے جیسا معاہدہ ومعاملہ ہوگا تھم اس کے مطابق ہوگا۔

سام وجودشریک کا بیکہ ناشر عالیجے نہیں ہے، شرعا مسئلہ بیہ کہ دورٹ کا جو پچھیز کہ ہوتا ہے وہ تمام ورخہ میں الماک کے مطابق مشترک ہوجا تا ہے اور حکم شرق بیہ کے بغیرشرق ضابطہ کے مطابق کوئی عمل کئے ہوئے کس شریک کا اس میں نفسرف کرنا سچے و جائز نہیں ہوتا (۱)، بس حسب تخریخ کی شرق حصہ کئی کر کے نابالغین کا حصہ محفوظ کر لیا جائے اور اس کے بعد جتنے ور خیرش فی نبیس وہ سب اپنے اپنے حصہ کے بارے میں کسی ایک شریک کو اگر اپنا ویک بنادیں تو وہ وکیل یا وہی اس کے مطابق عمل کرسکتا ہے اور غیر شا دی شدہ اور کیوں کے معاملہ میں بیسے کر سکتے ہیں کہ ان کا حصہ ان کو تملیکا و بیریا جائے یا محفوظ کر کست ہوائی بچیاوغیر ہ مصب حیثیت واستطاحت تجرعاً اس کی شا دی شرع کے مطابق کر دیں۔

ہم - اس سوال کا جواب نمبر سوکے جواب سے معلوم ہو چکا کہ تنسیم شرقی تر کہ میں نضرف سے پہلے کر دینا چاہیے۔ نا خیر بھی سیجے نہیں ہاں اوپر لکھے قاعد د کے مطابق کوئی معاملہ شرقی کر کے اس کے مطابق عمل کرنا سیجے رہے گا ورنہ غصب کے گنا د کاار تکاب ہوگا، فقط واللہ اعلم یالصواب

كتبه مجمد نظام الدين اعظمي منفتي وارالعلوم ويوبند، سها رنيور

نستخبات نظام الفتاوي – جلدموم

#### منا مجهة

مرحوم عبدالرجیم کا انتقال ہوا اس نے دولا کے منظور احمد اور اللہ جاایا اور ایک لڑکی اللہ جاائی ، چھوڑی اس کے بعد
منظور احمد کا انتقال ہوا تو اس نے ایک زوجہ سماۃ صغری ایک لڑکامسمی مقبول احمد دولڑ کیاں مساۃ زبیدہ اور بسم اللہ کو چھوڑ اپھر
اس کے بعد بسم اللہ کا انتقال ہو، اس نے ایک مال صغری ، ایک لڑکامہدی حسن ، ایک لڑکی امنۃ المنان ، ایک شوہر نبی حسن کو چھوڑ ااس کے بعد مہدی حسن کا انتقال ہوا
چھوڑ ااس کے بعد مہدی حسن کا انتقال ہوا تو اس نے ایک بہن امنۃ المنان ، ایک باپ نبی حسن کو چھوڑ اپھر نبی حسن کا انتقال ہوا
تو اس نے ایک لڑکی امنۃ المنان اور ایک بھائی امیر حسن اور ایک مال عائشہ کو چھوڑ ااس طرح عبدالرجیم سے متر وک مکان میں
امنۃ المنان کو کتنا حصہ ازرو کے شرع ہے وضاحت افر ماویں۔

نوٹ: صغری کے انتقال ہر اس کالڑ کامقبول احمد اور زبیدہ زندہ ہیں۔

بلال هفر (محلّه ابوالبركات سفيد معجد ديوبند)

#### الجواب وبأ الله التوفيق:

نوف: ال وانغہ کے تعلق کے سوالات آئے بعض ناتکمل تھا بعض امور آپس میں متخالف تھے، اس لئے جواب سے معذرت کی گئی، اب سوال بیر کہ کر لایا گیا ہے کہ فریقین کے افر اور سے بچھ کر جوسوال بالکل بیجے امور وانغہ کے مطابق ہے معذرت کی گئی، اب سوال بیر کہ کر لایا گیا ہے کہ فریقین کے افر اور سے بچھ کر جوسوال بالکل بیجے امور وانغہ کے مطابق ہوگا تو جو تھیا ہے، پس وانغۂ وانغہ ای طرح سرے تو تھم شرق وہ ہوگا، وانغہ اس کے خلاف ہوگا تو بو تھیا ہوگا تو انفہ اور دوسرے کا غذیر جو تفسیل تحریر وجو اب ہے تو اس کا حال ہیہ ہے کہ بر تقدیر صحت وافغہ وصحت سوال عبد الرحیم مرحوم کا ترک اور تقدیم ما نقدم ورفع موافع اکیا ون ہز ارآ گھ سوچالیس سہام بر تقلیم ہو کر اس میں سے وصحت سوال عبد الرحیم مرحوم کا ترک اور تقدیم ما نقدم ورفع موافع اکیا ون ہز ارآ گھ سوچالیس سہام بر تقلیم ہو کر اس میں سے وصحت سوال عبد الرحیم مرحوم کا ترک اور تقدیم ما نقدم ورفع موافع اکیا ون ہوگا اور ۲۵ میں مرحوم کا ترک ہوگا اور ۲۵ میں ہوگا اور ۲۵ میں مرحون کا حق ہوگا اور ۲۵ میں ہوگا اور ۲۵ میں موافع کا حق ہوگا اور ۲۵ میں ہوگا اور ۲۵ میں کا حق میں کو گئی ہوگا اور ۲۵ میں کا حق میں کا حق میں کا حق میں کا حق میں گئی ہوگا اور ۲۵ میں کو گئی ہوگا اور ۲۵ میں ہوگا ور آئیک میں ہوگا ور تا میں موافع کی کو تا ہوگا کی کا حق میں گئی ہوگا اور سوال میں جونوٹ ہوگا کی موگا۔ جتاجہ یہ ہوگا ور تیک میں کو تا ہوگا کی موگا کی ہوگا ور آئیک میں ہوگا۔

| ئـصــ• ۳۸۱۵ | تصـ۸۰ نصـ۲۸۸۰       | مسئله ۵   | ماحت م                                                 |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|             |                     | м         | عليداكريهم المست                                       |
|             | الو ک               | الرئحا    | عبدا <i>لرحيم</i> مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | الله جا <u>ا</u> ئی | الشرجاليا | منظوراحمه                                              |
|             | T                   | ۴         | ۲                                                      |
|             |                     |           |                                                        |
|             | r <del>y</del>      | ٣٢        |                                                        |
|             |                     |           |                                                        |
|             | P-7-4               | 1104      |                                                        |
|             |                     |           |                                                        |
|             | 1.444               | 4.244     |                                                        |

| ٹیاخل ٹصــ۲⁄۱ | 14/64_   | مسئله ۸ تص |                   |
|---------------|----------|------------|-------------------|
|               |          | 3 3        | منظوراحمر هــــــ |
| الڑکی         | الۋى كى  | 64         | جيوى              |
| زبيره         | يسم الثذ | مقبول احمد | صغرى              |
|               | 4        |            | 1                 |
|               |          | IL.        | ~                 |
|               |          |            |                   |
| 404           |          | ۵۰۴        | الدلد             |
| rapy          |          | 9-28       | ۲۵۹۲              |

| <u>نصــ</u> 4 | ٽباين    | نصــ ۴۴  | مسئله ۱۲           |               |
|---------------|----------|----------|--------------------|---------------|
|               |          |          | <u> </u>           | لبنتم الله هـ |
| ل             | 54       | 6岁       | يان                | شوېر          |
| . المثان      | ی صن امت | مهدة     | صغرى               | نيحسن         |
|               |          |          | ۴                  | p.            |
| 4             | ال       | ·        | 4                  | 9             |
| ۴۹            | 9/       | <u> </u> | 44                 | 4**           |
| AAF           |          |          | 404                |               |
|               | 97       | تصا      | <u>ه سنځ ل</u> ه ا | رد.           |
|               |          | بهن      | <u>ئ</u><br>باپ    | مهدی مسن      |
|               | لتان     | أمنة أ   | نبی حسن            |               |
|               | ſ        |          | 1                  |               |
|               |          |          | 9/                 |               |
|               |          |          |                    |               |

| ٽصــا∀ا |                | ٽباين  | تصــ۸۱ | <u>ه سځ ل</u> ه ۳         |
|---------|----------------|--------|--------|---------------------------|
|         |                |        |        | ئى حسن مسييسة             |
| זיט     | <del>d</del> . | يھائى  | Ç      | مان لاوک                  |
| م خاتون | *(             | اميرهس | المتان | عائش أمنة                 |
|         | *              |        |        | r 1                       |
|         |                |        |        | _                         |
| ۶       |                | ٢      |        | a r                       |
|         |                |        | _      |                           |
| ***     |                | ALL    | le, l  | γ <b>9</b> γ Λ <b>γ</b> ν |
|         |                |        |        |                           |

المبلغ ١٨٥٠م

فقط واللد انلم بالصواب كتير مجمد نظام الدين اعظمي بهفتي دارالعلوم ديو بند، سهاريور

ا کیالڑ کی ،ایک بہن اور بھانجے و بھانجی کے درمیان تر کہ کی تقشیم: عظیم اللہ کا انتقال ہوااور اس کے مال اور مکان کے ورفا جسر ف ایک لڑ کی ہے اور تظیم اللہ برپتر ضہ ہے، ایک ہمشیر ہ للتخبات نظام القتاوي - جلدموم

کی اولا د جارلڑ کے اور ایک لڑکی زندہ ہے اور ایکے علاوہ اور کوئی حقد اروراثت کانہیں ہے اب اس وراثت کی تفتیم اورتر ضد کی اولا د جارلی سر کی طور پر کس کس طرح سے حصہ دار ہوئی جا ہے فقط۔

نوٹ بہر سوال کے جواب بردارالا فتاء کی میر ہونی ضروری ہے

نوے:عظیم اللہ کی ایک اور بمشیر ہموجود ہے اور دوسری بمشیر ہمرگئی ہے، ابستہ اس کے اولا دحیارلڑ کے اور ایک لڑکی

--

### الجواب وبالله التوفيق:

ا حسب تخریر سوال عظیم الله بر جوتر ضد ہے ال کوادا کیا جائے تر ض ادا کرنے کے بعد جوتر کہ بیچے دوہر ابر حصوں میں تفتیم کر کے ایک حصالا کی اور ایک ہمشیر ہ جوزندہ ہے اس کو دیدیا جائے اور جو اولا دیں دوسری (مرحومہ )ہمشیر ہ کی ہیں وہ تحروم رہیں گی - تنظریج ھذا

عظيم الله

مسئله ۲

مية بنت اخت اولاد والاخت ا ا م

هذا ماعندی فقط والله اعلم بالصواب کتر محمرفظا م الدین اعظمی بهفتی دارالعلوم دیوبند، سهار نپور الجواب صبح سیداحد کلی سعید، محرجیل الرحمٰن ما سب مفتی دار اعلوم دیو بند

بھانچہ، دا داکے بھائی کابوتہ ونواسہ کے درمیان ترکہ کی تقسیم:

سیدا قتاب علی پسرسید یعقوب علی نہیر ہسید منیر علی نے نہکوئی پسر اولا دھپھوڑی نہ دختر بھی نہ بیوی بہن بھائی نہ والد ہ نہ والد ھپھوڑ اتو حق ووراثت کس کو پہنچا ہے۔ أنتخبات نظام القتاوي - جلدموم

شجره

### سيدامام على سيدمنير على سيدولائت على

سید صدیق علی نو اسه سیدامام علی وظاله زاد بھائی یعقوب علی ہے سید بشیر علی بھا نجا سید آ قاب علی اور سید خورشید ہے اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ سید آ قاب علی متو فی کے ترکہ کا جبکہ وہ لا ولد گذرے اور بیوی بھائی بہن وغیرہ بھی زندہ نہ تھے صرف سید صدیق ان مام علی وظاله زاد بھائی سید یعقوب علی ہے اور سید خورشید علی بوتا امام علی اور بشری احمد بھائی سید یعقوب علی ہے اور سید خورشید علی بوتا امام علی اور بشری احمد بھائی سید یعقوب علی ہے اور سید خورشید علی بوتا امام علی اور بشری احمد بھائی سید یعقوب علی ہاقی ہے موقا ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

سيدآ فتاب على

حسئلير

|            |                 | <u> </u>         |
|------------|-----------------|------------------|
| ابين الأخت | ابن ہنت اخ انجد | ابن ابن اخ الحبد |
| شبيرعلى    | صد يق على       | خورشيدعلى        |
|            |                 |                  |

صورت مسئوله میں بر نقد برصحت سوال سید آ قاب علی کا کل متر وکه بعد نقدیم ما نقدم ورنع موانع صرف خورشید کو ملے گا،اور بقید دونوں لیعنی صدین تالی اور بشیر علی محروم ہیں، نقط واللہ اعلم بالصواب

کتبه محمد نظام الدین اعظمی «مفتی وارالعلوم دیوبند، سها رئیور ۱۲ م ۸۵ ساده. الجواب میچی محمود احد شخی عند

مناخية:

مسر ورکا انتقال ہوا آس نے ایک لڑکا امید علی اور دولڑ کیاں مسماۃ فیاض النساءاورسر آج النساء چھوڑے، اسکے بعد ﴿۱۹﴾ للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

سراج کا انتقال ہوا، اس نے ایک لڑکا تھسیٹا اور ایک شوہر محمد خان اور ایک بہن فیاض النساء اور ایک بھائی امید بلی کوچھوڑا، پھر انتقال ہوا امید بلی کا اس نے ایک بہن فیاض النساء اور ایک بھا نجاسر آج النساء کالڑ کا اور ایک بہنوئی محمد خان غدکورسر آج النساء کاشوہر وارث حجموڑے اب ترکہ مسر ور مرحوم کا از روئے شرع کیسے تنتیم ہوگا؟

### الجواب وبالله التوفيق:

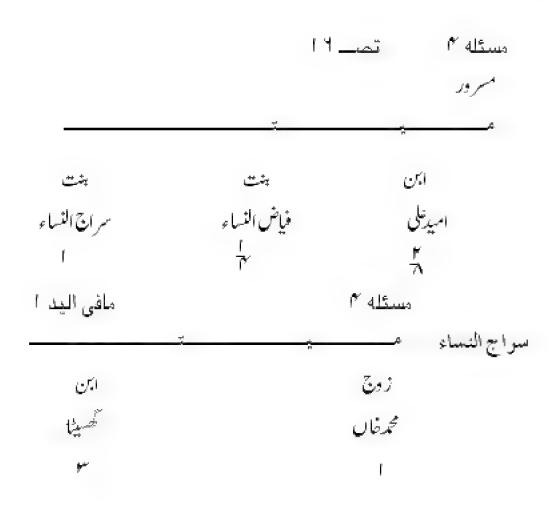

نتخبات نظام الفتاوي - جلدموم الأح<u>ياط</u> فياض النساء محمد طال ابن تحسينا

ترکہ مذکورہ بشر طصحت سوال مذکورہ صورت میں بعد تجہیز و تکفین وادائے دین میر وغیرہ سمی مسر ورکاتر کہ ۱۶ سہام محد خان کو ملے گا ، فقط واللہ اہلم بالصواب ہوگا جس میں سے ۱۲ سہام فیاض النسا ءکواور تین سہام تھسیٹا کو اور ایک سہام محد خان کو ملے گا ، فقط واللہ اہلم بالصواب کتر محمد نظام اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم دیو بند، سہار نپور ۱۲ / ۲ / ۲ / ۲ مرد العلوم اللہ بن اعظمی ہفتی دار العلوم اللہ بن محدد مخی عنہا مُرہ مفتی دار العلوم المعلوم المحدد من محدد محدد منا مُرہ مفتی دار العلوم

### رہن کوچیٹر انے والاوارث تنہااس کاما لک نہیں ہوگا:

زید اپی ملکست کا ایک مکان جس کی زمین کارقید ۲ ۱۲ ۲ ج، شکتہ حالت میں چھوڑ کرآج ہے تقریباً ۲ سال قبل انتقال کر گیا ہے ، زید کی ہوی زید کا اور زید کی لڑک ہے انتقال کر گیا ہے ، زید کے انتقال کے ۱۰ ایرس بعد زید کی وی بھی انتقال کر گئی ہے ، صرف لڑکا اور لڑک رہ گئے ہیں ، زید کی دیوں کے محبرس کے بعد زید کی لڑک بھی سر لی ہیں رہنے گئی ہیچھے تین بچے چھوڑ کر انتقال کر گئی ہے ، اب زید کالڑکا زندہ ہے خاص بات سے کہ زید نے اپنی زندگی میں مذکورہ مکان ایک ساموکار کے پاس محبول وی سر محبول کی تاریبی زید کا انتقال ہو ایک ساموکار کے پاس محبول وی سر محبول کی زید کا انتقال ہو گیا ہے وہ گیروی شدہ مکان زید کے لڑکے نے ۲۰۰ مروب کا کتا ہوتا ہے ہیں دیم جوڑ الیا ہے اس مسکلہ پر نتوی صادر فر ما پنے زید کی اس ملکہ پر نتوی صادر فر ما پنے زید کی اس ملکہ پر نتوی صادر فر ما پنے زید کی اس ملکہ بر نتوی صادر فر ما پنے زید کی اس ملکہ بر نتوی صادر فر ما پنے زید کی اس ملکہ بی زید کا اور لڑکے اور لڑکے اور لڑکے اور لڑکے اور کی کا تنا کتا ہوتا ہے ۔ بینوانو جمہ وا

### الجواب وبألله التوفيق:

عبارت سوال سے بیٹیں معلوم ہوتا ہے کہ زید کی بیوی کے انتقال کے وقت اس کے ماں باپ دونوں مر چکے تھے یا کوئی زندہ موجود تھا جواب دونوں مر دہتلیم کر کے دیا گیا ہے اور ان بیں سے کوئی بھی زندہ رہا ہوتو بھر سے سوال کر کے جواب لیا جاوے اس وقت کا جواب دومر اہوگا، اس صورت مسئولہ بیس زید کی جاند ادبین حصوں پر تشیم کر کے دو حصازید کے لڑکو اور ایک حصہ زید کی لڑک کو طے گا، زید کے لڑکے نے جودوسور و بین زروہ من اداکر کے مکان چھوڑ کیا ہے، اس کا تکم میے کہ اگر

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

زید کے لڑے نے اپنی بھن سے کوئی معاہد ہ کر کے روپیوریا ہے جب بھم ال معاہد ہ کے مطابق ہوگا ورنہ زید کے لڑ کے کاب تغمر کا اور احسان سمجھا جائے گاجس کا تو اب اسکوآخرے میں اس سے کہیں زیادہ ملے گا دنیا میں مطالبہ کاحن اس کوئیس ہے۔

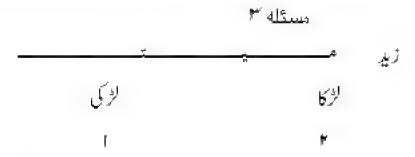

هذا ماعندی والله انگم بالصواب کتر مجمد نظام الدین انظمی مفتی دار العلوم دیو بند، سها رئیور ۲۰ م ۱۳۸۵ ۱۳۵ هد الجواب سیح سیداحد علی سعید، محمود علی اعند

> ایک بھائی، مور بھتیجو سو بھتیجوں کے درمیان تر کہ کی تقشیم: شیخ مگروومرحوم

عبدالمجیر مرحوم ولی محمد مرحوم عبدالستار نبی الله مرحوم سعیداحد شخ منگر ومرحوم کے سمالڑ کے تصاور اس کی کمائی ہوئی اور تر کہ چار بیگھیہ زمین ہے ،عبدالمجیر عرصہ اسمال ہوئے انتقال کرگئے اوران کے دولڑکوں سعیداحمد نزیر احمد کوجا نداد ندکورہ سے ایکے جھے کی ببیداوار ہر ابر دیجاتی ہے۔

ولی محمد بھی انتقال کر گئے، ایک اولا د ذکور سے کوئی نہیں اور انکی بیوہ بہن اور ایک لڑکی مومنہ بی بی شا دی شدہ صاحب اولا دہے۔

تیسر سے لڑ کے عبدالستار ہیں جوصاحب اولا دہیں ،عبدالستاری کا اپنی جدی دکان ہے جس میں لڑ کا نبی اللہ مرحوم تھے جوالیک سال ہوئے انتقال ہوگیا ہے نہان کے بیوی ہے نہان کے بیچے ہیں ۔ ۔

نبی الله مرحوم کے جھے میں جو جانداد آ راضی تھی اس میں عبدالستار کو حصہ ملے گایا نہیں۔

سعیداحمد ونز نمیراحمداور ولی محمد مرحوم کی جانداد ہے مندر جبہ بالانتجرہ میں جن جن لوکوں کے جتنے حقوق ہوں ازروئ شریعت ان سے آگاہ کریں۔ منتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

### الجواب وبالله التوفيق:

آپ سے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ ولی محمد مرحوم نبی اللہ سے قبل انتقال کر چکے تھے اور عبدالستار اب تک زندہ ہیں اور جواب اس لقذریر سر درج ہے اگر واقع اس سے برعکس ہوتو سول چھر لکھئے۔

صورت مسئولہ میں حسب تحریر سوال وہر لفقہ برصحت مسئلہ نبی اللہ مرحوم کا کل تر کہ منقولہ وغیر منقولہ بعد لفتہ یم مالفته م ور نع مواقع کے تنباصر ف عبدالستار کو ملے گااور بقیہ ور نژجر وم رہیں گے، فقط وللہ انلم بالصواب

> مسئله ا نبی الله

م ت ت ت الاخ الن الاخ الن الاخ الن الاخ الن الاخ الن الاخ عبنى الماخ الن الاخ عبد الدن الاخ عبد الناز مومنه عائش زينب سعيد تذريا حمد

کتیر مجمد نظام الدین انظمی به فقی دار العلوم دیو بند، سها ریپور ۱۹ ر ۷۵ م ۱۳ ه الجواب صیح محمود علی عند، سید احمد علی سعید

## بھائیوں کاچوتھائی تر کہ جیتیج کے نام رجسٹری کرنا:

مورث اللی زید کے جارٹر کے ہیں جیسا کہ جرہ مندرجہ کے مطابق ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے جس میں سے خالد اپنا ہا حظہ سے معلوم ہوتا ہے جس میں سے خالد اپنا ہوئی ازید کی بیں انتقال کر گئے ہیں ، اس نے احمظی ایک ٹرکا چھوڑا ہے ، اس کے بعد مورث اللی زید نے انتقال کیا اور بھر احمظی کا انتقال ہوگیا ہے اس نے دولڑ کی ساجدہ اور کر بہداور ایک بیوی شاہدہ کو چھوڑ ا، احمظی کے انتقال پر یہ فیصلہ ہوا کہ پورائر کہ اس کی بیوی شاہدہ بی اس نے دولڑ کی ساجدہ اور کر بہداور ایک بیوی شاہدہ کو چھوڑ ا، احمظی کے انتقال پر یہ فیصلہ ہوا کہ پورائر کہ اس کی بیوی شاہدہ بی اس کے ورشکو ملے گا اور چھآنے ہم لیس گئو اس صورت میں اب شاہدہ کے انتقال کے بعد والیس لے سے جیس یا کہیں اور ایسے ہی سعید کی زوجہ کے ساتھ مذکورہ بالا سلح ہوا تھا تو کیا اس کو والیس لے سکتے ہیں اور بھر کے دور ہیں اور تا بھی موجود ہیں اور تھی موجود ہیں اور تا بھی موجود ہیں اور کہ کیسے تاہدہ کو تاہدہ کو بھی ہوگا؟

أنتخبات نظام القتاوي - جلدموم

#### الجواب وبالله التوفيق:

زید کے ترکہ میں سے زید کے تنیوں لڑکوں کو ایک ایک حصہ ملے گا اور خالد کالڑ کامحروم ہوجائے گا، کیونکہ اس کے والد زید کی وفات کے وقت تک موجوز نہیں تھے۔

عمر اوربکر اورسعید نے احمالی کے ام جورجٹری کرایا ہے بیبہہ ہے اگر احمالی نے تبضہ کرلیا ہے اوراس میں کسی ک شرکت ندری تو وہ احمالی کا ہوگیا اور اگر قبضہ ہیں کیا تو بہاتمام ہواہے ، اس لئے کہ بہہ قبضہ کے بعد ہوتا ہے ، ''لأن المهبة تتم بالقبض الکاهل"(۱) ، اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ پر تضیم بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کے تینوں بچاہی ما لک بیس ، پوری ملکیت احمالی کے انتقال کے بعد اس کار کہ ورثہ پر اس طرح تضیم ہوگا کہ زوجہ کونو ۹ سہام ملیں گے اور تینوں بچاؤں میں سے ہرایک کوپائے پانے سہام ملیں گے اور دونوں لڑکیوں ساجدہ ، کریمہ کوچو ہیں چوہیں سہام ملیں گے۔

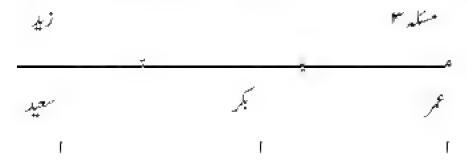

اور سولہ آنہ جین حیاتی رجشر کرا دینے سے مرنے کے بعد اگر قبضہ ان کا تکمل ہوگیا ہے تو نہیں لے سکتے ہیں نہ ثابدہ زوجہ احمد علی سے اور نہ زوج سعید سے ہاں ان کے مرنے کے بعد شرقی طور پریز کر تشیم ہوگا اس وقت جو ورثہ ہوں گے ان کو

49

الدرالخآر ۳۸۷ ۵۰۵

نتخبات نظام الفتاوی – جلدسوم بنا کرد زیا فت کیاجا و ہے۔

كتبرمجمه نظام الدين المظمى المفتى وارالعلوم ويوبندسها رنبور ۲۲ / ۱۷ م ۱۳ مه ۱۳ هـ الجواب سيح يمحمود على عند

## مهر میں دیا گیا مکان ورشہ کے لئے واپس کر دینے کا حکم:

ایک مکان جو کہم دنے اپنی عورت کے مرنے کے بعد اس کو دین میریٹی دیا مگر عورت کے جو وارث بھے انہوں نے اس کوئیکر پچھ عرصہ کے بعد واپس کر دیا ہے اب مرنے والی عورت کے صرف دولڑ کیاں ہیں اور ایک حقیقی بھائی کالڑ کا بحقیجا ہے اس کوئیکر پچھ عرصہ کے بعد واپس کر دیا ہے اب مرنے والی عورت کا خاوند کرنا چاہتا ہے تو کس طرح میں اب اس کی تقلیم مرنے والی عورت کا خاوند کرنا چاہتا ہے تو کس طرح تقلیم ہوگی تھتیجہ کا کیاحق ہے اور دونوں لڑکیوں کا کیاحق ہے ،مرنیوالی کا خاوند حیات ہے تو کس طرح تقلیم ہوگی؟

### البواب وبألله التوفيق:

حسب تخریر سوال (عورت کے ورثہ نے اس مکان کولیکر النے) اگر عورت کی لڑکیاں اور تمام وارث بالنے تھے اور سب نے لیکر پھر پچھ عرصہ کے بعد اپنی مرضی ہے واپس کیا ہے جب تو بید مکان پھر مرد کی ملیت ہوگا، اب اس میں عورت کی وراثت واراثت جاری نہ ہوگی، بلکہ مرد کو افتیا رہے جس کو چاہے دید سے ایند دے اگر ندد ہے گاتو اس کے مرنے کے بعد اس کی وراثت جاری ہوگی اور اگر سب ورثہ بالنخ نہیں ہیں یا سب نے ملکر اپنی مرضی ہے واپس نہیں کیا تھا بلکہ صرف کس ایک نے کیکر از خود واپس نہیں کیا تھا بلکہ صرف کس ایک نے کیکر از خود واپس کر دیا تھا تو اس صورت میں تکم ہے کے عورت کے مرنے کے وقت اس کے کل ورثہ بھی تھے جوسوال میں مذکور ہیں تو مندر ہے ذیل تخریخ تائے حاری ہوگی۔

بعد نقدیم مانقدم ورفع موافع باره سبام پرتنسیم ہوکر چار چار سبام دونوں لڑ کیوں کو اور تین سبام شوہر کو اور ایک سبام عورت کے بیچنے کو ملے گا۔ شتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

مسئله ۱۶ رومبه رومبه مسئله ۱۶ مسئله ۱۶ رومبه مسئله ۱۶ مس

حذاماعندي فقط والثدائكم بالصواب

كتيه محمد نظام الدين أنظمى بهفتى وار أحلوم ديو بند، سهار نپور ۲۹ / ۱۷ م ۱۳ ۸ هـ ۱۳ هـ الجواب ميچ محمود غلى عند، سيد احد على سعيد دار أحلوم ديمة بند

## ۱ -باپ کے تر کہ کولڑ کوں نے برد صابا تو اس کی تقشیم کس طرح ہوگی؟

دونوں حقیقی بھانیوں کاپر بیدارشر بیک ردکر ۵۔ ۱۶ ایکڑ گنا ۱۴ ایکڑکو ۱۶۔ ۱۴ ایکڑفصل ہوئے اور اس کی کمائی شامل شرکت میں کرتے رہے بعد علیحدہ ہونے بر دونوں نے مل کر بھائیوں کے ان فصلوں کی آخری کمائی میں ۵۵ روپیدیگائے ان فصلوں کابتو ارد دونوں بھائیوں میں کیسے کیا جا وے۔

# ٢- ثا دي كے موقع برجوز بورات ديئے گئے ان كي تفسيم:

والد کے نوت ہونے کے بعد ایک بھائی کے تین لڑکوں کی شا دی اس طرح ہوئی کراڑ کے والے مہمان یہاں آکر انکاح پر مطایا اور جو پچھرو ہیں دیئے اور اس رو ہیہ سے ایک ایک ہنسلی جاندی معمولی شا دی کا کھانا وغیر ہساراا تنظام کر کے شا دی ہوگئی ،لڑکی کی شا دی بین ہی اس طرح کم شرح ہوا، پچھٹر ہے گھر ہے بھی لگا دوسر سے بھائی کے لڑکے کی شا دی بیس ہر است گئی اور زیا دہ شرعے ہوا سورت بالا ہر خیال کرتے ہوئے بیٹر ما ویس کہ ان کے زیوروں کا بتو ارد دونوں بھائیوں بیس ہوسکتا ہے یا کہ شہیں جبکہ دونوں بھائیوں بیس ہوسکتا ہے یا کہ شہیں جبکہ دونوں بھائیوں کو ابھی ہر اہر لڑکوں کی شا دی کرنی ہے۔

# ۳-مشتر ک خاندان میں لڑ کے کی بیوی کو جو بھینس دی گئی اس کی تفتیم:

ایک لڑے کی بی بی کوشا دی ہونے کے ۵ سال بعد رشتہ دار کے یہاں سے ایک بھینس بلالا گت کے انعام میں مل ہے اس کی پر بوار بڑھی تو اس کے پر بوار میں سے ۱۲راس بھینس فر وخت کر کے شامل شریک میں خرچ ہوا ہا تی جھینس کے

یرِ بوارمیں دونوں بھانیوں کا کس طرح ہتو ارد کیا جا وے۔

### الجواب وبالله التوفيق:

ا -باپ کی کل املاک میں دونوں بھائی ہراہر کے حصہ دار ہیں جبتک شرکت میں کاروبار کرتے رہے ہیں خواہ کسی بھائی کا کتنا کنبہ اور کتنے بی کمائی والے ہوں حصہ دونوں بھائیوں کا مساوی ہے (۱) میہ برضاء ورغبت مشارکت کا رکر دگی و اخراجات نیر رغ کے تقلم میں ہے جب بلیجدہ ہوگئے تو دونوں کا حصہ مساوی ہونے کی وجہ سے بھتی پر جو پچھٹر ہے ہواوہ نصف تقلیم ہوگا۔

۲-باہم شرکت میں شادی پر جو پچھ ٹرج ہوا وہ حصہ تنظیم ہوا، اس پر کسی کا واجب نہیں اور جس کے لئے جوزیور بنایا گیا اگر وہ اس کو بطور ہبہ کے دیا تھا تو وہ اس کا ہوگیا (۲) کیونکہ دونوں کی خوشی سے دیا گیا ہے، لہذ ااس میں تنظیم نہیں ہوگی۔ ۳-جس عورت کو اس کے رشتہ دار نے بھینس حصہ کی دی ہے وہ اس کی ملک ہے اور اس کی آمد نی سے اس کی رضا مندی سے جوسب نے نفع اشایا ہے وہ نیرع تھا بھینس اس عورت کی ملک رہے گی اس میں بیوارہ نہیں ہوگا۔

کتبه محمد نظام الدین اعظمی «مفتی دارالعلوم دیوبند، سها رئیور ۸ شعبان ۸۵ ۱۳ ه الجواب سیج محمود علی عند

باپ کااپنے بیٹے کواولا دقصور نہ کرنے سے اولا دورانت سے محروم ہوجا کیں گی یانہیں؟ باپ کہتا ہے کہ میں اس بیٹے کواپی اولا دقصور نہیں کروں گا، میں اچھی طرح واقف ہوں کہ بیاولا دمیری نہیں ہے الیی صورت میں درانت سے الیمی اولا دُمروم ہوگئ ہے یانہیں؟

ا- "لو اجتمع اخوة يعملون في نركة ابيهم ولما المال فهو بيهم سوية ولو اختلفوا في الرأى والعمل"(ثان ٣٨٣/٣)

٣- " "الهيئة دمليك العين من غير عوض فكان حكمها ملك الموهوب من غير عوض" (يرائع العنائع ١٣٧/١٥٥، رشيدي بإكتان ك

أنتخبات نظام القتاوي - جلدموم

الجواب وبالله التوفيق:

باپ سے محض اتنا کہنے سے لڑ کامیر اٹ سے محروم نہیں ہوگا (1)، فقط واللہ اتلم بالصواب

كتبه محمد نظام الدين أعظمى "غقى وار أعلوم ديو بند، سهار نبور ۸۸ مر ۸۵ ما هد الجواب سيح محمود على عند

### پوتے کی وراثت:

دا دا کی موجود گئی میں (زند گئی میں ) بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے وراثت میں یوتے کا حصیل سکتا ہے یا نہیں؟

### البواب وبالله التوفيق:

اًكُركسي همخص كا ايك بينا الى كى موجودكى بين وفات بإكبائها اور دوسرا بينا موجود بهتو فوت شده بيني كالركا ال حالت بين دادا كا دارث نديموگا، "الأقرب فالأقرب يوجحون بقرب الدرجة أعنى أولهم بالمميواث جزء الميت أى البنون ثم بنوهم" (٢)، فقط والله اللم بالصواب

كتير محمد فظام الدين اعظمي بمفتى وارالعلوم ويوبندسها رنيور ٢٢٣ م ١٣٨٨ ١٣٨٨

وارث کے لئے وصیت کب نافز ہوگی نیز مورث کاوارث سے نا راضگی وراثت سے محرومی کا سبب ہے یا نہیں ؟

ا - زید کا انتقال عرصه سمات سمال کا ہوا ہے ، زید کے صرف دواولا دہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہمیکن اس وقت زید کے زرنفقہ جا نداد منقولہ وغیر منقولہ ومکان وغیر ہاڑ کے کے قبضہ واقتدار میں ہے وہ اپنی بو دوباش اختیار کئے ہے ،متو نی زید کے صرف دواولا دہیں (یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑک) جا نداد واملاک وغیرہ کی تنتیم از روئے شرع کس طرح ہوگی؟ وضاحت فرماویں۔

١- " والسبب الثابت بالمكاح لا ينقطع إلا باللعان ولم يوجد" (برائع المنائع ١٦٣ ،٣٣ ، رثيد بيا كتان ).

۳ - مرامگراهن ۳۳ کتب خاندامداد میردیو بند

للتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

۲-لڑکی یعنی ہمن ،لڑ کے یعنی بھائی ہے اپنا حصہ کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کواس کاحق وینے ہے بھائی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ متو نی کی جائد اداور یوری املاک کا میں تنہاما لک ہوں اس میں تنہارا کوئی حق نہیں ہے اور میں اس کا تا نو نامستحق ہوں ، کیامتو نی کی ایسی کوئی وصیت وارث کے خلاف ہو کتی ہے؟۔

سوسسر کاری دفاتر میں غیرمنقولہ جانداد کا داخلہ اب تک متو فی کے نام پر ہے، نیز متو فی کے بین وحیات میں پچھ زرنقد رو پید خور دہر دکر دینے کے باعث اپنے لڑ کے سے نا دم زیست بات چیت بند کر دی تھی۔ اور آخری دم تک نا راض اور نالاں تھے۔

چنانچے مذکور دبالاصورت حال کی روشن میں ایک جائز مقد ارکی دانستیق تلفی کرنے والے کے لئے شرق تھم از رؤے شرع کیاہے؟

### البواب وبألله التوفيق:

مرنے والے کے شرق وارٹ صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکا موتو تھم ہیے کہ میت کے کل مال متر وکہ میں سے تجمیز و سین اور اگر مقروض ہوتو اوا گیگی لڑض کے بعد جو بچے اس کے اندر وصیت سیجے کا فذکر ہے پیمر جو بچے اس کے تین حصے کر کے ایک حصہ لڑکی کو اور دوجھے لڑکے کو دیا جائے لڑکیوں کو وراثت ماتی ہے، یہ کہنا غلط ہے کہ بین کوکوئی حق نہیں ہے تر آن پاک میں تصریح موجود ہے: "یو صب کے اللہ فی او لاد کے فلد کر مشل حظ الانشین" (۱)۔

ال کے خلاف کر ہاسخت گنا ہ اور احکام خدا ہے بغاوت ہے، بھائی کو چاہئے کہ بہن کا حصہ ای مذکورہ قاعدہ کے مطابق وید ہے اگر بالفرض متوفی نے ابن بھی کے لئے وسیت بھی کر دی ہوتو یہ وسیت سیجے نہیں ہے مال کی وسیت غیر و ارث کے لئے ہوتی ہے جیجے عدیث میں ہے: "لا و صیبة لو اوٹ الا أن یجیو ها الور ثة" (۲) وارث کے لئے بلااؤن بقیہ ورث مانڈنیس ہوتی ہے، ای طرح مورث کا کسی وارث سے خقا اورنا خوش رہنا جن وراثت کو سوخت نہیں کرتا ہے۔

پس صورت مسئولہ میں دونوں حسب تغیر آگے ندکورہ بالاکل متر وکہ متو نی آپس میں تنتیم کرلیں ، اگر بھائی حق تلفی کرے کرے گانو آخرت میں جوعز اب شدید غصب وظم کا ہوگاہ دتو ہوگائی دنیا کے اندر بھی وہال میں مبتلا ہونے کاقوی اندیشہ ہ

ا - سورۋاڭسا مۋال

۳ - سنن ترندي عديث نمبر ۱۳ باب ماجاء لاوسية لوارث، سنن كبري بيمثل عديث ۱۳ ۹۱ جلد ۲ / ۳۶۴ ،مجلس دائر ة المعارف العشمانية حيد رآبا د وكن ، سنن دارفطني ہے لنعملیق المغنی عديث ۵۱ اسم، جلد ۵ / اے ام مطبوعه مؤسسة الرسالة ۔

نستخبات نظام الفتاوي – جلدموم

هذاماعندي فقظ والثدائكم بالصواب

جواب سجح ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

اگر لڑکا وصیت کا ثبوت بھی پیش کر دیتو چونکہ لڑک اپناحق طلب کر رہی ہے اس لئے وہ وصیت معتبر اور ما فذنہیں ہے کوئکہ وارث سے حق میں وصیت ای وقت ما فذنہ ہوتی ہے جبکہ دوسر اوارث بھی راضی ہو، اس لئے لڑکے پر واجب ہے کہ اپنی بہن کاحق وحصہ اداکر دیے جو اس کواپنے باپ سے ترکہ ہے پہنچتا ہے اس کا روکناکسی طرح جائز نہیں ہے، فقط واللہ اعلم بالصواب

كتير محمر نظام الدين اعظى مفتى دارالعلوم ديوبند، سهار نيور الجواب ميح وسيداحر كل معيدا مَب مفتى دار أهلوم ديوبند

حق ورا ثت مورث کے مرنے کے بعد ہے مورث اپنے حین و حیات میں اپنے املاک میں خودمختاراور شرعی نضرف کاما لک ہےوارث کوتعرض کاحق نہیں:

لمنتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

کہ آں لڑ کے کو ولی عہد جاندا د بنادیں گے آں وقت لڑ کا ۳۲ سال کا ہے اور پوسٹ ماسٹر ہے بھائی کے زیریر ورش ہے بیڑ کا ندمیری کوئی مدد کرتا ہے نہ آں سے بچھ امید ہے حتی کہ میرے سے بات تک نہیں تیسر سے بھائی کے چھا لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں۔

انہوں نے آتھ جانداد کا مسلمہ پیش کرنے پر آتھ جانداد ومکان کے لئے آتھ ہائدہ جانداد آراشی میں پچھ زمین میں سے فروخت کرکے لڑکوں کی شادی کر دیا اب تقریبامیرے حصہ کی آراضی یا پی تھے بیکھہ رو گئے ہے، میرے میں وقت کورنمنٹ کا ۱۹۰۰ رو بید پر ض ہے اور چھوٹی لڑکی کی شادی کرنا ہے ہر ادران کا اور اس لڑکے کاعذر ہے کہ اب میں کوئی زمین فروخت نہیں کرسکتا ہوں اور میر اقصد ہے کہ میں اپنی آراضی سے پچھ زمین فروخت کر کے شرض ادا کردوں لڑکی کی شادی کردوں اور اولی کا کوئی وخت کر کے شرض ادا کردوں لڑکی کی شادی کردوں اور اولی کے کہتے ہیں اگر میں مرکبیا تو قرض اور دوسرے حقوق مجھ بربا قی رہیں گے؟

#### الجواب وبألله التوفيق:

حسب تحریر سوال اگر اپنے باپ کے نقط آپ ہی تین بھائی شرق وارث سے اوران تینوں نے بحصہ مساوی اپنے والد کامتر وکہ جاند ادھنیم کرلیا اور اس بر قبضہ دُٹل اپنا اپنا کرلیا تو تفقیم کمل ہوگئ اب کس بھائی کو آپ سے بیں بلاآپی مرضی کے دُٹل دینے اور نیچے وشراء وغیرہ کرنے ہے روکنے کاحِن نہیں ، آپکوائنیا رہے اپنی مصلحت دیکھ کر ممل کریں کر سے ہیں بقر ش کی اوائیگی حقوق ورافت بر مقدم ہے (۱)، اگر اس کی اوائیگی کے لئے بغیر پھھ جزوی یا کلی جاند اور وضت کے کوئی صورت نہ ہوتو اس کا بھی آپ کوحق ہے اس میں ان با توں ہے احتیا طرک اللہ ہوتو اس کا بھی آپ کوحق ہے الب میں ان با توں ہے احتیا طرک جو اپنے ، آپ کا وہ لڑکا جسکو فیضلے بھائی نے کو دمیں لے لیا ہے وہ بھی آپ کا شرق وارث آپ کی مرنے کے بعد ہوگا اس کو تر وم کرنے یا ضرر پہنچا نے کی نیت ہے بھی تھو ان سے احتیا طرک میں گئے وہ وہ وہ نیا میں تو نانذ ہوجا نہیں گئی آپ کا شرق وہ وہ نیا میں تو نانذ ہوجا نہیں گئی آپ کو وہ نیا میں تو نانذ ہوجا نہیں گئی آپ کو وہ نیا میں تو نانذ ہوجا نہیں گئی سے تو وہ وہ نیا میں تو نانذ ہوجا نہیں گئی آپ کو وہ نیا میں گئی اور وہ نیا میں تو نانذ ہوجا نہیں گئی آپ کو وہ نیا میں تو ناند ہوجا نہیں گئی سے تو تو اس میں گئی اور وہ نیا میں تو ناند ہوجا نہیں گئی سے تو تو اور نیا میں تو ناند ہوجا نہیں گئی کے وہ نہیں گئی کی گئی گئی ہے تو تو اس میں گئی کے اور نیا میں تھو تھی ہوئیں کے تو تو اس میں تو نوا میں تو تو اب میں گئی کی کے دور نیا میں گئی کی کر کر بے گئی گئی ہے تو تو اس میں تو تو اب میں گئی کر ان کر اس کی تو تو اب میں گئی کی کر بھی کو دہ نیا میں گئی کر بھی کو دہ نیا میں کر بھی کی گئی کی کر بھی کو دہ نیا میں کر بھی کی کی کر کر بھی کو کر بھی کر کر بھی کو کر بھی کو کر بھی کو دہ نیا میں کر بھی کو کر بھی کو کر بھی کو کر بھی کی کر بھی کو کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی کر بھی کر کر بھی کر کر بھی ک

ا- ""كم نقضى ديونه من جميع مابقى من ماله ثم نشل وصاياه من ثلث مابقى بعد المين ثم يقسم الباقى بين ورثته"
 (مراكل ٣٤٠٨ تبداه او يوريشه)

٣- ﴿ ` 'عَنَ ابِي هُويُوهَ عَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ الرَّجِلَ لِعمل والمرأة بطاعة الله مئين مئية ثم

نستخبات نظام الفتاوي – جلدموم

یو چھتا ہے اس کی سخت خلطی ہے گئبگار ہوگا آپ کی اطاعت اس پر واجب ہے اپنی استطاعت اور آپکی ضرورت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو آپکی مالی امداد بھی خیال نہ کرے تو موجب ہوئے اس کو آپکی مالی امداد بھی خیال نہ کرے تو موجب گناہ ہے اس کو ایسا نہ کرنا چاہئے ،کیکن وہ وراثت سے محروم نہ ہوگا ، باقی رازق و مالک اللہ تعالیٰ ہیں اور آپ کا اور آپ کے بچوں کا اگر آپ نے کئی عزید کو فرز کو تا ہوئے کی نہیں گئی استفالیٰ ان لوگوں کی بدینی و برحملی ہے کوئی ضرر و تکلیف نہیں پڑھے سکتی آپ خاطر جنع رکھیں ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبرجح فطام الدين اعظمي بنفتي وارالعلوم ويوبنده سها رنيور

دا دا کے سامنے باپ کا انتقال ہو گیا ، ججانے نصف جائدا دیجتیج کے نام کر دی اب پوری جائدا د کی تقسیم مس طرح ہوگی؟

حاجی با سطنی خان دو یھائی تھے، ایک بھائی کاباپ کی موجودگی میں انتقال ہوگیا ہے ان کالڑکا مشاق احمر موجود ہے، حاجی باسطنی نے اپنے والد کے انتقال کے بعد نصف جائد اومز روعہ وغیرہ مشاق احمد کے ہام کردیا ہے اور نصف کا حقد ارمش بھائی کے بنالیاہے، حاجی باسطنی صاحب کائٹ الڑکا منظور احمد اور بختیجا مشاق احمد روعہ دونوں سنگا پور رہتے ہیں اور شرکت میں کوئی کام کرتے ہیں، یہاں گھر پر حاجی با سطنی خود اور مشاق احمد نے روپیہ بھیجا جس سے ایک قطعہ مر یعن و طویل مکان بھی تیارہ وا ہے، ظاہر ہے کہ مکان صرف رو پید سے نہیں بناہے بلکہ اس میں با سطنی خان اور ان کے دوئوں لڑکوں مقبول احمد و مسعود احمد ہی کی محنت و مشقت کی ہے، اس طرح آبائی جائد اور سے جو غلہ پیدا ہوا ہے اس میں بھی مقبول احمد و مسعود احمد ہی کی محنت و سے کو دوئوں بیا کہ اور ان کے بھیجے مشاق احمد ان اور ان کے بیا کہ کوئی مکان و کیا اور مشعود احمد ہی کی محنت کرنے کے با وجود ان کے بچی کو نہ ایک چھٹا نک غلہ ملے گا اور مذر ہے کیلئے کوئی مکان دیا جمد و مقبول احمد دن رات محنت کرنے کے با وجود ان کے بچی کو نہ ایک چھٹا نک غلہ ملے گا اور مذر ہے کیلئے کوئی مکان دیا جائے گا ، یا آبائی جاذبہ اور احمد معود احمد اور مقبول احمد دن رات محنت کرنے کے با وجود ان کے بچی کوئی ایک ہوئیں گے یا مکان اور خلہ میں منظور احمد معود احمد اور مقبول جد کے گا اور مذہور احمد معود احمد اور مقبول جد کے گا اور مذہور ہے گا گا اور مذہور ہے گا گا در رہے بھی شری گا دور ہے جو اور یں گے۔ اس کا کی کوئی ایک ہوئی حد میں منظور احمد معود احمد اور مقبول احمد من مقال در رہے گی شریک سیجھے جو اور یں گے۔

الجواب وبالله التوفيق:

صورت مسئولہ میں اگر ہمور مندر جہ ذیل کا تھم شرعی معلوم ہوجا و سے تو تمام ہمور منتفسر ہ کا شرعی تصفیہ بآسانی ہو جائے گا۔

ا -با سطعلی خال اینے والد کے مرنے کے بعد جو نصف جائیداد مزروعہ وغیر مزروعہ ببیہ کیا ہے وہ سیجے ونا نذ ہوایا نہیں؟

> ۲- سنگہا پوریس مشاق احمد ومنظور احمد نے جوکار وبار کیاہے اس کا تعکم شرق کیا ہے؟ ۳- جوم کان میدیو تغییر ہواہے اس کی شرق حیثیت کیا ہے؟ ۲- جیتی باڑی جو گھریر ہوتی ہے اس کا تحکم شرق کیا ہے؟

( تعبیہ ) بیظاہر ہے کہ مشاق اتحداث وادااور بیٹیا باسط علی کے موجود ہوتے ہوئے اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے تجوب الارٹ ہو گئے تھے اور تنہا باسط علی وارث تھے اور باسط علی فارٹ تھے اور باسط علی میں میں ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور سارے امور کے تکم شرق الگ الگ کھے جاتے ہیں:

ا۔ اگر مشاق احمد ہونت ھیہ بالغ سے یا استے بڑے ہو چکے سے کہ قبضہ ولین دین اوراس کے نفع اور نقصان کے مفہوم ومتصد کو بیجھتے سے اور با سطانی نے اشیاء موھو بہ پروانعی قبضہ ووٹل بھی کر ادیا تھا اور اپنا تخلید ال سے کر لیا ہے یا بعد ھیہ کے تقلیم و افر از اور انکا قبضہ دُٹل کر ادیا ہے جب تو بہھ بھی وافر از اور انکا قبضہ دُٹیر دکا مفہوم وفقع وفقصان احمد ہوگئے اور ای طرح اگر مشاق احمد ہو بالکل بچا لیے نا بھے سے کہ ھیہ لین دین وقبضہ وغیر دکا مفہوم وفقع وفقصان خیس بھی سے سے مقر ہوئت ھیہ یا بعد الھیہ با سطانی خان نے اشیاء موھو بہکو با ناعد قضیم و افر از کر کے توزو مینز کر دیا ہے خواہ قبضہ ہو جہ ولی ہونے کے خود اپنا ہی رکھا ہے جب بھی بیھ بھی تھی واند ہو کر مکمل ہوگیا ہے (۱)، اور مشاق احمد تبا اس کے مالک قر ارپا گئے بیں اور اگر ابیانہیں ہوا ہے بلکہ تھن کا فذی اند راج ہوں ہوئت بہہ یا بچہ با تبھیم صورت بیں با سطانی کو اختیار ہے کہ اب یہ بھی ہو تھ اسرنائل استر داد ہے خواہ مشاق احمد بالغ رہے ہوں ہوئت بہہ یا بچہ با تبھیم صورت بیں با سطانی کو اختیار ہے کہ اب بھی جو اس ھیہ کوائی حیات تک تفیم و فر از کر کے قبضہ دُل کھل کر اکے اند کر دیں یا اس ھیہ کوئتم کر کے خود نباسب کے مالک و وہ اس ھیہ کوائی حیات تک تفیم و فر از کر کے قبضہ دُل کھل کر اکے اند کر دیں یا اس ھیہ کوئتم کر کے خود نباسب کے مالک و دائی حیات تک تفیم و فر از کر کے قبضہ دُل کھل کر ایک اند کر دیں یا اس ھیہ کوئتم کر کے خود نباسب کے مالک و

٣- " "هبة من ابنه الصغير تسم بلفظ واحد ويكون الآب قابضا" (قاوي/يز اذريكُل بأش البند يـ ٢٣ ٢٣، رشيدي بإكتان ) ـ

متصرف ہوجا ئیں اوراپنے ورثۂ کے لئے میراٹ چھوڑ جا ئیں اوراگر چیاشیا ہو ہو بدمیں بہت سار سےنصر فات ہو چکے ہوں کیونکہ بیسب نضر فات بلاانتیا زصص مشتر ک وکیف ما آنفق ہی ہوئے ہیں میں تھے ھر نہیں ہو سکتے۔والد لاکل ھند دے

۱- هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا يجوز سواء كانت من شريكه (١)، اومن غير شريكه
 ( ج ٢ ص ٢٥٨ هندية فصل فيما يجوز من الهبه و مالا يجوز).

۲- روى عن سيدنا عمر رضى الله عنه قال (بحذف سيد) و أيم الله لا ينحل احدكم ولده نحلى لا يجوز ها ولا يقسمها فيموت الاجعلتها ميراثا لورثته (۲)، فيقوله فيموت الخ. افا داالحكم المذكور في كون الموهوب له صبياً ذارحم محرم منه ايضا

۳- ومع افادتها للملک عند البعض أجمع الكل على أن للواهب إستردادها من الموهوب له ولو كان ذا رحم محرم من الواهب قال في جامع الفصولين رامز الفتاوى الفضلي ثم اذا هلكت أفتيت باالرجوع للواهب هبة فاسدة لذى رحم محرم منه (الى قوله) كما يكون للواهب الرجوع فيها يكون لوارثه بعد موته (٣) الخ -

۳- ''ولو وهب مشاعاً فیمایقسم ثم أفرزه و سلمه صح هکذا فی السواج الوهاج'' (۳)۔ پیمکم تواس ونت کا ہوا کہ اگر حبہ سیجے اورما فد ہوگیا ہے جب تو اشیاءموہوبہ نصف دونوں کی لیمنی باسط علی خان اور مثناق احمد کی ہوگئیں ورنہ تنبابا سط علی کی ملک ہے۔

(ٹوٹ) اب اسکے بعد غیروں کا تکم مذکور ہے، اس کے لئے پہلے بیدہ کچھنا ہے کہ اس جگہ عرف عام کیا ہے، کیا اس طرح مشترک معاشرہ وکاروبار میں عرفائشر کت متصور ہوتی ہے اور لوگ بیسج تنے بین کہ بید چیز بین ہرکام کرنے والوں میں مشترک ہے اور ہر ایک اس کے مالک و جمیم تر اربا نمیں گے کوشر کت فاسدہ ہو بوجہ عدم شر انظامحت کے جیسا کہ انداد الفتاوی عموس ۲۲۰ کتاب الشرکة کی سرخی (تحکم مال اہل بیت کہ ایشاں کسب کنند ومال مکسوب را سے بیلحد دئی دارد) کی ما تحت کے عبارت سے مستبط و مفہوم ہوتا ہے وجو ہفتہ ائتولہ (الجواب) میر بیزد یک ان دونوں روانتوں میں تضاؤیس ہے وجہ جمع بید

٣- بدائع لصنائع ٢٦ • ٣ ا، مكتبه رشيد بيه مأكستان ب

۳ - فآوی هندیه ۳۸ ۸ ۳۵، مکتبه رشیدیه با کتان به

شتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

ہے کہ جالات مختلف ہوتے ہیں جنگی تعیین کیمی نفرج سے ہوتی ہے کیمی تر ائن سے ہوتی ہے لینی کیمی تو مر داصل کا سب ہوتا ہے اور کورت کے تعلق عرفا کسب ہوتا ہے اپنے لئے کسب اور کورت کے تعلق عرفا کسب ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے وہاں تو اس کو عین سمجھا جا ویگا اور کیمیں گھر کے سب آ دمی اپنے اپنے لئے کسب کرتے ہیں جیسیا کہ اکثر ہڑے شہروں میں ہوتا ہے وہاں دونوں کو کا سب تر اردیکرعدم انتیاز مقدار کے وقت علی السورین صف فصف کا مالک سمجھا جا وے گا واللہ اعلم (۱)۔

"وأيضا يستنبط من تنقيح الفتاوى الحامدية ج ٢ ص ١٨ وإن لم يكن بهذا الوصف بل كان كل مستقلا بنفسه واشتركوا في الاعمال فهو بين الاربعة سوية بلا إشكال وإن كان إبنه فقط هو المعين والإخوة الثلاثة بأنفسهم مستقلين فهو بينهم أثلاثا بلا إشكال والحكم دائر مع علته بإجماع أهل الدين حاملين لحكمة".

"وأيضاً يستنبط من هذه العبارة تنبيه يوخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج إمرائة وابنها إجتمعا في دار واحدة كل منهما يكتسب علحدة ويجمعان كسبهما و لا يعلم التفاوت ولا التساوى والتميز فاجاب بانه سوية الخشامي كتاب الشركة في فعل الشركة الفاسده تحت قول الدر وما حصله أحدهما وما حصلاه معاً فلهما"

پی ال جگہ وف عام شرکت کا ہے جب توبعد کے بینوں نمبر ول میں ای طرف کے مطابق شرکت تنایم کر کے تکم معلوم کرلیں اور اگرنفس شرکت کا تو عرف عام ہو گرتے ہیں جصص میں عرف عام نہ ہوتو یا نیوں کوئلی اسویۃ حصہ دیں گے کمانی معلوم کرلیں اور اگرنفس شرکت کا تو عرف عام ہو گرتے ہیں جصص میں عرف عام نہ ہوتو کا ایشا ''دھانا بناء علی الاصل فی الشو کہ انہا بینہم سویہ حیث لم یشتوطوا شیئا "اور اس جگہ شرکت کا عرف عام نہ ہوئیم بعد کے جرایک نمبر کے تکم الگ الگ ذیل میں کصے جاتے ہیں:

۲ - سنگاپوریس جوسر ماید دوکان وغیرہ ہیں اس کواگر مشاق احمد ومنظور احمد نے اپنی ذاتی کمائی اور روپیہ سے پیدا کیا ہے تو اس کے مالکہ مخض مشاق احمد ومنظور احمد ہیں با سطنگی اور ایکے دیگر اولاد کا اس میں کوئی حق نہیں اور اگر با سطنگی کے روپیہ سے کاروبار شروع کیا اور ہر صابا ہے تو با سطنگی تنہا اس کے مالک ہیں اور اس صورت میں اگر مشاق احمد ومنظور احمد کے بال جی با سطنگی سے عیالد اری میں نہیں رہتے ہیں بلکہ الگ رہتے ہیں تو مشاق اور منظور احمد کو اجمت مشل یعنی اس کاروبار میں کام کرنے والے کو جو عام اجمدت دیجاتی ہے اس کے مستحق ہوں کے اور اگر دونوں کے بال بیجیا سطنگی عی کی عیالد اری

۵ار دمضان ۳۳۱ هنتر تا نبیش ۲۹۰

للتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

میں رہتے ہوں اور حبہ نافذ وسی نہ ہوتو کی کو اہرت مثل نہیں لیے گی اور آگر بہتی و ما فنز ہے تو مشاق احمد کو اہرت مثل با وجود مشترک عیالد اری کے لیے گی البتہ منظور احمد کو نہیں لیے گی ۔ لکونہ معینالاب نی الشامی (جسم صصص ۱۹۳۹) فی نصل الشرکة الفاسدة کما فی الشنیة "الأب و ابنه یک سبان فی صنعة و احمدة لم یکن لهما شئی فالکسب کله لأب إن کان الابن فی عیاله ۔ افاد الحکم المدکور لأن مفہوم المدخالف حجة عندانا أيضاً بخلاف النصوص کما هو مبرهن فی الأصول (ثم بعد ورقة تحت قوله و الربح النج حاصله إن الشركة الفاسلة إما بدون مال أو به من المجانبين أو من أحمدهما (الی قوله) و الثالثة (ای حکم الثالثة) ان الربح لوب الممال و للأخو اجو به من المجانبين أو من أحمدهما (الی قوله) و الثالثة (ای حکم الثالثة) ان الربح لوب الممال و للأخو اجو مظله "، بال اگر باسطنل ہے رو بید لینے کے وقت کوئی معاہدہ ہوا ہو پھر تو تکم الل معاہدہ کے مطابق ہوگا اور اگر ش کر کے دیا ہوں گیا سب سر مایہ وکار وبار کے ما لک فقط مشتاق احمد ومنظور احمد ہوں کے ماصوفل ہر۔

سو - جومکان نوتیر ہے آگر تی زیرن شرید کرال بین تھیر ہواہے اور سنگاپور کے کاروبا رکے ما لک محض مشاق احمد و
منظور احمد قابت ہیں اور محض ان بی دونوں کے روپ سے تعییر ہواہے اور باسط بی یا ایک لڑکوں نے کوئی معاہدہ یا معاملہ کے
بغیر اس بیں محنت و مشقت کی ہے تو اس مکان کے ما لک محض مشاق احمد و منظور احمد ہوں گے اور عامل متبر راجوں گے اور اگر
کی معاہدہ اور معاملہ کے تحت محنت و مشقت کی ہے تو اس معاہدہ کے مطابق تکم ہوگا ہاں اگر مشاق احمد و منظور احمد نے اس
نیت سے روپید ہیں جیجا ہے کہ مکان سب کا مشتر کے تعییر ہوتو سب بھائی اور با سط بی اس سوید تقدار و مالک ہوں گے اور اگر سنگاپور
کی دوکان وسر ما بیہ کے مالک مشاق احمد و منظور احمد نہیں ہیں تو وہ مکان تنہا باسط بی کا ہے تو با سط تنہا اس کے مالک تر اربا نہیں تو ہم
گے اور اگر وہ مکان نوتھیر آبائی زمین میں یا قدیم مکان منہدم کر کے اس کی جگہ میں تھیر ہوا ہے اور حب سے اور اند نیم مکان منہدم کر کے اس کی جگہ میں تھیر ہوا ہے اور حب سے اور اندیم مکان منہدم کر کے اس کی جگہ میں تھیر ہوا ہے اور حب ہی محاہدہ کے ما تحت بھیجا
اس مکان کا وی تکم ہے جو اچھی تنصیل سے گذر ااور اگر حب سے قال الک مشاق احمد و منظور احمد ہیں اور روپیکسی معاہدہ کے ما تحت بھیجا
اس کی جگہتیر ہوا ہے اور سائگاپور کے سرماید و کے روپید بھیجا ہے تو وہ مکان با سط علی مشاق احمد کے در میان نصف فی حق میں با سط علی مشاق احمد کے در میان نصف فی حق مطابق مشاق احمد کے در میان الے کے تو وہ مکان با سط علی مشاق احمد کے در میان نصف فی حق اور منظور احمد کے گل کی مقال اور اگر بلاک معاہدہ کے در میان نصف

اوریکی تنگم ال صورت کا بھی ہے کہ جب سنگا پور کے ہمر ماید دوکان ما لک مشاق احمد ومنظور احمد نہ ہوں لیعنی بیا کہ وہ مکان نصف نصف با سطنلی ومشاق احمد کا ہوگا۔ شتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

۳۱ – اگر بہتیجے وہا نذہ ہے تو تھیتی ہاڑی جملہ بید اوار میں نصف ہاسط بلی کا اور نصف مشاق احمد کا ہوگا اور کسی کا نہ ہوگا اور مقول احمد ومسعود احمد کی بید شخصت و محنت کسی معاہدہ سے ماتحت ہے تو تھم اس معاہدہ کے ماتحت ہوگا اور اگر بلاکسی معاہدہ و معاملہ کے مقبول احمد ومسعود احمد نے محنت مشقت کی ہے اور اکئی رہائش مشتر ک ہاسط بلی کے ساتھ اٹبی کی عیالد اری ہیں ہے تو محض نصف اجرت مثل کے مستحق ہوں گے اور اگر ان دونوں کی رہائش الگ ہے ہا سط بلی کی عیالد اری ہیں نہیں ہے تو پھر بید دونوں پوری پوری ہیں ایک کے اصواب کے مقبول ایک میں ایک کے اور اگر ان دونوں کی رہائش الگ ہے ہا سط بلی کی عیالد اری ہیں نہیں ہے تو پھر بید دونوں پوری پوری ایک میں ایک کے اصواب کی مقبول ایک میں الشامی فی نصور ۲ "، فقط واللہ اہلم ہا اصواب کیتہ جھر نظام الدین اعظمی مقبی دارالعلوم دیو بند، سہار نہور کا اس ۱۳۸۵ ہوں گ

كتبر مجر نظام الدين المطمى ، مفتى دارالعلوم ديو بند، سها رئيور ۱۷ م ۸۵ ۱۳ هـ الجواب ميج : محرجيل الرحمان الحيوطي سعيد

والدکے انقال کے بعد والدہ تر ک<sup>یفنی</sup>م کرنے ہے انکارکر بے قواولا دکو بذر بعیہ عدالت تر ک<sup>یفنی</sup>م کرانے کاحق ہے یانہیں؟

ایک صاحب جن کا انتقال تین سال قبل ہو چکاہے، گیارہ بیچے ہیں چھا لڑ کیاں اور پانٹے لڑ کے ان کی ہیوی بھی حیات ہیں اور گیارہ بیچ بھی زندہ ہیں جن میں دو کی شا دی موصوف کی زندگی میں بھی ہوگئی تھی ، ان کی جاند ادحسب ذیل ہے جوابھی تقیم بیس ہوئی ہے حقد ار میں گیارہ بیچے اور ہیوی ہے بیجا نداد آبائی نہیں بلکہ ذاتی کمائی ہے۔

ا - دھان کے کھیت بندرہ ایکڑ اُن میں ہے جیار ایکڑ صاحب موصوف نے اپنی زندگی عی میں اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا۔ا کی زندگی عی میں انکی بیوی نے اس کوگر وی رکھ کرسودی قرض لیا ہے جو ابھی تک ادائییں ہواہے۔

۴-مکان کی جگہ تقریباً پونے ایکڑ ہے جس میں ہے <del>سا</del>حصہ انہوں نے اپنی بیوی کے مام کھے دیا ہے۔ ۳-ایک مٹی کا مکان جس کونصف کپی مُمارت ک<sub>و ہ</sub>سکتے ہیں اور جس کی حبیت لکڑی اور کھیریل ہے بنی ہوئی ہے جو

' ہم ۔ کل جائد ادمیں ہیوی کے نام کھی ہوئی جائد ادکو وضع کر دیں تو گیارہ ایکڑ دھان کے کھیت تقریباً نصف ایکڑ مکان کی زمین اور ایک مکان باقی رہتے ہیں اس میں بھی مورث کے انتقال کے بعد بالغ لڑکے دواور مال نے جارا یکڑ زمین دھان کے کھیت گروی رکھدی ہے، شا دی شدہ دولڑ کیوں کے علاوہ باقی لیعنی نو اولا دبالغ اس گھر میں رہتے ہیں شا دی شدہ لڑکیاں والد کے انتقال کے بعد متعد دبا را پنا حق دریا فت کرچکی ہیں ، لیکن ان کی والد کہتی ہیں کہتمام بچوں کی شا دی کے بعد جاند ادشیم ہوگی۔

أنتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

ہر سال کھیتوں سے کانی آمد نی ہوتی ہے کیکن اس میں سے کسی کی ٹنا دی نہیں ہوئی ہے اور نہ ثنا دی شدہ لڑکیوں کو کچھ دیا جا تا ہے اور والدہ ہمیشدنال مٹول کرتی رہتی ہے عرصہ ہوگیا ہے باڑکیوں کا ار اوہ ہے کہدالتی چارہ جوئی کر کےعدالت کے ذر معیر کہ تشیم کرائیں ۔ کیا میلڑکیاں اس کا رروائی کے بعد حق بجانب ہیں۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

ا - چارا یکر زمین جوصاحب موصوف نے اپنی بیوی کے ام کھودیا ہے وہ بیوی کی ملک تنہا ہوگئی ، اس میں ابھی کسی اولا دکاحی نہیں ہے اور بیوی نے جو اس کور بہن سودی رکھودیا اس کاعذ اب ووبال انہی بیوی کے ذمہ ہے ، اولا دسے اس کا کوئی تعلق نہیں ، البتہ اولا دکو چاہئے کہ جلد سے جلد اس گیروی کو چھوڑا نے کی فکر کریں ، اور اپنی ماں کی امداد کریں کہ وہ اس وبال و عذ اب سے ڈیج جا نمیں ، اگر وہ زمین نچی رعی تو بیوی کے مرنے کے بعد جو اولا دزندہ نجیس گی انکور کہ ملے گا ابھی نہیں ملے گا (۱)۔ عذ اب سے ڈیج جا نمیں ، اگر وہ زمین نچی رعی تو بیوی کے مرنے کے بعد جو اولا دزندہ نجیس گی انکور کہ ملے گا ابھی نہیں ملے گا (۱)۔ ۲ - بو نے ایکر کی سے گئی کی زمین جو بیوی کے مام کھودیا ہے وہ بھی تنہا انہی کی ہوگئی اس میں کسی اولا دکوکوئی حق ابھی نہیں بقیم سے حصہ بتما م ور شدیعی خود بیوی اور انگی سب اولا دمیں مشتر ک ہے۔

سو- يبھى تمام ور شديل حسب تخر جي شركى جو درج ذيل ہے تفسيم ہوگا۔

۳ - مورث کے انتقال کے بعد ماں اور دوبالغ لڑکوں نے ملکر جو چارا یکڑ کھیت دھان کی زمین گر وی رکھدی ہے اگر ماں نے ان بالغ بچوں کے مان وفقۃ میں ٹرچ کی مجبوری سے رکھی ہے کہ اس کے پاس بجر اس کے اور کوئی معاش نہ ہوتو اس کا عنمان ماں پر نہیں ہے ، جب واگذار ہوگی تمام ورثہ میں حسب تخر ترکا ذیل تفسیم ہوگی۔

اگر ماں نے ہو جہواتی مجبوری گیروی رکھا ہے توبالغ اولا دذکوروانا ٹ کوچاہئے کہن المقدور جلد سے جلداس گیروی کوچھوڑا کر ماں کوسود دینے کے وہال سے بچائیں اور ماں پر واجب ولازم ہے کہ مورث شوہر کی کل متر و کہ جائدا دجوتر کہ ہے لیمن کھیت دصان اور نصف ایکٹر زمین مکان کی اور خودمکان سب کوشسب نضر کے ذیل تمام اولا دمیں تفسیم کر دے اور نا بالعین کا حصہ خودمخفوظ رکھے یا سی امین کے باس محفوظ رکھے اور اسکی آمدنی سے ان ما بالغین کا مان و فقتہ تعلیم وتر بہت کا فی ند ہوتو جتنی بالغ اولا دمیں ان سب کے دمہ حسب استحقاق وراشت واستطاعت واجب ہے ، اس طرح ماں کے حصہ کی آمد فی آگر ماں سے مان و فقتہ کے لئے کا فی ند ہوتو جتنی اولا دبالغ ہیں سب پر حسب استحقاق وراشت واستطاعت واجب ہے ۔ ہاں

ا - " "كولهم ورثة لايتحقق إلا بعد موت المورث" (مثا ي ١٠٣/١٠٣، مثاني)

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

اگر مال نے اپنی دوسر سے تا دی کر کی ہواور شوہر زند ہمو جود ہے توماں کا نان و نفقہ واجب نہیں ۔ مورث کی ان تمام متر وکات میں ہے مورث کے ذمہ اگر پچھ ترض ہوتو پہلے اس کو اوا کر ہیں اور پچھ وسیت مال ہوتو قرض کی اوائے گئی کے بعد ایک تہائی کے اندر اس کو اوا کر ہیں پھر جو پچھ ہیچے اس میں سے ایک یعنی اٹھویں ہا مورث کی ہوئی (لیمن اولا دکی مال) کو دیں اور باقی کو یعنی کے کوسولہ بھے پر تقییم کر ہیں اور پانچوں کو دو دو دو حصہ دیں اور باقی کو یعنی کے کوسولہ بھے پر تقییم کر ہیں اور پانچوں کو دو دو دو حصہ دیں اور کر کیوں کو ایک میں مال کو تھی اور مول بنا کر کہیں کہ وہ شرق ناعد دیے تنیم کر دیں تا کہ آخرت کے وبال سے سے نیچ جانہیں ۔ اگر مال تیار ہوجائے تو اس فذکورہ قاعد ہے تقییم کرلیں اگر مال کسی طرح نہ مانیں تو ان بالغ اولا دیر مال کے اس تار موالے ایک تو اس فیکورہ قاعد ہے آزاد ہوگئے ، البت مال غاصب سے تکم میں ہوگی اور گنبگار ہوگی اگر مال اولا دکو ضرر پہنچانے کی غرض سے تنہم نہ کرتی ہوتو یہا وربھی شدیج اور سخت گناہ کی چیز ہے۔

اورمجبور ہوکرعد الت سے جارہ جوئی کرنے میں اوراپنے حق کو بچانے کی خاطر دعوی کرنے میں اولا دیر کوئی ضرر نہ ہوگاحتی الوسع پنچابیت سے سلح سے مال کا ادب واحتر ام رکھتے ہوئے مطالبہ کرنا اور اپنا حق حاصل کرنا جاہے ، فقط واللہ اعلم بالصواب

کنٹہ تحد نظام الدین انظمی ہفتی وار العلوم دیو بند، سہا رئیور ۲۸ م ۸۵ ما ۱۳ هـ الجواب سیج السیالی سید احد کل سعیدیا سب شقی وار العلوم دیو بند

# برضاء ورغبت تركة فيم كرلينے كے بعدا نكار كاحكم:

عبدالرزاق وعبدالواعد دوفیقی بھائی ہیں ان دونوں نے اپنی موروثی جائد ادکوبا ہمی رضامندی ہے دوخصوں ہرال طرح تفتیم کیا ہے کہ ایک لڑکا مکان کے ایک حصر بین اور دوقیوں نے مکان اور دواعا طے اور ایک بیگھہ زمین نگلی اور عبدالرزاق کے مام ہرا یک بڑا مکان ڈکا اس با ہمی رضا ورغبت سے تصفیہ لئر عدائد ازی کے بعد عبدالواحد اس فیصلہ کے مائے سے انکار کر گیا ، اہذا آپ شریعت کے تم سے مطلع فر ماویں کہ باہمی رضا ورغبت کے فیصلہ سے انکار کرنے والا کیسا ہے؟ شریعت میں اسے شخص کا کیا تھم ہے؟

### الجواب وبالله التوفيق:

جب دونوں بھائیوں میں اپنی رضا ورغبت ہے بلاکسی جبر ودبا ؤ کے حسب حصہ اسلامی دونوں حصوں کی تعیین کی گئی

نتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

ہے اور پھر دونوں نے ہر ضا ورغبت قمر عدائد ازی بھی کر لی تواب جملہ کار وائی مکمل ہوگئی، اب کسی کا ال قمر عدسے انکار کرنا جائز نہیں ہے بالکل اپنے بھائی کی طرح ہر اہر کاشریک وحقد ارہے، اہمذ اکوئی اور طریقة شرقی تنتیم کا اختیار کر کیا جائے۔

كتيه محمد نظام الدين النظمى الفتى وارالعلوم ديو بند، سباد نيود الر٥ / ٥ / ١٣٠٠ هـ الجواب ميح : سيد الهريكي سعيد وارالعلوم ديو بند، محمود كفي عند وارالعلوم ديو بند

## مشتر كه دوكان كي تفشيم:

### الجواب وبالله التوفيق:

اگر واقعہ ایسای ہے جیسا کہ سوال میں مذکور ہے تو اس بھائی پر جو تنہا دکان پر نابض اور دنیل ہے ،تمام ہر سوں کا حساب دیناضر وری ہے اور اس تمام زمانہ میں جونفع ہواہے ان سب میں سب بھائی حسب جھے پر سد حقد ار (۱) ہیں ، ان سب بھائیوں کو اختیا رہے کہ معاف کردیں آگر معاف نہ کریں تو قیامت میں دینا ہوگا، فقط واللہ اٹلم بالصواب

كتبه مجر ذظام الدين اعظمى به نفتى وار أهلوم ديو بند ، سها رينور ۲ ار ۱۸ م ۱۳۸۵ هـ الجواب سي محمود على عند

> سسی کے نام محض پیٹہاوراندراج کر دینامو جب م**لک** ٹہیں ہے: میں مصریات میں میں ایس میں ایس میں میں میں میں میں میں ہے۔

سید ذو الفقارعلی کے پانچ کڑ کے اور دولڑ کیاں تھیں جنگے نام یہ ہیں دید ارعلی ،سکندرعلی ، انورعلی ،عہاس علی ، اور

ا- ""قوله وكل اجبى في قسط صاحبه اى وكل واحد من الشويكين ممنوع من النصوف في نصب صاحبه لغيو الشويك الإباذله" (المحرالرأق ١٥/ ١٩٤) مكتب رثيري إكتان).

لمنتخبات نظام الفتاوي – جلدموم

سر دارتی ، آج چالیس سال کاعر صدیموا، جانداد کا پریمباس علی اور سر دارتی کے نام چلا آر ہاہے اور سیر پریہ پانچوں بھانیوں ک مرضی سے سر دارتی کے نام ہوا، اس جانداد پرسر کاری قرض بتایا بھی تفاجوسر دارتی نے اداکیا دوسر سے بھانیوں نے قرض کی ادائیگی میں کوئی حصہ نہیں لیاہے ، اگر قرض ادانہ ہوتا تو جانداد ختم ہوجاتی اب چونکہ سر دارتی کا انتقال ہوگیا ہے ، وہ جانداد اپنی پیوی کے میر میں دے بچے ہیں ایسی صورت میں سیدسر دارتی ہے ہوئے کا نیوں کی اولا دیں جانداد کی حقدار ہیں یا ک نہیں ؟

### الجواب وبالله التوفيق:

کسی کے نام محض پیداور اندر ان کرا دینے ہے اس کا شرعاً ما لک ہونا ضروری نہیں ہے، اندران تو ہو جیمسلحت فرضی بھی کرلیما رائ ہے، البتہ دیکھنا ہے۔ اگر آپس کے کسی معاہدہ کرتخت داخل شرقی وارث وحقد اربیل ہے کہ کسی معاہدہ کرتخت داخل کرتے ہور خدادا کیا ہے، اگر آپس کے کسی معاہدہ کرتخت داخل کیا ہے تو تھم اس معاہدہ کے تحت ہوگا ورنہ ہر دار تلی کا بیٹیر ک واحسان ہوگا جس کے مطالبہ کاحق ان کے ورث کو بیس، بال اگر تمام ورث از خودا بی مرضی سے حسب حصہ رقم قرضہ شرکت کرلیس تو بیا گئے دیائہ انسب اور بہتر ہے، فقط واللہ اللم بالصواب کتی محقی دار العلوم دیو بند، سہار نبود ۱۲۸۳ مر ۱۸۸۵ میں البحد البیم البحد کے البحد میں شرکت کرلیس تو بیانہ مالدین المحلی ہفتی دار العلوم دیو بند، سہار نبود ۱۸۸۳ مر ۱۸۸۵ میں دار العلوم دیو بند، سہار نبود ۱۸۸۳ مر ۱۸۸۵ میں دار العلوم دیو بند

## گود لينے کاشر عي حکم:

۱ - کیاندهب حنی میں کسی کو کودلیما جائز ہے؟

۲-وانتد ہیے کہ ایک شخص اوراس کی بیوی پھھ وقفہ کے بعد نوت ہوگئے، انہوں نے اپنی کوئی اولا د پسری یا دختری نہیں چھوڑی ہے، بلکہ متو نی نے اپنی زندگی میں بی اپنے ایک بھینچ کو اپنے پاس رکھالیا ہے، وبی متو نی کے بعد تمام ترکہ بر انابض ہوگیا ہے، متو نی تین بھائی تھے، دو بھائیوں کی اولا دموجود ہے، متو نی نے جس بھینچ کو پاس رکھا تھا اس کے مام زمین و سرمایہ وغیرہ کی تھے اپنی کیا تھا، ایسی صورت میں کیا نتوی ہے ہمر مایہ ومکان و بقایا وغیرہ دو بھائیوں نے اپنے پاس رکھا تھا، مفسل جواب تخریر فرماویں۔

شتخبات نظام الفتاوي - جلدموم

### الجواب وبالله التوفيق:

ا – کود لینے سے شرعاً وارٹ نہیں ہوگاجب تک اس کے ام جبہ نہ کر دے ، اس لئے بیکوئی موکز ومفید چیز نہ ہوئی اور شریعت میں اس کا کوئی در جنہیں ہے۔

۲-پہلی کھی ہوئی عبارت ہے اس کا جو اب نگل سکتا ہے کہ اگر متو نی نے اس کے نام زبانی یاتح سری کوئی وصیت یا جبہہ کیا ہوتو اس کے مطابق مسئلہ دریافت کر کے مل کریں اور اگر کوئی وصیت یا صبہ وغیر دنہیں کیا ہے تو کو دوالا شرعی وراشت کا حقد ار نہ ہوگا بلکہ متو نی کی جائید او میں شرعی تخریج کے مطابق جاری ہوگی جو ور شدگی پوری تنصیل معلوم ہونے ہر بتائی جاسکتی ہے ، فقط واللہ اٹلم بالصواب

کتر مجر نظام الدین اعظمی اشتی دارالعلوم دیوبند، سها رئیور الجواب سیح سید احد کل سوید با شب شقی دار العلوم دیوبند ۲۲۳ مر ۸۵ ما احد

### شوہر کے تر کہ ہے مہر اور حصہ کا مطالبہ:

منٹی رضا کا انقال اسکے والد کی موجودگی میں ہواجبکہ مرحوم کے نام کوئی جائد اونہ تھی ، ہیوہ نے عقد فانی دوسر ہے موضع میں کرلیا جس کوعر سہتقریبا ۵ سوسال کا ہو، ایوہ کے خسر کے انقال کے بعد جائد او بقید سومیٹوں حبیب اللہ وہ نائے اللہ شفیج اللہ میں تنظیم اللہ گئے ہوں کا انقال بھی تھوڑ ہے میں دنوں بعد ہوگیا ، کلیم اللہ کی جائد او بقید دواڑکوں حبیب اللہ وشفیج اللہ نے تشیم کرلیا ، کلیم اللہ کی بیوہ اپنے مرحوم جو ہر کا ترکہ مائلتی ہے ، کہتی ہے کہ میر کرلیا ، کلیم اللہ کی بیوہ اپنے مرحوم جو ہر کا ترکہ مائلتی ہے ، کہتی ہے کہ میر کرموم جو ہر کی جائد او سے میر امیر اوا کیا جا و سے اور میر سے جھے کا ترکہ بھی دیا جاو ہے اس کا مطالبہ جائز ہے کہ بیں ؟ منٹی رضا کی میرہ کو بیام ہر اور جائد اور میں جھے ہوائی ہے ، واضح رہے کہ نشی رضا کا انقال با پے محموم کے زماندی میں ہوگیا تھا بنشی رضا کے ام کوئی جائد اور دور کر تھی میں اور جائد اور میں جھے ہوائی ہے ، واضح رہے کہ نشی رضا کا انقال با پے محموم کے زماندی میں ہوگیا تھا بنشی رضا کے ام کوئی جائد اور وہری تھی میں ہوگیا تھا بنشی رضا کی ہوں اپنے دور بیروں سے اپنے میر اور جائد اور میں جھ بیا گئی ہے یا کہیں ؟

### الجوارب وبألله التوفيق:

حسب تحریر سوال کلیم اللہ کی ہیوی کامطالبہ جائز اور سیجے ہے ،کلیم اللہ مرحوم کے مرنے پر ان کے ترکہ سے جوتر ضدان پر رہا ہواور دین مہر دینے کے بعد جو بچے اس میں سے اگر وصیت مال کیا ہوتو ثلث مال سے وصیت اوا کرنے کے بعد جو بچ أنتخبات نظام القتاوي - جلدموم

اس میں سے اگر کلیم اللہ کی کوئی اولا دیموں تو کلیم اللہ کی دیوی کو ایک آٹھو یں حق شوہر بھی دیں اور اگر کلیم اللہ نے کوئی اولا دنہ وقو وہ انکی دیوی کو کلیم اللہ کے لا کے اور لا کی ہوتو وہ لے اور اگر چھوڑی ہو، انکی دیوی کو کلیم اللہ کے لا کے اور لا کی ہوتو وہ لے اور اگر اولا دنہ ہوتو دونوں بھائی ہر اہر آئٹیم کر لیس غرض دین کا مطالبہ اور حق شوہری اے ملکی یا اے ۱۳ جو بھی ہوائی کا مطالبہ بھی ہے۔
منتی رضا مرحوم چونکہ اپنے والد مجموعر کے زندگی میں نوے کر گئے تھے، اس لئے محموعر کی جاند او سے کوئی حق زندشی مضا کو بیوی کو، ہاں اگر محموعر کی جاند او سے کوئی حق زندشی مضا کو جاند او ہوتی تو اند او ہوتی تو اس میں سے نشی رضا کی بیوی کو، ہاں اگر محموعر کی جاند او سے ملا وہ نشی رضا کی کوئی اپنی ذاتی جاند او ہوتی تو اس میں سے شرک منتی رضا کی بیوہ سوتی اور جب نہیں ہے تو نہیں ہوگی، نقط واللہ الم بالصواب

### كياشو ہر كے تركہ ميں زين كابھى حصہ ہوگا؟

مرزانصیر بیگ کا نکاح بنام فیاض بیگم ہے ہواہے جبکہ نکاح ہوا، اس ونت فیاض بیگم کے ایک لڑکا بنام صابر علی ولد مبارک علی کا نشا، اب اس ونت لڑکے کا عمر ۲۰ اسال کی ہوگئی اور مرزانصیر بیگ کا انتقال ہوگیا ہے، جاندادنصیر کے دادا کی ہے، تو مرز انصیر بیگ کا انتقال ہوگیا ہے، جاندادنصیر کے دادا کی ہے تو مرز انصیر بیگ کے نوت ہوجانے کے بعد بیوی فیاض بیگم کا کیا جن وحصہ ہے اورلڑ کا صابر علی جومبارک علی کا ہے اس کا ایک مکان حصہ میں سے کتنا حق ہے ٹریز ماویں۔

### الجواب وبالله التوفيق:

حسب تخریر سوال صورت مسئولہ بین صابر علی ولد مبارک علی جس کوفیاض بیگم لے کرآئی ہے اس کا کوئی حق وراثت مرز انصیر علی کے ترک بین نیس ہوگا، البتہ فیاض بیگم زوج نصیر بیگ کاحق ہوگا، ال تنصیل ہے کہ اگر نصیر بیگ کے نظفہ ہے کوئی اولا دفیاض بیگم کے بیا کسی اور زوجہ ہے مرز انصیر بیگ کے مرنے کے وفت موجود نہ ہوگا اور اگر نصیر بیگ کے ترک ہے آگھواں حصہ لیے گا اور اگر نصیر بیگ کے نظفہ ہے کوئی اولا دمرز انصیر بیگ کے انتقال کے وفت زند دموجود نہ رہی تو ایک چوتھائی لیے گا (السر اجبة )، فقط واللہ اللم بالصو اب

كتبه محمد نظام الدين أظلمي «مفتى دار أهلوم ديو بندسها رئيور ۳۲٪ • ار ۸۵ ۳٪ هـ الجواب سيح محمود على عند

<sup>&#</sup>x27;' ولهن الوبع ممانو كتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن القمن ممانو كتم، مورة اقتاء" ١٢، اما للزوجات

ایوتاورانت <u>میم</u>روم کیو<sup>0</sup>؟

سوال: شریعت اسلامیہ کابیٹانون ہے جس پر ایمان واعقادیھی ہے کہ دادا کی سلبی اولا دکی موجودگی میں پوتا مجوب الارث، بینی وراثت سے تر وم رہتا ہے تو بیبال وہنی طور پر بیسول بیدا ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کہ اس سے بڑھ کرکسی دین میں دل جوئی وتلطف رافت وشفقت علی انخلاق نہیں ہے ۔ تو اس شریعت میں بیٹانون کہ دادا کی موجودگی میں بوتا وراثت سے مجوب ہوجاتا ہے بچھ میں نہیں آتا ، کیونکہ بیہ بوتا سابیّہ بدری سے تحروم رہا۔ اب جائے تو بیاتھا کہ اس برمز بد انعامات واکر امات کے جائے ، نہ بیکہ وراثت می ہے تحروم ہوجائے ، گزارش بیہے کہ اس کا جواب مختصراً عنامیت فر ما نمیں جس سے واکر امات کے جائے ، نہ بیکہ وراثت می سے تحروم ہوجائے ، گزارش بیہے کہ اس کا جواب مختصراً عنامیت فر ما نمیں جس سے وہنی خلجان و پر بیٹا نی دور ہوجائے۔

#### الجواب وبالله التوفيق:

اں فانون (داداکی میراٹ سے پوتا تحروم ہوجاتا ہے) سے وشت محض ال وجہ سے ہوگئ ہے کہ مسلہ پوراڈ ہمن میں نہیں رہا، پورا مسلہ ذہن میں آجانے کے بعد ہے وشت یا اعتراض ندر ہے گا، ہر حال میں پوتا وراثت سے تحروم نہیں ہوتا، بلکہ مسلہ ہیہ کہ اگر زید (دادا) کے کوئی اولا دنہ ہوتو پوتا بالکل ہر حیثیت سے بیٹے کے ہراہراور مستحق ترکہ ہوتا ہے، ای طرح اگر زید کے اولا دفتو ہے، مگر نرید نہیں، بلکہ صرف لڑکیاں ہیں جب بھی پوتا تحروم نہیں ہوتا، ای طرح جب اس کی بیویاں ہوں اگر زید کے اولا دفتو ہے، مگر نرید کے اولا دفتو ہے، مگر نرید کے ایسا کہ بیویاں ہوں جب بھی تحروم نہیں ہوتا، ای طرح اس کی بیویاں ہوں جب بھی تحروم نہیں ہوتا، ای طرح اس کے (زید کے ) بھائی بہن، مال، با ہب ہوں جب بھی پوتا تحروم نہیں ہوتا، بلکہ شل لڑکے کے شار ہوکر وراثت کا پوراپوراحقد اربوتا ہے۔

محروم ہونے کی صرف ایک صورت ہے کہ زید (واوا) کے بوتے کے ساتھ بیٹا بھی موجود ہے تو چونکہ زید کا بیٹا زید کے بوتے کے اعتبارے زیاد فہر بہت اور وصلی اولا دہے اور کا ہم اولا دہ ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ الاتر ب کے اعتبارے زیاد فہر بہت اور وصلی اولا دہ اولا دہیں واحل ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ الاتر ب کے ناعد ہے ہیے کی موجودگی ہیں بوتے کو استحقاق نہیں ہوسکتا، کیکن اس صورت ہیں بھی زید (واوا) کے لیے مندوب وستحب ہیے کہ وہ اس تحروم بوتے کے لیے بطور بہہ پچھ دید ہے یا تکت تر کہ کے اندر اندر پچھ وصیت کردے، تا کہ یوتا ہے سہاران درہے ، حتی کہ اگر زید (واوا) کچھ بہہ یا وصیت نہ کرسکا تو زید کے لڑے کے لیے بہتر ہے

فحالتان: الربع للواحدة فصاعدة عدد عدم الولد وولد الآبن وان سفل والثمن مع الولد أو ولد الآبن وإن سفل"( اسرائل ١١-١١)\_

کہ وہ اپنے بھائی کی اولا دکونیر عاکم بھے دے کر آبا دکرے۔ اب غور سیجئے کہ اسلام کے قانون میں کہاں رافت ورحمت کے خلاف تعلیم کا شبہ یا شائبہ ہے؟، فقط واللہ اہلم بالصواب

كتيرجحه نظا م الدين اعظى منفتى وا دالعلوم ويوبند، سها رئيور

نتخبات نظام القتاوي - جلدموم

كتاب الفرائض

ننتخبات نظام القتاوي - جلد سوم

كتاب الفرائض

نتخبات نظام الفتاوي - جلد سوم